



| * |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

#### زبر بدايت حضرت مفتى عبدالرحيم لاجيورى رحمة الله عليه

مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالافتاء جامعه علوم اسلامیه بنوری ٹاؤن کی تر تیب بغلیق ، تبویب اور تخ تئے جدید کے ساتھ کمپیوٹرایڈیشن



جلرشتم كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق كتاب العدّة

\_\_\_اف دائ دائ \_\_\_\_ ئفر مُولاً افظ قارئ فتى سَيْرَعَ بِدَالرَّهِ مِي صَالَى لاَجْرِدِي رَبِهِ اللَّهِ لِي مَصَرُّمُولاً الْحَا قَارِي فَى سَيْرِي مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالْ الْمُلْتُعَاعَت مَانِوْ الْمُلْتَعَانَ 2213768 كَالْ الْمُلْتَعَانَ 2213768

#### فقاؤی رحیمیہ کے جملہ حقوق پاکستان میں بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں نیز تر تیب بعلیق ، ہویب اور تخ تیج جدید کے جمی جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں کالی رائٹ رجٹر کیشن

باجتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت المارج ويتباء ملمي رافحن

نتخامت : 464 صفحات

قارتين سے أزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ، معیاری ہو۔ الحمد للداس بات کی تکمرانی کے لئے ادار و میں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں، ۔ پھر بھی کو نی خلطی نظر آ ہے تو از را و کرم مطلع فر ماکرممنون فر ہائیں تا کہ آئند واشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک ابند

ادار داسلامیات ۱۹۰۰ انارکلی لا تور ادار داسلامیات ۱۹۰۰ انارکلی لا تور بیت العلوم 20 نا بعد روز لاتا در یو نیورنی بک ایجنسی نمیم بازار پشاور مکتنداسلامیدگامی افرار ایبات آباد کتب خاندرشید بید، مدینه مارکیت راجیه بازار راد لینشدی

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو بازار كراچى بيت القلم مقابل اشرف المدارش كلشن اقبال بالك الراچى كمة به اسلاميا من يورياز ارفيعل آباد ملاية المعارف محلّه جنگي رايشاور

Islamic Books Centre (19-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. ور الكيند من ملنے كے بيتے به

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Ilford Lane Manor Park, London E12 5Qu Tel 020 8911 9797

وامريد من ملاك ية

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFF ALA! NY 14212, U.S.A. MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 5665 BINTLIFI, HOUSTON TX-77074, U.S.A

# فهرست مضامين فتأوى رحيميه جلدمشتم

|     | كتاب الحج                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| rı  | ج مين تاخير :                                               |
| m   | هج يوم جمعه کو هج اکبری کہنا سچے ہے؟:                       |
| ri  | حجات كرام كااشقبال:                                         |
| rr  | مج ادانه کرنے والے کو بہودی اور نصرانی کیوں کہا گیا؟:       |
|     | عج کی ادائیگی میں تا خیر کرے تو کیا حکم ہے؟:                |
| rr  | تندرست ہونے کے بعد مج اداکرے تو کون سامج ہوا:               |
|     | قرض كرج كے لئے جانا:                                        |
| rr  | غیرشادی شده حج کرسکتا ہے یانبیں:                            |
| re  | سفر تج میں تجارت:                                           |
| -   | بيح قابل نكاح موں تو والدين جج كريكتے بيں مانہيں؟:          |
| +1  | فریضه عج کواداندکرے تو کیا حکم ہے؟:                         |
| ra  | جے کن حالتوں میں فرض ہےاور کب نہیں:<br>ع                    |
| F3  | اجمير كسات چكركاث لينے ہے جج نہيں ہوتا :                    |
| 12  | سودی روپے لے کرج کرنا کیسا ہے؟:                             |
| 174 | كيا قريضة لحج كي ادا نيكي مين والده كي اجازت شرط ٢٠:        |
| F2  | حاجی کے لئے فل جج افضل ہے یا جج بدل:                        |
| FA  | سوداور جوئے کے پیپول سے جے تصحیح ہے یانہیں؟!                |
| TA  | مج میں تا خرکر تا:                                          |
| M   | غربت كى حالت ميں مج كرليا پھر مالدار ہو گيا تو كيا حكم ہے؟: |
| F9  | ایام حج میں نفل عمرہ:                                       |
| r9  | نذر مانی ہوئی حج کی حیثیت:                                  |
| 79  | جج مبرور کس کو کہتے میں ؟ اور اس کی کیا علامت ہے؟:          |
| ۴.  | صاحب استطاعت ہونے پر پہلے جج کرے یامکان بنائے یاشادی کرے؟:  |

| صفحه | مضمول                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.   | 'ج ہے متعلق بعض جزئیات:                                                           |
| M    | مالدارمفلس ہوجائے تو کیا حکم ہے:                                                  |
| rr   | مالدارمفلس ہوجائے تواس پر جج فرض رہے گایانہیں:                                    |
| rr   | مشتبه مال سے مج کرنا:                                                             |
| rr   | صاحب استطاعت کے لئے حج مقدم ہے یا بچے گی شادی:                                    |
| ra   | مح مقدم بيانكاح:                                                                  |
| 2    | قرض دارج کے لئے چلا جائے تو کیا تھا ہے:                                           |
| 44   | پہلے خود جج کرے یا والدین کوکرائے؟:                                               |
| r2   | تاخیرے فج کیاتو تاخیر کرنے کا گناہ ہوگایانہیں؟:                                   |
| CV   | حاملہ بیوی کی وجہ ہے شو ہر کا حج مؤخر کرنا:                                       |
| ra . | كرابياداكرنے كى غرض سے رقم دى گئى ہواس سے حج اداكرنا؟:                            |
| CA   | تلاش ملازمت میں نیت هج :                                                          |
| 4    | عمره كاويزاليكر جانااوروبال مُصِيركر حج اداكرنا:                                  |
| 79   | سی کا مالی حق ادانہ کرنے والے کا مج کے لئے جانا کیسا ہے؟!                         |
| ۵٠   | غریب حج ادا کرنے کے بعد مالدار ہوجائے:                                            |
| ۵٠   | نفل حج کے لئے چندہ کرنا کیسا ہے؟:                                                 |
|      | بیاری کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی تواب حج مکمل ہونے کی کیاصورت ہے؟             |
| ۵۰   | اوروہ شو ہرکے لئے کب حلال ہو گی؟:                                                 |
| ۵۲   | چپازادنواسه محرم ہے یانہیں:                                                       |
| or   | ا پنی والده کی حقیقی ممانی محرم ہے نہیں:                                          |
| ar   | ضعیفہ کے ہمراہ محرم ضروری ہے یانہیں؟:                                             |
| or   | محرم نه ہواور جج کونہ جائے تو کیا گنهگار ہوگی؟:                                   |
| ٥٣   | كيا فج كے لئے نكاح لازم ہے:                                                       |
| ٥٢   | منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کو جا علق ہے یانہیں؟:                                   |
| ٥٣   | یہاں سے بغیر محرم کے جائے اور مکہ مکرمہ میں محرم مل جائے تو بچ کر عمق ہے یانہیں؟: |
| ٥٣   | پچاس ہزار کاشیئر ہوتو جے فرض ہے یانہیں؟:                                          |
| ۵۳   | ضعیفہ (بوڑھی) غیرمحرم کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے پانہیں؟                             |

| صفحه       | مضمون                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵         | مورت بہنوئی کے ساتھ جج کو جائے یانہیں:<br>م                                  |
| ۵۵         | جج فرض ہومگر مدینہ جانے کے اخرا جات نہیں؟:                                   |
| ۵۵         | بدرہ برس کا بچیمخرم ہے یانہیں؟!<br>بندرہ برس کا بچیمخرم ہے یانہیں؟!          |
| ۲۵         | ر هیا بغیرمحرم کے مج کر عتی ہے یانہیں؟:                                      |
| عد         | معودی حکومت میں جے صبح ہے بیانہیں؟:                                          |
| ۵۸         | یام جے سے پہلے رقم ہووفت آنے پرخرچ ہوجائے تو کیا حکم ہے؟:                    |
| ۵۸         | پورت کا غیرمحرم کے ساتھ جج کرنا:                                             |
| ۵۹         | ھانج کی اڑ کی کے ساتھ جج کرے تو کیا حکم ہے:                                  |
| ۵۹         | کوئی شخص غریب کو جج کے لئے رقم دیاتواس پر حج فرض ہوگایا نہیں؟؛               |
| ۵۹         | وائی جہاز کے چند گھنٹوں کے سفر میں بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے:   |
| 4.         | الدہ کی میلی کے ہمراہ حج کرنا؛                                               |
| 1.         | پورت کا بغیرمحرم کے جدہ تک جانااورشو ہر کاا <i>س پرسکوت کرنا؟:</i>           |
| 4+         | تورت کے ساتھ بیور ہے۔<br>نورت کے ساتھ بیور سے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے: |
| 41         | مكه مكرمه يهنج كرشو هركاانقال موگيا توبيوي كياكرے؟:                          |
| 77         | مدت کی حالت میں حج کے لئے جانا درست ہے یانہیں؟:                              |
| 44         | ماس ا ہے واماد کے ہمراہ حج کے لئے جاشکتی ہے پانہیں؟:                         |
| 45         | بی بوانجی کے بیٹے کے ساتھ جج کے لئے جانا:                                    |
| 40         | نو ہر کے پیسیوں ہے بیوی حج کرے توان پیسیوں پر قبضہ ضروری ہے یانہیں؟:         |
| ar         | ورت محرم کے بغیر حج کے لئے نہ جاوے:                                          |
| 40         | تعیفہ بغیرمحرم کے حج نہ کرے:                                                 |
| 44         | نو ہر کا بھتیجا محرم نہیں :                                                  |
| 44         | يورو جينچه محرم نهيس:                                                        |
| 44         | و تيلا دا ما دمحرم نهيس :                                                    |
| 44         | تج کے لئے تنباعورتوں کا قافلہ:<br>*                                          |
| 19         | نبنی بیٹے کے ساتھ حج کے لئے جانا جائز ہے یانہیں؟:                            |
| 4.         | رُھیعورت کا ہے بھو پھی زاد بھائی کے ساتھ حج میں جانا:                        |
| <b>Z</b> 1 | اماد کے ساتھ سفر نج کرنا:                                                    |

| صفحہ | مضمون                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | احرام ہے متعلق احکامات                                                         |
| 21   | مكەمعظمەمىن داخل ہونے كے لئے احرام باندھے يانبيں؟:                             |
| 4    | جدہ میں رہنے والا جج یاغمرہ کااحرام کہاں ہے باندھے؟:                           |
| 21   | ابل جده بلااحرام مكه مكرمه جائكة بين يانهيس؟:                                  |
| 21   | دوبار وحرم میں داخلہ کے وقت احرام کا حکم:                                      |
| 4    | بحری وہوائی راستہ ہے سفر کرنے والوں کواحرام کب باندھنا جا ہے؟:                 |
| 20   | احرام کی چا درگنگی کی طرح سینا:                                                |
| 43   | آ فاقی بطر یقهٔ مرورجده بینج کرمکه مکرمهٔ جانا چاہے تواحرام ضروری ہے یانہیں؟:  |
| 41   | ساتویں ذی الحجبُوج کا حرام باندھنا کیسا ہے؟:                                   |
| 22   | ملازمت یا تجارت کے ارادہ سے مکہ مکرمہ جانے والے کے لئے احرام ضروری ہے پانہیں؟: |
| 44   | س صورت میں اضطباع مسنون ہے؟:                                                   |
| 22   | متمتع اور کمی مج کااحرام کہاں ہے باند ھے؟:                                     |
| 41   | بوقت احرام بیوی ساتھ ہوتو محبت کرنااور پھوننسل کرنامسنون ہے:                   |
|      | كيفية اداءالحج                                                                 |
| 49   | عرفات ہے مزدلفہ روانگی:                                                        |
| 49   | حائضہ عورت طواف زیارت کرے ہانہیں؟:<br>حائضہ عورت طواف زیارت کرے ہانہیں؟:       |
| 4    | رمی جمارکب افضل ہے:                                                            |
| ۸.   | مج كا آسان طريقه:<br>عن سان طريقه:                                             |
| ΔI   | تمتع كاطريقه:                                                                  |
| AL   | مكه معظمه مين داخله:                                                           |
| Al   | كعبشريف:                                                                       |
| Ar   | جج کرنے کاطریقہ:                                                               |
| ٨٣   | تنبيهات:                                                                       |
| 10   | رمی سید ھے ہاتھ ہے کرنامسنون ہے:<br>رمی سید ھے ہاتھ ہے کرنامسنون ہے:           |
| 10   | ں۔<br>از دحام کی وجہ ہے عورت کی طرف ہے دوسرے شخص کارمی جمارکرنا کیسا ہے؟:      |
| AT   | سر پر سے دو جارجگہ سے تھوڑ نے بل کٹوائے تو حلال ہو گایانہیں؟: '                |

| *                                        | مضمون                                                                                                                        | صفي |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مر پر بال نه ہوں تو کیا                  | اكرے؟:                                                                                                                       | 11  |
|                                          | تع برعورت کوچش آ جائے تو کیا کرے؟:                                                                                           | 14  |
|                                          | ر آن مجید کی تلاوت کرنا:                                                                                                     | 14  |
| (۱)معذور شخص طواف                        | . کیے کرے؟<br>- ایک کے کارے اور                                                          |     |
| (۲)مجدنمره (عرفات                        | ت) میں امام مسجد کی افتداء میں حنفیوں کا ظیرعسرا داکریا:                                                                     | 19  |
| ری جمار کے وقت یا کم                     | ٹ گر گیا تو کیااس کوا ٹھا کتے ہیں؟                                                                                           | 9.  |
| ميدان عرفات ميں حا                       | نضه عورت كا آيت كريمه ياسورهٔ اخلاص كو بطور ذكريا                                                                            |     |
| قرآنى ادعيه كوبطور دعا                   |                                                                                                                              | 91  |
|                                          | جج قران وتمتع                                                                                                                |     |
| ما تی که این مرقبان                      | ن وتمتع کے پیسے نہ ہوں تو وہ کیا کر ہے:<br>ن                                                                                 | 9-  |
| ران سے میں کرانوں<br>ایک مقالہ سے کرانوں | ے والوں کے لئے ختنع کا حکم (۲) دم کہاں فرخ کیا جائے؟<br>ہنے والوں کے لئے ختنع کا حکم (۲) دم کہاں فرخ کیا جائے؟               |     |
|                                          | بر من ازین نه پاه سکا:<br>کیس نمازین نه پاه سکا:                                                                             | 90  |
|                                          | ب مارین به پرتاج<br>په منوره جاسکتا ہے یانہیں؟:                                                                              | 90  |
|                                          | منورہ چلا گیاواپسی پرجے یاعمرہ کااحرام یا ندھاتو کیا تھم ہے؟<br>منورہ چلا گیاواپسی پرجے یاعمرہ کااحرام یا ندھاتو کیا تھم ہے؟ | 99  |
|                                          | جنايات اوروم                                                                                                                 |     |
|                                          | ،سات بمرے ذیح کرسکتا ہے یانہیں؟:                                                                                             | 91  |
| مرہ کےارکان میں تقتہ                     | ريم وتا خير بهو جائے:                                                                                                        | 9.0 |
| جج فاسد ہوجانے ہے ق                      |                                                                                                                              | 9.4 |
| عالت احرام ميں انجكشن                    | :0                                                                                                                           | 9.4 |
| محرم اپنا سرحلق کرائے۔                   | ے پہلے دوسرے کا سرحلق کرسکتا ہے:                                                                                             | 99  |
| فارن ذبح ہے پہلے حلق                     | ت كراد باورايا منح مين دم نه ديوية كياحكم ٢٠:                                                                                | 99  |
| ودن رمی جمار شکر سکا                     |                                                                                                                              | 1   |
| حرام سے حلال ہونے.                       | کے لئے حدود حرم سے باہر حلق کیا تو کیا تھم ہے؟                                                                               | - 1 |
| وركيادم جنايت حرم مير                    | ں ذبح کرنا ضروری ہے:                                                                                                         | 1   |
| في عن كالعالم                            | طواف زار و سرمها نقال جوگها تو گهام مر                                                                                       | 1-1 |
| ورتیں ہجوم کی وجہ ہے                     | و ت رویارت سے پہنے ہوتا ہو جا ہے۔<br>اوقو ف مز دلفہ نہ کر شکیس تو؟:                                                          | 1.7 |

| صفحه | مظمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | گيار هوين كوخلاف ترتيب ري كى؟:                                                           |
| 1.5  | ری ، ذیج اور حلق ہے پہلے طواف زیارت کر لے تو کیا تھم ہے؟ :                               |
| 1.0  | بحالت احرام دكس بام استعال كرنا:                                                         |
| 1.0  | بحالت احرام منجن يا يُوتهم بييث استعال كرنا:                                             |
| 1.5  | عورت حيض كي وجه سے طواف و داع نه كر سكے تو كيا حكم ہے؟:                                  |
| 1.0  | حلال ہونے کے لئے محرم کا ہے بال یادوسرے محرم کے بال کا ٹنا:                              |
| 1.2  | دم جنایت کسی کے ذرایعہ دلواسکتاہے یانہیں؟:                                               |
| 1+2  | احرام کی حالت میں څوشبو دارشریت پینا:                                                    |
| 1.4  | احرام كى حالت ميں خوشبو دارغذا كااستعال:                                                 |
| 1.4  | دسویں ذی الحجہ کومرض کی وجہ ہے عشاء بعدرمی کی تو کیا حکم ہے؟:                            |
| 1-9  | طواف زیارت ،طواف قد وم طواف و داع یانفلی طواف بلا وضو کرلیا تو کیا حکم ہے؟:              |
| 11.  | حاجی اپنے مال کی قربانی کہاں کر ہے؟:                                                     |
| 11.0 | وضوکرتے ہوئے دوتین بال گر جا کمیں تو کیا حکم ہے؟:                                        |
| ttt  | حائضه عورت بغیرطواف زیارت کئے وطن آگئی و ہ کیا کرے؟:                                     |
| 111  | منی میں جاج کا اسلامی بنک کے توسط سے جانور ذبح کرانا:                                    |
|      | فناوی رحیمیص ۱۱ج ۸ پرمطبوعه فتوی دمنی میں حجاج کا اسلامی بینک کے توسط ہے۔                |
| nr.  | جانورون کرانا" کے متعلق مزید وضاحت:                                                      |
|      | حج بدل کے متعلق احکامات                                                                  |
| 114  | ا پی زندگی میں جج بدل کرائے یانہیں؟:                                                     |
| 114  | بدون وصیت کے مجے بدل کرا تکتے ہیں یانہیں؟:<br>بدون وصیت کے مجے بدل کرا تکتے ہیں یانہیں؟: |
| 114  | مرابق مج بدل كرسكتا بي انبين:                                                            |
| IIZ. | جج بدل میں جانے والا بیار ہوجائے تو کیا کرے؟:                                            |
| HA   | جج بدل میں جانے والا مرجائے تو کیا تھم ہے؟:                                              |
| HA   | جج بدل كرنے والا احرام كبال سے باند <u>هم</u> ؟:                                         |
| 119  | جج بدل ميں جانے والا كون سااحرام باخد <u>ھے</u> ؟:                                       |
| 119  | مکه کرمه پینچ کرتبل از حج و فات پا گیاتو کیا کرے:                                        |

| صفحه | مضمون                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | مریض حج بدل کو بھیجے پھراچھا ہو جائے:                                           |
| 11.  | تندرست اگر جج بدل کے لئے بھیج تو کیا حکم ہے؟:                                   |
| 150  | جج بدل فاسد ہونے کے بعد دوبارہ جج کرنے ہے جج بدل ادانہ ہوگا؟:                   |
| 17.  | آ نکھے عذروالا ج بدل کرانے کے بعداچھا ہو گیا تو کیا تکم ہے؟:                    |
| iri  | نفل حج دوسرے ہے کراسکتا ہے پانہیں؟:                                             |
| iri  | فرض جج ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وصیت کرے پانہیں؟:                      |
| (1)  | عورت جج بدل کو جا علی ہے:                                                       |
| IFI  | حج بدل کے لئے کیسے خص کو بھیجے:                                                 |
| irr  | کیا حج بدل وطن ہے کرانا ضروری ہے:                                               |
| irr  | بيار كالزكاحج بدل كرے يانہيں؟:                                                  |
| 111  | عورت کی حج بدل کون کرے؟:                                                        |
| irr  | غیرحاجی حج بدل کوجائے تو کیا تھم ہے؟:                                           |
| 111  | هج بدل كاطريقه:                                                                 |
| 170  | ا پنافرض جج حچوڑ کروالدین کی طرف ہے جج بدل کرنا:                                |
| 170  | مج بدل کی نیت کہاں ہے کی جائے؟:                                                 |
| 110  | سفرج میں جے نصے پہلے انقال ہو گیا تو کیا تھم ہے؟:                               |
| 10   | وصیت کے بغیر والدین کی طرف ہے جج کیا تو ان کا حج ادا ہوگایا نہیں؟:              |
| (FY) | مكعه معظمه سے حج بدل كرانا:                                                     |
| 174  | وصیت کے بغیر حج بدل کرانا کیسا ہے:                                              |
| 114  | مرحومه والده کی طرف ہے جج بذل کی نیت کی پھرسفر کے قابل ندر ہاتو و چھس کیا کرے؟: |
| 112. | نوے سال کی ضعیفہ اپنی زندگی میں حج بدل کراعتی ہے پانہیں؟:                       |
| IFA  | مج بدل كرئے والا كون سااحرام باند ھے؟: "                                        |
| 119  | هج بدل کی وصیت:                                                                 |
| 100  | حضرت مفتى سعيدا حمرصاحب مفتى أعظم مظاهرالعلوم سهار نيور كافتوى                  |
|      | مذكوره صورت ميں حج بدل ميں جانے والا حج تمتع كرسكتا ہے يانبيں؟                  |
| 11-  | عمره کااحرام کس کی طرف ہے باندھے؟:                                              |
| 11-1 | مج بدل والأتمتع نہیں کرسکتا اس کے لئے بلااحرام جانے کا حیلہ:                    |

| صفحه  | مضمون                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | مرنے والے کے حج بدل کے لئے آ دمی کہاں سے جائے ؟                                |
| (r)   | وطن اصلی سے یا تجارت کی جگہ ہے:                                                |
|       | متفرقات حج                                                                     |
| irr   | د وغیرمسلم کا حدود حرم میں داخلی <sup>''</sup>                                 |
| 100   | " جَجَ كَيْ فَلَمْ بِنَانِے كُمِ تَعَلَقَ "                                    |
| 100   | پاسپورٹ وصول کرنے کے لئے رشوت لینادینا کیسا ہے:                                |
| 112   | آ ب زمزم ہے وضویاعنسل کرنا:                                                    |
| 11-1  | حجاج کورخصت کرنے کے لئے عورتوں کا اشیشن جانا:                                  |
| 11-1  | ارکان حج ادا کرنے کی نیت ہے حیض رو کنے والی دولاستعال کرنا:                    |
| 11-1  | زمزم شریف اینے ساتھ لانا:                                                      |
|       | حجاج کرام کی وعوت، ہدیہ کالین دین ،ان گورخصت کرنے اورا شنقبال کرنے کے          |
| 172   | سلسله میں ہونے والے رسم ورواج اور بےاحتیاطیوں کا تذکرہ اوران گاتھم:            |
|       | باب العمرة                                                                     |
| ire   | جدہ میں رہنے والا اشہر حج میں عمر ہ کرسکتا ہے یانہیں؟!                         |
| (1794 | ایک عمرہ چندآ دمیوں کی طرف ہے کرنا:                                            |
| 100   | جے کے بعدعمرہ کااحرام یا ندھ کرعمرہ نہ کر سکا تو جے میں نقص آئے گایانہیں:      |
| 100   | ایام هج میں عمرہ کرنا:                                                         |
| 1     | كتاب النكاح                                                                    |
| 102   | نکاح میں ایجاب وقبول کا طریقہ:                                                 |
| 182.  | نکاح کا خطبہ کب پڑھنا جائے:                                                    |
| 102   | نکاح میں خطبہ نہ پڑھے تو کیا تھم ہے؟:<br>نکاح میں خطبہ نہ پڑھے تو کیا تھم ہے؟: |
| 102   | خفیہ طور پر( خانگی میں ) نکاح پڑھے تو کیا حکم ہے؟:                             |
| 102   | دلہن ہے اجازت لینے کے دفت گواہوں کا ہونا:<br>'                                 |
| 102   | خطبهٔ نکاح کامسنون طریقه کیاہے:<br>خطبهٔ نکاح کامسنون طریقه کیاہے:             |
| ICA   | نکاح کاوکیل اینا نائب بناسکتا ہے پانہیں:                                       |
|       |                                                                                |

| سيه جلد المحتم                                             |                                                         |     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
|                                                            | مضمون                                                   | صفح |
|                                                            | ں ہاتھ میں لے کرنگاح پڑھے تو کیا حکم ہے؟:<br>           | 71  |
| فیرمسلم بج کےسامنےلڑ کالڑ کی<br>وربیطریقہ سنت کےمطابق۔     | بجاب وقبول کریں تو نکاح منعقد ہوگا یائییں؟<br>پر انہوں؟ | ~ 4 |
| ور میسر بید منتصف مصطابات<br>کاح ثانی کے متعلق خاوند کی وا |                                                         | ٠٩  |
|                                                            | ب<br>نب نگاح پڑھادین تو کیسا ہے؟:                       | ٠.  |
| سان روبرون الماحكم:<br>عول ميرن كاحكم:                     |                                                         |     |
|                                                            | رلژ کی کا آ زادانه مانااورخلوت میں رہنا:                | اد  |
| ۔<br>شادی سے پہلے لڑگی کو بشہوت                            |                                                         | ۵۱  |
| میں۔<br>جس سے شادی کااراد ہ ہولڑ کے                        |                                                         |     |
| ميان بيوى دونون مسلمان <i>ٻ</i> و .                        |                                                         | r   |
|                                                            | بلس نکاح ْ قَائِمُ کرنا کیسا ہے؟:                       | r   |
|                                                            | ح میں مشہور نام لیا گیا تو گیا تکم ہے؟ :                | 1   |
| ' ذِات بخش دی' 'اس لفظ <u>۔</u>                            |                                                         | 0   |
| زريعهُ تارنكاح منعقد موگايانې                              |                                                         | œ.  |
| کاح کا خطبه مسنون ہے:                                      |                                                         | r . |
| ڑ کا مجبورہ و کرنگاح قبول کر۔                              | ية نكاح مو كايانبير؟:                                   | ۵   |
|                                                            | ندان والول كاناراض رہنا غلط ہے:                         | ۵   |
| (۱) گونگے کا نکاح ٹمس طرح                                  | وگا؟(۲) نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا:                        | Λ   |
| سلام مين نكاح كامقام اورزو                                 | مین کے حقوق:                                            | A   |
| حادیث مبارکه                                               |                                                         | -   |
| محبوب سجانى حضرت يشخ عبدالا                                | درجيلاني عليه الرحمة تحرير فرمات بين                    | 4   |
| ومرا نکاح کرنے پر پہلی ہوی                                 | راس کے خاندان والوں کی طرف ہے                           |     |
| بصمكيان ديناا ورطلاق كامطال                                | ./رنا:                                                  | •   |
| تشريح القرآن ميں ہے:                                       |                                                         |     |
| اسلام نے تعدداز دواج برضر                                  | رى پابندى لگائى اورعدل ومساوات كا قانون جارى كيا:       | ٥   |
| تعدداز دواج                                                |                                                         | 4   |
| افسوس اورصد ہزارافسوس                                      |                                                         | •   |

| مضمون                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سرت بھے نے متعدوز کاح کیوں فرمائے؟:                                            | آ کھ   |
| ن زندگی کے دوپہلو                                                              | انساني |
| کالڑ کی کا نگاح ایک یا دوگواہ کی موجود گی میں پڑھانااور شوہر کا قبول کرنا:     | باپ    |
| پرنکاح کی ایک صورت جس میں نکاح نہیں ہوا:                                       |        |
| بذريعهٔ خط:                                                                    |        |
| کے گواہ کیے ہونے چاہئیں:                                                       | 26     |
| محرمات                                                                         |        |
| ت کی عدت میں اس کی بہن ہے نکاح درست نہیں!:                                     | مور ر  |
| خولہ مطلقہ کی لڑ کی کے ساتھ نکاح صحیح ہے یانہیں؟:                              | فيرمد  |
| مِهِ بَنِي کونکاح میں جمع کرنا کیساہے؟:                                        | خاله!  |
| ، میں نکاح کرے تو درست ہے یانہیں؟:                                             | عدرك   |
| عدت میں دوسرا نکاح کرے تو معتبر ہے یانہیں؟:                                    | مطنه   |
| رکی ہے بی لا کے کا نکاح:                                                       | شيعه   |
| ل لڑکی کا نکاح مرضعہ کے بیٹے ہے جائز ہے؟:                                      | دضا ک  |
| ملقه کا نکاح بره صائے تو کیا نکاح صحیح ہے؟:                                    | غيرمط  |
| کی رضا می بہن اور رضا می بھائی کی حقیقی بہن ہے نکاح صیح ہے؟:                   | بھائی  |
| بھائی کی رضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے نکاح صحیح ہے یانہیں؟:                       | حقيقي  |
| وراس کی (غیرحقیقی) سوتیلی ماں کونکاح میں جمع کرنا کیسا ہے؟:                    | الزى ا |
| کے ساتھ دنا کرنے ہے نکاح میں کچھ خرابی آئے گی پانہیں؟:                         | سالى   |
| کی ساس کے ساتھ باپ کا نکاح درست ہے یانہیں:                                     | 5%     |
| لمدے نکاح پڑھنااوراس مجلس میں شرکت کا کیا حکم ہے:                              | غيرمسا |
| بھائی کی رضاعی بہن ہے نکاح سیح ہے؟:                                            | حقيقي  |
| ا طریقهٔ نکاح خوانی کے بعد اسلامی طریق سے نکاح پڑھے تو کیا تھم ہے؟:            |        |
| مفسرين حضرت علامه شبيرا حمدعثا في كالتحقيق                                     | 1      |
| نلا ثة شرعی حلالہ کے بغیر حلال نہیں :<br>نلا ثة شرعی حلالہ کے بغیر حلال نہیں : |        |
| سے حلالہ:                                                                      |        |

| صفحه | مضمول                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 191  | ا پنی بیوی کے پہلے شو ہر کی لڑ کی ہے نکاح کرنا کیسا ہے؟:                         |
| 192  | بیوی گی سوتیلی مال سے نکاح درست ہے یانہیں؟؛                                      |
| 190  | بھاون ہے نکاح درست ہے؟:                                                          |
| 190  | عدت میں نکاح کا کیا تھم ہے؟:                                                     |
| 197  | نومسلم حاملہ کے ساتھ نکاح کب درست ہے؟:                                           |
| 197  | سالی کی لڑ کی ہے صحبت کی تو بیوی حرام ہوگی بانہیں؟:                              |
| 194  | ماں کی علاقی خالہ ہے نکاح جائز ہے یانہیں؟:                                       |
| 194  | مزنید کار کی ہے نکاح کا تکلم:                                                    |
| 19.4 | عورت نے ہونے والے دا ماد کو بوسہ دے دیا تو کیا حکم ہے؟:                          |
| 194  | عامله بالزنائ فكاح اور تعبت كافتكم:                                              |
| 199  | نکاح کے بعد معلوم ہوا کے تورت حاملہ ہے تو کیا حکم ہے؟!                           |
| 199  | شہوت سے اپنی بالغ لڑکی کے بدن کومس کیا؟:                                         |
| r    | زانی کیلا کی کا نکاح مزنیہ کے لڑ کے ہے جی ہے پانہیں؟:                            |
| r    | یوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرلیا توبیانکاح مجھے ہے پائیں ؟:              |
| ++1  | ا ہے ہیے کی مزنیہ سے نکاح کرنااوراس کے لئے کسی دوسرے امام کے مسلک کا سہارالینا؟: |
| r.r  | فآوى رهيميه جلده وم كايك فتوى پراشكال كاجواب:                                    |
| r.r  | یٰ لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ کردیا تو بیانکاح سیجے ہے پانہیں؟:               |
| r.0  | مفتى أعظهم حصرت مولا نامفتى محمه كفايت الله صاحب رحمه الله كافتوى                |
| r+1* | پاکستان کے مفتی اعظم حصرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کافتوی                      |
| 1.0  | غیرمقلد کے لڑے سے تی اڑکی کا نکاح کرنا کیسا ہے؟:                                 |
| F+4  | حرمت مصاهرت کی ایک مشتبه صورت:                                                   |
| r.A  | من بالشہوت كرنے والے كالز كاممسوسه كىلاكى سے نكاح كرسكتا ہے يانبيں؟              |
| r.9  | عياريانجُ ساله بچي ہے من بالشہوت کيا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوگی يانبيں؟:           |
| r+9  | خسر کا اپنی بہو کے منہ کا بوسہ لینا:<br>خسر کا اپنی بہو کے منہ کا بوسہ لینا:     |
| +1+  | حرمت مصاهرت ہے متعلق ایک عجیب سوال:                                              |
| rn   | حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد خسرا پی مزنیہ بہوسے نکاح کرسکتا ہے یانبیں؟            |
| rir  | نواسداور پوت کی بیوی محرمات ہے ہے یانہیں؟:                                       |

| صفحہ | مضمون                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir  | خیافی ماموں بھانجی کا نکاح:                                                                                          |
| rir  | زنا ہے حاملہ کا نکاح:                                                                                                |
| rir  | پھوپھی زاد بہن کی لڑکی اور خالہ زاد بھائی کی لڑکی ہے نکاح:                                                           |
| rim  | شیعه کلمه گوہوا ورخو د کومسلمان کہتا ہوتو اس کے ساتھ نکاح کیوں جائز نہیں؟:                                           |
| ria. | بیٹے کی ساس سے باپ کا نکاح:                                                                                          |
| FIA  | علاقی بہن کی نواس نے نکاح جائز نہیں ہے:                                                                              |
| MA   | ساس کی سوتیلی ماں ہے نکاح درست ہے:                                                                                   |
| r19. | چپازاد بہن جورضا عی بیجی بھی ہے اس نے نکاح درست نہیں ہے:<br>پیازاد بہن جورضا عی بیجی بھی ہے اس نے نکاح درست نہیں ہے: |
|      | باب الاولياء والاكفاء                                                                                                |
| fr.  | و لی لڑ کی کے بدل نکاح پڑھے توضیح ہے یانہیں؟:                                                                        |
| rr.  | نابالغ کے ایجاب وقبول کا اعتبار ولی کی قبولیت پرہے؟:                                                                 |
| rr.  | شادی کے لئے کیسی لڑکی پسند کی جائے ؟:                                                                                |
| rrr  | بالغداز خود کسی ہے نکاح کر لے تو درست ہے؟:                                                                           |
| rrr  | لڑ کی کب بالغہ ہوتی ہے؟ اور بلوغت کے بعدوہ اپنا نکاح خود کرے تو کیا حکم ہے؟:                                         |
| rrr  | نابالغ بچوں کے نکاح کاطریقہ کیاہے؟:                                                                                  |
| ***  | لڑ کی نے باپ کے لحاظ میں نکاح کی اجازت دی تو کیا حکم ہے؟:                                                            |
| rrr  | والدین کے ناراض ہوتے ہوئے لڑکی کفومیں نکاح کرے تو درست ہے یانہیں؟:                                                   |
| rrr  | ولی اقر ب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد صغیرہ کا نگاح کردے تو کیا حکم ہے؟:                                                   |
| 770  | لڑکی کواس کی مرضی کےخلاف نکاح پر مجبور کرنا:                                                                         |
| rry  | بلاا جازت ولی غیر کفومیں نکاح منعقد نہیں ہوتا :                                                                      |
| rr2  | غیرحا فظائر کے کا نکاح حافظ کڑی ہے:                                                                                  |
| rra  | عا قلہ بالغدار کی کے باپ سے بوچھ کراس کا نکاح قاضی نے پڑھادیا تو ہوایانہیں؟:                                         |
|      | باب المهر والجهاز                                                                                                    |
| 779  | خلوت سے پہلے طلاق یا موت کی صورت میں مہر؟:                                                                           |
| rra  | بعوض مہر جو چیزیں عورت کے نام لکھ دی جائیں ان کا مالک کون ہے؟:                                                       |
| 779  | خلوت صححہ ہے پہلے طلاق دینے کی صورت میں مہرلازم ہے یانہیں؟:                                                          |

| صفحه | مضمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra  | عورت کے مرنے کے بعداس کے والدین اس کا مہر معاف کردیر آتی کیا تھم ہے؟ :                   |
| +++  | بد کارغورت مېر کې حق دار ب يانبين؟:                                                      |
| rr.  | ر المعتی سے پہلے طلاق دے دی تو مبرلازم ہوگا۔ یانہیں؟ اورایسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا:   |
| rri  | خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دیے تو مہراورعدت لازم ہے پانہیں؟:                                 |
| rri  | مبر فاظمیٰ کے کہتے ہیں اوراس کی مقدار کیا ہے؟:                                           |
| rri  | حضرت مولا نامفتي محمودحسن صاحب منظلهم كافتوى                                             |
| rei  | حضرت مولا ناسیداحمدرضاصاحب بجنوری مدخلتر میفرماتے ہیں                                    |
| rrr  | حضرت مولا ناصدیق احمه باندوی مدخلاتج ریفر ماتے ہیں                                       |
| rrr  | حضرت مولا نامحمه بريان الدين سنبصلي مدخليه                                               |
|      | نکاح کے پیغام کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کے نام سے رقم طلب کی جاتی ہے اس           |
|      | موقعہ پر بیرہم ختم کرنے کی نیت ہے رقم کے بجائے مہر فاطمی پیشگی دینا کیساہے؟!             |
| rrr  | احتیاطی طور پرتجد پدایمان اور تجدید نکاح کاخکم کیا گیا ہوو ہاں تجدید مهرضروری نہیں ہے:   |
| נחז  | مرد کے زیورات مطلقہ کے پاس ہوا اتو کیا تھم ہے؟:                                          |
| rra  | بوقت نکاح عورت کوجوز پورات منجانب زوج دیئے جاتے ہیں وہ کس کی ملک ہیں؟:                   |
| 171  | عارف بالله حضرت مولا نامفتي عزيز الرحمن صاحب رحمه الله كافتوى                            |
| 777  | والدین لڑکی کو جو جہز دیتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟:                                       |
| 172  | نکاح کے وقت بطورسلامی اور بہت وی ہوئی چیز کا حکم :                                       |
|      | متفرقات نكاح                                                                             |
| rra  | شوہر بیوی سے کتنے عرصہ تک جدارہ سکتا ہے؟:                                                |
| rra  | ولیمه کب مسنون ہے؟:                                                                      |
| tr.  | نکاح کے لئے پہلی بیوی کوطلاق دے دینے کی شرط لگانا:                                       |
| rr.  | ترک وطن کی شرط ہے نکاح کرے تو کیا تھم ہے؟!<br>ترک وطن کی شرط ہے نکاح کرے تو کیا تھم ہے؟! |
| rr.  | شادی کے لئے قرض لینا:<br>شادی کے لئے قرض لینا:                                           |
| 701  | جسعورت ہے شادی کرنا ہے اسے دیکھنا:                                                       |
| PP1  | غائبانه شادی کی صورتین:                                                                  |
| rer  | ت بیت بابان مورندن<br>زانیه کی وضع حمل کے بعد شادی:                                      |
|      | 0.7                                                                                      |

11

| صنح | مضمون                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| rrr | ''ا پنیستی چھوڑ کر دوسری بستی میں شاوی نہیں کرنا جائے'' یہ قانون بنانا کیسا ہے؟ |
| TOT | تکاخ کے موقعہ برختم قرآن ا                                                      |
| rre | بوقت نكاح حياول اور ناريل امام صاحب كودينا:                                     |
| rer | تبلیغی اجتماعات میں نکاح کرنا:<br>معلی اجتماعات میں نکاح کرنا:                  |
| trr | نکاح کے رجسٹر میں نکاح کے اندراج کا حکم اور رجسٹر کا گم ہوجانا:                 |
| top | شب زفاف،مباشرت اورصحبت کے آواب:                                                 |
| rea | منگفی ہونے کے دوسال بعد <i>لڑ کے کاا نگار:</i>                                  |
|     | "كتاب الرضاع                                                                    |
| 179 | ،<br>مدت رضاعت کتنی ہے۔اس کے بعد دودھ پلانے کا کیا تھم ہے:                      |
| 179 | ا پنی تورت کے سینے سے زودھ مینے میں کو گی حرج ہے؟!                              |
| rr9 | رضاعی بھانجی کارضاعی ماموں ہے نکاح درست نہیں :                                  |
| ra  | شوہرا نی بیوی کا دودھ ہے تو کیا حکم ہے؟:                                        |
| ro. | رضاعی جیتیجی ہے نکاح ہو گیا تو کیا تھ کیا ہے؟:                                  |
| 101 | رضاعی بہن گیاڑی سے نکاح درست ہے پانہیں:                                         |
| rai | ا ہے بھائی کی دود ھ شریک بہن ہے نکاخ درست ہے یانہیں؟:                           |
| rol | ا پنی بہن کے رضاعی بھائی ہے تکاح کرنا:                                          |
| roi | رضاعی ماموں سے زکاح :                                                           |
| ror | عورت كالبيتان منه مين لينا:                                                     |
|     | رضع ( دودھ پینے والے لاکے ) پر مرضعہ کی لڑ کی حرام ہے جاہے وہ                   |
| tor | سَنَى سالون كے بعد پيدا ہوئى ہو:                                                |
| ran | حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے دودھ پینے کاز ماندایک ہونا ضروری نہیں ہے:             |
| ror | ا پنی رضاعی والدہ کی اخیافی بہن (رضاعی خالہ ) ہے نکاح کرنا:                     |
|     | كتاب الطلاق                                                                     |
| 123 | طلاق پر یابندی لگانا کیسا ہے؟:                                                  |
| 102 | حالت حمل میں طلاق واقع ہوگی یائہیں؟<br>حالت حمل میں طلاق واقع ہوگی یائہیں؟      |
| 102 | عورت کے گستا خانہ کلمات ہے نکاح پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ :                          |

| صفحہ | مضمون                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | نکاح ٹانی کرنے میں اگلی عورت کوطلاق دے کی عذر کی بنایر تر کیا حکم ہے؟                   |
| ran  | حاملے کی طلاق کے بارے میں:                                                              |
| ran  | ا بني عورت كوز ناكرتے ديجھے تو كيا حكم ہے؟:                                             |
| 109  | بلاتلفظ محض سوچنے سے طلاق نہ ہوگی ۔                                                     |
| 109  | بلانية وبدون اضافت طلاق كاحكم:<br>بلانية وبدون اضافت طلاق كاحكم:                        |
| P41  | طلاق دینے پرمجبور کرنا کیساہے؟:                                                         |
| 777  | شادی شده عورت زنا کرائے تو کیا حکم ہے؟:                                                 |
| ryr  | معتوه ومجنون کی طلاق معتبر ہے یا تہیں ؟:                                                |
| ryr  | د برز وجه میں وطی ہے نکاح باقی رہتا ہے؟:                                                |
| rar  | حالت حمل میں طلاق واقع ہوجاتی ہے بانہیں؟:                                               |
| ryr  | ز چگی کے زمانہ میں طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں:                                            |
| 747  | شو ہر کسی شرعی عذر سے طلاق دے تو اس پر جر مانہ لگانا کیسا ہے؟:                          |
| 444  | والدين طلاق دينے پرمجبور كريں توان كى اطاعت كى جائے يأنہيں؟:                            |
| 777  | بلاوجه طلاق دینے کی قباحت :<br>بلاوجه طلاق دینے کی قباحت :                              |
| F40  | طلاق كامضمون مطالعه كرنے سے طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں؟:                                  |
| F70  | وقوع طلاق کے لئے گوا ہوں کا ہونا شرط نہیں:                                              |
| rra  | غیر مدخولہ کوطلاق دینے کے بعد شو ہرخلوت کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے:                     |
| 777  | طلاق کے وقت بیوی سامنے ندہ وتو کیا حکم ہے؟:                                             |
| 112  | غلط اقر ار سے طلاق واقع ہوگی پانہیں؟:                                                   |
| 142  | شو ہر طلاق کا اقر ارکر کے منکر ہوجائے تو کیا تھم ہے؟:                                   |
| TTA  | جس كوز بردي نشه آور چيز پلائي گئي اس كي طلاق كاخلم؟:                                    |
| FYA  | مجنون اورمعتوه کی طلاق کاتحکم:                                                          |
| P79  | مطلقة تكث كوغير مقلدول كے فتوى كاسبارا لے كرد كھ لے توا يے خص سے قطع تعلق كرنا كيسا ہے؟ |
| 14.  | ناحق طلاق دینے پر بائیکاٹ ( قطع تعلق ) کرنا کیسا ہے؟:                                   |
| 121  | ا کراه کی ایک نا درصورت:                                                                |
| 121  | خواب آ ورگو لی کھا کرطلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی پانہیں؟:                              |
| 120  | طلاق کی تعداد میں شک ہوجائے تو کیا حکم ہے؟:                                             |

| صفحه | مضمون                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 120  | اضافت معنوبيا كي صورت ميں طلاق دياية وقضاءُوا قع ہوتی ہے ياصرف قضاءً:                 |
| 143  | بلاقصورطلاق دينا:                                                                     |
| 141  | صرف شرعی شہادت پرطلاق کا فیصلہ کرنا میج ہے یانہیں؟:                                   |
| t44  | مطلقه کواپنے گھرلا کررگھنا کیہاہے؟:                                                   |
| 124  | طلاق دینے میں مرد کیوں مختار ہے:                                                      |
| 149  | اگرلفظ طلاق کے بغیر''ایک دوتین'' کہتو گیا حکم ہے؟؛                                    |
| 149  | کیازانیه کوطلاق دیناضروری ہے؟:                                                        |
| PAI  | بیوی اوراس کی نندطلاق کابیان دے اور شو ہر کو کسی بات کا یقین نہ ہوتو کیا تھم ہے؟:     |
| M    | غلط اقرارے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے:                                                  |
| FAF  | عورت تین طلاق من لےاورشو ہرا نکارکرے تو اس صورت میں عورت کیا کرے؟:                    |
| TAT  | عورت کی بدزبانی کی وجہ سے والد بیٹے کوطلاق دینے پرمجبور کرے تو طلاق دینا کیساہے؟      |
|      | عورت غیرمرد کے ساتھ چکی جائے تو نکاح پراٹر پڑے گا یانہیں؟                             |
| MAN  | ابشو براے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یانہیں؟:                                              |
| TAD  | شوہر پاگل ہےاور بیوی حیارسال ہےا لگ رہتی ہے:                                          |
| tha  | عورت نے خود تین طلاق شو ہر ہے تی ہے لیکن مر دکو یا ذہیں ہے تو کیا حکم ہے؟:            |
| PAT  | طلاق دینے میں عجلت نہ کیجئے اورا کٹھی تین طلاق دے کراپنا گھر ہر باد نہ کیجئے:         |
| 19.  | بوقت ضرورت صرف ایک طلاق برا کتفا سیجئے ایک دم تین طلاق دے کرا پنا گھر ہر ہادنہ سیجئے: |
| r91  | صیغهٔ حال ہے بھی طلاق واقع ہوتی ہے صیغهٔ ماضی ضروری نہیں ہے:                          |
|      | باب ما يتعلق في طلاق الصريح                                                           |
| rgr  | نکاح ہے علیحد ہ کرتا ہوں ،اورعلیجد ہ کی ہے۔اس طرح لکھنے ہے کون ی طلاق ہوگی؟ ·         |
| rar  | طلاق،طلاق،اورتیرےگھر چلی جا،ان الفاظے کون ی طلاق ہے؟:                                 |
| rar  | خداکے واسطے اس کوطلاق دی اس جملہ ہے کون سی طلاق ہوئی ؟:                               |
| rar  | بجائے طلاق کے 'طلاع'' کے تو کیا حکم ہے:                                               |
| 190  | انگریزی میں ' ڈائی ورس' DIVORCE ' نن مرتبه لکھا تو کتنی طلاق واقع ہوں گئی ہے''        |
| 192  | اگرلفظ''ایک دوتین''کسی مقام کے عرف میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہوبتو کیا تھکم ہے؛ ا     |
| 199  | '' میں نے جھے کوچھوڑ دی'' یہ جملہ متعدد بار بولاتو کیا حکم ہے؟:                       |
|      |                                                                                       |

| صفح | مضمون                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192 | عورت نے کہا'' مجھے طلاق وے دو'شوہرنے کہا'' دی''طلاق ہوگی یانبیں''؛                         |
|     | باب مايتعلق با الكناية                                                                     |
| 191 | عورت کو ماں بہن جیسی کہنا :                                                                |
| 191 | فارتخطبی سے طلاق بائنہ بلانیت:                                                             |
| 199 | '' فالمخطَّى''لفظ تين مرتبه كهنے ہے كون ى طلاق ہوئى:                                       |
| 199 | تعريف طلاق بائن:                                                                           |
| 799 | شوہرنے کہا''جبتم مجھ سے چھٹی (علیحدہ) ہونا جا ہوتو بچوں کو بدد عادینا''اس جملہ کاشری حکم؟! |
| r   | ''اب پیغورت میری بیوی نہیں ہے' اس جملہ کا حکم؟:                                            |
| ۳., | طلاق رجعی عدت کے اندر بھی بائن ہو علق ہے؟:                                                 |
| r   | بيوى كومال كهدديا تو كياحكم ہے؟:                                                           |
| r.1 | شوہرے زبردی طلاق بائن کہلوائی گئی تو واقع ہوئی یانہیں:                                     |
| t+1 | ہماراتمہارا کو ٹی تعلق نہیں ،گھرے نکل جا کہنے سے طلاق پڑے گی یانہیں؟                       |
| r.r | اب تواس نفرت کوخدا بھی نہیں مٹاسکتا کیااس جملہ سے طلاق پڑ جائے گی؟:                        |
| r.r | '' مجھے نہیں جا ہے'' ہے کیا طلاق واقع ہوگی؟:                                               |
| r•r | "آ زاد' کردی نجکم صریح ہے:                                                                 |
|     | طلاق معلق                                                                                  |
| r.r | بیوی شوہرے جواحچوڑ دینے پرطلاق کی قتم لے تو کیا حکم ہے؟:                                   |
| ۳.۴ | ''اگرتومیری اجازت کی بغیر میکے گئی تومیرے کئے حرام' اس جملہ کا حکم؟:                       |
|     | (۱)'' تیری بہن یاماں کے گھر جائے تو تین طلاق''اس جملہ کا حکم                               |
| ۳.٠ | (٢) وقوع ثلثے نے کئے کی تدبیر:                                                             |
| ۳•۵ | و میں سلمی ہے جب بھی نکاح کروں اس کوتین طلاق' اس جملہ کا حکم :                             |
| r.s | معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پرطلاق کی قتم کھائی تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟:                    |
| r.1 | تین شرطیں پائے جانے پرتین طلاق واقع ہوجا ئیں گی:                                           |
|     | ''میرے گھروایس مت آنااگرآئے گی توسمجھ لےطلاق ہوجائے گی''                                   |
| F.4 | ال جمله كاحكم اورر جوع كاطريقه:                                                            |
| r.A | شرطيه طلاق ميں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے يابائن:                                              |
|     |                                                                                            |

| صفحه | مضمون                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | طلاق بالكتابت                                                                              |
| r.q  | طلاق کروہ بالکتابیة سیجے ہے یانہیں؟'<br>طلاق کروہ بالکتابیة سیجے ہے یانہیں؟'               |
| r.9  | عورت کوطلاق کی اطلاع پاعورت کی منظوری:                                                     |
| r.9  | براه ڈاک طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں؟:                                                        |
| +1.  | وقوع طلاق کے لئے طلاق نامہ میں دستخط شرط ہے:                                               |
| F1+  | الفاظ كنابية خط ميں لكھے تو وقوع طلاق كاكيا حكم ہے؟                                        |
| ri.  | طلق طلق بطلق لکھنے سے طلاق ہوگی یانہیں؟:                                                   |
| P11  | طلاق حسن کے مگر طلاق طلاق طلاق الکھ دیے تو کیا حکم ہے؟!                                    |
| rir  | توجهاں جا ہے پھر عتی ہے اس جملہ ہے کون سی طلاق ہوگی؟:                                      |
|      | طلاق ثلاثة                                                                                 |
| -1-  | بغیر نیت طلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے                                |
| -10  | ایک ساتھ تین طلاق دینے کا کیا تھم ہے؟:                                                     |
| ria  | تین طلاق سے حکم حرمت ثابت ہوتا ہے؟:                                                        |
| ria  | تبصره وتقيد:                                                                               |
| FIA  | الفاظ طلاق کے سنے میں شاہدین کا ختلاف ہوتو کیا حکم ہے؟:                                    |
| TIA  | '' تحقیے تین طلاق''اور تحقیے طلاق ہے اس طرح کہنے ہے کتنی طلاق ہوگی؟:                       |
| FIA  | طلاق میں مردوعورت اختلاف کریں تو تمس کی بات قبول کی جائے؟:                                 |
| 119  | طلاق ثلثه مغلظه اورشرعي حلاليه:                                                            |
| r19  | غصه کی تین طلاق واقع موں گی یانہیں؟:                                                       |
| rr.  | تجهر کو' ایک طلاق دوطلاق' اس جمله کو بار بارد هرایا تو کتنی واقع هوں گی                    |
| rr.  | آپ کادوسرافتوی:                                                                            |
| rri  | '' ایک دوتین طلاق' 'اس جمله کا حکم :<br>'' ایک دوتین طلاق' 'اس جمله کا حکم :               |
|      | ا يَتْ تَجْلَس مِين دى ہوئى تين طلاقيں بالا جماع واقع ہوجاتی ہيں اوراس طرح غصه کی طلاق بھی |
| rri  | واقع ہوجاتی ہے۔                                                                            |
| rrr  | (پېلې حالت):                                                                               |
| rrr  | (دوسری حالت):                                                                              |

| صفحہ | مضمون                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| Pr.  | (تيسري حالت):                                                   |
| rr1  | (خلاصة سوال وجواب):                                             |
| rt2  | خلاصة سوال وجواب:                                               |
| rra  | '' تين طلاق دينے کابيان''                                       |
| rri  | طلاق ثلثه كے متعلق علماء عرب كاايك اہم فتوى                     |
| rrr  | مرد نے تین طلاقیں دین عورت نے دوخی تو کتنی طلاقیں واقع موں گی؟: |
|      | ایک مجلس کی تنین طلاقیں:                                        |
|      | ( قر آن ،حدیث اوراقوال صحابه و تا بعین کی روشنی میں )           |
| rra  | ایک مجلس کی تین طلاقیں داقع ہونے کا ثبوت احادیث ہے              |
| rer  | غیرمقلدول کے متدلات برایک نظر                                   |
| FFF  | (۱) حدیث ابن عبال ".                                            |
| rra  | (۲) حدیث رکانیه                                                 |
| rez  | صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کے آثار اور فتاویٰ۔        |
| FCA  | (۱) خلیفهٔ راشد حضرت عمر بن خطاب کے آثار۔                       |
|      | (٢)خليفهُ راشد حسرت عثمان بن عفان كافتوى -                      |
| 100  | (٣) خليفة راشد حضرت على كرم الله وجبدكة ثار                     |
| roi  | (٤٠) حضرت عبدالله بن مسعودٌ كي آثار                             |
| ror  | (۵) حضرت عبدالله بن عباس کے آثار وفتوی۔                         |
| דביו | (١) حضرت عبدالله بن عمر کے آثار۔                                |
| ron  | (2) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے آثار۔                      |
| ron  | (٨)حضرت ابو ہرمیہؓ کے آ خاروفتاویٰ۔                             |
| P09  | (٩)ام المؤمنين حضرت عائشة كائتار                                |
| F4.  | (١٠)امالمؤمنين حضرت امسلمة كالثر-                               |
| P41  | (۱۱)حضرت مغیره بن شعبه گااثر به                                 |
| P41  | (۱۲) حضرَت عمران بن حقيمن كااشر_                                |
| F41  | (۱۳) حضرت انس گااثر په                                          |

| صفحه |   | مضمون                                                     |
|------|---|-----------------------------------------------------------|
| +41  |   | (۱۶۰) حضرت زیدین ثابت گااثر <sub>-</sub>                  |
| ryr  |   | (۱۵) حضرت حسن بن علي گافتوي _                             |
|      |   | آ څار تا بعين                                             |
| -1-  |   | (۱) حضرت عبدالله بن مغفل کافتوی _                         |
| ryr  |   | (۲)حضرت قاصی شریخ کے فتاویٰ۔                              |
| ryr  |   | (٣)امام ابراہیم نخفیؓ کے فتاویٰ                           |
| 777  |   | (۴) حضرت مکحول کااثر۔                                     |
| mar. |   | (۵) حضرت فبآورٌ کے آشار۔                                  |
| F13  |   | (۱) حضرت امام معنی کے آثار۔                               |
| F13  |   | (4) حضرت امام ز بری کے آ خار۔                             |
| P77  |   | (٨) حضرت امام حسن بصري كي آثار                            |
| F42  | 1 | (٩) حضرت سعيد بن مسيّبٌ -                                 |
| F42  |   | (۱۰) حضرت سعید بن جبیراً -                                |
| F42  |   | (۱۱) حضرت حمید بن عبدالرحمان کے آثار۔                     |
| F72  |   | (۱۲) حضرت مصعب بن سعيدً -                                 |
| F72  |   | (۱۳) حضرت ابی ملک به                                      |
| F74  |   | (۱۴) حضرت عبدالله بن شدادً كي آثار.                       |
| F44  |   | (١٥) حضرت عطاء بن ابي رباح كالثر                          |
| F72  |   | (۱۷) حضرت امام جعفرصا دق کااثر۔                           |
| F42  |   | (۱۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز كالرّ-                         |
| F9A  |   | (۱۸) حضرت امام أعمش كوفئ كااثر ـ                          |
| F49  |   | (19)امام محمد بن سيرينُ كالثرب                            |
| F 19 |   | (۲۰)مروان بن حکم گااڑ۔                                    |
| F19  |   | (۲۱) حضرت امام مسروق کااثر۔                               |
| F49  |   | تحجے فارغ خطی ویتا ہوں ،طلاق ،طلاق ،طلاق ،اس جملہ کا تھم: |
| r4.  |   | الله كے واسطے تحقیے طلاق'' تین مرتبہ'' كہاتو كيا حكم ہے:  |

| صفحه | مضمون                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب الايلاء والظهار                                                                 |
| 121  | بیوی ہے بھی صحبت نہ کرنے کی قتم کھائی تو کیا حکم ہے؟ اور قتم کا کفارہ:              |
| r2+  | اگر تجھ ہے صحبت کروں تو تجھ کوطلاق اس ہے ایلاء ہوتا ہے پانہیں؟                      |
| rzr  | صحبت ترک کر کے عورت کوشل مال کے مجھنا؟:                                             |
|      | تنسيخ نكاح                                                                          |
| 720  | نامردی کی حالت میں طلاق" خلع" کر علتے ہیں؟:                                         |
| 727  | مفقو د کاشرعی حکم کیا ہے:                                                           |
| T44  | غیرمسلم جج تفریق کرے تو کیاشرعایس کا فیصلہ معتبر ہے؟:                               |
| 722  | بحالت مجوری کورٹ سے طلاق لینا کیا ہے؟:                                              |
| 74A  | شوہر نہ بلائے اور نہ طلاق دے تو خلاصی کی گیاصورت؟:                                  |
| 721  | زوجهٔ مفقود کے فیصلہ کے لئے تمینی کاانتخاب کون کرے؟ اور فیصلہ کا طریقہ کارکیا ہے؟   |
| 129  | شو ہر عنین اور مععنت ہوتو عورت کیا کرے؟:                                            |
| 129  | شو ہرشیعہ بن جائے تو تفریق ضروری ہے یانہیں؟                                         |
| rA.  | شوہر نہ طلاق دے اور نہ حقوق زوجیت ادا کرے تو اس سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟            |
| r    | زوجه مفقود کے حق میں غیر سلم جج کا فیصله معتبر ہے یانہیں؟:                          |
| ra.  | شو ہر مجنون ہوجائے تو عورت کیا کرے:                                                 |
| MAI  | نسبندی کرانے ہے عورت کوتفریق کاحق حاصل ہو گایانہیں؟                                 |
| TAI  | شو ہر نامر د ہوتو کیا حکم ہے؟:                                                      |
|      | عورت طلاق مغلظه كادعوى كرے شو ہر منكر ہواس صورت ميں شرعی پنجايت كو                  |
| TAT  | نکاح فنے کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں؟:                                                 |
| FAF  | کورٹ صرف عورت کی درخواست پرننخ نکاح یاطلاق کا فیصلہ کر لے تو شرعا معتبر ہے یانہیں؟: |
| MAM  | زوج متعنت ہے عورت کس طرح چونکارا حاصل کر عتی ہے؟:                                   |
| MAM  | المرأة كالقاضي كي وضاحت:                                                            |
|      | ز وجهُ مفقو د کی درخواست کے بعدا یک سال انتظار ضروری ہے پانبیں اور                  |
| MAT  | اس ایک سال کی ابتداء کب ہے شار کی جائے؟:                                            |
|      | نہر کے بہاؤیں ایک شخص بہدگیااس کے بعداے بہت تلاش کیا مگراس کے زندہ ہونے یا          |

| صفحہ | مضمون                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| raz. | مرجانے کا کچھے پیتانہ چلاتواس صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟:                  |
| PA9  | غیرمسلم جج کافنخ نکاح کا فیصله معترنہیں ہے :                                 |
| r19  | شوہرشیعہ ہوجائے تو کیا حکم ہے؟:                                              |
|      | باب الرجعة                                                                   |
| r91  | تین طلاق کے بعدر جوع کر کتے ہیں یانہیں:                                      |
| r90  | صديث ركانه:                                                                  |
| m92  | مبر کے عوض طلاق دیے تو رجعت صحیح ہے پانہیں؟                                  |
| F92  | دوطلاق صریح میں تجدید نکاح ضروری ہے یانہیں؟:                                 |
| F91  | ايك طلاق نامه اوراس كاحكم:                                                   |
| MAA  | حالت نشه میں طلاق و بے تو ہو گی یا نہیں؟:                                    |
| m9A  | مخالطت سے پہلے طلاق دے تو کیا حکم ہے؟:                                       |
| r99  | اگرایک طلاق دے کررجوع کرلیا تو پیطلاق محسوب ہوگئی؟                           |
| r99  | حلاله کی شرعی صورت:                                                          |
| r    | شوہر ثانی ہے بلاوخول طلاق دینے کی شرط پرنگاح کرنے تھم؟:                      |
| r    | آ ٹھ سال کے بعدز وج ٹانی صحبت نہ کرنے کا بیان دے تو حلالہ معتبر ہوگا یانہیں؟ |
| r    | مرتد ہونے ہے مطلقہ ثلثہ حلال ہوگی یانہیں؟:                                   |
| r.r  | شرعی حلاله کی ایک صورت:                                                      |
| r.+  | شرعى حلاله كيے كہتے ہيں؟:                                                    |
| r-r  | بہنوئی سے نکاح کرنے ہے حلالہ مجھے ہوگا یانہیں؟:                              |
| r.+  | تحقیے ہمیشہ کے لئے تین طلاق کینے کے باوجود حلالہ ہے عورت حلال ہوجائے گی:     |
|      | باب العدت                                                                    |
| P-0  | عدت گزار نے کامحل وموقع کون سا:                                              |
| r-r  | اسقاطهمل ہے عدت ختم ہوتی ہے یانہیں؟:                                         |
| L+L  | نومسلمہ کے ساتھ نکاح کے لئے عدت شرط ہے پانہیں؟:                              |
| r.a  | منکوحدزانیه حاملہ ہے زانی کا نکاح کب ہوسکتا ہے؟:                             |
| P+4  | عدت کی مدت:                                                                  |

| مضمون                                                                  | صفحه |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| شبه، باتهمت کی بناء پرطلاق دی ہوئی عورت کا نان ونفقہ زیانۂ عدت کا!     | r.y  |
| جس کوخلوت ہے پہلے طلاق دی گئی ہے اس پرعدت ہے یانہیں؟:                  | P+4  |
| حامله کی عدت مس طرح ہے؟:                                               | r+A  |
| مطلقه حامله كي عدت اورنفقه:                                            | 14.9 |
| حلاله اورعدت:                                                          | 1910 |
| طلاق کے بعد کا حیض عدت میں شار ہوگا یا نہیں؟:                          | MI   |
| تنگدست عورت پر بھی عدت و فات لا زم ہے:                                 | cit  |
| عدت وفات میں پاگل ہوہ کا گھرے باہر جانا:                               | MI   |
| عدت و فات میں عورت سفر کر علتی ہے یانہیں؟:                             | MIT  |
| ممتدة الطهر كي عدت كتني ہے؟:                                           | 414  |
| شو ہرے دو برس تک جدار ہی تواس مدت کا شارعدت میں ہوگا یانہیں؟           | ML   |
| طلاق کے بعد تین ماہ گذار کرنگاح کرنا:                                  | MIM  |
| مطلقه ثلثہ ہے عدت کے زمانہ میں صحبت کرلی:                              | MIL  |
| حبلیٰ من الزنا ہے اسقاط کے بعد وطی جائز ہے پانہیں:                     | יאות |
| مجبوری کی وجہ ہے دوسرے قصبہ میں عدت گذارنا:                            | Ma   |
| ممتدة الطهر كاعدت كأشحقيق:                                             | Ma   |
| حیض کی مدت ہے کم خون آئے تو عدت پوری ہوگی یانہیں؟:                     | MIA  |
| مطلقه مغلظه ایخ شوہر کے گھر عدت گذارے تو کیسا ہے؟:                     | 111  |
| زوجهُ مفقود کے مرافعہ کے بعدا نظاراور حکم بالموت یا فنخ نکاح کے        |      |
| بعدعدت ضروری ہے یانہیں؟:                                               | 11/2 |
| (۱) نامرد کی مطلقہ پرعدت لازم ہے پانہیں؟ (۲)عدت میں کن چیزور           | 1719 |
| غیرمقلدین کے فتوی کا سہارا لے کرمطلقہ ثلثہ کور کھ لیا پھر تندہ ہونے پر | 111  |
| مفاردت اختیار کی تو عدت کا کیا حکم ہے؟:                                | 771  |
| (۱)وفات کی عدت کب سے شروع ہوتی ہے اور کتنی مدت نے                      | 4    |
| اعتبارے گذارنا ہے یا دنوں کے شار سے (۳)عدت کے دوراا                    | C    |
| (م)عدت میں آسان سے بردہ کرنا:                                          | rrr  |
| عدت میں عورت کوہسپتال میں داخل کرنا:                                   | rrr  |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣   | عدت میں دامادا پی خوش دامن ہے بات کرسکتا ہے پانہیں؟:                                                                                                             |
| ~~~   | شوہر کی و فات کے بعد ہیوہ شوہر کی لاش کے ساتھ دوسری جگہ نتقل ہوگئی تو عدت کہاں پوری کرے؟:                                                                        |
|       | حیارسال تک شوہراور بیوی علیٰجد ہ رہے اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی                                                                                                |
| 773   | توعدت لا زم ہوگی یانہیں؟:                                                                                                                                        |
|       | عدت میں مطلقہ زنا ہے حاملہ ہوگئی تو اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ اور زانی بچہ پیدا                                                                                    |
| rry   | ہونے سے پہلے اس سے نکاح کرسکتا ہے پانہیں؟                                                                                                                        |
| rry   | دوسرافتوی:                                                                                                                                                       |
| rtz   | عدت میں طلاق دی جائے تو اس کی عدت کب پوری ہو گی؟:                                                                                                                |
| PT2   | مطلقه مغلظه پرسوگ ضروری ہے یانہیں:                                                                                                                               |
| rr2   | مال عدت کے زمانے میں اپنے مینے کے نکاح میں کس طرح شرکت کرے؟:                                                                                                     |
| MYA   | طلاق حسن کے مطابق طلاق دی اس میں عدت کب بوری ہوگی؟:                                                                                                              |
| rta   | تین طلاق والیعورت عدت کہاں گذارے گی؟:                                                                                                                            |
| 019   | عورت عدت کس مکان میں گذارے گی؟:                                                                                                                                  |
| 44.   | مدت وفات کے دوران غیر ملک کی شہریت باقی رکھنے کے لئے وہاں کاسفرکرنا:<br>مطلقہ عورت کوعدت ختم ہونے کا دعویٰ قتم کے ساتھ تشکیم کیا جاسکتا ہے اگر مدت میں امکان ہو: |
| اسم   | مطلقہ عورت کوعدت ختم ہونے کا دعویٰ قتم کے ساتھ تسلیم کیا جا سکتا ہے اگر مدت میں امکان ہو:                                                                        |
| اسم   | عورت کابنان                                                                                                                                                      |
| المما | '' تحجے لڑکی پیدا ہو گی تو تحجے تین طلاق'' کہااورلڑ کی پیدا ہوئی تو عدت وضع حمل ہے یا حیض؟'                                                                      |
|       | باب النفقه                                                                                                                                                       |
| rrr   | ز مانهٔ عدت کے نفقہ ولباس کے متعلق شرعی حکم:                                                                                                                     |
| ***   | ناشزه كانفقه واجب ہے، يانہيں؟                                                                                                                                    |
| יושיו | عورت اپنے میکہ میں عدت گذار ہے تو عدت کے خرچہ کا مطالبہ کرسکتی ہے یانہیں؟                                                                                        |
| rra   | شرعی قانون کےخلاف نفقہ کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟:                                                                                                                  |
| ٥٢٥   | عورت سفر میں جانے ہے انکارکر ہے تو وہ نفقہ کی حق دار ہے یانہیں؟:                                                                                                 |
| ۳۳۵   | چیااور ماں ہے تو حجموٹے بچہ کا نفقہ کس پرہے؟:                                                                                                                    |
| 4     | مطلقة عورت کے لئے تادم حیات یا تا نکاح ثانی شوہر پر نفقہ لازم کرنا کیسا ہے؟:                                                                                     |
| 749   | عدت کے بعد مطلقہ کا نفقہ شرعا ٹا بت نہیں ہے:                                                                                                                     |

79

| صفحه | مضمون                                                                     |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | (۱) بچیکی ماں ، دادا دادی اور چیا ہیں اور بچیکا نفقہ کس پرواجب ہے؟        |            |
| L'AL | (۲) بیوه کاباپ ہے توباپ پراس کا نفقہ واجب ہے یانہیں؟:                     |            |
| 202  | عورت گذرے ہوئے زمانہ کے نفقہ کامطالبہ کرسکتی ہے پانہیں؟!                  |            |
| 664  | تيسرافتوي:                                                                |            |
| 444  | بچوں کی ماں دادا چیا موجود ہوں تو ماں پر بچوں کا نفقہ واجب ہے پانبیں ؟:   |            |
|      | (۱) گھریلوکام اور کھانا لیکاناعورت پرلازم ہے پانہیں؟                      |            |
| rr2  | (٢) ضعیفه والده اورمعندور بھائی بہن کا نفقہ کس پرلازم ہے؟:                |            |
| CCA  | ز مانه عدت کا نفقه شو ہر پرلا زم ہے:                                      |            |
| LLd  | عورت کاعدت کے بعد بچوں پرخرج کرنے کی نیت ہے رقم لیٹا کیسا ہے؟             |            |
| ra+  | عدت اور نکاح ٹانی ہونے تک کاخرج وصول کرنے کے لئے ورث میں مقدمہ دائر کرنا  |            |
| 00.  | ز مانهُ عدت میں عورت بیار ہوجائے تو دوا کاخرج شو ہر کے ذیدلازم ہے یانہیں؟ |            |
|      | شو ہر کے مار پیٹ کی وجہ سے عورت زخمی ہوئی پھرے طلاق دے دی تو              |            |
| ra.  | علاج گاخرچ شو ہر پرلازم ہے یانہیں؟:                                       |            |
| CO1  | بچه کا نفقه کس پر ہے؟:                                                    |            |
|      | ياب الحصانه                                                               |            |
| 727  | بچے کی ترتیب کاحق والدہ کے لئے کب تک ہے؟:                                 |            |
| rar  | عورت میکه میں عدت گزار ہے تو جھوٹے بچوں کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟:            |            |
| ror  | باپاڑ کے کووالدہ کے پاس سے کب لے سکتا ہے؟:                                |            |
| ror  | بد کارعورت کوطلاق دینامهراور بچول کی پرورش:                               |            |
| רבר  | حضانة وغيره كے حقوق مختلفه كی تحقیق:                                      |            |
| רמין | (۱) مال کو بچہ کی پرورش کرنے پرمجبور کرنا (۲) ولادت کا فرچہ کس کے ذمہے؟:  |            |
| ran  | پرورش کے زمانہ میں باپ اپنی بچی ہے ملنا جاہے توملا قات کا موقع دینا جائے: |            |
| ran  | عورت بچہ کے غیرمحرم ہے نکاح کر لے تو پرورش کاحق ختم ہوجا تا ہے :          |            |
|      | (۱) مطلقہ بیوی ہے جیھوٹالڑ کا ہےوہ مال کے پاس کب تک رہے گا؟               |            |
| 721  | (۲) ایک دو یوم کے لئے اس کو باپ کے یہاں لانا:                             |            |
|      |                                                                           |            |
|      | مطلقہ بیوی ہے چھوٹالڑ کا ہے وہ مال کے پاس کب تک رہے گا؟                   | (I)<br>(r) |

| فهرست مضامين                           | r.                                                                                                                                                                                 | قآه ي رجميه جلد بعثم                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| صفح                                    | مضمون                                                                                                                                                                              | ا ہے پاس بچدر کھ عتی ہے؟:                           |
| وگی یانهیس؟:                           | باب النسب<br>نکاح ہو گیا تو کیا کرےاولا د ثابت النب اور وارث ہ                                                                                                                     | غلطی ہے رضائی بھا نجی ہے:                           |
|                                        | ل بعد بچه بیدا ہوا تو کیا حکم ہے؟<br>ائی رہی تو بچہ ثابت النسب ہوگا:<br>کا ج ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اولا دٹا بت النسب ہو گی یا نہ<br>ن سے نکاح کر لیا جورضا عی بھانجی ہوتی ہے،اس ہے | میاں بیوی میں دس سال جد<br>غلطی ہے رضا عی سیجی ہے ا |
| ************************************** |                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                     |

# كتاب الحج

# ج میں تاخیر:

(سوال ١) ج مين تاخركرف = آدى كنهار موكايانهين؟

(البحواب) جَجُ فرض ہونے کے بعدوفت ملنے پر بھی بلاعذرشری پہلے ہی سال جج کے لئے نہ کیا تو سخت گزگاراور سزا کا مستحق ہوگا۔ پھرا گرزندگی میں اداکرے گا تو تاخیر کرنے کا گناہ معاف ہوجائے گا گنبگارندرے گا۔ علی العنورفی العام الاول عندالشانی واضح المروا منتین عن الاسام وسالک و احد فینفسنی و ترد شہادته

بتاحيره اى سنينا ..... ولذا جمعوا .... الخ فقد والله تعالى إعلم بالصواب

ج ایوم جھ کو ج اکبری کہنا تھے ہے:

(سوال ٢) اسمال يوم جمعه كونج بوات ال نفاوك في اكبرى كنته ين اكيابية ورست ب ي المسال يوم جمعه كونج بوات السحواب ) ب شك البحد المنافق المسال في يورى فضيلت وارد م معتر كنابول بيل ب كه جعما المح سر ٥٥ درجه السلم المنافق المسلم المنافق المسلم المنافق المسلم المنافق المسلم عوفة وهو المسلم عوفة وهو المسلم المنافق الما وافق يوم عوفة يؤم جمعة غفر لكل اهل عوفة وهو الفضيل يوم في الدنيا المح (احياء العلوم ج اص ١٣٨٨ ايضاً) ليكن يادر ب كه جمعه كا كونج اكبرى كهنا

حجاج كرام كااستقبال:

معتبروت فبيل ہے۔

(سے وال ۳) اوگ جاج کرام کے استقبال کے لئے آبادی ہے باہرتک یا اٹیشن پر پہنچتے ہیں اس کی کوئی اصل ہے یا مُنفن رواج؟

(البحواب) جَاج کرام کااستقبال کرنا کارثواب ہے۔ حضرت ابن مرضی الله عنهمات روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملوتو سلام کرواس سے مصافحہ کرواورا پنے لئے دعائے مغفرت کراؤاس سے پہلے کہ گھر پہنچ جائے بے شک وہ بخشے ہوئے ہیں۔

اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ جب حاجی ج کے لئے روانہ ہوں تو ان کو وواع (جھوڑنے) کے لئے جاؤ۔ اور دعائے خیر کے لئے ان سے تلقین ( درخواست ) کر واور جب ج سے آئیں تو ان سے ملواور مصافحہ کر وقبل اس کے کہ دنیاوی کاروبار میں لگ کروہ گناہ میں مبتلا ہوجا نمیں بے شک ان کے ہاتھ میں برکت ہے۔ آنخضرت بھی نے دمافر مائی السلھم اغفر للحاح و لمن استعفو للہ الحاج (اے اللہ حاجی کی مغفرت فرمااور اس کی بھی جس سے حق میں جائی دعائے مغفرت کرے ) (احیاء العلوم جاس ۲۳۸) (۱)

البتاس جواز كولازى مجھنانا جائز ہے موقع على قو چلے جائے نہ جائے والوں پر كليرند كيا جائے۔)

لیمن ورتون کاگاؤں اور آبادی ہے ہم نگانایا آئیشن پرجانا ندموم اور معیوب ہے۔ مجاس الآبرار ہیں ہے۔ (ومین منکو اتھم ایضا حروج النساء عند ذھا بھم وعند مجینھم فان الواجب علی المو أة قعودها في بيتھا وعدم خروجها من منزلها وعلى الزوج منعها عن المخروج ولو اذن لها كانا عاصين الخ.)

تیمنی حجاج کرام کے جاتے اور او شنے وقت ان گورخصت کرنے اور ان کا استقبال کرنے کے لئے عور توں کا نگانا معیوب ہے ان کوتو گھر میں بی گھیم ہے رہنا جا ہے۔اگر مردمنع نہ کریں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ ( س ۱۴۵) فقط داللہ اعلم بالصواب۔

#### ج ادانه كرنے والے كويبودى اور نصراني كيوں كہا گيا؟:

(سوال ۴) حدیث شریف میں ج ناداکر نے والے کو یہود ونصاری سے کیوں تثبیددی گنی؟

(البحبواب) جج اسلامی عبادت کا چوتھارکن ہے، نیز فرض مین ہے،اس کی فرضیت کامنکر کا فر ہے اور ممل نہ کرنے والا سخت گنتمگار ہے۔ حضرت علی ہے روایت ہے کہ آتخضرت ﷺ نے فرمایا :۔

من ملك زاداً اوراحلة تبلغه الى بيت اللهولم يحج فلاعليه ان يموت يهوديا او نصرانيا.

یعنی جس کے پاس زاد وراحلہ (خورا کی اور سواری کا خرج ) مہیا ہوگیا (جواس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے ) پیر بھی اس نے نئے نہ کیاتو بجب نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہوکر مرے (تر ندی شریف ص ۱۰۰)

حضرت شاہ دلی اللہ محدث وہلوی رخمۃ اللہ علیہ صدیث مذکور نقل کر کے بچے ادانہ کرنے والے کو یہودی اور نصرانی کے ساتھ تشعیب دینے کی وجہ تحریر فرماتے ہیں۔

وانما شبه تبارك الحج بباليهود والنصراني وتارك الصلوة بالمشرك لان اليهود والنصاري يصلون ولا يحجون ومشركوا العرب يحجون ولا يصلون .

المنارئ نماز برا صفح تصلیح کو میبود و نصاری کے ساتھ اور تارک نماز کومشرک کے ساتھ اس کئے تشییب دی گئی کہ میبود و نصاری نماز برا صفح تھے لیکن جے نبیس کرتے تھے اور مشرکین عرب جج کرتے تھے نماز نبیس پڑھتے تھے (حسجہ اللہ البالغہ ج۲ ص ۱۸۵ ابواب الحج، زجر تارک الحج مع الاستطاعة)

حضرت عمرض الله عندالي يخض كم متعلق فرمات تقيم الهم بمسلمين ما هم بمسلمين من الله عندا من الله عندا الله عندا الله على الناس حج البيت الله ص ٣٨٦. (الياوك مسلمان مبين بو كتاب المسلمان بين بو كتاب الله على الناس حج البيت الله على الميت المستطيع الله ي اور فرمات كه لا يسجو ذ الصلواة على الميت المستطيع الله ي المدى لم يحج الي ميت كي جس في اوجودات طاعت كي في ندكيا بونماز جنازون يرهى جائد

منزت سعیدابن زبیر ابرا بین خی ، حضرت مجامداور حسرت طاوس وغیره بهت سے محدثین اور برزرگول کا یبی فنوی بے کہا ایسے گنهگار مخص کی نماز جناز وزیز ھی جائے ۔ (و قبال سسعید بین جبیو لو مات جار لی و له مسیرة ولم يحج لم أصل عليه تفسير قرطبي .تحت و الله على الناس حج البيت ح. ٣ ص ٩ ٩ ).

لبذاجس پرج فرض ہوجائے ادائیگی میں کوتائی اور ستی نہ کرے کیا جبر ہے موت آجائے یا مفلس بن جائے اور فریضہ کچے سر پررہ جائے۔ ای لئے آنخضرت ﷺ نے ہدایت فرمائی ہے کہ " من او ادالحج فلیتعجل" جوج کا ارادہ رکھتا ہو (یعنی جب جے فرض ہوجائے) توجلدی کرنا جا ہے واب و داؤد ج اص ۲۳۹ ہے۔ المحالات خواجہ المصابیح کتاب المناسک ج ۲ ص ۹۲) فقط و الله اعلم بالصواب

# ج كى ادائيكى مين تاخيركر يو كياحكم ب:

(سوال ۵) جس سال جج فرض ہواای سال جج میں جانا ضروری ہے؟ اگرا یک سال و خرکر کے جائے تو کیا تھم ہے؟ (المجواب) جس پرجج فرض ہوجائے اس پرضروری ہے کہ جس قدرمکن ہوجلدادا کرے اگر پہلے برس جج نبادا کیا گیا اوررہ گیا تو گنہگار ہوگا اور جج فرض ہوتے ہی پہلے برس اداءنہ کیا دوسرے یا تیسرے سال ادا کیا اس کے بعدمر گیا یعنی جج کرکے مراتو گنہگارند ہوگا۔ (حوالہ پہلے سوال کے جواب میں دکھ لیا جائے۔ مرتب)

#### تندرست ہونے کے بعد حج اداکرے تو کون سامج ہوا:

(مسوال ۲ )ایک بیمارآ دمی نے کہا۔ کہ میں اچھا ہوا جاؤں تو میں خدا کے لئے گج کو جاؤں گا۔اب خدا پاک نے شفاء دی ہے تواب وہ جج کو گیا ہے تواس کا پیر جج فرض ادا ہوایانفل یا نذروغیرہ؟

(السجواب) صورت مستوله مين اگراس نے اپنافرض حج اوانه كيا ہواور نفلي حج كي نيت بھي نہيں ہے۔ تو حج فرض اوا ہوا ( فآوكي اسعديہ ) ميں ہے۔ و لـوقـــال ان بـرئت من موضى هذا فلله على ان احج فبرئ فحج اجزاه من حجة الا سلام لان الغالب من امور الناس انهم يريدون بهذا الكلام حجة الا سلام (ج ا ص ٢٢)

#### قرض لے کرجے کے لئے جانا:

(سے وال ۷)زید کے پاس پچاس ہزاررو ہے ہیں لیکن اس نے بیرقم بحرکوقرض دے رکھی ہے،زید جے کے لئے جانا چاہتا ہے توزید عمرے قرض لے کر جے کے لئے جاسکتا؟ بینواتو جروا۔

(الحبواب) جبزیدکویقین ہے کہ عمر کی رقم ادا کر دوں گا تو بقدر ضرورت قرض لے کرجائے اورا پنا فرض جج ادا کرے، عمر کواطمینان دلایا جائے زندگی کا بھروسنہیں اس لئے عمر کواس کی رقم مل جائے ایساا نظام کرجائے۔(۱)

فقط و الله اعلم بالصواب

# غیرشادی شده حج کرسکتا ہے یانہیں:

(سوال ۸) ہم اس سال اپنے بڑے بھائی کو جج بیت اللہ کے لئے بھیجنا چاہتے ہیں ان کی عمرارُ تالیس سال ہان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کو جج کے لئے جانے کی اجازت ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

<sup>(</sup>١) وقالو لو تم الحج حتى اتلف ماله وسعه ان يسقرض ويحج درمختار مع الشامي كتاب الحج ج. ٢ ص ٩٢ ١.

(السجواب)صورت مستولد میں جب حج فرض ہو چکا ہے ہے تو حج کرنا ضروری ہے تاخیر موجب گناہ ہے، شادی کا موقع موتب شادي بهي كرلي جائي ، (١) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### سفرنج میں تجارت:

(سوال ٩) حاجى راسته مين تجارت كرتا إدر مكة الني كريهي توكوئي حرج ٢٠٠

(الجواب)حديث انها الاعمال بالنيات مشهور ب\_ يعني اعمال كادارمدارنيت پر ب\_ اب بيتونه موناجا بياً كه اصل مقصد تجارت ہواور جج ضمناً اور برائے نام ہو۔اس صورت میں اگر چے فرض ادا ہوجائے گا۔ یعنی نہ کرنے کا گناہ اس پڑئیں رہے گامگر تواب کی تو قع بھی ہے کل ہےاورا گر حج اور تجارت دونوں مقصود ہیں تو اس میں اخلاص کی کمی ہے لہذا ثواب کم ملےگا۔تیسری صورت میہ ہے کہ اصل مقصد پورے جذبہ کے ساتھ بچے ہے وہ حج کے لئے ہی جار ہا ہے اور تعمنی طور پر پچھسامان بھی ساتھ لے لیتا ہے کہ تہیں بک جاہے گا تو پچھ دام مل جا تیں گے۔ یاراستہ میں یا جج کے موقع پر کوئی تجارتی کام کرلیتا ہے جس سے نفع مل جائے تواس صورت میں ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ب- ليس عمليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم (سورة بقره ع ٢١) ١١ بَجُهُ كَنا وَبَيْنَ تُم بِرُكَةُ لاش كرو فضل ایئے رب کا۔

# يح قابل نكاح مول تووالدين عج كريحة بين يأبين:

ہے۔ (مسوال ۱۰)لڑ کااورلڑ کی قابل نکاح ہوگئے ہیں اوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی شادی نہ ہوجائے والدین پر جج فرض نہیں بیاعتقادیج ہے؟

(البحبواب) جب جج فرض ہوگیا تو جج کے لئے جاناضروری ہے۔عام ازیں کداولا دی شادی ہوئی ہویانہ ہوئی ہو،نہ جانے پر گنبگار ہوگا۔اولا د کی شادی کرائے بغیر جج فرض نہیں ہوتا اور جج کے لئے نہیں جاسکتا، بیا عقاد درست نہیں۔(۱۳ فقط و الله اعلم.

## فریضه منج کوادانه کرے تو کیا حکم ہے:

(مسوال ۱۱) مج فرض ہوئے کے بعد حج نہ کرے تو کیاوعیدی آئی ہیں؟

(الجواب)اليے تحص كے لئے آتخ ضرت ﷺ كاارشاد ہے۔ من لم يمنعه من الحج حابيه ظاهرة اوسلطان جائر او مرض جابس فمات ولم يحج فليمت ان شأه يهود يا وأن شاء تصرانيا . رواه الدارمي عن

<sup>(</sup>۱) مج كثرا لله من عثادى و تأثر طنيس بكد غير شادى شدويمى في كرسكات عن ابن عبساس قسال إن النبى صلى الله عليه وسلم لقى ركبانيا بالبووحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انتم قال رسول الله فرفعت اليه امراً صبيا فقالت الهذاحج قال نعم ولك اجر رواس سلم مشكوة كتاب المناسك ص ٢٢١.
(٢) وتبجريد السفر من التجارة احسن ولواتجر لا يقص ثوابه كالغازى اذا اتجر (بعر الرائق كتاب الحج ح٢٠

ص. اگراوقات ج سے پہلے ہے آ گئے تو نکاح کر لے ج فرض نہیں اگراوقات کج میں پیے آ گئے ہیں تو کج فرض ہوگیا ہے ج کی اوا لیگی اب لازم ہے و فسی الاشباہ معہ الف و حیاف العزومة ان کان قبل الحروج اہل بلدہ فلہ التنزوج و لو و فته لرفته الحج، درمختار مع الشامي كتاب الحج ج ٢ ص ١٩٨.

ابسى امامة (ز جاجة السمصابيح ج ٢ ص ٩٣.٩٥ كتاب الممناسك) يعنى ج فرض بون ك بعدكونى الى ركاوث جومجور كروك يا ظالم بادشاه كى طرف سے قيدو بند ياشد يدمرض جى كى بنا پرسفر ناممكن بوجائ الى ركاوث ك بغيراً كرج نه كرے تو برابر ہے كه وہ يہودى بوكر مرے يا نه رائى بوكر مرے يعنى خاتمہ بالخير نه بون كائد يشه ہے (معاذ الله )لبذائج فرض بوت بى بلاتا خيراى سال نج اداكر نے كى كوشش كرے ممكن ہے كه موت آجائي ياكى عذر كى بناء پر ج محروم بونا پڑے۔ چنا نچ آئخضرت الله نے تاكيد فرمادى من اداد السحسج قبائي كائد يشت جو الله الو داؤد عن ابن عباس يعنى جوج كاراده ركھ تواس كوجلدى كرنى چاہئے۔ (زجاجه المصابيح ج ٢ ص ٩٢ كتاب المناسك)

### هج كن حالتول مين فرض ہے اور كب نہيں:

(سے وال ۱۲) جج کس پرفرض ہے، یعنی کس عالت میں جج کرنا ضروری ہے، ایسے کون مواقع ہیں کہ جن کے عارض ہونے سے جج ملتوی کیا جاسکتا ہے؟ بینواتو جروا۔

(المسجواب) جَمَّ ہرائیے مسلمان پرفرض ہے جوآ زاد، عاقل، بالغ اور تندرستہ وادراس کے پاس حوائے اصلیہ (یعنی رہنے کا گھر، لہاس، نوکر، سواری، دھنداداری اور گھر بلواور زراعت کا سامان اور قرض وغیرہ کو چھوڑ کر) اتنامال ہوکہ عادت اور حیثیت کے مطابق تو شدخانہ گعبہ جائے آئے کے خرج کے لئے کافی ہواس کے علاوہ جن متعلقین کا خرج اس کے ذمہ واجب ہے وہ ان کو دیا جاسکے، راستہ کا مامون ہونا اور عورت کے لئے محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ (۱) جن اعذار کے در پیش ہونے سے جج ملتوی کیا جاسکے، راستہ کا مامون ہونا اور عورت کے لئے محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ (۱) جن اعذار جانا (۲) ظالم حاکم کا خوف (۳) قید خانہ میں جانا (۳) راستہ کا غیر مامون ہونا (۵) مرض جس کی وجہ سے سفر نہ کر سکے (۱) عورت کے ساتھ شوہر یا محرم نہ ہو جانا (۳) راستہ کا غیر مامون ہونا (۵) مرض جس کی وجہ سے سفر نہ کر سکے (۱) عورت کے ساتھ شوہر یا محرم نہ ہو جانا شہروری ہے۔ ور بوجانے پرخودکو جے گئے گئے کتب جج کا مطالعہ فرما میں۔

# اجمير كے سات چكركا ث لينے سے جج نہيں ہوتا:

(سوال ۱۳ )اس طرف جہلا رمیں یہ بات مشہور ہور ہی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی سات برس تک زیارت کرنے والے کے ذمہ سے فریضہ کچ ساقط ہوجا تا ہے۔ خانۂ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعتقاد خطرناک گمراہی اور جہالت پھیلانے والا ہے۔ بعض حضرات کا ایسااعتقاد بیس اس پر روشنی ڈال کر شرعاً خلاصہ فرمائے۔ ۔ بینواتو جروا۔

<sup>(</sup>۱) وشروط فريضته شمانية على الاصح الاصلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة على الزاد ولوبمكة بنفقة وسطوالقعيق .... القدرة فاضلة عن نفقته و نفقة عباله الى حين عودة عما لا بد منه 'كا لمنزل واثاثه و الات المحتوفين وقضاء الدين .... وشرط الوجوب الاداء خمسة على الاصح صحب البدن وزوال المانع الحسى عن الذهاب للحج وامن الطريق وعدم قيام العدة وخروج محرم ، نور الا يضاح اول كتاب الحج ص ١٢٠ ا (٢) وشرعاً منع عن ركن اذا حضر بعد واومر ض او موت محرم اوهلاك نفقة قال في الشامية تحت قوله اوهلاك نفقة تتمة ، فزاد في اللباب عما يكون به محصرا امور ا آخر منها العدة .... ومنها لو ضل عن الطريق .... ومنها منع الزوج وجنه اذا احرمت بنفل بلااذنه درمختار مع الشامي باب الاحصار جهى ٢١٩.

(السبج و اب) اصطلاح شریعت میں نبی برخی کھی کی ہدایت وفر مان کے مطابق حق جل شاند کی تابعدار ٹی اور فرمان کے مطابق حق جل شاند کی تابعدار ٹی اور انہاں اسلام ہے۔ اور ارکان اسلام پانچ ہیں (۱) کلمہ شہادت (۲) نماز (۳) زکوۃ (۴) روزہ (۵) تج ہیت اللہ ہرایک رکن اپنی جگہ قائم اور اُئل ہے۔ ایک دوسرے کا قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ مثلاً بجائے نماز کے زکوۃ وصد قات اور زکوۃ کے بجائے روزہ اور بجائے صوم کے جج ناکافی ہے۔ مزیداینکہ ہرایک رکن اصول وقو انہین کے مطابق عمل میں لانا جائز نہیں ہے۔ مثلاً قربانی کے لئے دی مطابق عمل میں لانا جائز نہیں ہے۔ مثلاً قربانی کے لئے دی روپ کا جانور ذرج کرنے ان کوچھوڑ کر ( خلاف شرع ) ہزار ہاجانور ذرج کر مناقر بانی کے لئے کافی نہیں ہے۔ شریعت نے جو جانور قربانی کے لئے شریعت نے تجویز فرمائے ان کوچھوڑ کر ( خلاف شرع ) ہزار ہاجانور ذرج کرنا قربانی کے لئے کافی نہیں ہے۔

تج اسلام کابابر کت رکن ہے،اسلامی شعار ہے،فرض عین ہے،اس کامنکر کافر ہے بوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ مکہ مکر مہ میں سال میں ایک ہی مقررہ وقت پر ماہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔کسی دوسری جگہ اصل کج تو در کنار اس کی قتل کرنا بھی حرام ہے۔

کتاب الساب الاضاب میں ہے روی فی الا خبار ان قوماً خوجوا علی هیئة الحجاج الی زیارة بیت المقدس فردهم عمرو ضربهم بالدرة قال لهم تریدون ان تجعلوا بیت المقدس کالمسجد الحرام وائما فعل ذلک عمر لانهم فعلوا فعلاً محدثا ولا یجوز لا حد فی دار الا سلام ان یشتغل بالمحدثات (من تواریخ الکفایه الشعیبه) (باب ۲۴ ص ۲۰ قلمی) لین چنداوگ جاج کی شکل میں بیت المقدی کی زیارت کے لئے نکات حضرت عمر نے ان کوروک دیااورکوڑے لگائے۔ اورفر مایا کہتم بیت المقدی کو بیت المقدی کی بیت المقدی کو بیت المقدی کو بیت المقدی کو بیت المقدی کو بیت الله کوروک دیااورکوڑے لگائے۔ اورفر مایا کہتم بیت المقدی کو بیت الله کوروک دیااورکوڑے لگائے۔ اورفر مایا کہتم بیت المقدی کو بیت الله کوروک دیااورکوڑے لگائے۔ اورفر مایا کہتم بیت المقدی کو بیت الله کوروک دیااورکوڑے لگائے۔ اورفر مایا کہتم بیت الله کوروک دیااورکوڑے لگائے کے دورا کوروک دیا وروک دیا وروک دیا ورکوڑے لگائے کہتم بیت المقدی کوروک دیا وروک دیا و دو دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا و دیا و دیا و دیا و دو دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا و دیا وروک دیا و دیا و دیا و دیا و دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا و دیا وروک دیا وروک دیا و دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا وروک دیا و دیا وروک دیا وروک دیا ور

ذراسو چئے بیت المقدل جیسی جگہ جوایک عرصہ تک قبلہ ہونے کا فخر رکھتا ہے اور جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار نماز کے مثل ہے۔ جہاں بے شارا نبیاء ورسل مدفون ہوئے ہیں۔ جہاں پرآ تخشرت کے نیا۔ المعراج میں تمام پینمبروں کی امامت فر مائی ہے۔ ایسے عظیم الشان مقام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے مثل برتاؤ کرنا جائز نہیں ہے تو حصرت خواجہ معین الدین کے مزار کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب کے مزار کی ادر مشرکا نہذہ نیت و خیالات کی بیداوار ہے (اعاذما اللہ منھا۔)

حضرت غوث الأعظمُ فرماتے ہیں۔ لیس المشرک عبادہ الا صنام فحسب بل هو متا بعتک لهواک. لیمن! شرک صرف بت پرتی ہی نہیں ہے بلکہ شرک میہ ہے کتم اپنی خواہشوں کی پیریزی کرو( فتوح الغیب مقالہ کے سامطبع گلشن ابراہیم لکھنؤ )

خلاصہ بید کہاں اعتقادی یا حاجت طلی کے لئے یا جس طرح متحد حرام ومتحداقصلی ومتحد نبوی ﷺ وروضہ ' اطهر کی زیارت کے لئے دور دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں اس طرح اجمیر وغیرہ کی حاضری کے لئے خاص سفر کرنا ناجائز اور منع ہے۔

حضرت شاه ولى اللهُ قرمات بين القول كان اهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يـزورونها ويتبركون بها وفيه من التحريف والفساد مالا يخفى فسد النبي صلى الله عليه سلم باب الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولئلايصير ذريعة لعبادة غير الله.

میں کہتا ہوں اہل جاہلیت کچھ مقامات کو اپنے زعم میں معظم بچھتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لئے اور برکت حاصل کرنے کے لئے سفر کرتے تھے حالا نکہ اس میں دین کی وہ تحریف اور فسادے جو بوشیدہ ہیں ہے ہیں نبی گئے نے اس فساد کا دروازہ بند کر دیا تا کہ جو چیزیں شعائر الہی نہیں ہیں وہ شعائر نہ بن جا کی اور تا کہ یہ غیر اللہ کی عبات کا ذریعہ نہ بن جائے۔ (حدجة الله البالعہ ج اص ۸۰۰ من ابوات المصلوة المساجد التی تشدالیہا الوحال) مطبع اصبح المطابع و کار خانہ تجارت کتب کو اچی)

## سودی رویے لے کر جج کرنا کیساہے:

(سوال ۱۴) سودی رقم سے فی کرنا جائز ہے یائیس؟ اگر کرے توادا ہوگایائیس؟

(البحواب) حرام مال سے مج كرنا جائز نبيس (ورمخار) سووى رقم سے فح كرے گا تواكر چه فح ادا ہوجائے گاليكن فح كا تواب نبيس ملے گاكہ يہ فح مقبول نبيس بر الراكن ميں ہے و يہ جتھ دفى تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة الحوام كما ورد فى الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها (ج٢ ص ٣٠٩ كتاب الحج تحت قوله هو زيارة مخصوص النح و كذا فى الشامى جلد ثانى ص ١٩١ و عالم گيرى جلد اول ص ٢٢٠)

صدیت شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص حرام مال سے جج کرتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو خدائے پاک فرماتے ہیں۔ لا لبیک و لا سعدیک و حسمت هذا مر دو د علیک او کما قال علیه السلام. لیمن تیری لبیک کی پکار جمیں قبول نہیں۔ تیرایہ حج مستر دہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

كيافريضة مج كي ادائيكي مين والده كي اجازت شرط ب:

(سے وال ۱۵) کیا جج کی فرضیت کے بعد والدہ کی اجازت ضروری ہے؟ اگر کوئی باوجود نارانسگی کے جج کو جائے تو گنهگار ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(السجسواب)اگروالدہ خدمت کی مختاج نہیں ہے تو اجازت لینی ضروری نہیں ہے بلکہا گروالدہ اُجازت نددے تب بھی حج فرض کے لئے جانا ضروری ہے البتہ نظی حج کے لئے والدہ کی اجازت کے بغیر نہ جانا چاہئے۔(۱)

## حاجی کے لئے فل جج افضل ہے یا جج بدل:

(سوال ۱۱) جس نے ج فرض اوا کیا ہے اس کے لئے نفلی ج اوا کرنا افضل ہے یا دوسرے کا جج بدل؟ (العجو اب) نفلی ج کے بجائے دوسرے کا جج بدل اوا کرنا افضل ہے۔صدیث میں ہے و عن ابن عباس رضی الله عنه مر فوعاً من حج عن میت کتب للمیت حجة وللجاج سبع حجات و عن جاہر بن عبد الله

 <sup>(</sup>١) في الملتقط حج الفرض اولي من طاعة الولدين وطاعتها اولي من حج النفل ، فناوى عالمكيرى قبيل الباب
الثاني في المواقبة.

مر فوعاً من حج عن ابيه او عن امه فقد قضى عنه حجة و كان له فضل عشو حجج، ترجمه: جس في ميت كل طرف عن حجج عن ابيه او عن امه فقد قضى عنه حجة و كان له فضل عشو حجج، ترجمه: جس في ميت كل طرف عن حج ادا كياتو ميت كے لئے آيك حج اور حج كرنے والے كے لئے سات حج كلاف اس كا حج ادا ايك روايت ميں ہے۔ جس في اب يا مال كے لئے حج كياتو اس في (مال ياباب) كى طرف سے اس كا حج ادا كرديا۔ اورخوداس كورس جو ل كا ثواب ملے گا۔ (غذية المناسك ص ۱۸۱) والله اعلم بالصواب۔

## سوداور جوئے کے پیسوں سے جے سیجے ہے یانہیں:

(سوال ٤١) سوداور جوئے كے پييوں سے ج كرے توادا ہوگا يانہيں؟

(السجواب) جج اور سفرزیارت ایک نهایت مبارک اور پا گیزه سفر ہے۔ جج اسلام کا ایک رکن اعظم اور بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں ہے جو حاجی سواری کے ذریعہ بج کرے تو اس کوسواری کے ہرقدم پرستر ۵۰ نیکی ملتی ہے۔ اور جو پیاده بج کرے اس کوسفر کے ہرقدم پرسات ۵۰ سوئی 'حرم شریف' کی ملتی ہیں۔ آنخضرت کے جو چھا گیا کہ جرم گی کہ کہ میں ہے آنخضرت کے جو چھا گیا کہ جرم گی مسی قدر نیکی ہوتی ہے ؟ فرمایا کہ ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ (مجمع الفوائد) بناء علیہ جج وزیارت جیسی یا کیزه عبادت کو تفاؤل اور حسن نیت کے ساتھ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے کئے حلال اور غیر مشتبہ مال سے ادا کیا جائے۔

سفیان و ری دهمالله فرماتے ہیں جوکوئی نیک کام میں جرام مال فرچ کرے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ
کوئی اپنے کیڑنے بیشاب نے پاک کرے۔ ابوسلیمان درانی بحالت اجرام ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔ جب ہوش میں
آئے تواپ ساتھی کو کہنے لگے کہ مجھے صدیت یادآئی کہ مال جرام سے حج کرنے والے کے 'لیک' کے جواب میں خدا
پاک فرماتے ہیں۔ لا لمبیک و لا سعدیک و حج ک ھذا مو دو د علیک۔ ترجمہ۔ تیرالبیک و سعدیک
ہمیں منظور نہیں اور تیراج تیرے ہی موجھ پر مارا جائے گا۔ اس بناء پرائدیشہ ہے کہ شایدا سیاجواب نہ طے۔

خلاصہ بیا کہ حلال اور پاکیزہ مال ہے ہی جج کرے۔مال جرام سے جج مقبول نہیں ۔اگر چہ فرض ساقظ ہوجائے گا۔(ای باب میں ،بعنوان ،سودی روپے لے کر جج کرنا کیسے ہے کے تحت حوالہ گذر چکا ہے جے ازمرتب ) اپنا مال مشتبہ ہوتو اس سے نیخے گا حیلہ بیہ کہ کسی غیر مسلم ہے قرض لے کر جج کرے اور اپنے مال سے قرض اوا کرے۔و اللہ اعلم بالصواب۔

#### عج میں تاخیر کرنا:

(سوال ۱۸) فج جس سال فرض ہوا ہوا س سال نہ کیا جاوے۔ ایک سال کے بعد کیا جاوے تو گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ (السجہ و اب) سیجے بیہ ہے کہ جس سال جج فرض ہوائی سال اوا کرنا ضروبی ہے۔ بدون عذر شرعی تاخیر کرنے ہے آ دی گنہگار ہوتا ہے۔ (ای باب کے پہلے سوال کے جواب میں حوالہ گذر چکا ہے از مرتب)۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

غربت کی حالت میں جج کرلیا پھر مالدار ہو گیا تو کیا حکم ہے : (سےوال ۱۹)ایک مخص قرض سنہ لے کرجے بیت اللہ کے لئے گیااس کے بعد پیخص صاحب مال ہو گیا تواس پر

دوبارہ مج كرنالازم بي يانبيس؟ بينواتو جروا\_

(الجواب) الرغريب وي كي طرح مكرم ين كي اورج كراياس ك بعدوة فض مالدار بوكيا تواس في مد حد المحواب) الرغريب وي المردي بين ولوجوب في الماداء والموجوب الفقير شم استغنى لم يحج ثانياً لاز شرط الوجوب التسمكن من الوصول الى موضع الاداء الا ترى ان المال لا يشترط في حق المكي (مجمع الا نهر ج اص ٢٦٠ ) فقط و الله اعلم بالصواب ٢٣٠ رجب و ١٣٠٥ م ١٣٠٠ .

## ايام ج مين فل عمره:

(سوال ۲۰)عازم متع عمره عارغ موكرمك كقيام مين في عيايفل عمره كرسكتاب؟

(السجواب) رائح فول یمی ہے کہ اشہر جے میں متنع افاقی یوم عرفہ و یوم نخراور آیا م تشریق کے علاوہ باتی دنوں میں نفلی عمر ہ بدول حرج کرسکتا ہے (غلیۃ المناسک س ۱۰۱) مصنف ارشاد الساری شیخ عبدالعزیز الغنی تحریفر ماتے ہیں کہ ناواقف متمتع جاج کو جابل معلم نفلی عمرہ ہے روکتے ہیں ، یہ غلط ہے۔غریب ناواقف حجاج الیی عبادت سے محروم رہنے ہیں جس کووہ لوگ اپنے وطن میں نہیں کرسکتے ،ایک بڑی عبادت سے محروم رہنے ہیں ( ص ۱۹۴) کہذا عمرہ کرنے میں حرج نہیں جائز ہے احتر کا تمل یہی ہے (عبدالرحیم )

## نذر مانی ہوئی جج کی حثیت:

(سوال ۲۱) ایک شخص نے بیاری میں نذر مانی کہ میں اس سے شفا پاؤں تو خدا کے لئے جج کروں گا۔ خدا کے تعالیٰ نے شفا بخشی اور جج کو گیا تو ہیے جج فرض ہو گایا فل؟

(السجواب) ال صورت مين ال سے پہلے فرض تج نه كيا مواوراس تج مين نقل كى نيت نه كى موتو فرض تج اداموجائے السجواب السعديد مين بولو قال ان بسر نست من موضى هذ الله على ان احج فبرئ فحج اجزاه عن حجة الاسلام لان الغالب من امور الناس انهم يريدون بهذا لكلام حجة الاسلام (ج اص ٢٢)

## ج مبرور کس کو کہتے ہیں؟اوراس کی کیاعلامت ہے:

(سوال ۲۲) مج مبروس كوكت بين؟ اوراس كى كياعلامت ٢٠

(الیجواب) جج مبرور یعنی مقبول نج ۔اور جج مقبول وہ ہے کہ گنا ہوں سے تو بدواستغفار کر ہے۔اور کامل ارکان فرائض و واجبات اور سنن وستحبات کے ساتھ ادا کر ہے۔ بحالت احرام ممنوعات سے اجتناب کرتار ہے۔ ریا ،ونموداور مال حرام سے بچے اور جملہ اخراجات (کھانا ، پینا ، پہنناوغیرہ) حلال مال سے ہو۔ پھر جن کے بعد دینی حالت بہتر ہوتو سمجھے کہ حج مقبول اور مبرور ہوا۔ (۱) و اللہ اعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) للحجة المبرورة قبل المراد بها المقبول وقبل الذي لا يخالطه شنى من الاثم ورجحه النووي وقال القرطبي الاقوال في تفسيره متقاربته المعنى حاصلها أنه الحج الذي وفيت احكامه على الوجة الاكمل كذا قاله اليسوطي في التوشيح حاشيه ترمذي. باب ماجآء في ثواب الحج والعمرة ج ١ ص٢٠١.

صاحب استطاعت ہونے پر پہلے جج كرے يامكان بنائے ياشادى كرے؟:

(سوال ۲۳) ایک آ دی کے پاس اس قدر رقم ہے کہ جس ہے وہ مج کرسکتا ہے یامکان بناسکتا ہے (مکان ذاتی نہیں ہے) تواس صورت میں وہ مخص نے کرے یامکان بنائے؟ ای طرح آئی رقم ہے کہ جج کرسکتا ہے مگر شادی نہیں ہوئی تو شادی مقدم ہے یا جے؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) اگرنج کاوفت ہولوگ جی کوجارہ ہوں تولازم ہے کہ پہلے جی کرے مکان بعد میں بن سکتا ہے ،ای طرح جی کازمانہ ہواورز نامیں مبتلا ہونے کا اندیثہ یہ ،وقو پہلے جی کرے اگراپنے اوپر قابونہ ہواورز نامیں مبتلا ہونے کا خوف ہوتو شادی کرے ،(حوالہ اس باب میں بعنوان بچے قابل نکاح ہوں تو النج کے تحت گذر چکا ہے از مرتب) ،فقط و اللّٰداعلم بالصواب۔

## ع متعلق بعض جزئيات:

(سوال ۴۴) کیافرماتے ہیں مفتیان عظام مندرجہ ذیل مسائل ہیں۔

(۱) مکه معظمه بغیراحرام کے کوئی مخص جاسکتاہے؟

(٣) مزولفه میں مغبر ب کی سنتیں پڑھنی ہیں یانہیں؟

(۳) جو میں اشہر جے میں حرم میں داخل ہوااس پر جج کرنااس سال فرض ہوجا تا ہے یانہیں؟اگروہ پہلے جج کر چکا ہے تو کیا تھم ہے؟

۔ (سم) حضورا کرم ﷺ نے قران ہدی کے ساتھ کیا تھااس لئے بغیر ہدی کے قران ہو چہیں سکتا، یہ قول عربوں کا کہاں تک صحیح ہے؟

(۵) دم شکر کے علاوہ بقر عید کی قربانی علیجد ہواجب ہے؟

(٦) على جوئى حاوراحرام ميں جائز ہے؟ سلے ہوئے كيڑے پرمحرم سوسكتا ہے؟

(۷) سونے کی حالت میں کیڑا چبرے پرآ جائے تو کیادم لازم ہوگا؟

امیدے کہ مندرجہ بالاسوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں گے (حیدرآباد)

(الجواب) وبالله التوفيق.

(۱)جولوگ میقات اورحرم کے مابین رہتے ہیں وہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ مکر مہ جانا جا ہیں تو بغیر احرام کے مکہ معظمہ جا سکتے ہیں اوراگر نج یا عمرہ کا ارادہ ہے تو پھراحرام باند سے بغیر مکہ مکر مرنہیں جا سکتے جا ہے ج ہو یا تجارت وتفریح وغیرہ کا۔ (زبدۃ الرناسک جامس مہم ومعلم الحجاج ص ۱۰۴) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) مزدلفہ میں عشاء کے وقت داخل ہونے کے بعد ،مغرب وعشاء دونوں ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ پڑھیں اور درمیان میں سنت نفل کچھ نہ پڑھیں بلکہ مغرب اور عشاء کی سنت اور درمیان میں سنت نفل کچھ نہ پڑھیں بلکہ مغرب اور عشاء کی سنت اور درمیان میں سنت نفل کچھ نہ پڑھیں بلکہ مغرب اور عشاء کی سنتوں کا بہی حکم ہے ،ای طرح تکبیر تشریق بھی اگر اتفاق سے جماعت سے نماز نہ پڑھ سکا اور تنہا نماز اداکی تب بھی سنتوں کا بہی حکم ہے ،ای طرح تکبیر تشریق بھی

عشاء کی نماز کے بعد کیم مغرب کے بعد نہ کہے۔ (۱) . فقط و اللہ اعلم.

(۳) جو شخص اشہر نجے میں مکہ معظمہ یا حرم میں داخل ہو گیا تو اس پر (ای سال) نجے فرض ہوجا تا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایام نجے کے خرچہ پر قادر ہو، نمی ،عرفات اور مز دلفہ تک پیادہ پا جانے کی قدرت رکھتا ہویا سواری وغیرہ پر قادر ہو (زیدۃ المناسک ص ۱۲)

عمر میں ایک مرتبہ کج فرض ہے جب ایک مرتبہ کج کر چکا تو دوسری مرتبہ حاضری سے کج فرض نہ ہوگا ہال دوسری مرتبہ کج کرنامتخب ہے۔ (۱) فقط و اللہ اعلم بالصواب ،

(m) قران میں بدی کاساتھ لے جانا شرط ہیں فقط (m)

(۵) عیدگی قربانی مقیم پرواجب ہے مسافر پرواجب نہیں ہاں جولوگ مکہ معظمہ میں ایام تج سے پہلے پہنچ کر پندرہ روز قیام کی نیت کر کے رہے ہوں تو ان پرعید کی قربانی واجب ہے (معلم الحجاج) مگر عموماً حجاج مسافر ہوتے ہیں بہت کم ایسے ہوں گے جو ایام جج سے پہلے متو الیا پندرہ روز شہر مکہ مکرمہ میں رہنے کی نیت سے رہے ہوں۔ (فقط والسلام۔

(۱) معلم الحجاج میں ہے۔ مسکد عورت کیلئے صرف چیرہ اور مرد کے لئے احرام میں سراور مند دونوں ڈھانگانا منع ہے۔ تواگر مرد نے احرام کی حالت میں ساراسریا چیرہ یا چوتھائی سریا چوتھائی چیرہ کسی ایسی چیز ہے ڈھانگا جس سے عادۃ ڈھا نکتے ہیں بقصد آیا مجول کراپئی مرضی سے عادۃ ڈھا نکتے ہیں بقصد آیا مجول کراپئی مرضی سے یاز بردی سے خود ڈھا نکام ویاسی دوسر سے نے ڈھا تک دیا ہو، عذر سے ہویا بلاعذر ، ہم صورت جزاء واجب ہوگ اگرایک دن سے کم ڈھانگایا چوتھائی سے کم (مکمل دن اگرایک دن سے کم ڈھانگایا چوتھائی سے کم (مکمل دن اگرایک دن سے کم ڈھانگایا چوتھائی سے کم (مکمل دن علم الحجاج سارات) ڈھانگاتو صدقہ واجب ہوگا ، مقدار صدقہ نصف صاع گندم (تقریباً پونے دوسیر گیہوں) ہے (معلم الحجاج سارات) فقط والنداعلم بالصوب وعلمہ اتم واحکم۔ ۲۵ نقدہ ۱۳۹۸ھ۔

مالدار مفلس ہوجائے تو کیا حکم ہے:

(سبوال ۲۵) ایک شخص پرصاحب مال ہونے کی وجہ ہے جے فرض ہو چکا تھا اس نے جے کے لئے فارم ہمرا اورا پی استطاعت کے مطابق ہرطریقہ ہے کوشش کی مگراس کا نمبرنیس لگا، دوسر ہسال سوءا تفاق ہے اس کے پاس مال نہیں رہا اب ایسے شخص کے ذمہ جج کرنا ضروری ہے یانہیں ؟اورا گریڈخص جج نہ کر سکا تو گئم گار ہوگا یانہیں ؟اوراس کو قرض کے کرجے کے لئے جانا ضروری ہے یانہیں ؟ بینوا تو جروا (ازاحم آباد)

(الجواب) بہتریہ ہے کہ پیخص قرض اداکرنے کی نیت سے قرض لے کرجے کے لئے چلا جائے ، چونکہ اس نے فرض

<sup>(</sup>١) ولا بتبطوع بينهما ولو تطوع بينهما او اشتعل بشني اعاد الا قامة فتاوي عالمگيري الباب الخامس في كيفية اداء الحج ج١ ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۲) وان لا يجب في العمرة الا مرة كذا في محيط السرخسي، فتاوى عالمگيرى اول كتاب الحج ص ٢١٦ (٣) وحكم القارن كحكم المتمتع في وجوب الهدى فاذا ارادالمتمتع ان يسوق الهدى أجرم وساق هديد كذا في القدورى وهو افضل من الا ول الذى لم يسق كذا في الجوهرة المنيرة فتاوى عالمگيرى الباب السابع في القرآن و المتمتع ج اص ٢٢٩.

تَح كَادا يَكَ كَ لَحَ فَارِم بُهِرا (ورخواست دَى) اور عى بهى كَالرَّبِيرند آياس لِحَ انشاء اللَّد كَنهُ كَارن موكا و قالوا لو لم يحج حتى الله ماله وسعه ان يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى ان لا يؤ احذه الله بذلك اى ناويا وفاء اذ آقدر كما قيده في الظهيرية (درمختار مع الشامي ج ٢ ص ١٩٢ اكتاب الحج) فقط و الله اعلم.

## مالدارمفلس ہوجائے تواس پر جج فرض رہے گایانہیں:

(سوال ۲۱) فناوی دهیمیه جلد پنجم ص۲۲۰ پرایک فنوی ہے جس کاعنوان میہ ہے 'مالدار مفلس ہوجائے''اس کاجواب آپ نے میچر رفر مایا ہے۔

(البحواب) بہتر بیہ کہ پیخص قرض اواکرنے کی نیت سے قرض لے کرجے کے لئے چلاجائے ، چونکہ اس نے فرض حج کی اوائیگی کے لئے فارم بحرااور سمی بھی کی مگر نمبرنہ آیا اس لئے انشاءاللہ گئنجگار نہ ہوگا' النج یہ جواب وضاحت طلب ہے کہ مفلس ہونے کے بعد آیا اس برجے کرنا ضروری ہے یا فرضیت ختم ہوگئی؟ اور یہ کہ قرض لے کرجے نہ کرے تو گئنجگارے یانہیں؟ بینواٹو جروا۔ جدید ترتیب کے مطابق گذرشہ تا سوال مصحح

(السجنواب) فآویٰ کی صورت پہلے سال کی ہے، دوسرے اور تیسری سال کی ہوتو فرض ساقط نہ ہوگا کچ کرنا ضرور بی رہے گا بقرض ملنے اوراس کے اوائے گی کی توقع ہو ورثاء وغیرہ اداکرنے کی امید دلاتے ہوں تو قرض لے کر حج کرنا منہ میں میں رہ ہوتا ہے۔

ضروری ہے درنہ کھر بہتر ہیے فوقرض نہ کے

مشتبه مال سے مج كرنا:

(سے وال ۲۷) ایک شخص کی آمدنی کاذر بعدیہ ہے کہ اس کا ایک ہیرے کا کارخانہ ہے، اس میں پھھ آمدنی جائزاور

حلال طریقہ ہے ہوتی ہے اور کچھ دھو کہ دے کراس کی صورت ہیہے کہ کارخانہ میں ہیروں کو گھنے کے لئے کچھ ہیرے ہیروں کے مالکوں کے پاس سے لاتے ہیں اس میں بھی قیمتی ہیرے کو چرا کر کم قیمت والا ہیرار کھ دیتے ہیں ، مالک کو پہ تو بیتہ ہوتا ہے کہ بیرے گھسوائے بغیران کو چارہ کارنہیں ، یہ جو بیتہ ہوتا ہے کہ ہیرے گھسوائے بغیران کو چارہ کارنہیں ، یہ ہے تحض مذکور کی آمدنی ، تو ان پیموں ہے وہ مخص حج کرسکتا ہے یانہیں ؟ اگر کرے گا تو فریضہ کے اوا ہوگا یانہیں ؟ حج مرسکتا ہے یانہیں ؟ اگر کرے گا تو فریضہ کے اوا ہوگا یانہیں ؟ حج مقبول ہوگا مانہیں ؟

(السجواب) اگر کچھ مال حلال طریقہ سے کمایا ہوا ہے اور کچھنا جائز طریقہ سے تو ایسامال مشتبہ ہے، لہذا کسی غیر مسلم سے بچے کے لئے بلاسود قرض لے کراس قم سے جج کیا جائے اور مال مشتبہ سے قرض اداکر دیا جائے تو امید ہے کہ جج ادا ہوجائے گا،انشاء اللہ۔

بربات بالمعلم المحاج میں ہے: جج کے مصارف نے جہاں تک ممکن ہورو پیدطلال ہونا جائے۔ حرام مال سے جج قبول نہیں ہوتا گوفرض ساقط ہوجا تا ہے، اگر کسی کا مال مشتبہ ہوتو کسی غیر مسلم سے بقدرضرورت بلاسود قرض لے لواور پھراس مشتبہ مال سے اس کا قرضہ ادا کردونہ (معلم الحجاج ص۳۳)

بسب معاش میں کممل احتیاط برتنا جا ہے جو مال حلال طریقہ سے حاصل کیا جائے وہ برکتی ہے آگر چے تھوڑا ہی ہواور نا جائز طریقہ سے کمایا ہوا مال منحوس ہوتا ہے ، برکتی مال چھوڑ کرمنحوس مال کے پیچھے پڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

## صاحب استطاعت کے لئے جج مقدم ہے یا بیچے کی شادی:

(سے وال ۲۸) میں سرکاری ملازم تھا، ریٹائز ہونے پرستر ہزار روپے مجھے ملے ہیں، میراارادہ جج کا تھا مگرا تھا ت اس درمیان میرے لڑکے کی شادی کی امید ہور ہی ہے، ابھی شادی کا ابتدائی مرحلہ ہے، تو میں پہلے جج کروں یا بچے کی شادی کے لئے بیرقم رجمع رکھوں؟ جواب عنایت فر ما کرممنون فر ما ئیں، بینوا تو جروا۔

' (السجواب) صورت مسئولہ میں آپ کے پاس جور قم ہے دہ آپ کے حوائے اصلیہ کے علاوہ مکہ مکر مہتک آ مدور فت کے کرایداور دیگر اخر جات کے لئے کافی ہواور جن کا نفقہ آپ کے ذمہ لازم ہوسفر جے ہے واپسی تک کے لئے ان کوخر چہ دے سے ہوں تو آپ پر جج فرض ہے پہلے اپ فرایف کجے کوادا کر لیا جائے ہمکن ہے کہ بعد میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے اور آپ جج کی سعادت ہے محروم رہ جا میں اور یہ ظیم فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے اولا دکا نکاح بھی بہت ضروری ہے، دانا حادیث میں ایک کی بہت تا کید آئی ہے، فریضہ جے نے فراغت کے بعدان کی شادئی کی بھی فکر

 اورا تظام کیا جائے ،مگران کی شادی کی وجہ ہے جج مؤخر نہ کیا جائے ،فقہا ،کرام نے مکہ مکرمہ تک آ مدور فت کا کرایاور جن کا نفقہ ضروری ہےان کے نفقہ کا انتظام کرنے پر قادر ہونا بیان کیا ہے ، بچوں کی شادی کاخرج بیان نہیں کیا حتیٰ ک مدینہ طیبہ کے مہارک سفر کاخرج بھی جج کی فرطیت کے لئے ضروری قرار نہیں دیا۔

ورأمتقل من به والعدرة زاد) وسط (وراحدة) ..... (ونفقة وذهابه وايا به والفيات عن حوائجه الاصليه .... (وبفقته عيا له من تلزمه نفقته لتقدم حق العبد .... (الى حين عوده) وقيل بعده بيوم و قيل بشهر الخ (درالمنتقى شرح الملتقى على هامش مجمع الانهر ج اص ٢٦١ ص ٢٦٢ كتاب الحج).

زبدۃ المناسک میں ہے: جج فرض ہوتا ہے اس مسلمان پر جوعاقل بالغ ہواورسوائے حوائج ضروریہ کے اتنا مال دکھے کہ سوار ہوکر چلا جائے اور چلا آئے ،اور جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے آئے تک اس کو دے جائے (زیدہ) پس اتنامال اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں (ناقل) (زیدۃ المناسک ص اج) ا

نیز تخریر فرمایا نید یا در کھنے کے قابل ہے کہ نتے کے واجب ہونے کے لئے اتناخر چہونا جا ہے کہ مکہ مکرمنہ سے بچے کر کے واپس گھر کوآسکے مدین طبیبہ کی زیارت تک کے لئے جانے کاخر چدا گرند ہوتو بھی جج فرض ہو چکا ( زید ۃ المناسک جانس ۱۳)

فاوی رہیمیہ میں ہے: جی ہرا ہے مسلمان پرفرض ہے جوآ زاد ، عاقل ، بالغ اور تندرست ہواوراس کے پاس حوائی اصلیہ (یعنی رہنے کا گھر ،لباس ، نوکر ،سواری ، دھنداداری اور گھریلو اور زراعت کا سامان اور قرض وغیرہ چھوڑ کر ) (اتنامال ہو کہ عادت اور حیثیت کے مطابق تو شئہ خانہ کعبہ آنے جانے کے خرج کے لئے کافی ہواس کے علاوہ جن متعلقین کاخرج اس کے ذرجہ ہے وہ ان کودیا جاسکے (فقاوی رہیمیوس ۳۵جہ)

فناوی دارالعلوم قدیم میں ہے:۔

(سے ال )اگر کسی مخص کے پاس اتنارہ پیہ ہے کہ وہ حج کرسکتا ہے اور عیالدار بھی ہے تو اس کواولا د کا زکائی کرنا واجب ہے یا پہلے حج کرنا؟

(السجنواب)اس کو پہلے جج کر لیمنا جائے ،صرف اُفقہ اہل وعیال واپسی تک اس وقت اس کے ڈے ہے ہاتی نکا حول و غیرہ کا سامان اس وقت کرنا اس کے ذریفیوں ہے اول جج کرے بعد میں آ کرنکاح اولا د کا بندوبست کرے ہے فقط ( فتاوی دارالعلوم قدیم ص ۷۷ شے ۲۶۳۴ پزالفتاوی)

دوسرافتوي:

(سوال ) ایک شخص کے پاس اس قدر مال تھا کہ وہ مج کرسکتا تھا ہمین اس نے مجے تو نہ کیا بلکہ وہ روپیدا پی اولا د کے بیاہ میں خرج کردیا، اب مفلس ہو گیا آگر وہ تمام مم مفلس رہے اور مال جمع نہ کیا تو کیا تارک جے مرااور گنہگار مرا؟ (البحو اب) اس پر جے فرض ہو چکا تھا آگر بلا تج مرگیا تارک جے فرض ہوااور گنہگار ہوا، (فتاوی داو العلوم قدیم ص 22 جساس عزیز الفتاوی) فقط و اللہ اعلم بالصو اب

عج مقدم ہے یا نکاح:

صوال ۲۹) ایک مخص کے پاس اتنامال ہے کہ وہ مج کرسکتا ہے گراس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے نکات کرے یا حج ؟ بینوا تو جروا۔

(المجواب) اگر مج كافارم بحرف كازمانه مواورلوگ مج كى تيارى كررب مول اورز تايس مبتلا موف كانديشنه موقو پهلے تكات كرے درمخاريس ہے۔ وفسى الاشباه معه او خاف العزوبة ان كان قبل خروج اهل بلدة فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. شامى مس لاشباه معه او خاف العزوبة ان كان قبل خروج اهل بلدة فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. شامى مس به وفى الاشباه) المسئلة منقولة عن ابى حنيفة فى تقديم الحج على التزوج. الى قوله. ولذا اعترضه ابن كهال باشا فى شرحه على الهدايه بانه حال التوقان مقدم على الحج اتفاقا لان فى توكه امرين توك الفوض والوقوع فى الزنا وجواب ابى حنيفة فى غير حال التوقان اه اى غير حال تحقيق الزنا لانه لو تحقيق الزنا لانه لو تحققه فوض التزوج اما لو خافه فالتزوج واجب لا فوض فيقدم الفرض فافهم (درمخنار ومشامى ج ۲ ص ٤٩١) مكتاب الحج)

معلم المحجاج میں ہے:۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کے پاس شج کے لائق روپیہ موجود ہے اور نکاح بھی کرنا جا ہتا ہے تو اگر جا جیوں کے جج کو جانے کا وقت ہے تو اس کر جج کرنا واجب ہے اور اگر ابھی حاجیوں کے جانے کا وقت نہیں آیا تو نکاح کرسکتا ہے کیکن اگریہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو زنا میں جتلا ہو جائے گا تو پہلے نکاح کرے وقت نہرے (معلم المحجاج ص اوشرائط جج ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قرض دارج کے لئے جلاجائے تو کیا علم ہے:

۔ اس اس ۳۰) ہمارے بہاں ایک شخص نے ہتلایا کہ اگر سی خص پر قرضہ ہوتو وہ نجے کے لئے نہیں جاسکتا اکیا یہ بات سی کے ہے؟ اس شخص نے ابھی تک جج نہیں کیا ہے اور فی الحال اس کے پاس آئی رقم ہے کہ وہ تج کے لئے جاسکتا ہے تو اس کے لئے شرعا کہا تھم ہے؟

یں ہے۔ ایک شخص اپنافرض مج کر چکا ہے،ابنفلی حج کے لئے جانا جاہتا ہے مگراس پرقرض ہے تواس صورت میں کیا

حکم ہے؟ بینواتو جروا۔

(الحبواب) اگرفی الحال قرض خواہوں کا مطالبہ نہ ہواور وہ بخوشی جے کے لئے جانے کی اجازت دیں یا قرض دارا پنے قرض کا کسی کو ذمہ دار بناوے اور اس پر قرض خواہوں کو اطمینان ہوجائے اور وہ اجازت دے دیے وہ خض کے لئے جاسکتا ہے، اس مخض پر جتنا قرض ہوا حتیا طااس کے متعلق ایک وصیت نامہ بھی لکھ دے اور وار توں کو تا کید کر دے کہ اگر میرے نہ میں ہوا حتیا طااس کے متعلق ایک وصیت نامہ بھی لکھ دے اور وار توں کو تا کید کر دے کہ اگر میرے نہ ہوتو تم اپنے میرے ذمہ قرض باقی رہ جائے تو میرے ترکہ میں سے پہلے میرا قرض اوا کیا جائے ، اگر ترکہ میں گئے اکثر نہ ہوتو تم اپنے پاس سے قرض اوا کر دینا بیا سے معاف کر الینا، اگر قرص خواہوں کی اجازت کے بغیر جائے گا تو مکر وہ ہوگا گو فر اینسانا ہوجائے گا ، اور اگر اس وقت قرض اوا کر دینا چاہے ، بید حقوق العباد کا معاملہ ہوجائے گا ، اور اگر اس وقت قرض اوا کر دینا چاہے ، بید حقوق العباد کا معاملہ ہوتے ہوئے قرضہ اوا نہ کرنا حکین گناہ ہے ، حدیث میں ہے مصل العنی

ظلم مالدار كاٹال مٹول كرناظلم ہے۔

ورمخار شرب بـ وبالكراهة كالحج بلا اذن ممن يجب استئذ انه (درمختار) شام شرب بـ وقولـه مـمن يجب استئذ انه (درمختار) شام شرب و كذا الغريم لمديون لا مال له وقضى (درمختار مع رد المحتار مع رد المحتار ١٩١/٢،

شائي مين بن وكذا يكره بلا اذن دائنه وكفيله والظاهر انها تحريمية لا طلاقهم الكراهة ويدل عليه فيما مرفى تمثيله للحج المكروه كالحج بلا اذن ممن يجب استئذ انه فلا ينبغى عده ذلك من السنن والآداب الخ (شامى ٢٠٥/٢. كتاب الحج)

مسلم الحجاج میں ہے:۔اگرامانت یا کسی کی مانگی ہوئی چیز پاس ہے تو اس کوواپس کرنے اور سب ضروریات کے متعلق ایک وصیت نامہ لکھ دے،اگر کسی کا قرضہ چاہتا ہے یاا پنا قرضہ کسی پر ہے سب کو فصل طریق سے لکھ دے اور کسی دیندارعاول شخص کووسی (قائم مقام) بنادے (معلم الحجاج ص۳۳ سفر حج کے آداب) نتینا سالیاں۔

، فتأویٰ دارالعلوم میں ہے۔

(الجواب) در مختار میں ہے۔وغیر ها سنن و آداب کأن یتوسع فی النفقة ..... النج الن روایات سے بیمعلوم بوتا ہے کہ تج میں جانے کے وقت اجازت لینا یا مستحب ہے یا واجب ، ادائے قرض کا ضروری مونا ثابت نہیں۔ (فتاوی دار العلوم مدلل و مکمل ص ۵۴۴، ص ۵۴۵ ج۲) فقط و الله اعلم.

(۲) افلی جے بہتریہ کے ترض ادا کرے بیٹے الحدیث حضرت مولانا محدز کریاصاحب مہاجر مدفی تحریر فرماتے ہیں۔ ادراس کے بالمقابل نا داری کی حالت میں بالخصوص جب کدوسروں کے حقوق اپنے ذہبہوں ان حقوق کی ادائیگی جے نفل ہے کہیں زیادہ ہے، (فضائل جے صسس تیسری فصل ہے کچھ پہلے )فقط واللہ تعالی اعلم۔

## يهلي خود ج كرے يا والدين كوكرائے؟:

(سوال ۳۱) ایک شخص این والدین ہے الگ رہتا ہے اس فاکاروبار بھی بالکل الگ ہے، اور وہ صاحب استطاعت ہے۔ اس کے والدین مستطیع نہیں ہیں ، تو وہ شخص پہلے ؛ پہاج کرسکتا ہے یانہیں؟ یہاں لوگوں میں بیمشہور ہے کہ پہلے والدین کو جج کرانا جا ہے ،کیا ہے بھیج ہے؟ بینواتو جروا۔

(السبحب واب) صورت مسئولہ میں اگراؤ کے کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ والدین کواپنے ساتھ لے جاسکتا ہے تو والدین کواپنے ہمراہ لے جائے ،اوراگراس وقت والدین کوساتھ لے جانے کی حیثیت نہ ہو،خود جج کے لئے جانے کی استطاعت ہوتو اس وقت اپنا فریضہ اداکر نا چاہئے ، پہلے والدین کو جج کرانا اس کے بعد پھرخود جج کرنا پیشری حکم نہیں ہے ،استطاعت ہوجو الدین کو بھی جج کرانے کی نیت رکھے اورکوشش کرتا رہے ،البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدا کہ ایک اللہ میں کہ اورکوشش کرتا رہے ،البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدا کہ اللہ میں کہ کرانے کی نیت رکھے اورکوشش کرتا رہے ،البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدار کے اللہ میں کرتا ہے ، البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدار کے دورکوشش کرتا ہے ، البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدار کے دورکوشش کرتا ہے ، البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدار کی اورکوشش کرتا ہوئے ، البتہ والدین کی اجازت اور دعا کمیں الکہ استدار کی دورکوشش کرتا ہوئے ۔

فتاوی دارالعلوم میں ہے:۔

(سوال )ایک آدی کے دمہ جے فرض ہے لیکن اس کے والدین کے پاس اس قدر مال نہیں ہے جو جے کر عمیں اب اس

آ دمی کوخود فج کرنا چاہتے یا اپنے باپ کو بھیج کر فج کرائے ،اگر باپ کو فج کرادے گا تو اس کے ذمہ سے فج ادا ہوجائے گا بانہیں؟

ِ (الجواب)اس کوخود کچ کرناچاہئے،اگر باپ کو حج کرادے گاتو پھربھی اس کوخودا پنا حج کرنالازم ہے( فآویٰ دارالعلوم مال وکلمل ص۱۹۵ جس۴۲۵ ج۴ ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### تاخیرے فج کیاتو تاخیر کرنے کا گناہ ہوگایانہیں؟:

(سے وال ۳۲) فقادیٰ رحیمہ اردوج مس۵۳ پر (جدیدتر تیب کے مطابق ای باب میں بعنوان، حج کی ادائیگی میں تاخیر کرے الح کے محت دیکھیں کے از مرتب) آپ نے تحریر فرمایا ہے۔

(سوال )جس سال مج فرض ہواای سال تج میں جانا ضروری ہے؟ اگرا یک سال مؤخر کر کے جائے تو کیا تھم ہے؟ (السجسو اب) جس پر جج فرض ہو جائے اس پر ضروری ہے کہ جس قدر ممکن ہوجلدادا کردے اگر پہلے برس جج ' ادانہ کیا گیادوسرے یا تیسرے سال ادا کیا اس کے بعد مرگیا یعنی جج کر کے مراتو گنہگار نہ ہوگا۔ فقط۔

اور بهتی زیور می لکھا ہے کہ اگر دو چار برس تاخیر کر کے بی کرلیا توادا ہوگیا الیکن گنهگار ہوگا (بہتی زیورس الا بی ۳۰ بی کا بیان ) بظاہر دونوں میں تعارض ہے تو کیا جواب ہوگا ،امید ہے کہ وضاحت فرما کیں گئی میں اتو جروا۔ (الجواب) فقاوی رحیم میں جولکھا گیا ہے اس کی تائیر شامی کی عبارت ہے ہوتی ہے ،عبارت یہ ہے ،در مختار میں ہولدا اجمعوا انه لو تواخی کان اداء شامی میں ہے (قبوللہ کان اداء ") ای ویسقط عنه الا ثم اتفاقا کما فی البحر قبل المراد اثم تفویت الحج لا اثم التا حیر قلت یخفی مافیہ بل الظاهر ان الصواب اثم التا خیرا ذبعد الا داء لا تفریق ،وفی فتح القدیر ویا ثم بالتا حیر عن اول سنی الامکان فلو حج بعدہ التا خیر الا ثم الا اذا ادی ولو فی ارتفع الا شم اہ وفی القهستانی فیا ثم عند الشیخین بالتا حیر الی غیرہ بلا عذر الا اذا ادی ولو فی آخر عمرہ فانه رافع للا ثم بلا خلاف (شامی ص ۲ ۱ ۲ ، کتاب الحج)

گناه ساقط موجاتا ہے مگراس کے بعروسہ پرتاخیر کرتا بقتل مندی اور دانشندی آبیں ہاوراس کا یکمل قابل مذمت ہموت کا کوئی وقت معین نہیں ،آئندہ سال تک زندہ رہے گا کیااس کا یقین ہے؟ یامکن ہے کہا یک کوئی بیاری آ جائے جس کی وجہ سے جج پر قدرت ندرہ ہے ، یامال ہلاک ہوجائے ، ییسب چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں ،اس کئے بلاعذر شرعی تاخیر کرنا قابل فدمت ہے اورا گرجے فوت ہوگیا فو بالا تفاق گنہگار ہوگا، غلیۃ الا وطار میں ہے ، ج آیک بار فی الفور فرض ہے پہلے سال میں نزدیک ابن یوسف اورامام مالک اورامام احمد کے اورامام اعظم کی اصح روایت میں ،اس واسطے کہ احتیاط یہی ہے کہ اول سال امکان میں اوائے جج ہو ، کیونکہ سال بحر میں جے کا ایک وقت معین ہیں تو باوجود قدرت کے تاخیر کرنا گویا معدوم کرنا ہے ،ابو یوسف کی وہ صدیث دلیل ہے جو امام موت کا کوئی وقت معین نہیں تو باوجود قدرت کے تا خیر کرنا گویا معدوم کرنا ہے ،ابو یوسف کی وہ صدیث دلیل ہے جو امام احمد اور اسلام کے تارہ وہ کی بیار ہوتا ہے اور راحلہ کم ہوجاتا ہے اور کوئی حاجت ضروری پیش آ جاتی ہے کہ ذافسی المعید ہیں المصواب واسطے کہ گارادہ کرے اس کو جلدی کرنا لازم ہے ،اس موسو المحد ہو اسلام کرنا ہے ،ابو یوسف کی فقط و اللہ اعلم بالصواب شوح الکنز (غاید الاوطار تو جمعہ در محتار ج اص ۴۵ میاب المحد ہی فقط و اللہ اعلم بالصواب

#### عامله بیوی کی وجہ ہے شوہر کا حج مؤخر کرنا:

(مسوال ۳۳) احقر کاایک دوست اس سال حج کے لئے جانا جاہتا ہے میاں بیوی دونوں پر کجے فرض ہے ایکن بیوی حاملہ ہے ادرایام حج میں ولادت کا امکان ہے تو کیا شوہر بیوی کے اس عذر کے وجہ سے اپنا حج مؤخر کرسکتا ہے؟ بینواتو گجروا۔

(السجواب) محیح تول یہ کہ جب کے فرض بوجائے توائی سال کے کے لئے جانا چاہئے باعدر شرق تا خیر ندکر نا چاہئے ،حدیث میں ہے من اوا و الحج فلیتعجل رواہ ابو داؤ دعن ابن عباس یعنی جو کے گارادہ رکھائی و جلدی کرنا چاہئے (زجاجة المصابح ج ۲/۲ کتاب المناسک) لہذا شوہر توائی سال کے کے لئے چلا جائے وہ اپنا کے مؤخر ندکرے ،اور عورت آئندہ اپنے شوہر یا کی محرم کے ساتھ کے اواکرے ،ور مختار میں ہے (فرض مو ق علی الفور) فی المعام الا ول عند الثانی و اصبح الروایتین عن الا مام (در مختار مع رد المختار) ۱/۱ وا کتاب الحج) بدایا ولین میں ہے: ثم هو و اجب علی الفور عند ابی یوسف رحمه الله وعن ابی حنیفته رحمه الله ما علیہ (هدایه اولین ص ۲ ا ۲ کتاب الحج) فقط و الله اعلم بالصواب .

## كرابياداكرنے كى غرض سے رقم دى گئى ہواس سے جج اداكرنا؟:

(سے وال ۳۳) میں دوبئی میں کام کرتا ہوں ہمارے آفس کی طرف ہے ہمارے لئے کرایہ کے مکان کے انتظام کیا جاتا ہے، ہمیں ایک سال کا بکمشت کرایہ دیا گیا ہے اور ہم وہ کرایہ مالک مکان کوتین چار قسطوں میں ادا کرتے ہیں ،اگر ہم کرایہ کی قم ہے جج ادا کریں اور واپسی کے بعدا پی تخواہ میں ہے کرایہ ادا کرتے رہیں تو شرعا کیا تھم ہے؟ ہیوا تو توجروا۔

(البحواب) کرایہ کے نام ہے جورقم آپ کوملتی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے آپ اس قم کے مالک نہیں اگر آپ رقم کے مالک سے اجازت حاصل کرلیں تو اس قم ہے آپ جج کر سکتے ہیں ، فقط واللّداعلم بالصواب۔

#### تلاش ملازمت میں نیت جج:

(مسوال ۳۵)ایک شخص کی مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس پر جج فرض نہیں ، وہ ملازمت کی غرض سے جدہ جانا جا ہتا ہے مگر ملازمت کے لئے ویزانہیں مل سکتا اس لئے وہ حج کے ویزا پر جدہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے للبذا مندرجہ ذیل امور کا جواب عنایت فرمائیں۔

(۱) شخص حج اورملازمت دونوں کی نیت کرے یانہیں؟

(٢) اس كااصل مقصود ملازمت ہے، كياوہ بوقت مج مج كرسكتا ہے؟

(m)اس طرح جاناشرع كفلاف تونبيس؟

(السجبواب)(۱)جب اس پرج فرض نہیں تو ملازمت کی غرض سے سفرجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ جج کی نیت جوتو ثواب کا مستحق ہوگا۔ (۲)اسباب جج میسر ،وجادے قو ضرور جج کرے ورنہ لازم نہیں۔ (۳)شرعا کوئی قباحت نہیں۔

روى مر فوعاً عن ابى امامة التيمى قال قلت لا بن عمر انا نكرى فهل لنا من حج وقال اليس تطوفون وتا تون بالمعرف ، وترمون الجمار وتحلقون رؤسكم قال قلنا بلى فقال ابن عمر جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذى سألتنى فلم يعبه حتى نزل عليه جبرئيل بهذه الآية ،ليس عليكم جناح ان تبتغو افضلامن ربكم "فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال انتم حجاج (احكام القرآن للبشيخ ظفراحمد التهانوى ا/ اص ا ٣٥ فقط و الله اعلم.

## عمره كاويزاليكرجانااوروبال تُصِركر فج اداكرنا:

(سوال ۳۱) بعض اوگ عمره کاویزا نے کر عمره کے لئے جاتے ہیں اوروہیں رک کرجے کر کے واپس آتے ہیں وہاں رک جانا حکومت کے قانون کے خلاف ہے، تواس طرح نجے کرنے سے ان کافریضہ کجے اداموگایا نہیں؟ بینوتو جروا۔ (المصحواب) پیچکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسا کرنانا مناسب ہے کیکن اگر کوئی شخص رک جائے اور جج کر لئے قریضہ نجے اداموجائے گا، اگر حکومت خلاف قانون کام کرنے پرکوئی کارروائی کرے تواس کے لئے تیارد ہنا ہوگا۔ فقط واللہ الملم بالصواب۔

#### تسى كامالى حق ادانه كرنے وأليے كا حج كے لئے جانا كيسا ہے؟:

(سوال ٣٤٧) ایک شخص ایک بیٹی ایک بیوی اور دو بھائی کے بیٹوں کو چھوڑ کرانقال کر گیا بنوی کے موافق لا کی کا آٹھ ا آند حصد الگ کر لیا اور بیوی کا دوائد بھی الگ کر لیا اور باقی چھآند حصد دو بھائی کے لاکوں کو دے دیا اب بیوی کا جود وآند حصر ہاس کے متعلق ، والی کہتا ہے کہ تہمارا دوآند حصد ہے مگر ویتائیس ، ما تکنے پر بھی نہیں ویتا، اب تک اپنی بیوی اور بیٹی کو یول نہیں بتلایا کہ تہماری اتنی قم میرے پاس جمع ہے اور اتنا خرج ہوا مطلب یہ کہ حساب نہیں بتلایا، اور اب وائی صاحب یعنی مرحوم کا بھانجا فریض کی غرض ہے مکہ معظمہ جارہ ہیں بیں اور اپنے ساتھ ان دونوں کے حقوق کو بھی لئے جارہ ہیں۔ حضرت والا سے عرض ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشن ہے بیا تو بھی کے خدا اور دسول کی اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس شخص کا جو گرائی اور اپنے بھی ہوگا ، اور اگر شخص جائز کمائی اور اپنے بیبیوں سے جج اوا کر سے گا تو آج ادا ہو جائے گا اور کس کا حق و بالینے کا گنا ہو بھی ہوگا ، اور اگر غصب کی ہوئی رقم ہے جج کر ہے گا تو قدمہ سے جج سا قط ہو جائے گا مگر جج مقبول نہ وگا ۔ (السجو اب ) حافظ واللہ اعلم بالصواب ۔

<sup>(1)</sup> كيكن في كرود وقا وبالكراهة كالحج بهلا اذن صمن بحب استنذانة قال في الشامية تحت قوله مص يجب استنذانه قال في الشامية تحت قوله مص يجب استنذانه وكذا المغريسم مديون لا مال له يقضى به والكفيل لو بالاذن فيكره حروجه بلا اذنهم كما في الفتح وظاهره ان الكراهة تحريمينه درمختار مع الشامي كتاب الحج ج. ٢ ص ١٩١ م موال الكراهة تحريمينه درمختار مع الشامي كتاب الحج ج. ٢ ص ١٩١ م المجاري بي المرام بي المرام ترام ت ومرساقط و بالميكن مجول نه وكاحوال الله باب من بعنوان مودق ره بي المراج كرا كياب المراب من المرام بي المرام المراب المرب المرب المراب المراب المراب المراب

#### غریب فج ادا کرنے کے بعد مالدارہ وجائے:

(سوال ۳۸) غربت کی بناپر ج فرض نه واوراس کوکوئی آ دمی برائے مہر بانی نفل جے کے لئے پیسے دے دے اور وہ ج کو جائے اس کے بعد وہ مال دار ہو گیا تو اس کو دوبارہ مج کرتا ہو گایا مہیں۔؟

(النجواب) ج كوبان وال في الرسرف فلى ج كانيت كي تحكي ويد ج فلى بوگاور مالدار بون كي بعددوسراج كرنا بهوگا و وليفيد انه يتعين عليه ان لا ينوى نفلا على ذعم انه لا يجب عليه لفقر ه (الى قوله) فلو نواه نفلا لومه الحج ثانيا (شامى ج ۲ ص ۹۵ ا كتاب الحج) اورا گرفرض كى نيت كي كي بياسرف ج كى نيت كي نفلا لومه الحج فرض نبيس بوگا امام ابوضيف كي كن يت كي تحكي توج فرض نبيس بوگا - امام ابوضيف كرز ديد مطلق ج كي نيت كي نيت سي تحكي فرض مجما جائ گا - مالدار بون كر بعد دوباره ج فرض نبيس بوگا - امام ابوضيف كرز ديد مطلق ج كي نيت سي بحكي فرض مجما جائي ابت - فقط والله اعلم بالسواب -

## نفل جج کے لئے چندہ کرنا کیسا ہے:

(سوال ۳۹) ہمارے ہاں ہے چند حضرات تج بیت اللہ کوجارے ہیں۔ ان میں ہے بعض نے گاؤں کا یک مدرس صاحب کو جج کو لے جانے کے لئے چندہ کیا ہے۔ تج میں جانے والوں ہی ہے چندہ وصول کیا ہے۔ یہ مدرس صاحب مال نہیں ہے۔ ان پر جج فرض بھی نہیں ہے پھر بھی وہ حضرات اس چندہ کی رقم ہے ان کو لے جانے کے لئے آ مادہ ہوگئے ہیں۔ حالا تکہ چندہ دیئے والوں میں ہے بعض نے شرم کے مارے بادل ناخواستہ چندہ دیا ہے اور بعض نے شرم کے مارے بادل ناخواستہ چندہ دیا ہے اور بعض نے بخشش کی نیت اور جج کی شرط سے بھے دیئے ہیں تو اس طور پر چندہ وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چندہ دیئے والوں کو شوا سے ملے گا نہیں؟

(البحواب) فن ج ك لئے چنده كرنا كرانا جائز نبيس بدالبت چندافراديا كوئى ايك فروخري كى ذمددارى لے يارقم عنايت كرد نو جائز ہے۔ نيت ك ماابق جزاو تواب على البخش قبول كرنا ضرورى نبيس ہے، قبول كر ليف ك بعد عنايت كرد نو جانا ضرورى ہوجاتا ہے۔ سورت مسئولہ ميں اگر مدرس صاحب نے چنده كرايا ہويالوگوں پر دباؤ دال كر چنده وسول كيا گيا ہوتو رقم واپس كرد في چاہئے۔ البت اگر مدرس صاحب نے چنده نبيس كرايا بلكد مب نے خوش دلى ت خوش دلى ت تفظ وعطية ديا ہوتو قبول كر لينا جائز ہے مر چنده كا روائ محك نبيس ہے ایسے غير ضرورى چندے بند ہونے يائيس۔ دانا فقط و الله اعلم بالصواب .

بیاری کی وجہ سے طواف زیارت نہ کرسکی تواب عجم ممل ہونے کی کیاصورت ہے اور وہ شوہر کے لئے کب حلال ہوگی؟:

(مسوال ۴۰) کیافرماتے میں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل صورت میں ۔میال بیوی نے آج کے لئے سفر کیا وہاں پہنچ کرتمام ارکان (وقوف عرفہ ومز دلفہ اور منی کی رمی وغیرہ) بالتر تیب ادا کرتے رہے لیکن آخری رکن

فيلو بهذل الابن لأبيه الطاعة واباح له الزاد والراحلة لايجب عليه الحج وكذا لووهب له مال يحج به لا يجب عليه الفيول بحرالرائق كتاب الحج تحت قوله بشرط حرية الخ ج ٢٠ ص أ ٢٦.

" طواف زیارت' بیوی ندگر کی سب بید بروا که منی میں اس پر فالج کا سخت تمله بروا و ماغ پر بھی اس کا اثر بروا ڈاکٹر نے حالت و کی گرچلنے گیر نے سے بالکل منع کر دیا تھا، چند دن و ہاں علاج کرایا اس کے بعد جب اپنے وطن کرا چی لے جانے کا اراوہ کیا تو وہ چین کی حالت میں تھی اس وقت بھی طواف زیارت نہ کر کی اور اس وقت بھی اس کی حالت نازک تھی جہاز میں بھی لیٹے لیٹے تین سٹ والی جگہ پر سفر کیا اس وقت بھی کرا چی میں وہ زیر علاج ہواراس کا شو بر مسقط میں ہاں کو احرام کی پابندی شو بر مسقط میں ہاں کو احرام کی پابندی من بیون بین اس کے بچے کے مکمل ہونے کی کیا صورت ہے؟ اگر اس کے بجائے کی اور کو بھیج دیں تو نیابت کا فی بر کی بین کی بین کی اور کو بھیج دیں تو نیابت کا فی بندی بوتو وہ شو ہر کے لئے حلال ہے یا نہیں؟ (۴) اگر خدا شو است موری بیں؟ (۵) اگر خدا شورت ہونا کے رہائے الفاق بوجائے تو مکہ مکر مداحرام باند ھے؟ بینواتو جروائے یا بغیر احرام کے؟ نیت کیا ترب کا آلفاق بوجائے تو مکہ مکر مداحرام باند ھے؟ بینواتو جروائے رائے کی 17 رکھے الاول میں دورت کی اور کی جو ان الفاق بوجائے تو مکہ مکر مداحرام باند ھے؟ بینواتو جروائے رائے بینواتو جروائے کی اور کی محدد کا اتفاق بوجائے تو مکہ مکر مداحرام باند ھے؟ بینواتو جروائے رائے کی 17 رکھے الاول مددد دورت کی اور کی بینواتو جروائے کی بینواتو جروائے کی بینواتو جروائے کی اور کی محدد دورت کی اور کو کی کو تو اس وقت کیسا احرام باند ھے؟ بینواتو جروائے کرائے کی 17 رکھے الاول

رائے واب ) وبالدالتو فیق : جب کہ تورت و تو ف عرف اور و قوف مزد لفداورری و قربانی و قصرے فارغ ہو چکی ہے توالی حالت میں احرام کی پابندی نہیں رہی البت مرض کی وجہ سے طواف زیارت بارہ ذی الحج تک ادانہ ہو سکا تواس کے ذمہ دم الجب ہے اور بوقت سفر بھی حیض کی وجہ سے طواف ریارت بارہ ذی الحج تک ادانہ ہو سکا تواس کے ذمہ دم الجب ہے اور بوقت سفر بھی حیض کی وجہ سے طواف سے محروم رہی تو جب تک طواف زیارت اداکر نے کے لئے عمرہ کا احرام با ندھ کے حال ال نہ ہوگی ہم سستر ہوگی تو دم لازم ہوگا ، اب اسے چاہئے کہ طواف زیارت اداکر نے کے لئے عمرہ کا احرام با ندھ کر جائے نیا بت کا فی نمیں بطواف زیارت کر سے اور طواف عمرہ و سے فارغ ہوکر بال کٹواکر (قصر کرواکر) احرام کو کھول دے اور گرایام کی بیلی جائے کا اتفاق ہوتو طواف زیارت و عمرہ سے فارغ ہوکر نقل کے بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر مدھ بارہ بلکہ تا خیر سے کر نالا زم ہور نئیس در مخار میں سال کے واجب ہوائی سال کے نہ کیا ہو بلکہ تا خیر سے کیا ہوتو طواف زیارت کی وقت ہوئی سے دو فی الشامی دقو له و الا احصار) فلو و قف بعر فقت ہوئی ہوئی ہوئی حق النساء الا غیرا الی ان یطوف کیل شنمی ان لم یحکیق ای بعد دخول و قته و ان حلق فہو محرم فی حق النساء الا غیرا الی ان یطوف کیلز عار والشامی ج ۲ س ۲ ۲ سال ۲ سال دوسار)

معلم الحجاج میں ہے۔مئلہ پہ طواف(طواف(طوافزیارت) کسی چیز سے فاسد تبیں ہوتا ،اور فوت بھی نبیس ہوتا یعنی تمام عمر میں ہوسکتا ہے،البتہ ایا منح میں کرنا واجب ہے اس کے بعد دم واجب ہوتا ہے اور پیطواف لازمی ہے اس کا بدل کچھ بیس ہوسکتا الخ (ص ۱۹۵)

مئلہ طواف زیارت کے بعد عورت سے صحبت وغیرہ بھی حلال ہوجاتی ہے آگر کسی نے بیطواف نہ کیا تواس کے لئے عورت سے صحبت وغیرہ حلال نہ ہوگی آگر چیسالہا سال گذرجا نمیں طواف زیارت کرئے کے بعد حلال ہوگی (معلم الحجاج میں ۱۹۶)

ز بدة المناسك بين ب\_مسئله اوربي (طواف زيارت) خودكرنا فرض ہے اگر چيكى كى گود ميں ہواس ميب

نیات جائز نہیں ہے مگر ہے ہوش کے داسطے نیابت درست ہے۔ ( زیدۃ المناسک ص ۱۸۰ حسہ اول ) شای ہیں ہے۔ و کو نبہ رای طواف البزیار ۃ) بینیفسیہ ولو محمو لا فلا یجوز النیابۃ الا لمعمی علیہ رشامی ص ۲۵۰ جلد ثانی) مطلب طواف الزیارۃ )فقط و اللہ اعلم۔

چازادنوار محرم ہے یانہیں:

(سسوال ۳۱) نانی صلحباس مال تج کے لئے جارتی ہیں ان کے ہمراہ پچازاد نواسہ ہے تو ہی تج درست ہے یا ہیں۔ نانی امان کی عمرتقر یہا پچاس سائھ ہرس کی ہاں ہی جج فرض ہے تو بحولہ کتب جواب عنایہ بند فرمائے۔
(السجواب) عورت کے ہمراہ خاوند وخرم نہ ہوتو جج اگر چیفرض ہوجاتا ہے مگرادا کرنافرض ہوجائے ہے ہا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرتک خرم نہ ملے تو تج ادان کرنے کے باعث کنچگار نہ ہوگی البتہ فرض ہوجائے کے باعث جج بدل کی جب کہ اگر آخرتک خرم نہ ملے تو تج ادان کرنے کے باعث کی باعث آخر ہوگی البتہ فرض ہوجائے کے باعث جج بدل کی وصیت کرناواجب اور ضروری ہوگا۔ پیچازاد نواس بحرم نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ جانے کی شرعا اجازت نہیں۔ اگر جائے گی تو بکرا ہوتا جو کی تاریخ کی تا جو کہ اور تا ہوگا اور قانون جمنی کا گناہ بھی ہوگا (مشاہی ج ۲ ص ۱۹۹) ۱۷

ا پن والده کی حقیقی ممانی محرم بینجهیں:

'' سوال ۳۲ )میری والدہ کی حقیقی ممانی میرے ساتھر جے کے لئے جا سکتی ہے یانہیں؟ (الحواب) تمہارے ساتھ تمہاری والدہ کی حقیقی ممانی جے کے لئے ہیں جا سکتی کیونکہ وہ تمہاری محرمہ نہیں (منہ بولی نانی ہے نہ کہ حقیقی (۲)

. ضعیفہ کے ہمراہ محرم ضروری ہے یانہیں؟:

(مسوال ۳۳) من رسیدہ عند غورت بغیر محرم نے اہل محلّہ کے ہمراہ نج کے لئے جائے تو کوئی حرج ہے؛ خرم کون ہے اورکون نہیں؟

(السجنواب) مورت جوان ہو یا بڑھیا جب اس کے وطن اور مکہ معظمہ کے درمیان سفر کی مسافت ہو یعنی اڑتا لیس ۴۸ میں کا فاصلہ ہوتو محرم کے بغیر شرعا جج کے لئے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ (۳) محرم وہ ہے جس کے ساتھ ڈکائے نہیں یا رضا کی یاصهری (دامادی) کے رشتہ کی بنا پر جائز نہ ہو۔

<sup>(</sup> أ ) عملى أن وحود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شوط وجوب ادائوالذي اختاره في الفتح أنه مع الصحته و أمن الطريق شروط وجوب الاداء فجب الايصاء أن منع المرض أو خوف الطويق أو لم يوجد زوج ولا محوما المخ كتاب الحج )

٢١) والمحرم من لا يجور مما كحتها على النابيد يقرابنه او رضاع أو صهر بة كما في التحفة شامي كتاب الحج ص ٩ ١٩)

 <sup>(</sup>٣) ومع زوج الممكلف او المحرم للسرأة ولو عجوزا ان كان بينهما وبين مكة مسيرة مفر وكأنه اشار الى ان مشل هدا في قبلة النزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف يما زاد انتهى ، شرح نقايه لعلى القارى كتاب الحج ج ا ص ٢٠٠٩.

## محرم نه ہواور جج کونہ جائے تو کیا گنہگار ہوگی

(سوال ۴۴ )خاوندیاباپ یامحرم ند ہونے کی وجہ سے جج کونہ جائے تو گنہگار ہوگی۔

(السَجواب) كَنهُارَنهُ وَكَالَ البَّة ال كويوصيت كروينالازى اورضرورى بَكا كرزندگى مِن فَي نه كركى توال ك تركيس سه پيلى فَي كرايا بائه وقوله قولان) هسما مبنيان على ان وجود الزوج اوالمحرم شوط وجوب ام شوط اداء والله ى اختاره فى الفتح انه مع الصحة وامن الطريق شوط وجوب الاداء فيجب الا يصاء ان منع السوض او خوف الطريق اولم يوجد زوج ولا محرم (شامى ج مص و ٢٠٠ كتاب الحج) فقط و الله اعلم بالصواب.

### - كياج كے لئے تكاح لازم ہے:

(سوال ۴۵) خاوند باپ وغیره نه مونے کی وجہ سے مج کرنے کی خاطر تکاح کرنالازم ہے یانہیں؟

(الجواب) صورت مسئول مين ورت يرتكان الزم بين عليها النبوب عليها النبوب بانه لا يجب عليها التنزوج مع انه مشى على جعل المحوم او الزوج شرط اداء ورجح هذا في الجوهرة (شامى ج٣ ص ٢٠٠٠) فقط و الله اعلم بالصواب .

## منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کوجا سکتی ہے یانہیں؟:

(سوال ۳۶ )ایک بیوه مورت مج کرنا جانبتی ہے لیکن ًوئی محرم نہیں ،کسی نے کہارج کوجانے والا ا دی اربان ،من ہمہ ر لے جائے تو گلنجائش ہے۔تو کیا پیچے ہے؟

(السجد اب) منه بولا بھائی شرعا بھائی نہیں ہے،اس کے ساتھ جج کو جانا جائز نہیں ،حرام ہے۔ جائے گی تو گنہگار ہوگی، خاوند یا محر نہیں ہے اس لئے ادائیگی نجے واجب نہیں۔البتہ آخری زندگی "ں جج بدل کی وصیت کرنی ضروری ہے کذا قالہ النای وغیرہ (ای باب کے سوال اول ودوم میں حوالے دیکھ لئے جائے از مرتب)۔

## یہاں سے بغیرمحرم کے جائے اور مکہ مکرمہ میں محرم مل جائے توج کر سکتی ہے یانہیں؟:

(سے وال سے میں )ایک عورت معمر وہندوستان سے غیرمحرم کے ساتھ بنچ کوجار ہی ہے۔اس عورت کا داماداورلڑ کی افریقہ سے مکہ پہنچ رہے ہیں۔مکہ معظمہ پہنچ کریدان کے ساتھ ہوجائے گی لیکن ہندوستان سے غیرمحرم کے ساتھ جانا کیسا

(الکیجواب) یمعمرہ فیرمحرم کے ساتھ جے گؤمیں جاسکتی۔ سفر میں محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دوسری عور تین ساتھ ہوں تب بھی محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ مکہ معظمہ میں داماد یالڑکی کے ل جانے سے اس کی تلافی نہیں ہوگ البت اگر چلی جائے گی تو فرض فرمہ سے ساقط ہوجائے گا مگر خداکی نا فر مانی اور شریعت کی قانون شکنی فرمہ پر دہے گی جس کی وجہ ہے گئے گار ہوگی۔ (حوالہ گذر چکا ہے۔ از مرتب)۔

## یجاس ہزار کاشیئر ہوتو جج فرض ہے یانہیں:

(مسوال ۴۸) اس زمانه میں ہندوستان اور بیرونی مما لک میں شیئر زسودی کمپنی ہے۔ ایک آ دمی کے پاس بچاس ہزار روپے کے شیئر زہیں۔ آیا اس پر جے فرض ہے یانہیں ؟ وجد دریافت سے کے شیئر زپروپرٹی میں شارہے۔ کیا شریعت نے اس کونفقدرو پیشار کیا ہے ؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) اس پرج فرض ہے۔ کیونکہ اگر شیئر زکونفقد قم نہ مانا جائے ، جائداداور پراپر ٹی مانا جائے ہے جی جے فرض ہونے کی شرط پائی جاتی ہوئی۔ جب اتن برئی قم کے شیئر زاس کے پاس ہیں تواس میں یہ تجائش اورا ستطاعت پائی کہ وہ اپنے جوائج اصلیہ (ضروریات زندگی) اورا پے متعلقین کے مصارف کے لئے (جوسفر جے کے زمانہ میں ہول گئی کہ وہ اپنے اور پھرا تنا باقی رہ جاتا ہے کہ سفر حج کے مصارف برداشت کر سکے۔ لہذا ہے فرض ہو گیا۔ شیئر زکی قیمت میں سے قرض اداکرے۔ وہ السم حسار ج ۲ میں سود کا شبہ ہوتو وہ قرض لے کرنج کر سے۔ پھر شیئر زکی قیمت میں سے قرض اداکرے۔ وہ السم حسار ج ۲ میں ۱۹۲ س

## ضعیفہ (بوڑھی) غیرمرم کے ساتھ جج کوجاسکتی ہے یانہیں

(مسوال ۹۳) امسال نج کاارادہ ہے۔ میرے ہمراہ اباجی کی حقیقی بچی ہیں وہ میرے ساتھ آسکتی ہیں یانہیں۔ میرے والدین مجھے تین برس کا جھوڑ کرانقال کر گئے تھے اس وقت سے انہوں نے اپنا بچہ بھے کرمیری تربیت فرمانی لہذا میں بھی ان کو ماں ہی جھتا ہوں۔ فی الحال ان کی ممر نساٹھ یا پنیسٹھ برس کی ہے ایسی حالت میں ان کو ہمراہ اپنے خرج سے لے جانا جا بتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاسکتی ہیں ؟ ذرا بالشفصیل جواب عنایت فرمائمیں!

(الحدواب) آپ الدی فقیقی پی آپ کی محرم نین ہے۔ آپ کا نکاح شرعاان سے جائز ہے حرام نہیں۔ لبذاوہ
آپ کے ساتھ ریجے کے لئین جائیس جائیس ۔ ان پر قی فرض ہو جب بھی نہیں جائیس ، تو پیر فرض نہ ہونے کی صورت میں کس طرح جاسکتی ہیں ؟ آگر لے گئے و ونوں فدااور رسول کی کے نافر مان اور شرعی قانون کی فلاف ورزی کرنے والے ہوں کے حدیث شریف میں ہے۔ اجبی مروو عورت خلوت میں نہ پیٹھیس اور عورت بغیر محم کے سفر نہ کر رف الله علیه وسلم میں مورو عورت خلوت میں نہ پیٹھیس اور عورت بغیر محم کے سفر نہ کر رف الله علیه وسلم الله علیه وسلم میں مورو عورت خلوت میں نہ پیٹھیس کر کمتی (زجاجة المصابیح ج ۲ رف الله علیه وسلم میں الله علیہ وسلم الله عند الله علیہ واللہ عند الله علیہ واللہ عند الله علیہ واللہ میں الله علیہ واللہ میں الله علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کو ان تسافر سفراً یکون شدول اللہ صلم اللہ واللہ والل

را) فيضلا عنما لايد منه كما مرفى الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولوكبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل قبال في الشبامية تحت قوله كما مر في الزكاة اي من البيان مالا بد منه من الحوائج الاصلية كفرسه وسلاحه وثبابه وعبد خدمته وآلات حرفته واثاثه وقضاء ديو نه الخ.

یعنی اللہ اور یوم آخرت پرائیمان لانے والی عورت کے لئے بیہ طلال نہیں کہ وہ بغیر باپ ، بھائی ،لڑکے یا شوہر وغیرہ محرم کے تین یااس سےزائد دنول گا(تنہایا کسی غیرمحرم کے ساتھ ہے) سفر کرے (جاہے وہ جوان ہویا بوڑھی! ہر ایک کے لئے یہی حکم ہے)

فناوی قاضی خان میں ہے۔ واجسمعوا علیٰ ان العجوز لا تسافر بغیر محرم ولا تخلوبر جل شاباً کان او شیخاً (ج اص ۸۷ شرائط حج) فقها کااجماع اس بات پرہے کہ بوڑھی قورت بھی بغیرمحرم کے سفرنہ کرے اورنہ کی اجنبی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے عام ازیں کہ وہ جوان ہویا بوڑھا۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی ابلد عنہا اور حضرت ابو بمرصد این مید دونوں باپ بیٹی ایک مکان میں بیٹھے ہوئے سے (اور مید دونوں ذات مبارک وہ ہیں جن کی پاکیزگی اور بزرگی میں قرآن پاک میں کئی جگہ آیات نازل ہوئی ہیں ) تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰ قو والسلام نے ان دونوں کو تنہا بیٹھے دیکھ کرفر مایا کہ اے ابو بکر شیطان دور نبیس تنہا بیٹی کے بیٹ بھی بیٹھانہ کر و بلکہ تیسرے آ دمی کو بھی ساتھ لے لیا کرو( معیار السلوک ودافع الا وہام والشکوک ص ۱۶۴۔ مولفہ مولا ناشاہ محد ہدایت علی نقش بندی مجددی ہے پوری )

لہذا ابھنبیہ عورت کے ساتھ جائے کیسا ہی تعلق ہو بہن ، پھوپھی ، ماں وغیرہ کہتے ہو تاہم وہ اجنبی ہے۔ مال ، بہن ، پھوپھی کہنے ہےمحرمنہیں بن جاتی!فنظ واللّٰداعلم بالصواب۔

## عورت بہنوئی کے ساتھ فج کوجائے یانہیں:

(سوال ٥٠) عورت اين بهنوئي كساته حج كوجاعتى بيانيس؟

(الجواب) ببنونی مخرم بین البذانا جائز برجائے گی تو شخت گنهگار ہوگی۔ درمختار میں بوصع زوج او محرم (در مختار) والمحرم من لا يجوز له منا كحتها على التا بيد بقرابة او رضاع او صهرية كما في التحفة (شامي ج٢ ص ٩٩ اكتاب الحج)

## مج فرض ہومگر مدینہ جانے کے اخراجات نہیں

(سے وال ۱۵) ایک شخص کے پاس اتن رقم ہے کداس سے مکہ تکرمہ تک جاسکتا ہے، مدینہ منورہ تک جانے کی استطاعت نہیں تواس پر جج فرض ہے یانہیں؟

(الجواب) صورت مسكوله ميں اس مخص پر ج فرض ب\_لهذا ج كے لئے جانالازم بند كيا تو كنهار موگا۔(١)

## يندره برس كابج محرم بيانبين

(سوال ۵۲) آیک عورت بذر بعد طیارہ (ہوائی جہاز) جج کے لئے جارہی ہے۔جدہ سے توہر ہمراہ ہاوروطن سے اس کالڑکاہمراہ ہے جس کی عمر پندرہ برس کی ہے، حافظ قرآن، ہوشیار ہے وہ محرم ہے یانہیں۔ہمراہیوں میں دیوراوراس

ا) وزيارة قبره مندوبة قيل واجبة لمن سعة له ويبداء بالحج لو فرضا قال في الشامية تحت قوله مغوبة اى الجماع المسلمين كما في اللباب درمختار مع الشامي مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الشعليه وسلم ج عربه ٢٥٠

کی بیوی بھی ہے!

(الحواب) يه بچ محرم به باتكاف اس كے ساتھ جائكتى ہے ، مرائت يعنى قريب البلوغ ہواور ہوشيار بھى ہوتو وہ محرم كے ماتھ جائكتى ہے ، مرائت يعنى قريب البلوغ ہواور ہوشيار بھى ہوتو وہ محرم كے ملم ميں ہے "جو ہرہ" ميں ہے۔ والمسر اهم الساخ (جا ص ۵۳ استاب المحج تحت قوله ويعتبر فى الممرأة المخى پندره برس كا بچه يالغ سمجھا جائے گااس كے ہمراه والدہ كاسفر جائز ہے منع نہيں۔

## بره صیابغیرمحرم کے حج کرسکتی ہے یانہیں؟:

محرم وہ ہے جس ہے نکائ کسی حالت میں درست نہ ہو بمحرم کیسا ہواس کے لئے بھی شرطیں ہیں۔ایک حدیث میں ہے لا نہ جب امرأة الاو معها محرم ہرگز ہرگز کوئی عورت آج کے لئے نہ نکلے مگراس حالت میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو داور قباوی عالمگیری میں ہے (ومنها المحرم للمرأة) شابة کانت او محجوزة اذا کانت بینها وبین مکة مسیرة ثلاثة ایام هکذا فی المحیط (ج اص ۲۱۸ کتاب المناسک اما شرائط وجوبه)

یعنی وجوب ادائے شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر تورت اور مکہ معظمہ کے درمیان تین دن (تین منزل) کا فاصلہ وزہم کا ہمراہ ہونا ضروری ہے۔ ورت معمرہ (بڑھیا) ہو یا جوان (جام ۲۱۸) اور فقاوی قاضی خان میں ہے۔ واجنہ عورا عبلی ان العد جوز لا تسافر بغیر محوم ولا تخلو برجل شاباً کان او شیخاً ولا تضافع الشیب و خ. فقہا کا اجماع ہے کہ بڑھیا تورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اور مرد جوان ہویا بوڑھا تنہائی میں نہ بیٹے اور نہ وار مصافحہ کی اجازت ہے) (جام کے اور مصافحہ کی اجازت ہے) (جام کے کہ اور مورد کو اسلام کے اور مصافحہ کی اجازت ہے) (جام کے کہ کہ جانین میں شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ تو مصافحہ کی اجازت ہے) (جام کے ک

 <sup>(</sup>١) مع زوج او محرم بالغ عاقل و المراهق كالبالغ جو هرة غير مجوسي و لا فاسق لعدم حفظهما مع و جوب النفقه لمحرمهاعليهالانه محبوس عليها قال في الشامية تحت قوله مع وجوب النفقة الخ اى فيشرط ان تكون قادرة على نفقها ونفقته ، درمختار مع الشامي ج. ٢ ص ٩٩١)

بدایه (نیز دیگرکتب فقد میل مین) و لنا قول علیه السلام لا تحجن امرهٔ الا و معها مصر م و لا نها بدون السحوم یخاف علیها الفتنه و تز داد بانضمام غیر ها الیها الخ (ج اص ۲۱۳ کتاب الحج تسحت قوله و یعتبر فی المرأة الخ) یعنی بدون فاوندیا محرم کے سفر کرنے میں فتنکا اندیشہ میاوری فتناس صورت میں زیادہ برجات ایک کے ساتھ صرف عورتیں ہوں۔

ہماری دلیل آنخضرت کا بیارشاد ہے کہ تورت جج نہ کرے مگراس صورت میں کہ محرم ساتھ ہواوراس کی علت یہ بھی ہے کہ محرم کے بغیر فتنہ کا خوف ہے اور دوسری عورت کے ساتھ ہونے سے اس فتنہ میں اضافہ ہی ہوجا تا سے

غرض ہے کہ عورت مذکورہ غیرمحرم، پڑوی اورمحلّہ کے آ دمیوں کے ساتھ نہیں جاسکتی ، چاہے وہ کتنا دیندار، نیک ادرمعتمد ہی کیوں نہ ہو،ایسے ہی عورتوں کے ساتھ جانا بھی نا جائز ہے۔

حضرت شیخ نصیرا بادی ہے کہا گیا کہ لوگ نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک ہے۔ آپ نے فرمایا صادامت الا شباح باقیۃ فان الا موو النهی باق والتحلیل والتحویم مخاطب به . جب تک پر جھائیاں (انسانی جسم) باقی ہیں۔ امرونہی (احکام شرعیہ) بھی باقی ہیں اور بیان احکام کے مخاطب بھی ہیں، خطاب بھی باقی ہیں اور بیان احکام کے مخاطب بھی ہیں، خطاب بھی باقی ہیں۔ امرونہی (احکام شرعیہ) بھی باقی ہیں۔ امرونہی اللہ بھی باقی ہیں۔ امرونہی اللہ بھی باقی ہیں اور بیان احکام سے مخاطب بھی ہیں، خطاب بھی باقی ہے۔

یں ہوتے ہیں ہے کہ جب اجنبی مرداد نہیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتو ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوتا حدیث میں ہے کہ جب اجنبی مرداد نہ جسے مرداور رابعہ بھریہ جیسی عورت تنہائی میں بیٹھے تو میں ان کے منہ بھی ہے۔اور شیطان کامقولہ ہے کہ اگر جنید بغدادی جسے مرداور رابعہ بھریہ جیسی عورت تنہائی میں بیٹھے تو میں ان کے منہ بھی سیاہ کردیتا ہوں (نعوذ باللہ)

خلاصہ تیکہ بدون خاوند ومحرم حج کے لئے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جانا ہی ہےتو نکاح کرے پھر شو ہر کے ہمراہ جاسکتی ہے اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ حج کے لئے نہ جاسکے تو حج بدل کی وسیت ضروری ہے۔ فقط داللہ اعلم بالصواب۔

## سعودی حکومت میں جے سچیج ہے یانہیں؟:

(سوال ۵۴) ہمارے یہاں (افریقہ) میں بعض اوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت میں جج فرض نہیں کہ ابن سعود وہا بی ہے اوراس کی دلیل میں مولا نامصطفے خال ہر ملوی کی کتاب'' تنویر الحجۂ' پیش کرتے ہیں۔ جس میں ہے کہ تجاز مقدس میں ابن سعود کی حکومت میں جج نہ کرنے ہے اس کا گناہ نہ میں ابن سعود کی حکومت میں جج نہ کرنے ہے اس کا گناہ نہ ہوگا (ص ۱۱ ـ ۱۱ ـ ۹) تو کیا یہ خیال اور دلیل سیجے ہے؟

(الجواب) سعودی حکومت میں عام طور پرائن ہے۔ جان و مال اور آبر و کا کوئی اندیشہ نیس اور بچ کرنے میں سی سی میں ک رکاوٹ نہیں۔ لہذا فدکوررہ بالا خیال اور عقیدہ درست نہیں ہے، غلط اور گمراہ کن ہے۔ فریضہ کچے اور اسلام کے رکن اعظم کی ادائیگی ہے مسلمانوں کو باز رکھنا اور سرور کا کتاب حضرت محمد کھی کی زیارت ہے محروم رکھنا جہالت اور شیطانی حرکت ہے۔ آنخضرت کھی کی پیٹین گوئی ہے کہ ایساز مانہ آئے گا کہ علیم جہلا مکو اپنا فدہبی پیشوا بنا کمیں گے اور ان ہے ا بنى مسائل دریافت کریں گے وہ باوجود العلمی کے فتوی دیں گے جس سے خود گراہ ہوں گے اور دوسروں کو گراہ کریں گے۔ چنا نچہ مشکوۃ شریف میں ہے۔ " وعن عبد اللہ بن عموو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعها ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما السخد الناس رؤسا جهالا فسنلو افافتوا بغير علم فضلوا واضلوا متفق عليه (مشكوۃ شريف ص السخد الناس رؤسا جهالا فسنلو افافتوا بغير علم فضلوا واضلوا متفق عليه (مشكوۃ شريف ص ۱۳۳ كتاب المعلم) مختصريہ كرتج كي استطاعت والے ایسے بيملم اور گراہ لوگوں كے فاطفتو وَس بيمل كركے جَن نہ كريں گے۔ اور سرور كائنات رحمة اللعالمين الله كي زيارت بابركت سے محروم رہيں گے تو خدا كے عاصى اور سعادت مختل كي سے محروم رہيں گے تو خدا كے عاصى اور سعادت مختل كي سے محروم رہيں گے تو خدا كے عاصى اور سعادت مختل كي سے محروم رہيں گے تو خدا كے عاصى اور سعادت مختل کے ماسی کی دولا ہے کے دولا ہوں گے۔ (معاذ الله )

غور يَجِيَّةَ آتَحْضرت ﷺ فَيَ سَ لَدَرَ يَحْت وَعِيدِ فَرِ ما لَى بَ فَصِ مِن مِنات ولهم يعجع فليمت ان شاء يهود يها وان شاء نصرانياً. ترجمه إستطاعت كه باوجود حج كَ بغير مرجات توجاب يهودى بوكرم عن جاب نصراني بوكرم سه - (مشكولة شويف ص ٢٢٢ كتاب المناسك الفضل الثاني عن على الخ)

ایام نجے سے پہلے رقم ہووفت آنے پرخرج ہوجائے تو کیا حکم ہے؟: (سےوال ۵۵)ایک آدمی کے پائی مارچ۔اپریل میں جے فرض ہو سکے اس قدررقم ہے۔مگروہ ایام قج کے نہ تھے۔ جب بچے کا وقت آیا تو وہ رقم خاتگی امور میں خرچ ہوگئی اب ایام قج میں اس کے پاس پینے نہیں ہیں۔ تو اب اس پر تج وض ہے انہیں؟

(البحبوات) مج کی درخواست دینے ہے پہلے ہی رقم خرچ ہوگئی ہوتو حج فرض نہیں۔ ہاں!اگر حج میں جانانہ پڑےاس خیال ہے خرچ کردیے تو مکروہ اور بڑی سعادت ہے محروی ہے۔ (۱) واللہ اعلم بالسواب۔

## عورت کاغیرمحرم کے ساتھ جج کرنا:

(سسوال ۵۱) ایک آ دمی فرض نج کرچگا ہے۔ اب وہ اپنے مرحوم پچا کے نج بدل کے لئے جانا چاہتا ہے۔ اپنے ساتھ اپنی پچی کو بھی لے جانا کا ارادہ ہے تو یہ پچی اپنیٹ شوہر کے بیٹیج کے ساتھ رجج بدل کو جاعتی ہے بانہیں ؟ (السجو اب) صورت مسئولہ میں مورت اپنے شوہر کے بھتچ (شوہر کے بھائی کے لڑکے) کے ساتھ رجج کو نہیں جاعتی۔ اور کالڑکا محرم نہیں اور بلامحرم شرق کے سفر کرنے کی شرعا اجازت نہیں۔ اگر باوے اور شرقی قانرین کی مخالفت اور خلاف ورزی کا جرم بوگا۔ وقتط داللہ اللہ السواب۔

ا ) وقد قدما ان من الشوائط الوقت اعنى ان يكون ما لكا لما ذكر في اشهر الحح حتى لو ملك ما به الاستطاعة السلامان في سعة من صوفها الى غيره و افاد هذا قيد افى صيروته دينا اذا افترهو ان يكون ما لكافى اشهر الحج فلم سحج و الا ولى ان يقال ذاكان قادراوقت خروج اهل لبلدة ان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج لبعد المسافة او كان عدرا في اشهر الحج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتى افتقر تقرر دينا و ان ملك في غيرها وصرفها الى غيره لا سنى عليه كذا في فتح القدير بحر الراق كتاب الحج تحت قبيل قوله و امن طريق ح ٢ ص ٢٠١٠.

بھانجے کی لڑکی کے ساتھ جج کرے تو کیا حکم ہے: (سے وال ۵۷) میرے ساتھ میرے بھانج کی حقیق لڑکی حج کر علق ہے؟ اور کیا اس کے ساتھ میرانکاح ہوسکتا ہے؟ بينواتو جروا

(السجواب) بھانج کی لڑکی سے نکاح درست تہیں۔ حرام ہے، لین آپ اس کے محرم ہیں آپ کے ساتھ اس کا سفر درست ہے مگر بخوم کے ساتھ سفر کرنے میں بھی پیشرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو بھرم دینداریا بندشرع ہوفاسق نہ ہو،لا ابالی اورب پرواه محرم کے ساتھ سفر کرنے کی شرعا اجازت بیس (قوله ولا فناسق) یعم الزوج والمحرم وقیده فی شرح اللباب يكونه ما جنا لايبالي (قوله لعدم حفظهما)والفاسق الذي لا مروة له كذلك ولو زوجاً (شامي ج٢ ص ٩٩ اكتاب الحج) فقط و الله اعلم بالصواب.

# كوئى شخص غريب كوج كے لئے رقم دے تواس پر جج فرض ہوگايانہيں:

(سوال ۵۸ ) غریب آ دی جس پر مج فرص مجیس ، دوست احباب ،خویش دا قارب مج کے لئے رقم بخشش دیں تواس پر ج فرض ہوگا یا جیں ؟ اور وہ ہدایا قبول کرے یا نہ کرے؟ اگر قبول نہ کرے تو گنہگار ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ (السجواب) ہمبة قبول كرنانه كرنااس كى مرضى يرموقوف ہا گر قبول نه كرے تو گنهگارنبيں۔اور قبول كرلے تو جج فرض ہوجائے گابشرطیہ کہ دوسرا کوئی عذر نہ ہو،شامی میں ہے

(قوله ولو وهب الاب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله )و كذا عكسه وحيث لا يجب قبوله مع انه لا يمن احدهما على الا خريعلم حكم الا جنبي بالا ولى ومراده افادة ان القدرة على الزاد والراحلة لا بـد فيهـا من الـملك دون الابـاحة والعارية كـمـا قدمناه (شامي ج ٢ ص · ٩ ٦ أَكَتَابِ مِجِي) فقط و الله اعلم بالصواب .

ہوائی جہاز کے چند کھنٹوں کے سفر میں بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے: (سوال ۵۹) سفرج میں مورت کے ساتھ شوہر یا محرم کا ساتھ ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے (اگر چہ خلاف بھی ہور ہاہے) مگر دوئ ،افریقهٔ،انگلینڈاورامریکہ وغیرہ دور دراز کاسفرا کثری حالت میں بلامحرم کیا جاتا ہےاور کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں یازیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دوروز کاسٹر ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) سفرشری تعنی اڑتالیس میل یاس سے زیادہ دور جانے کے ارادہ سے نکلا جائے تو سفر کے احکام جاری ہوجاتے ہیں مثلاً نماز میں قصراور عورت کے لئے شوہر یا محرم کارفیق سفر ہونا۔خواہ سفر چند کھنٹوں میں طے ہوجا تا ہواور سفرخواہ جج كا مويا تجارت ياسير وتفريح كے لئے موان سب كا يبي حكم ب عن ابسى سعيد المحدرى قبال قبال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم لا يحل لا مرأة تؤ من بالله واليوم الآخر ان تسا فر سفراً يكون ثلثة ايام فصاعدا الا ومعها ابلوها او ابنها او زوحها او اخوها او فومحرم منها رواه مسلم زجاجة كتاب المناسك. فقط والمله اعلم الصابيح ج. ٢ ص ١٠١ (مسوال ۲۰) ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میر اارادہ حج کے لئے جانے کا ہے ،میری والدہ کے بدلہ ان کی ایک سہیلی جن کومیں خالہ کہتا ہوں اپنے ساتھ حج کے لئے لیجا سکتا ہوں یانہیں؟ مینواتو جروا۔

(الجواب)والده مرحومه کی تبیلی جن کوآپ خاله کہتے ہیں جی بدل میں اپنے ساتھ نبیں لے جاسکتے وہ محرم نہیں ہے اس کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے فقط اللہ اعلم بالصواب (اسی باب میں حوالہ گذر چکا ہے از مرتب)۔

عورت كابغيرمحرم كےجدہ تك جانااور شوہر كاس پرسكوت كرنا

(سوال 11) ایک مخص حج کے لئے جارہے تھے گاؤں والوں کوخیال ہوا کہان کی اہلیہ کا بھی حج کا انتظام کردیں اس غرض سے چندہ کیا، چندہ کنندگان کو پہلے ہے معلوم ہو گیا تھا کہ دونوں کا سفر ایک ساتھ نہیں ہوگا جدہ میں دونوں ساتھ ہوجا نیں گے اس سلسلہ میں چندامور دریافت طلب ہیں۔

(۱)محرم ساتھ نہ ہونے کے ہا وجودان کی اہلیہ جج کے لئے گئیں تو شرعان کا سفر کرنا درست ہے یائیں؟ (۲)ان کی اہلیہ کا سفر بلائحرم ہوگا گاؤں کے ذمہ داراس سے واقف تھے اس کے باوجودانہوں نے چند و کیا، کیا شریعت ان کے اس کام کوامر خیر بتاتی ہے؟

(۳) خاوند نے اس پرسکوت اختیار کیااورلوگوں کو چندہ کرنے سے منع نہیں کیا کیاان کا سکوت سیجے ہے؟ بینوا تو جروا۔

(المبحواب)(۱) جبکہ عومت پرتج فرض نہیں تھااور مجرم بھی ساتھ نہیں تھا تو اس کو جانا نہیں جا ہے تھا۔ رجج تو ادا ہو گیالیکن شرعی قانون شکنی کا گناو عائد ہوگا، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفتاوی رتیمیہ جلد دوم۔ فقط (جدید نز تیب سے مطابق اس باب کو ملاحظہ کیا جائے۔ مرتب)

(۲) یہ چندہ بلاضرورت تھااور بلائحرم سفر کے لئے تھااس کئے امر خیر کیسے ہوگا؟ فقط۔

(٣) فاوئد في صديث بوى من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبلسانة في الله يمان كي خلاف ورزى كي به الله في التقفار الزم ب في المتفقار الزم ب في المتفقار الزم ب المتفقار المتفار المتفقار المتفقار المتفار المتفقار المتفار المتفقار المتفار المتفقار المتفقار المتفقار المتفقار الم

عورت کے ساتھ بورے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے:

(سے وال ۱۲) میں اس سال پنی نانی کے ساتھ جج کے لئے جارہا ہوں، جاتے وقت میں ان کے ساتھ رہوں گا جج سے فراغت کے بعد میں لندن جانے والا ہوں، جدہ اس پورٹ سے میرے ماموں میری نانی کی ہوائی جہاز میں سوار کر دیں کے اور دوسرے ماموں جمیئی اس پورٹ پران کے استقبال کے لئے بھی جو کیں میری نانی جدہ سے تنہا جمینی تک ہوائی جہاز کاسفر کر سکتی ہے ؟ جینواتو جروا۔

(البحواب) في كي شرائط وجوب ادامين سامك شرط بيه كورت كے ساتھ جاہے وہ ضعفہ ہویا جوان پورے سفر

میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے آگر محرم نہ ملے تو بلائحرم نجے کے لئے جانا گناہ ہے۔ نحرم نیل سکے تو تج بدل کی وصیت کرے اور رقم نکال کرا لگ کردے ، فقاوی قاضی خان میں ہے و اجسم عواعلی ان العجوز لا تساہ و بغیر محرم و لا تتحلو ہر جل شاہا گان او شیخا ، لیمنی فقہاء کا اس پراجماع ہے کہ ضعیفۂ ورت بھی بغیر محرم کے سفرنہ کرے اور نہ کی اجبی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے وہ اجبی جوان ہویا بوڑھا فقاوی قاضی خاس جاس مے اس

آپكى نائى كاجده بي بينى تك كاسفر السفر شرع " به جائي بيسفر جاريا في كفتول بيل في محتوجاتا ، و الله درميان جارك مت والى نماز كا وقت آجائي تو نماز بيس قصركر ناواجب به وگاء في اتمام جائز نبيل ، جب بيسفر شرق ب تو بغير محرم ك بيسفر كرنا كناه اور فرمان نبوى الله الا يحل الا حواة تو من بالله و اليوم الا حوان تسافر سفر أي يحون شلفه ايا في الله حوان تسافر سفر أي يحون شلفه ايا في محرم منها رواه مسلم (زجاجة يحون شلفه ايا في محرم منها رواه مسلم (زجاجة المصابيح ج اص ١٠١ كتاب المناسك) كفلاف موگارف قط و الله اعلم ٢٥ رجب المرجب المرجب . ١٠١ كتاب المناسك) كفلاف موگارف قط و الله اعلم ٢٥ رجب المرجب

### مكه مرمة بينج كرشو بركاانتفال موكيا توبيوي كياكرے؟:

(سوال ۱۳ ) یہاں ہے ایک صاحب مع اپنی اہلیہ کے ادائے فریضہ کچے کے لئے تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک دودن ہی میں شوہر کا انتقال ہو گیاا ب ان کی اہلیہ کے لئے جواس وقت بیوہ بن چکی ہے ایک البحص پیدا ہو گئی ہے امید ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل میں رہبری فرمائیں گے۔

(۱) ایام نج یعنی اراکین نج کے ادا کرنے کے ایام میں ابھی بہت دن باقی ہیں اور وہاں کوئی محرم ہوی کے ساتھ نہیں ہے تو غیر محرم کے ساتھ رہ کرافعال حج ادا کر علق ہے؟

(٢) يبال سا كران كرا كريجاجا ع تو؟

(٣) غيرمرم يامحرم كرساته بحالت عدت مدينطيبه جاسكتي بيانبين؟

(۴) عدت وفات کوفی الفورمل میں لا ناضروری ہے یابعدادائے مجے عدت پوری کرے یا جے کے ارکان ادا کئے بغیر دالیں آناضروری ہے؟امید ہے کہ فصل جوابتحریر فرمائیں گے۔

#### نوٹ

ر سے بہت بھی ملحوظ رہے کہ صاحب مال ہونے کی وجہ سے عورت پر بھی جج فرض تھا۔ (ازلونا داؤہ ۔ ضلع بیج مثل ) (البحواب ) حامد آومصلیاً ومسلماً (۱) غیرمحرم کے ساتھ تھوڑی دیر بھی تنہائی میں رہنا حرام ہے تو غیرمحرم کی معیت میں عج کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟(۱)

(۲) بیوہ کی حفاظت اور انس و دلداری کے لئے لڑ کے کا جانا بہت ضروری ہے۔ فقط

<sup>(</sup> ا ) وعس عسر عن النيسي صلى الشعليه وسلم قال لا يخلون رجل المرأة الا كان ثالثهما الشيطان رواة الترمذي مشكونة باب النظرالي المخطوبه ج ص ٣٢٩ فقط.

(٣) بحالت عدت فرض نج کے لئے سفر کرنا درست نہیں ہے تو مدینہ طیبہ جانے کی اجازت کیے ہوگی؟ فقط۔

(٣) وفات كى عدت وفات كوفت بيشروع موجاتى بالسياري المناه المعدة فقد نقضت المعدة فقد نقضت مدة العدة فقد نقضت المعدة العدة فقد نقضت عدتها (فتاوى عالمكيرى ج ٢ ص ١٦٠ الباب الثالث عشر فى العدة شامى ايضاً ج ٢ ص ١٦٠ الباب الثالث عشر فى العدة شامى ايضاً ج ٢ ص ١٨٠ مكم عظمه مين محرم كساته عدت إورى كى جا كيتو فيها ورنه بحفاظت وطن مين آجانا جا بيا

## عدت كى حالت ميں جج كے لئے جانا درست بيانہيں؟:

رسوال ۱۹۳) میاں یوی دونوں اس سال جی کے لئے جانے والے بھے کہ قوم کا انقال ۲۹ رمضان المبارک کو ہو گیا ۔
انسا ہفہ وانسا البعہ داجعون اب یوی جی بیت اللہ کے لئے جاسمتی ہے یانہیں عورت کے ساتھ اس سال اس کے والد جج کے لئے جانے کے لئے جانے کی گئے جانے کی جائے ہوں گا اورو وا پنافرض جی اللہ جے کہ لئے جانے کی گئے جانے کی اورو وا پنافرض جی کر چکے ہیں۔ ایک بات واضح کر ناظر وری جھتا ہوں اگر کی وجہ سے اس سال عورت جی کے لئے بین جاسمتی تو آئندہ سال دو و شواریاں سامنے ہیں آیک ہے کہ آئندہ سال منظوری ملے یا نہ ملے ، دوسری ہے کہ مرم ملے یا نہ ملے ، اس لئے کہ عورت کے والد کافی عمر رسیدہ ہیں ، ان امور کو پیش نظر رکھ کر جواب مرحمت فرما کیں۔ (جمبئ) (المسجوات) عدت کی صالت میں تورت کو جھک لئے سفر کرنے کی شرعا اجازت نبیس ، اگر جائے گی تو گئے گار ہوگی رائسی جو اب ) عدت کی صالت میں تورت کو جھک لئے جائے اگر خدانخواست آخر تک اجازت نبیلی یا محرم خیل یا تھی ہو کہ کے بائے اگر خدانخواست آخر تک اجازت نبیلی یا محرم خیل یا تھی معدہ عدہ عدہ عدہ عدہ کانت (قولہ و مع عدم عدہ علیہا مطلقاً) این عدہ کانت (قولہ و مع عدم عدہ علیہا مطلقاً) این عدہ کانت (قولہ و مع عدم عدہ علیہا مطلقاً) این عدہ کانت (قولہ و مع

عـدم عـد به الـخ) اي فـلا يجب عليها الحج اذا وجد (قوله اية غدة كانت) اي سواء كانت عدة وفاة اوطلاقةبائن او رجعی ح (درمختار والشامی ج۲ ص ۲۰۰ کتاب الحج) معلم انجائ میں ہے۔

عورت کے لئے جج کو جانااس وقت واجب ہے جب عدت میں نہ ہوا گرعدت میں ہےتو جاناوا جب نہیں اورعدت جا ہے موت کی ہو یا ننخ نکاح کی اورطلاق وغیرہ کی اورطلاق خواہ رجعی ہو یابائن سب کا ایک حکم ہے (معلم الحاج س ۹۸) بہتی زیور میں ہے۔

نمبر١١١ گريپورت عدت ميں ہوتو عدت چيوڙ کر جج کو جانا درست نہيں (ص٥٣ تيسرا حصه ) فقط واللّٰداعلم ٢٥ شوال المكرّ م ١٠٠٠ هـ

ساس اپنے داماد کے ہمراہ حج کے لئے جاسکتی ہے یانہیں؟: (سے وال ۱۵)ساس اپنے داماد کے ساتھ حج کے لئے جاسکتی ہے یانہیں؟ دامادا پی ساس کے لئے محرم ہے یانہیں؟ بينواتو جروا

(الجواب) دامادا بنی ساس کے لئے تحرم ہے،ان میں ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے،فتاوی عالمکیری میں ہے القسم الثاني المحرمات بالصهوية وهي اربع فرق الا ولى امهات الزوجات وجداتهن من قبل الاب والام وان علون (عالمگيري ج٢ ص٥ كتاب النكاح القسم الثاني المحومات بالصهربية) مرآج كل فتنه کاز مانہ ہے،سسرالی رشتہ ہے احتیاط کی ضرورت ہے خصوصاً جب کہ جوان ہوں معلم الحاج میں ہے'' مگراس زمانہ میں سسرالی رشتہ اور دودھ کے رشتہ ہے احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے اس لئے ان لوگوں کے ساتھ جج نبہ كياجاوے (معلم الحجاج ص ٩٥ ،شرارُط وجوب اداء)

شَائي مِن بِ: لما قالوا من كراهة الخلوة بالا خت رضاعاً والصهرة شابة (شامي ص ۵۲۹ ج)اں سفر میں اکثر خلوت کا موقع آتا ہے گاہے مس کی ضرورت بھی چیش آتی ہے اس لئے ساس کے ساتھ سفر كرنے سے احتر از كرنا جاہئے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

#### ا بن بھا بھی کے بیٹے کے ساتھ جج کے لئے جانا:

(سوال ۲۲) مورت اپن بھانجی کے بیئے (یعنی اپنی بہن کے نواسے) کے ساتھ بچے کے لئے جاسکتی ہے یانہیں؟ بینوا

(البجواب)عورت کے لئے اس کی بھائجی کابیٹا (جہن کانواسہ)محرم ہےاوران کے درمیان نکاح حرام ہے۔ فتاوی عالمكيري ميں ہے واما الا خوات فالاخت لاب وام والا خت لاب والاخت لام كذا بنات الاخ و والاخت وان سفلن (فتساوئ عسالمگيري ج٢ ص٥،كتباب النكباح بياب ٣، القسم الاول المحرمات بالنسب)

التقول الجازم فی بیان المحارم میں ہے(۳) فروع والدین یعنی وہ مردیاعورت جن کی پیدائش کے باپ یامال (بلاواسطہ یا بالواسطہ) ذریعہ ہمول جیسے بھائی بہن بھانجا، بھانجی بھتجا بھتی اوران کی اولاد جہاں تک نیج کے درجہ کی ہوسب کے سب حرام ہیں (القول الجازم ص الفصیل محر مات مصنفہ بحر العلوم حضرت مولانا سعید احمد صاحب کھنوںؓ)

لبذا جب عورت اوراس کی بھانجی کے بیٹے کے درمیان نکاح حرام ہے تو وہ اس کے لئے مُرم ہوا،اس لئے صورت مسئولہ میں عورت اپنی بھانجی کے بیٹے کے ساتھ جج کے لئے جاسکتی ہے اتناا حتیاط کیا جائے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، فاسق فاجر پراطمینان نہیں ہوتا، فقہاءاس کے ساتھ سفر کرنے ہے منع فریاتے ہیں۔

معلم المحاج میں ہے: مسئلہ بمحرم کوبھی اسی وقت سفر میں ساتھ جانا جائز ہے جب کہ فتنہ اور شہوت کا اندیشہ نہ ہو،اگر ظن غالب ریہ ہے کہ سفر کرنے کی صورت میں خلوت میں یا ضرورت کے وقت جھونے سے شہوت ہو جائے گ تو اس کوساتھ جانا جائز نہیں۔ (معلم الحجاج ص 92 شرائط وجوب اداء)

شاى شى بنا بالما قالوا من كراهة الخلوة بالا خت رضا عاً والصهرة شابةً (شامى ج ا ص ٥٢٩) فقط و الله اعلم بالصواب .

شو ہر کے پیسوں ہے بیوی حج کر ہے تو ان پیسوں پر قبضہ ضروری ہے یانہیں؟:

(سے وال ۱۷) ایک شخص اپنی بیوی کو ج کے لئے لے جانا چاہتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کے پیسے خود ہی ج کمینی میں بھردیئے ہیں تو وہ شخص اس صورت میں ج کے لئے لے جاسکتا ہے یانہیں؟ ہم نے بیسنا ہے کہ پہلے بیوی کورقم دے کر مالک بنا دینا چاہئے تاکہ وہ جب جے ادا کر ہے تو فرض جے ادا ہو، تو فدکورہ صورت میں کیا تھکم ہوگا؟ اگر عورت جائے گی تو اس کا جے فرض ادا ہو گا یا فل مفرما کیں۔ بینوا تو جروا۔

(المجواب) آپ نے جوبات کھی ہے بیٹرط کے طور پڑیں ہے، بیسرف احتیاطی صورت ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو یا شوہرا پئی ہوگ کو پینے دے کراپنے ساتھ جھے کے لئے لے جار ہا ہوتو احتیاط بیہ ہے کہ اس کورتم ہے مالک بنا دے ، خدانخواستہ سفر میں نا اتفاقی ہوجائے اور وہ شخص خرج کرنے سے انکار کردی تو دوسر شخص کو پریشانی ہوگی ، اور اس بات کا بھی جج فوت ہوجائے تو ممکن ہے کہ دوسر شخص کا بھی جج فوت ہوجائے تو ممکن ہے کہ دوسر شخص کا بھی جج فوت ہوجائے تو ممکن ہے کہ دوسر شخص کا بھی جج فوت ہوجائے تو ممکن ہے کہ دوسر شخص کا بھی جج فوت ہوجائے ، اگر پہلے ہے رقم دے کر مالک بنادیا جائے تو اس تم کی پریشانی کی صورت بیدا نہ ہوگی ، نیز اس میں بیجھی صلحت ہے کہ دو شخص کے پاس میں بیجھی صلحت ہے کہ دو شخص کے پاس موادراس کے پاس رقم کم ہوجائے یا چوری ہوجائے تو سب پینے ختم ہوجا نمیں گے اور دونوں کو پریشانی ہوگی۔ نیز اگر ہر ایک کے پاس پینے رہیں گے تو بوقت ضرورت ہرا کہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سے گاان مصالے کے پیش نظر یہ مشورہ دیا جا تا ہے کہ شو ہرا پئی بیوی کورتم دے دے ، ورنہ فی نظمہ مسئلہ بیہ ہے کہ غیر مستطیع شخص کی طرح مکہ مرمہ بنج جائے اور جاتا ہے کہ شو ہرا پئی بیوی کورتم دے دے ، ورنہ فی نظمہ مسئلہ بیہ ہے کہ غیر مستطیع شخص کی طرح مکہ مرمہ بنج جائے اور

وفرض بچ یا صرف مج کی نبیت سے مج ادا کر ہے تو فرض حج ادا ہوجا تا ہے البتدا گرنفل نی کی نبیت سے احرام پر نہی تو نفل تج ادا ہوگا ( فقاویٰ رجیمیہ ۱۲/۲ س۲۴ ( جدید تر تیب کے مطابق کتاب الجج میں بعنوان فریب نج ادا، کرنے کے بعد مالدار ہوجائے ،ے دیکھیں شفر زمرتب۔)

لہذاصورت مسئولہ میں عورت بلا تکلیف ج کے لئے جاستی ہے،البتہ وہ عورت فرض ج کی نیت سے احرام بابد ھے نفل ج کی نیت سے احرام نہ باند ھے ورنہ فرض جے ادانہ ہو گانفل ہوجائے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### عورت محرم كے بغير جج كے لئے نہ جاوے:

(السجواب) والده اپنافرض فی اواکرنے گی فرض سے جارہی ہے وہ کا اسے خرم ہ ہون شہ وری سے مرہ ہیں ، نیز وہ لڑکی بھی محرم یا شوہر کے بغیر سفز بیں کر سعتی جرام ہے (قبولله مع زوج او محدوم) هذا و فولله و معدم عده عداد علیها مشرطان مختصتان بالمواق (شامی ۱۹۹۲ کتاب الحج) رجاجة المصابیح عدم عدد عملیها مشرطان مختصتان بالمواق (شامی ۱۹۹۲ کتاب الحج) رجاجة المصابیح الرا ۱۱۲ البندا بمبئی سے تھتیجہ بنگاک آکراپنی پھوپھی کو لے جاوے یا داماد و فیر و کو گرم شخص بمبئی تک پیٹیاو ۔ رگی اگر والدہ کی معیت میں جو کو جانا جا ہتی ہے تو شوہر یا کسی محرم کوساتھ کرلے، مامیں کا لڑی محرم نہیں ، جوانی فرض جی کر کیا ہووہ فعلی جی باج بدل کی نیت سے جی کرسکتا ہے (ملاحظہ ہو، شامی ۱/۲ مطلب فی حج المصورور ق

### معیفہ بغیر محرم کے فج نہ کرے:

سسوال 19) ایک عورت کے دولڑ کے دوسرے ملک میں رہتے ہیں جن میں ہے ایک لڑکا امسال جج کے لئے نے والا ہے وہ سیدھا مکہ مکر مد چلا جاوے گا، وہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کی طرف ہے والدہ کو جج بدل مراوے کی صورت یہ ہوگی کہ والدہ بذریعۂ ہوائی جہاز بمبئی سے جدہ تک جاوے وہاں ایر پورٹ پر لینے کے لئے وہ لڑکا وے گا، مطلب بیہ ہے کہ مذکورہ عورت جج بدل کے لئے جاوے تو اسے بمبئی سے جدہ تک محرم کے بغیر سفر مربا ہے گا، مطلب بیہ ہے کہ مذکورہ عورت جج بدل کے لئے جاوے تو اسے بمبئی سے جدہ تک محرم کے بغیر سفر مربا ہے گا، مسال سے درمیان ہے ۔ پئی مذکورہ مورت کی عمرہ کا معروت کی عمرہ کا کیا تھی ہے۔

البحواب) صورت مسئول میں عورت کے گھرے جدہ تک بھی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے بغیر محرم کے بچے کے لئے المامنع ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بھی بھی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر جج نہ کرے۔ عن ابن عباس ان رسول الله علی الله علی الله علی این ابن جویج لفصلی این ابن جویج کہ مسلم قال لا تحج امرأة الا ومعها محرم رواہ الدار قطنی ایضا عن ابن جویج

ولفظه لا تحجن امرأة او معها ذو محرم (زجاجة المصابيح ١٠١/٢ كتاب المناسك)

فآوی قاضی خال میں لکھا ہے اور فقہائے کرام کا اس پراجماع ہے کہ ضعیف و کمزور عورت بھی بلائحرم سفرنہ کرے۔ولا یثبت الا ستطاعة للموأة اذا کان بینها وبین مکة مسیرة سفر شابة کانت او عجوزة الا بمحرم فتاوی قاضی خان ۱۳۵/۱ کتاب الحج

جب عورت کے حق میں اپنے فرض جج کی ادائیگی میں شوہر یا کسی محرم کے ساتھ ہوتا ضروری ہے مرم نہ ہوتو ججم منہ ہوتو جب کے بدل میں بلامحرم جانا کیسے جائز ہوگا کے بدل میں بلامحرم جانا کیسے جائز ہوگا یہ جب الایسے او خوف الطویق اولم یو جد زوج ولا محرم (شامی ۲۰۰/۲ کتاب السحج) مذکورہ عورت جانا ہی جائز وستان سے اپنے ساتھ کی محرم کور لے یا پھر خوداڑ کا آ کر دالدہ کو ساتھ لے جائز کا آ کر دالدہ کو ساتھ لے جائز کے مالوں اورکوئی صورت نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

شوہر کا بھتیجامحرم نہیں:

(سوال ۷۰)عورت اپنجقیقی بھتیجہ کے ساتھ جج کے لئے جاسکتی ہے؟ (درانحالیکہ کوئی ادرمحرم نہیں) (السجواب)عورت اپنجقیقی بھتیجہ کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے (ای باب میں حوالہ گذر چکا ہے آزم تب)لیکن شو ہر کے بھتیجہ کے ساتھ جانا جائز نہیں ،کوئی محرم نہ ہوتو جج بدل کی وصیت کردے ،غیرمحرم کے ساتھ یا بلائحرم کے بج کرنا درست نہیں ۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

## د يوروجينه محرم نهين

(سوال ۱۷)عورت اوراز كااوردوسر الرك كى بيوى في كر كت بين؟

(السجواب) صورت مسئولہ میں تورت جے کے لئے جاسکتی ہے، کیونکہ تورت کالڑ کا (جو کہ محرم ہے) ساتھ ہے لیکن دوسر سے لڑکے کی بیوی نہیں جاسکتی اس لئے کہ ساس در پوریا جیٹھ سے محرم کامقصود حاصل نہیں ہوتا ،اایعنا فقط واللہ اعلم۔

سونتلا دامادمحرم تبين:

(سوال ۲۲)سوتیلی ساس این سوتیلے داماد کے ساتھ جج کرسکتی ہے یانہیں؟ جواب نفی میں ہوتو جج کرنے کی صورت میں حج اداہوگا؟

(الجواب) سوتیلا دامادمحرم نبیس البذا سوتیل ساس اس کے ساتھ سفر جج نبیس کرسکتی پھر بھی اگر جاوے گی تو فریضہ کے تو ادا ہوجائے گالیکن شرعی حکم کی خلاف ورزی کا شدید جرم دونوں پر عائد ہوگا اور سخت گنہگار ہوں گے و لو حسجت بلا محرم جاز مع الکو اہم (طحطاوی ص ۴۵ سے کتاب الحج)

#### ج کے لئے تنہاعورتوں کا قافلہ:

(سوال سام) يهان افريقة يتن جارعورتين (جن كى مالى حالت اليمي باوركوئى محرم وغيرة بين) جماعت كي شكل

میں نجے کے لئے جانا جاہتی ہیں ،اس طرح قافلہ بنا کرجانا کیسا ہے؟ کوئی ذی حیثیت عورت نجے کرنا جاہتی ہے مگر کوئی محرم نہ ہوتو کیاوہ نجے سے محروم رہے؟

(السجواب) فطری اور قدرتی طور پرمردگائیان عورت کی طرف اور عورت کامیلان مرد کی طرف ہوتا ہی ہوا ہوتا ہی ہوا ہوتا ہی ہوتا ہیں ہے کہ مردول شیطان ملعون بھی معاصی میں مبتلا کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگا تار ہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردول کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رسال کوئی فتنہ بیس، عن اسامہ بن زید قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ترکت بعدی فتنہ اصر علی الرجال من النساء ، متفق علیه (مشکوا قص ۲۶۷ کتاب السکا می اور آپ بھی نے مردول کو تنہ فرمائی ہے کہ عورتوں (کے فتنہ) سے بچوکیونکہ بنی اسرائیل کی تنابی کا باعث سب سے بہلافتہ عورتوں ہی کی صورت میں تھا۔

فى حديث ابى سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فان اول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء ، رواه مسلم (ايضاً) اورحديث يس بالم خص يركر في الباعذرو بغيرا ضطرار) و يكما اوراس بركر في كان الله تعالى كالعنت ، ووالم سلم قال بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور اليه رواه البيه قى شعب الايمان، وايضاً ص ٢٥٠ كتاب النكاح)

حضرت فاطمدرضی الله عنها سے پوچھا گیاعورت کے لئے کیابات بہتر ہے؟ فرمایانہ وہ کی مردکود کیھے اور نہوئی مرداس کود کیھے۔ روی انسام علیہ السسلام قال لا بنته فاطمة ای شنی خیر للمرأة قالت ان لا توی رجلاولا پراها رجلا ( مجالس الا برار مجلس ۹۸/ص۵۹۸ ،ص۵۹۵)

صديث شريف مي بكورت شيطان كي صورت مي آتى باور شيطان كي صورت مي جاتى بدعن جابر قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان الموأة تقبل في صورة شيطان و تدبر في صورة شيطان (الحديث مشكوة ص ٢٦٨ باب النظر الى المخطوبة)

اورفرمان نبوی ہے:"المسرأة عورة فاذا حوجت استشر فها الشيطان " يعنى عورت برده ميں رہے كى چيز ہے چنانچہ جب كوئى عورت (اپنے برده سے باہر) نكلتی ہے تو شيطان اس كومردوں كى نظر ميں اچھا كركے دكھا تا ہے (اليفناص ٢٦٩ اب انظرابي المخطوب ۔

گھرے باہر نگلنے میں فتنکا اندیشہ ہاں گئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کوتا کیدفر مائی ہے 'وقسون فسی ہیوت کن و لا تبو جن تبوج المجاهلیة الاولی''،اورقر اربکڑ واپ گھروں میں اوردکھائی نہ پھروجیسا کہ دکھلانا دستورتھا پہلے جہالت کے وقت میں (سورة احزاب) البتہ بوقت ضرورت شرقی وطبعیہ بلا آ رائش وزیبائش کے سادہ اور غیر جاذب لباس میں شرقی پابندی اورا حقیا طی تد ابیرا ختیار کرکے نگلےتواس کی اجازت ہے،باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ''قبلی طافہ منات یغضضن من ابصاد ہن ویحفظن فووجھن و لا یبدین زینتھن'' اور کہد ہا کیان والیوں کو نیجی کھیں ذراا پی آ تکھیں (یعنی غیرمحرم کونددیکھیں) اور تھا متے رہیں اپنے سترکواور نددکھلائیں اپناسنگھار (سورہ نور) ورصورہ کیا کہ اور صورہ کیا کہ اور مدوں کی مجلس ہے گذری تو وہ

الكاوراكي بين زائيه عن ابن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زائية وان المعولة أذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زائية (مشكوة ص ٩٦ باب الجماعة وفضلها)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آئٹھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا (غیرمحرم کو) دیکھناہے، اور کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا (غیرمحرم کی آواز کا) سننا ہے اور زبان زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا (غیرمحرم سے ) بات چیت کرنا ہے اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا (غیرمحرم کو) پکڑنا ہے۔

عن ابى هويرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعيناه زنا هما النظر والا ذنان زنا هما الاستماع واللسان زناه الكلام واليدرنا ها البطش (الحديث) (مسلم ٣٣١/٢، مشكوة ص ٢٠ باب الا يمان بالقدر)

اورآپﷺ نے فرمایااے لوگوا پی عورتوں کو بناؤ سنگھار والالباس پہن کرمسجد و غیرہ میں منگنے( نہلنے) ہے روکو، کیونکہ بنی اسرائیل ہے اس وقت تک احنت روک دی گئی جب تک ان کی عورتوں نے بناؤ سنگھار گالباس پُنن کرمسجد وغیرہ میں منگنا(ٹہلنا)اختیار نہ کیا۔

عن عائشة قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد اذ دخلت امرأة من مزنية ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يايها الناس انهوا نساء كم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فان بني اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهم الزينة وتبخترن في المساجد (ابن ماجه ص ٢٩٧ ابواب الفتن باب فتنة النسآء)

منجملہ ضروریات شرعیہ کے ایک ضرورت جج کی ادائیگی بھی ہے جس کے لئے ضابط سُرعیہ اور فتنہ و فساد سے حفاظت کی ایک زائد احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ عورت کے سفر جج میں دیندارمحرم یا شوہر ساتھ ہوجواس کی بورے طور سے حفاظت کی ایک زائد احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ عورت کے سفر جج میں دیندارمحرم یا شوہر ساتھ ہوجواس کی بورے طور سے حفاظت کر سکے، درنہ سفر جج کی بھی اجازت نہیں ، جاوے گی تو شرعی تھم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگارہ وگی۔

حدیث شریف میں ہے:" لاتحجن اموا ۃ الا ومعھا ذو محرم " یعنی قورت محرم کے بغیر ہرگز تج نہ کرے(زجاجة المصابح ۱۰۱/۲ کتاب المناسک)

ایک اور صدیث میں ہے، ایک سحانی نے عرض کیایارسول اللہ میں فلال جہاد میں جانے والا ہوں اور میر کیا بارسول اللہ میں فلال جہاد میں جانے والا ہوں اور میرک اہلیہ جج کرنا چاہتی ہے قو آپ چھٹے نے فر مایالوٹ جاعورت کے ساتھ رو کر جج کرآ ، و فی رو اینہ للبزاز عن ابس عبد اس ان رسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم قال لا تحج امرأة الا و معها محرم فقال رجل یا بہی اللہ ان کتنبت فی غزوة کذا و ا مرأتی حاجة قال ارجع فحج معها (ایضاً ۱/۲ و اکتاب المناسک)

نیز آپﷺ کافرمان ہے خدااورروز قیامت پرایمان لانے والی کے لئے حلال نہیں کہ تین دن (باعتبار میل اژ تالیس میل) یااس سے زائد مسافت کا سفر کرے لا بیرکذاس کے ساتھ باپ شوہر بھائی وغیرہ میں سے کوئی محرم ساتھ

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللهصلى الشعليه وسلم لا يحل لا مرأة تؤمن

بالله واليوم الا خران تسافر سفرايكون ثلاثة ايام فصاعداً الا ومعها ابو ها اوابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها (مسلم ۱/٣٣٣ باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره)

دیگرروایات میں حالات اور فتنہ کے اندیشہ کے پیش نظر دودن ،ایک رات ودن صرف ایک رات ،اور صرف ایک دن کے سفر میں بھی محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے ملاحظہ ہو۔

وفى رواية نهى ان تسافر الموأة مسيرة يومين وفى رواية لا يحل لامرأة تؤمن ياللهواليوم الا حر تسافر مسيرة يوم الا مع ذى محرم وفى رواية لا يحل لا مرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها دو حرمة منها وفى رواية مسيرة يوم وليلة (مسلم مع شرحه للنووى ا ٣٢١) من ٣٣٦ ايضا) ومعها دو حرمة منها وفى رواية مسيرة يوم وليلة (مسلم مع شرحه للنووى ا ٣٢١) من ٣٣٦ ايضا) عالت في من ورتول كي مسمت ونامول كي جملة رحفاظت توبراور مركز مركز التي ووقور تمن عصمت ويا كدائ كرتفاظت توبراور مركز الروع عديث ومسا رأيست من بلكة فودور تمن عصمت وياكدائي كرتفاظت كي لئة دومر كي حالة بين الاحادة من الحدادة ودين الحميد ومسارأيس المباتوك المحادة من الحداكن الحديث (بعجارى ا ٣٢١) باب توك المحافض المصوم) عورت ناقص الحقل والدين بي تووه دومرى عورتول كي عصمت اوردين كي كياف كرتفاظت كرك المحافض المصوم) عورت ناقص الحقل والدين بي كرج كي ليحرث من موقع كي صورت على خوف فتته بوه جات كي عورت كرت على فتد كا خطره به اور صرف عورتيل بوق كي صورت على خوف فته بوه جات كي ويعاف المحرم يعاف المحرم يعاف المحرم على المحرم عدول المحرم يعاف المحرم ويعاف المحرم المحرم تحج به او زوج (الى قوله) و لا نها بلون المحرم يعاف عليها المعتنة و توداد بانصمام غيرها المها (هدايه الماس كا كتاب الحج) مؤكر برايك جهوف في يعاف المحرم يعاف المحرم يعاف المحرم عرفي المورة والمروم والمحرم على عرف المحرم ويعاف عورت كرق على عرف المحرم والمورد على كروم كي شرط اور ضرورت عرفي كا باعث نبيس بلكراس كي عصمت و تامول كي عورت كرق عرف كرش طاور مردت على عرفي كا باعث نبيس بلكراس كي عصمت و تامول كي

عورت کے حق میں محرم کی شرط اور ضرورت جے ہے محرومی کا باعث نہیں بلکہ اس کی عصمت و ناموں کی حفاظت اور بد گمانی بدنامی اور تہت ہے بچانے کے لئے ہے جس کے بغیر عورت کی کوئی قیمت نہیں ،لبذاعور توں گو جفاظت اور بد گمانی بدنامی اور تہت ہے بچانے کے لئے ہے جس کے بغیر عورت کی کوئی قیمت نہیں ،لبذاعور توں گو جس کے بغیر عورت کی کوئی قیمت نہیں ،لبذاعور توں کے بدل کی جا سے کہ احکام شرعیہ کی محمد میں وہ بورے تواب کی مستحق ہوگی اور مزید برآ ں شرعی تھم کی تابعداری کرنے والی اور مستحق اجر عظیم ہوگی ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

متبنی بیٹے کے ساتھ جج کے لئے جانا جائز ہے یانہیں؟:

(سسوال ۱۷۴) ایک مورت نے بجین سے ایک اڑکے کی پرورش کی ہے اورائے اپنامتینی بیٹا بنایا ہے، بعد میں اس لڑکے کی شادی بھی کرادی ہے لڑکا اس مورت کو'' ای'' اوروہ مورت اسے'' بیٹا'' کہدکر پکارتی ہے، وہ مورت اس متعنیٰ بیٹے کے ساتھ جج یا عمرہ کے لئے جا کتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) متبنی بیناحقیقی بینانہیں ہے، قرآن مجید میں ہے و مساجعل ادعیاء کم ابنآء کم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل ۱۵دعوهم لابآء هم هو اقسط عند الله. (ترجمه) اور تمہارے منہ بولے بیٹول کوتمہارا (یج مجے) کا بیٹانہیں بنادیا بیصرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے (جوغلط ہے واقع کے مطابق نہیں) اور اللہ تعالی حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھارا ستہ بتلاتا ہے (اور جب منہ بولے بیٹے واقع میں تمہارے بیٹے نہیں ہوئے ہیں تمہارے بیٹے نہیں تو) تم ان کو (متنی بنانے والوں کا بیٹا مت کہو، بلکہ) ان کے حقیقی بابوں کی طرف منسوب کیا کہ و، بلکہ ) ان کے حقیقی بابوں کی طرف منسوب کیا کہ و، یہ اللہ کے نزد یک راسی کی بات ہے (قرآن مجید، سورة احزاب، آیت نمبر م پاره نمبر ۱۲)

لہذادہ لڑکاعورت کے تق میں محرم نہیں ہے اس کے ساتھ جج یا عمرہ کے لئے جانا جائز نہیں ہے۔ ( اس باب میں حوالہ گذر چکا ہے از مرتب )۔

بوڑھی عورت کا ہے بھو بھی زاد بھائی کے ساتھ جج میں جانا:

(سے وال ۷۵) ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، وہ اپنے پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ جوان کا بہنو کی بھی ہے جج ادا کرنے جا سکتی ہے پانہیں؟

(الجواب) عورت جوان بموياضعفا ك كئيم كيغير ح ك لئه جانا جائز بيس حديث مي بلا يحل الاحواب) عورت جوان بموياضعفا ك كيم محرم ك يغير ح ك لئه جانا جائز بيس حديث مي بلا يحل الاحران تسافر مسير قيوم وليلة الا مع ذى محرم عليها (رواه ابو هريرة ، مسلم شريف ص ٣٣٣ جلد نمبر ا باب سفر النوأة مع محرم الى حج وغيره).

(1.52):

اللہ اور یوم آخرت پرایمان لائے والی عورت کے لئے بیہ حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن رات کا جھی سفر کرے۔

قاوى عالمكيرى مين بومنها المحرم للمرأة شابة كانت او عجوزة اذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايام هكذا في المحيط ٢١٨/١ كتاب المناسك (واما شرائط وجوبه)

یعنی وجوب اداء کی شرا اُط میں ہے ایک شرط ہیہ ہے کہ اگر عورت اور مکہ معظمہ کے درمیان تین دن ( تین زل ) فاصلہ ہوتو محرم کاہمراہ ہونا ضروری ہے ،عورت معمرہ (ضعیفہ ) ہویا جوان۔

اور فقاوی قاضی خال میں ہے۔ اجہ معوا علی ان السعجوز لا تسافر بغیر محرم فقہاء کا الماع ہے کہ بڑھیا عورت (بھی) محرم کے بغیر سفر نہ کرے (فقادی قاضی خال ا/ ۷۸ بحوالہ فقادی رحیمہ ۵۲،۵۵/۱۵ (جدید تر تیب کے مطابق ای باب میں بعنوان ، بڑھیا بغیر محرم جج کر سکتی ہے پانیس ، سے دیکھیں ہے از مرتب )

عورت کے ساتھ اگر کوئی محرم جانے والا نہ ہواور خودا بنی رقم ہے کسی کوساتھ لے جانے پر قادر نہ ہوتو ایس عورت پر جج کی ادائیگی کے لئے جانافرض نہیں ہوتا۔

اگراخیرزندگی تک محرم میسرند ہو سکے تو ایمی صورت میں عورت جج بدل کی وصیت کرے، (۱) صورت مسئوا میں آپ کا پھوپھی زاد بھائی (جو آپ کا بہنو ئی بھی ) آپ کے لئے محرم نہیں ہے، لہذا آپ ان کے ساتھ (جیسے آ ۔۔ کی بہن ساتھ ہو ) جج کے لئے نہیں جاسکتی۔

<sup>(</sup>١) فيجب الا يصاء أن منع المرص أو خوف الطريق أولم يوجد زوج ولا محرم شامي كتاب الحج ج. ٢ ص٠٠

آ پشریعت کے علم کولمحوظ رکھتے ہوئے ان کے ہمراہ حج میں نہیں جائیں گی تو آ پ محروم نہیں رہیں گی جکم شرع پمل کرنے کا انشاء اللہ اجروثو اب ملے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### داماد كے ساتھ سفر حج كرنا:

(سسوال 21) فاطمدایک بیوہ ٹورت ہے وہ اپنے داماد کے ساتھ جج کے لئے جانے کا ارادہ رکھتی ہے فاطمہ کا شوہر مرحوم مقروش تھا، موصوفہ کے پاس کچھڑ پورات ہیں تو کیا ان کو بچھ کر جج کے لئے جاسکتی ہے؟ بینوا تو جروا۔ (الے یاب اداماد یعنی فاطمہ کی سگی بینی کا شوہر فاطمہ کا محرم ہے، لہذا اس کے ساتھ فاطمہ جج کے لئے جاسکتی ہے، بشرط پیک ساری کی عمراور دینی حالت و مکھتے ہوئے گناہ میں جبتلا ہونے کا اندیشہ نہو۔

معلم الحجاج میں ہے بھروم وہ مرد ہے جس ہے نکاح کسی وقت بھی جائز نہ ہوخواہ نسب کے اعتبار سے یعنی اشتہ دار ہویارضاعت یعنی دودھ کی شرکت کے اعتبار ہے بھائی بھتیجے ، تایا بچاوغیرہ یا مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ کی بھتیجے ، تایا بچاوغیرہ یا مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ کی بھتیجے ، تایا بچاوغیرہ یا دور سے کہ کوئکہ فتنہ کا زمانہ ہے اس ہے اس جے جسے داما داور خسر گراس زمانہ میں سسرالی اور دودھ کے رشتہ سے احتیاط کی ضرورت ہے ، کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے اس کے ان لوگوں کے ساتھ جج نہ کیا جائے (معلم المحجاج ص ۸۳ ، شرائط جج ، شرائط وجوب ادا) فقط و اللہ تعالی اعلم اصوال۔۔۔

# احرام ہے متعلق احکامات

مكم عظمه ميں داخل ہونے كے لئے احرام باند سے يانہيں:

(سے وال ۷۷) جی کے بعد مدین ترایف گئے وہاں ہے وطن جانے کے لئے جدہ آئے۔ لیکن جہاز کی روائلی میں دیر ہے تو دس پندرہ روز جدہ تھبر نے کے بجائے مکہ معظمہ جا کر قیام کرے اور طواف کرے تو کیا احرام باندھنا پڑے گا؟ یا بغیراحرام باندھے جاسکتے ہیں؟

(الجواب) احرام باندهنايز عكا ، تمره كااحرام باندهكرداخل بوسكتاب (١٠). (قوة العينين)

جده میں رہے والا جج یاعمرہ کا احرام کہاں سے باندھے:

رسوال 20) جده ميں رہے والوں كو ج ياعمره كااحرام كبال سے باندھنا جا ہے؟ بينواتو جروا:

(الجواب) جولوگ میقات کے اندررہتے ہیں وہ عمرہ یا جج کا احرام حرم کے باہر جہاں سے جاہیں باندھ کتے ہیں۔ طل کی کل زمین ان کے حق میں میقات ہے۔ (۲) فقط و الشاعلية بالصواب ۲۹رمضان المبارک و ۲۹ه.

أبل جده بلااحرام مكه كرمه جاسكت بين يانبين:

(سے وال 29)جولوگ بغرض ملازمت جدہ میں مقیم ہیں ،وہ اگرنماز جمعہ یاا ہے کئی کام کے لئے مکہ معظمہ جائیں تو احرام باندھنا ضروری ہے یائبیں؟ یہاں کے مقیم باشندے کہتے ہیں کہ جدہ حل میں داخل ہے۔ فقط والسلام۔ بینوا توجہ وا

(السجواب) جولوگ طل میں رہتے ہیں ان کے لئے دخول مکہ بلاا جرام (جبکہ جج وعمرہ کی نیت نہ ہو) جائز ہے، جدہ جب حل میں ہے تو اہل جدہ نماز جمعہ یا تجارت وغیرہ اپنے کسی کام سے مکہ معظمہ جائیں تو اجرام کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر جج وعمرہ کا ارادہ ہوتو احرام یا ندھنا ضروری ہے (۳) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

دوباره حرم میں داخلہ کے وقت احرام کا حکم:

(سوال ۸۰) اگرکوئی محض مکه مرمه سے عمره کی ادائیگی کے بعد حدود خرم سے باہر نکل گیا، پھر کسی کام سے وہ مکه مکرمه جانا جا ہے تواسے دوبارہ احرام باند صناصر دری ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) عمرہ ے حلال ہو کر حدود میقات ہے باہر ہوجائے تو والیسی کے وقت احرام ضروری ہے، میقات کی حد

 <sup>(</sup>۱) ويجب على من دخل مكةبالا احرام لكل مر ة حجة او عمرة ... وصح منه اى اجزاه عمالزمه
 بالدخول درمختار مع الشامي باب الجنايات ج. ۱ ص ۳۱۳

 <sup>(</sup>٢) فهذا ميقاته الحل الذي بين المواقيب والحرم قال في الشامية تحت قوله فهذا الا شارة الي هل داخلها بالمعنى الذي ذكرناه والحرم حد في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم ان قصد النسك الا محرماً. شامي قبيل فصل في لاحرام جـ٢ ص١٣

٣) وحل لا هل داخلها يعني من وحد في داخل المواقيت دخول مكة غير محرم مالم يود نسكا للحرج (جواهر الفقه ج ا ص ٨٤هم)

ے باہرہیں گیا تواحرام کی ضرورت نہیں۔ (۱) فقط و الله اعلم.

# بحرى وموائى راسته يسفركرنے والوں كواحرام كب باندهناجا بعيد:

(سےوال ۱۸)(۱)جوحفرات بحری جہازے تج بیت اللہ کے لئے جاتے ہیں ان کوکب احرام باندھنا جاہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ جدہ پہنچ کراحرام باندھ سکتے ہیں، کیا ہے جے؟ اگران کا قول سجے نہیں ہے اور کسی نے کسی وجہ ہے جدہ تک احرام مؤخر کردیا تو دم لازم ہوگایا نہیں؟

( t )اور جو حجاج کرام ہوائی جہاز ہے سفر کرتے ہیں ان کو کب احرام باندھنا جاہے؟ کیا یہ لوگ جدہ پہنچ کر احرام باندھیں جصحے ہے یانہیں؟ یادم لازم ہوگانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب)(۱) ہندوستان (یاپاکستان) والوں کامیقات بلسلم ہےلہذا جوجاج کرام مکمعظمہ جانے کاارادہ رکھتے ہیں،ان کویلسلم یااس کےمحاذے پہلے پہلے احرام ہاندھ لینا جائے۔(۴)

ہمارے زمانہ میں جو تجان کرام ہندوستان (یا پاکستان) ہے بحری راستہ ہے سفر کرتے ہیں وہ جدہ تک احرام مؤخر کر کتے ہیں یانہیں اس بارے میں ہمارے زمانہ کے اکابرین علماء کی تحقیق میں اختلاف ہے ، حضرت مولا تا مفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہیں ہمارے رام سے گئے جدہ تک احرام مؤخر کرنا جائز ہے ، آپ فرماتے ہیں کہ بحری جہاز ہے سفر کرنے والے تجان کرام کے لئے جدہ تک احرام مؤخر کرنا جائز ہے ، آپ فرماتے ہیں کہ بحری جہازیلملم ہے آگے جوجدہ کی طرف تجاوز کرتا ہے وہ تجاوز آفاق میں ہوتا ہے جہت حرم میں نہیں ہوتا ہے ، لہذا اگر جدہ تک احرام مؤخر کریں تو جائز ہم وجب دم نہیں ، صاحب زبدة المناسک حضرت مولا نالی جے شہر محمدصاحب سندھی اور حضرت مولا نامحمد مضاور نمانی صاحب مظلم العالی کی بھی بہی تحقیق ہے ۔ مضرت مولا نامختی دیشید احمد لدھیا نوی (پاکستانی) کی تحقیق ہے ہے کہ پلملم کی محاذ ات جدہ سے پہلے آ جاتی ہے اور بحری جہاز جدہ ہے تیا تا موام میں داخل ہوجا تا ہے اس لئے ہندوستان و پاکستان کے تجان کرام کو سمندر علی المام کی محاذ ات میقات سے بلا احرام علی میں داخل ہوجا تا ہے اس لئے ہندوستان و پاکستان کے تجان کرام کو سمندر علی بلا احرام علی علی درنے کی وجہ ہے دم مجھی لازم ہوگا اور گناہ بھی ہوگا۔

لہذا بہتر بہی ہے کہ جدہ آنے سے پہلے پہلے یکم کی محاذات پراحرام باندھ لیاجائے ،ای میں احتیاط ہے، چنانجے حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی بہی تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ایسے حالات میں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف رائے ہے، احتیاط اس میں ہے کہ بحری جہاز میں یا ملم ہی سے احرام باندھ لیس، یا ساحل جدہ پراتر نے سے پہلی احرام باندھ لیس کیونکہ حسب تصریح فقہاء کل اختلاف میں

 <sup>(</sup>١) والمتمنع اذا فرغ من عموية ثم خوج من الحرم .... وإن رجع الى الحرم واهل منه قبيل الاحوام فلا شنى عليه بالا تفاق كذافي غاية السروجي شرح الهداية فتاوئ عالمگيري الباب العاشرة في فجاوز الميقات بغير احرام جرا ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) ميقات اهل اليمن والهند يلملم جبل جنوبي كلة على مو جلتين منها الفقه الاسلامي وادلته المطلب الثاني ميقات الحج والعمرة المكاني ج. ٣٠ ص ١ > ومن حج في البحر فوفتة اذا حاذي موضعا من البو لا يتجاوز الا محرما كذافي السواج الوهاج الباب الثاني في المواقبيت ج. ١ ص ٢٢١

احتیاط کا پہلوا ختیار کرنا بہتر ہے تا کہ ای عبادت کے جواز میں کسی کا اختلاف ندرہے، اس کے علاوہ احرام اومیقات سے پہلے باندھناسب بی کے نزد کیے افضل ہے بلکہ بعض روایات حدیث میں اپنے گھرہے بی احرام باندھ کر چلنے کی فضیلت آئی ہے، شرط میہ ہے کہ مخطورات احرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو،اور جس کو بیخ طرہ ہو کہ مخطورات احرام سے بچنا اس تمام عرصہ میں اس کے لئے مشکل ہوگا، اس کے لئے آخری حد تک مؤخر کرنا بہتر ہے ایسے مخض کو آخری حد میں اتنی احتیاط کر لینا جا ہے کہ کہ اس کا احرام علماء کے اختلاف سے نکل جائے۔ (جواہر الفقہ جامی ۲۸۹)

تفصیل ودلائل کے لئے ملاحظہ ہو جواہر الفقہ ص ۲۱۱ تا جام، ۴۹ مواقیت احرام کا مسلہ۔ (زیدہ المناسک جاص ۴۴۔ ۴۵، عمدة الفقہ ج ۴۴ص، ۹۰۔ ۹۲)

اس اختلاف رائے کی بنا پر بہتر صورت وہی ہے جواو پر درج ہوئی کہ جدہ سے پہلے ہی یکملم کی محاذات پر احرام باندھ لیاجائے ہیکن اگر کسی نے نکلطی سے یا کسی مجبوری سے جدہ تک احرام مؤخر کر دیا تو اس پر دم کالزوم نہ ہوگا مگر احتیاطادم دے دیتو بہتر ہے۔فقط۔

حضرت مولا، فقت محمد شن ساسب راسد الترج برفرمات بین آن کل ان ممالک مشرقید ساستان والے تجابع کے لئے راستان دو بین الید . آن مرا بری ہوائی جہازوں ، راستان کے اور سالک مشرقید سالمازل ہوتا ہے ، ہوائی جہاز قرن منازل اور داستا میں دور سال تنازل کے او بر سالگذارت ہوئی اوالی جہاز قرن منازل اور داستا میں دور سالمازل کے او برا کا سے بہلے سلما داخل ہوجاتے بین اور پھر جدہ چنج بین اس لئے ہوائی سفر میں تو نر سالمازل کے او برا کے سے بہلے سلما بندھنالازم دواجب ہے، اور چونکہ ہوائی جہاز دول میں اس کا پیتہ چلنا تقریباً نامکن ہے کہ کس دفت اور آب یہ جہاز تین المنازل کے او بر سالمان کے اور آب یہ جہاز میں سوار المنازل کے او بر سالمان کے لئے تواجتیا طامی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہوئے سے قبل بی احرام باندھ لیس اگر بغیراحرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ بینج گئے تو ان کے در در میا تا ہے ، مقبول نہیں وربانی ایک بکرے کی داجب ہوجائے گی اور گناہ اس کے علاوہ ہوگا جس کی وجہ سے جج ناقص رہ جا تا ہے ، مقبول نہیں ہوتا ، بہت سے ججاج اس میں غفلت کرتے ہیں (جو اہر الفقہ ج اص ۲۲ میں 20 عبر 10 عدۃ الفقۃ ج سے ص ۲۹ اللہ علم بالصواب۔

احرام کی جا در لنگی کی طرح سینا:

(سوال ۸۲) احرام کی جاورتنگی کی طرح ملی ہوئی ہوتو اس کے استعمال کر عنب بھی ہے۔ یا ہیں؟ بعض اوگوں وَ حلی جا در

بطور کنگی استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو ستر بھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے خاص کرسونے کی حالت بیں تو کیا بیصورت اختیار کی جاسکتی ہے؟ بینواتو جردا۔

(السجواب) سر تحلن كانديشه وتواحرام كى چادرى لين كى تنجائش ب، بلاضرورت بينا كروه ب خنية المناسك بى ب وعقد الا زاد والرداء بان يربط طرف احدهما بطوفه الا خو شرح وان يعطفه بعولال او يشده بحبل ونحوه (غنية الناسك ص ٢٠٠، فصل فى مكروهات الاحرام و معطوراته التى لاجزاء فيها سوى الكراهة)

معلم الحجاج ميں ہے۔ مئلہ تبيند كردونوں پلول كوآ كے سينا مروه ہا گركى نے مترعورت كى خاطر حفاظت كى دونوں بلول كوآ كے سينا مروه ہا گركى نے مترعورت كى خاطر حفاظت كى دوب سے كاليا تو دم داجب نه ہوگا (معلم الحجاج ص ١٢٨ مكروهات احرام) فقط و الشاعلم بالصواب .

آ فاقی بطریقهٔ مرورجده بینی کرمکه مکرمهٔ جانا جا ہے تواحرام ضروری ہے یانہیں؟: (سوال ۸۳) محترم دمکرم حضرت مفتی صاحب ادام الله ظلیم دفیوسیم \_بعد سلام مسنون! آپ کے فقاوی رجمیوس ۵۳ جلد دوم میں ہے۔

ر سوال ) ج کے بعد مدینہ شریف گئے وہاں ہے وطن جانے کے لئے جدہ آئے کیکن (پانی کے ) جہاز کی روا تکی میں دیر ہے تو دس بندرہ روز جدہ خصیرنے کے بجائے مکہ معظمہ جا کر قیام کرے اور طواف کرے تو کیااحرام ہا ندھنا پڑے گا؟ یا بغیراحرام با ندھے جا تکتے ہیں؟

( الحبواب ) احرام باعدهنار ب گاجمره كااحرام باعده كرداخل بوسكتاب (قرة العينين) ( فقاوى ديميرس ٥٣ ج٠) ( الحبواب ) حديد ترتيب كرمطابق اسى باب كاپهلاسوال مناخ رمزب)

گرمعلم الحجاج میں لکھا ہے۔ مسئلہ: آفاقی (یعنی میقات سے باہررہنے واللہ) میقات سے آگے کی الی جگہ جورم سے فارج ہے اور طل میں ہے کی ضرورت سے جانا چاہتا ہے، مکہ جانے اور جج باعجرہ کرنے کی نہتے ہیں ہے تو اس پرمیقات سے احرام باند صناوا جب نہیں اور اس کے بعد وہ اس جگہ سے مکہ بھی بلا احرام جاسکتا ہے اور اس پرکوئی و آس پرمیقات سے احرام باند مقام پر پہنچ کر بیخص بھی اس جگہ کے لوگوں کے تھم میں ہوگیا وہاں ہے آگر تج یا عمرہ کا ادادہ کرے تو ان کی میقات یعنی صل سے احرام باند ھے کرے تو ان کی میقات یعنی صل سے احرام باند ھے گذرنا) فناوی رجمیہ کے جواب اور معلم الحجاج کی عبارت میں بظاہر تنافض معلوم ہوتا ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ بینوا گذرنا)

(السجدوات) فناوی رحیمی ص۵۳ ت۲ کاجواب قرة العینین (یعنی زیدة المناسک المعزوف برقرة العینین فی زیارة الحرمین مؤلفه مولانا الحات شیر مرشاه صاحب کے حوالہ سے لکھا گیا ہے، مسائل حج میں بید کہا ب معتبر مانی جاتی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زیدة المناسک کی پوری عبارت نقل کردی جائے۔

"ابكثرة الوقوع بيمسكه بكرج كے بعد جو حاجى لوگ مدينة طيب وطن كو جانے كاراده سے جده

میں آتے ہیں اس نیت سے کہ براستہ بحری جہازیا ہوائی جہاز وغیرہ کے وطن کو جا کیں گے، پس بوجہ نی الحال جہاز وغیرہ نہ ملئے کے جدہ میں بہت زیادہ قیام کرنے کے بید خیال کرتے ہیں کہ جدہ تو ہمارا میقات نہیں ہے احرام کہاں سے باندھیں پس چونکہ بید بینہ طیبہ سے جج وغیرہ کی فیت کے بغیر محض اپنے وطن کو جانے کی غوض سے جدہ میں آئے ہوئے ہیں بعنی جدہ میں نہ تو مکہ مکر مدکے حاضر ہونے کی نبیت سے آئے ہیں اور نہ خود جدہ کی خاص کام کے ارادہ سے آئے ہیں اس لئے بیاوگ میقات یا حل والوں کے تکم میں نہیں ہیں کہ ان کا میقات حل ہوگر چونکہ بیاوگ آفاق سے آئے ہیں اس لئے بیاوگ میقات یا حل والوں کے تکم میں نہیں ہیں کہ ان کا میقات حل ہوگر چونکہ بیاوگ آفاق سے آئے ہیں اور خوانے کا ارادہ رکھتے ہیں ،اب یہاں سے مکہ مکر مدیا حد حرم میں جا میں اس کے تو بغیراحرام نہیں جا بیتے کہ آفاقی ہیں اور ذوالحلیفہ حجفد رابع سے بغیراحرام گذرنے کی وجہ سے ان پردم میں جا میں گو بغیراحرام گذرنے کی وجہ سے ان پردم میں جا میں گو بھی کچھلازم نہ ہوگا کیونکہ مرمداور حرمین جانے کی نبیت نہ تھی ۔ الخ (زیدۃ المناسک ص ۵۲ کے)

معلم الحجاج میں جومسکہ بیان کیا گیا ہے اس کا تحمل بیمعلوم ہوتا ہے کہ آفاقی داخل میقات جس جگہ جانا چاہتا ہے وہ مقام اس وقت اس کا مقصود ہے لہذا وہ تحض جب وہاں پہنچے گا تو اہل حل کے حکم میں ہوجائے گا ،اور زید ہ المناسک میں جومسکہ بیان کررہ ہیں اس کا تحمل بیمعلوم ہوتا ہے کہ آفاقی مکد کرمہ پہنچنا جے فراغت کے بعد مدینہ طعیب حاضر ہوا ،اب مدینہ منورہ سے اپنے والے کے ارادہ سے روانہ ہوا ، ہوائی جہاز سے سفر کرما ہو یا بحری جہاز سے مام طور پرجدہ آنا پڑتا ہے ،مگر اس سفر میں جدہ اس کا مقصود نہیں ہے اسے تو آگے روانہ ہونا ہے ،اس لئے جدہ پہنچنے کے باوجود اے اہل حل کے حکم میں داخل نہیں کیا اور کی وجہ سے اسے جدہ میں ٹھیرنا ہوا ،اور جدہ میں ایام گذار نے کے باعث مکہ مکر مدحاضری کا

ارادہ کرلیا تو چونکہ وہ طی نہیں ہے اس لئے مکہ مکرمہ میں داخلہ کے لئے احرام ضروری قرار دیا۔معلم الحجاج اور زبدۃ المناسک میں تطبیق کی بیصورت ہو عمق ہے، فتاوی رحیمیہ ص **۵۳ جا میں**سوال کی نوعیت وہی ہے جوز بدۃ المناسک میں ہے لہذا فتاوی رحیمیہ اورمعلم الحجاج میں بھی تعارض ندرہے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# ساتویں ذی الحجد کو حج کا حرام باندھنا کیساہے:

(سوال ۸۴) آج کل معلم حضرات ساتویں ذی الحجہ بی کو بہت ہے جاج کوئن لے جاتے ہیں تو ساتویں ذی الحجہ کو جج کا احرام باندھ کر جانا کیسا ہے اس میں کوئی خرالی تو نہ آوے گی اس لئے کہ ممیں بیمعلوم ہے کہ آٹھویں ذی الحجہ کوئنی جانا ہے۔ امید ہے کہ جواب مرحمت فرمائیں گے ، بینوا تو جروا۔

رجواب) صورت مستوله من ما توين في المحبكوج كاحرام با تدهكر منى جاسكة بين كوئى كراجت نبيس ب بكدافضل ب بشرح الوقاييم بعدة الرعاية حاشية به بشرح الوقاييم بعدة الرعاية حاشية شرح الوقاية من ب ص ٢ قوله افضل لكونه اشق والنسب بالمسارعة الى المحير (شرح وقايه ص ٣٣٣ ج المحج طواف القدوم والمحروج كمنى وعوفات) فقط و الله اعلم بالصواب.

# ملازمت یا تجادت کے ارادہ سے مکہ مرمہ جانے والے کے لئے

### احرام ضروری ہے یا ہیں:

(سے ال ۸۵) اگرکوئی شخص ہندوستان سے ملازمت یا تجارت کے ارادہ سے مکہ مکرمہ جارہا ہوتو اس پراحرام باندھنا ضروری ہے یانہیں؟ اگر احرام باندھنا ضروری ہوتو تکس چیز کا احرام باندھے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) آفاقی لین جُوخص میقات با برر بها به ووه احرام باند هے بغیر مکه کرمنیس جاسکتا چاہے جج وعمره کااراده بویا تجارت و ملازمت کا ، ہدایا ولین میں ہے۔ شم الآفاقی اذا انتھی الیہا علی قصد دخول مکہ علیه ان بحرم قصد الحج او العمرة اولم یقصد (بان قصد التجارة ۱۲) عند نا لقوله علیه الصلوة و السلام لا بحراوزاحد المیقات الا محرما لان و جوب الا حرام لتعظیم هذه البقعة الشریقة فیستوی فیه المحاج و المعتمروغیر هما (هدایه اولین ص ۱۱۳ فصل فی المواقیت) ۔ جج کازبانہ واور حجم الموقع به بود جو المحاد المحد المحاد المحاد المحد المحاد المحد المحد

### مس صورت میں اضطباع مسنون ہے

(سوال ۸۲) احرام باند صفے کے بعد عام حالات میں اضطباع کرنا چاہئے ، یاصرف طواف میں؟ بینواتو جروا۔ (السجو اب) عام حالات میں اضطباع (وائمیں بغل سے چاور نکال کربائیں کندھے پرڈالنا) نہ کیا جائے ، خاص کر نماز میں اضطباع نہ کر ہے ، جس طواف کے بعد سعی کرنا ہواس طواف میں اضطباع مسئون ہے ، درمختار میں ہے (واحد) السطائف (عن یہ مینه ممایلی الباب) ..... (جاعلا) قبل شروعه (رداء ٥ تحت ابطه الیمنی ملقیاطرفه علی کتفه الایسر) استناناً.

شاى شى ب رقوله استنانا) اى فى كل طواف بعده سعى كطواف القدوم والعمرة وكطواف الريارة ان كان اخرالسعى ولم يكن لا بساً (درمختار ورد المحتارج ٢ ص ٢٢٨، ص ٢٢٩ قبيل مطلب فى طواف القدوم)

معلم الحجاج بین ہے: بعضا دی احرام کے زمانہ میں نماز میں بھی اضطباع کرتے ہیں نماز میں اضطباع کرتے ہیں نماز میں اضطباع کر وہ ہے، اضطباع محروف طواف میں مسنون ہے، وہ بھی ہرطواف میں نہیں بلکہ جس طواف کے بعد سعی ہو، البت طواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنی ہواوراحرام کے کپڑے اتارد ئے ہوتو اس میں اضطباع نہ ہوگا (معلم الحجاج صطواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنی ہواوراحرام کے کپڑے اتارد ئے ہوتو اس میں اضطباع نہ ہوگا (معلم الحجاج ص

# متمتع اور کمی حج کااحرام کہاں سے باندھے:

(سوال ۸۷) ایک شخص کی تمتع کے ارادہ ہے روانہ ہوا ہمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ پہنچاوہاں عمرہ کرکے حلال ہوکر مکہ مکرمہ میں تھیرار ہا، حج کے دنوں میں حج کا احرام کہاں ہے باندھے؟ اپنے کمرہ میں احرام باندھے تو کیسا ہے؟ بینوا، توجروا۔ (السجسواب) متنع مره كااحرام بانده كرمكه كرمه بهنجااور عمره كرك حلال بوكرمكه كرمه مي تحيرا بواب تووه تخف عج كا احرام حدود حرم كاندر جهال سے جاب بانده سكتا ہے ،اپ كره ميں بھى باندھ سكتا ہے ،البنة مجدحرام ميں جاكر احرام باندهمنا افضل ہے۔

مِ ابِرَادِلِينِ عَمَى بِ: فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من المسجد والشرط ان يحرم من المسجد والشرط ان يحرم من الحرم المسجد فليس بلا زم (بل هو افضل ٢ اف) وهذا لا نه في معنى المكي وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا (هدايه اولين ص ١ ٣٣ باب التمتع).

معلم الحجاج میں ہے: مسئلہ: ترتیع آٹھویں تاریخ کوجج کااحرام باند سے اوراس سے پہلے باندھناافضل ہے اور حرم میں جس جگد سے جاہے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن مجد حرام اور مجد حرام سے بھی قطیم میں باندھناافضل ہے ۔ (معلم الحجاج ص ۲۳۸ مسائل ترتیع ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

بوقت احرام بیوی ساتھ ہوتو صحبت کرنااور پھر عنسل کرنامسنون ہے:

(ہسوال ۸۸) گذشتہ سال میں جج کو گیا تھااس وقت جہاز میں مولانانے مجھے بتایا کیلملم پہاڑآنے کے وقت ایک سیٹی بجائی جائے گی کہ احرام باندھ لو، تب اگراپ ساتھ اپنی بیوی ہواور سونے بیٹھنے کاعلیجد وانتظام ہوتو پہلے اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس کے بعد عسل کرے، پھراحرام باندھے سوال سے کہ کیا ہے جے ؟

(السبجسواب) حامد أومصلیاً ومسلماً! ہاں اگراحرام کے وقت بیوی ساتھ ہواورکوئی عذراورکوئی مانع نہ ہوتو صحبت کرتا مسئول داورمستی سے سیر

قاوئ عالكيرى من بكرومن المستحب عندارادة الاحرام جماع زوجته او جاريته ان كانت معه و لا مانع عن الجامع فانه من السنة ، هكذا في البحر الرائق (ج اص ٣٢٠ كتاب الحج باب الاحرام تحت قوله ولذاردت ان تحرم الخ) فقط و الله اعلم بالصواب .

# كيفية اداءالج

# عرفات ہے مزولفہروانگی:

(سوال ۸۹)عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے مزدلفہ جانے میں کوئی حرج تونہیں؟ (الجواب)عرفات سے غروب آفتاب کے بعدروانہ ہوں اس سے قبل نکل جائے تووا پس لوٹے اور مغرب ہوجائے کے بعد عرفات سے نکلے،ورنہ گنہگار ہوگااور دم لازم آئے گا۔

فتاوي اسعدييين سے كه-

(سوال )فيمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد ماذا يجب عليه افتونا!

(الجواب)يجب عليه دم والحالة هذه. و الله تعالى اعلم (فتاوي اسعديه ج ا ص ٢١)

حائضه عورت طواف زیارت کرے یائیس:

(سوال ۹۰) عائضه عورت بدول طواف زیارت کئے ہوئے چلی جائے تو کیا حکم ہے؟

(السجواب)بدول طواف زیارت کئے ہوئے جج ادانہیں ہوتا۔ زندگی میں بھی بھی بیطواف کرنا ہوگا۔ جب طواف كرے كى اس وقت جج اوا ہوجائے گا۔ جب تك طواف زيارت نه كرے كى جج ادا نه ہوگا اور مرد يرعورت حرام رے كى (یعن صحبت نہیں کر سکے گا) وہ یاک ہونے تک صبر کرے، یاک ہونے کے بعد طواف کر کے آئے۔لاعلمی اور مسئلہ ے ناوا قفیت کی بنایر (بحالت حیض) طواف زیارت کرے گی توجے ادا ہوجائے گالیکن تو بدواستغفار لا زم ہو گااوراونٹ ۔یا گائے ذیج کرنی پڑے کی۔فناوی اسعد بیمی ہے۔

(سوال )في المرأة اذا حاضت وهي محرمة ما حكمها افتونا.

(الجواب)تعمل جميع ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والغسل والوقوف بمزدلفة والارمى والتقصير غير انها لا تطوف طواف القدوم ولا طواف الا فاضة حتى تطهرو يسقط عنها طواف الوداع ان لم تبطهر قبل ذالك واما طواف الا فاضة فلم يسقط بحال وان لم تطهر يقال لها تربصي حتى تطهري وتطوفي و لا تطوفي وعليك بدنة. و الله تعالى اعلم (ج أص ٢١)

رمی جمار کپ الصل ہے

(مسوال ۱۹)ري جمارس وقت افضل ب-بارهوين ذي الحجيكوني سے مكه جانا ہوتو بغرض آساني عور تيس زوال سے يبليري كرعتى بين يانبين؟

پہر ہوں ہے ہے۔ (الجواب)ری کاوقت دسویں کی صبح صادق ہے شروع ہوکر گیار ہویں کی مبح تک ہے (ا) مگر مسنون وقت طلوع

<sup>(</sup>١) في اوقات الرمي وله اوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة من ايام التشريق اولها يوم النحرو وقت الرمي فيه ثلاثة انواع مكروه مسنون مباح فما بعد طلوع الفجر الى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس الى زوالها وقت مسنون وما بعدزوال الشمس الى غروب الشمس وقت مباج والليل وقت مكروه فتأوى عالمكيري الباب الخامس في كيفية اداء الحج.

آفاب سے زوال تک ہے۔ (عورتوں کے لئے رئ بل انظام عوزوال بلاکراہت جائزہ) زوال سے غروب
تک کا وقت مباح ہے اورغروب سے صبح صادق تک وقت مکروہ جگیار ھویں، بارھویں کی رئ کا وقت زوال کے بعد
سے ہے۔ لہذا قبل از زوال رئ معتبر نہیں زوال کے بعد دوبارہ کرتی ۔ ہوگی نہ کرنے پروم لازم ہوگاعور سے بھی زوال کے
بعد کر سے از دہام کی بنا پر زوال کے بعد رئی جمار نہ کر سکے تو مغرب کے بعد رئی کر سے عورتوں کے لئے رات کا وقت
افضل ہے۔ ایک دن زیادہ قیام کر کے تیرھویں کی زوال کے بعد رئی سے فارغ ہوکر مکہ جائے تیرھویں کی صبح کو بھی رئ
جائزہ مگر مکر وہ تنزیبی ہے۔ خلاصہ یہ کہ گیار ھویں بارھویں تیرھویں کی رئی کا وقت زوال کے بعد سے ہا بنداز وال
سے پہلے رئی جائز نہیں ہے (ان وقت الرمی فی ھند آ الیوم بعد الزوال عرف یفعل رسول اللہ صلی
الشعلیہ وسلم فلا یجوز قبلہ (مبسوط ج م ص ۱۸ باب رجمی الجمار زبدہ المناسک مع عمدہ
المناسک ج ا ص ۱۹۰)

(سوال ) چھآ دی جج کو گئے۔ عمرہ نے فارغ ہوئے۔ گرانی کی وجہ ہے قربانی نہ کر سکے اپنے وطن خطوط لکھے کہ جاری طرف ہے چھ حصاورا کیک حصدرسول اللہ ﷺ کی طرف ہے قربانی کروکیا پینے ہے؟ کیاسب علیٰ عظیٰحدہ قربانی کریں یا ایک سب کے لئے کافی ہے یا مکہ میں قربانی ضروری ہے۔

### مج كاآسان طريقه:

(سنوال ٩٢) بفضله تعالى مين اس سال مج كوجار بابول - في كا آسان طريقة لكه كرممنون فرما تين - بينواتوجروااجراً عظيماً-

(السجواب) حوالموفق الصواب ج كتين طريقي بين (۱) افراد (۲) تمتع (۳) قران (۱) افراد يعني ميقات سے مرف هج كااحرام بانده كر هج كرنا (۲) قران يعني ميقات سے عمرہ اور هج كااحرام ايك ساتھ باند ھے اورا يك بى سفر ميں هج كے مهينوں ميں عمرہ كرے اورائ احرام سے تحقیق میں سے اشہر هج میں عمرہ كااحرام بانده كرعم واداكر سے پھراحرام كھول دے پھر موم تج ميں تج كا حرام بانده كرعم واداكر سے پھراحرام كھول دے پھر موم تج ميں تج كا حرام بانده كرج كرے اكثر لوگ اس تيسرى قسم كا حج

<sup>(</sup>۱) وذبح للقران وهو دم شكر قياً كل منه بعد رمى يوم النحر لو جوب الترتيب وان عجز صام ثلاثة ايام ولو منفرقة اخر ها يوم عرفة .... وسبعة بعد تمام ايام حجة فرضا او واجبا وهو بمضى ايام التشريق اين شاء درمختار مع الشامي باب القرآن ج. ۲ ص ۲۲۳.

كرتے بيں اور اس ميں آسانی بھی ہے۔ لبذا ای كا آسان طريقة تحرير كياجات ہے۔

### تنتع كاطريقه

میقات قریب آئونسل کرے۔ مسل کا انظام نہ ہوتو وضوکرے اور تہبند باند دھ کرایک چا درسر پراوڑھ خوشبولگ نے مگر کیڑے پرداغ نہ گا اور دور کعت فنل پڑھے ، سلام کے بعد سرے چا در ہٹا کرول میں احرام کی نیت کرے اور زبان ہے بھی کہ ۔ السلھ مانی اربلہ العصرة فیسر ھالی و تقبلها منی (اے اللہ میں احرام کی نیت باندھتا ہوں ہیں تو اے میرے لئے آسان فر ما اور میری طرف ہ اس کو قبول فر ما۔ (پھر فور آزورے تین بارتبیہ پڑھے۔ لیک اللھ میں لیک لیک لیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا پڑھے۔ لیک اللھ میں عاضرہ وں انتقاب میں حاضرہ وں ، تیراکوئی شریک نیس ماضرہ وں بشریک لک است تعریب میں حاضرہ وں باتم میرے لئے بیں اور سبنعتیں تیری دی ہوئی بیں اور بادشا ہت تیری ہے تیراکوئی شریک نیس ہیں والسجنة و السجنة درک و السجنة والنہ میں عاضرہ وں السخلک درضاک و السجنة واعو ذہک من غضبک و الناو .

ابطواف شروع کرنے تک تلبید کی کشت رکھے ہرنماز کے بعداورا تھتے بیٹھتے وقت کسی سے ملاقات کے وقت تکبید پڑھے مخطورات احرام سے بچے۔ سلے وقت تلبید پڑھے بندی پرچڑھے تب لبیک پکارے اور نیچائرے تب تلبید پڑھے مخطورات احرام سے بچے۔ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ہمراور مندند ڈھانے ، موزہ نہ پہنے اورا لیے جوتے نہ پہنے جس سے انگوشااور گند کے درمیان کی انجری ہوئی بدی حجیب جائے خوشہونہ ہو تھے نہ لگائے۔ جسم کے بال اور ناخن نہ کائے۔ مردوعورت کے مصافی سے انگوشا میں میں اور ناخن نہ کائے۔ مردوعورت کے مصافی سے دیے۔

#### نوك:

عورت کے لئے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اور پاؤں ڈھانینے کی اجازت ہے۔ چبرہ نہ ڈھانپے اس طرح کپڑامنہ پرڈالے کہ چبرہ کونہ لگے پردہ کی ضرورت ہوتو پنکھاہاتھ میں رکھے۔جب غیرمحرم کا سامنا ہوجائے تو عکھے کو اپنچبرے کے سامنے کرڈے۔

### مكه معظمه مين داخله:

مکہ معظمہ کی حداور آبادی میں داخل ہوتو بید عاپڑھے:۔اے پر دردگار میں تیرا گنہگار بندہ ہوں میں تیرے فرض کی ادائیگی اور تیری رحمت کا طالب بن کر آیا ہوں تو میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے اور میراجج اپنی رضاء کے مطابق کرادے۔ آمین وسلی اللہ وسلم۔

### كعبة شريف:

جب الى يرْنظر يرْ ئة يُدعا تين يار يرْ هے: الله اكبر الله اكبر لا الله الا الله و الله اكبر الله اكبر

ولله الحمد. ليرتبيد پڙھ پھرورووشريف كے بعد يدعا پڙھے اللهم زدبيتك هــــذا تشــريــفــا وتعظيما وتكويما وبرا ومهابة اللهم اني استلك الجنة بلاحساب.

بابسلام ترم شريف يس داخله كوقت يوعائي هيد بسم الله والصلو ، والسلام على رسول الله رب اغفرلى دنوبى وافتح لى ابواب رحمتك پهلوا بنا پاؤل يجربايال پاؤل داخل كر عد جب كعب شريف پر نظر يؤن وال وزبان عرب كم اللهم زد بيتك هذا تشريفاً و تعظيماً و تكريماً ومها بة وزد من شرفه و كرمه وممن حجه واعتمره تشريفاً و تكريما و براً اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.

آگرفرض نماز کا وقت ہواور جماعت کی تیاری ہوتو پہلے نماز پڑھے پھرطواف کرے ورنہ جاتے ہی طواف کی تیاری کرے۔ اولا اضطباع کرے بیعنی اوڑھی ہوئی جا در کے سیدھے کنارہ کو داہنے ہاتھ کی بغل کے بینچ لے کر ہا تمیں کندھے پراس طرح ڈالے کہ داہنا کندھا کھلارہ پھرطواف شروع کرئے۔ چجراسود کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ حجراسودا بی سیدھی جہت پررہ اوردل میں طواف کعبہ کی نیت کرے اور زبان ہے بھی کے الساجم انبی ادید طواف ہیئے۔ کہ میسرہ لی و تقبلہ منبی .

پہر جھرا سوداورخانہ کعبے دروازہ لے بھی کے حصہ ''ملتزم کو چٹ جائے اپنا پیٹ سینداوردا ہے رخسار کو چھٹا گرخدا کے حضور میں روروکرخوب متوجہ ہوکر دعامائے بھر تجرا سودکو چوم کرباب الصفاکی جانب سے نکل کرسعی کرے صفا پہاڑے شروع کرے اور مروہ کی طرف جائے بچے میں دوڑنے کی جگہ بردوڑے (عورت نددوڑے ) پھرم وہ سے صفاء کی طرف جائے اور دوڑنے کی جگہ دوڑے بیدو چکر ہوئے ،ایسے سات چکرختم کر۔ کہ دعا مائلے اور بال کٹائے احرام تھول ڈالے علی کے وقت کہاں کہاں کونی دعامانگنی ہے وہ کتاب میں دیکھے کریا دُارینی جاہئے۔

### مج كرنے كاطريقه:

جس طرح عمرہ کا احرام باندھا تھا اس طرح آٹھویں ذی الحجہ کو تیج میں اشراق کے بعد تج کا احرام باندھے۔ (بجائے عمرہ کے تج کی نیت کرے) پیمرٹی پہنچنے کی کوشش کرے۔ آٹھویں کی ظہر سے تویں کی فیجر تک پانچ غمازی میں بڑھے۔ نماز کے وقت کے علاوہ میں ذکر تلاوت میں مشغول رہنویں کی طلوع آفاب کے بعد عرفات کے لئے روانہ ہوجائے اور لبیک جاری رکھے۔ عرفات پہنچنے پرارادہ ہوتو تھوڑا آرام کر کے زوال ہوتے ہی عنسل کر بے سل کا وقت نہ ہوتو تھو تھوڑا آرام کر کے زوال ہوتے ہی عنسل کر بے سل کا وقت نہ ہوتو تھو تھوڑا آرام کر کے زوال ہوتے ہی عنسل کر بے سل کا وقت نہ ہوتو تھو تھوڑا آرام کر بھر خطبہ کے بھی خلیم وعمر کو ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ادا کر بے پہلے اذان ہوگی پھر خطبہ پڑھا جائے گا پھر اقامت کہ کر ظہر باجماعت پڑھی جائے گا۔ باجماعت پڑھی جائے گا ہے۔ کر ظہر گی جائے گا ہے۔ کر خطبہ کی جائے گا ہے۔ کر خطبہ کی جائے گا ہے۔ کر خطبہ گی ہے۔ کر خطبہ کی اور دوا تا متوں کو افران کی جائے گا ہے۔ کر خطبہ کی ہو کہ کہ کر نماز عصر باجماعت پڑھی جائے گا۔

#### تنبيهات

(۱) یہ تکم ان تجاج کے لئے ہے جوامام کے ساتھ ظہر وعصراداکریں اور جن کوامام کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہ ملے وہ تنہا پڑھے یا جماعت کر کے تو ظہر کواس کے وقت میں اور عصر کواس کے وقت میں اداکر ہے عصر کوظہر کے وقت میں نہ پڑھے اس کا خیال دہے۔

" (۲)امام مسافر ہوگا تو قصر کرے گا۔ پس جومقتدی مقیم ہوں گے وہ امام کے سلام کے بعد دوسری دور کعت پڑھیں۔

(٣) اہام مسافر نہ ہو بلکہ قیم ہواور نماز قعر کرے جیسے جنبی اہام کرتا ہے تو حنی مسافر ہو یا مقیم اس اہام کی اقتد آئیں کرسکتا اس لئے نماز ہے بل واقف معلم یا تج بہ کارعالم ہے اس کی تحقیق کی جائے ایسے حالات میں بہتر بھی ہے کہ اپنی جگہ پررفیقوں کے ساتھ ظہر کواپ وقت پر اور عصر کواس کے وقت پر باجماعت پڑھے۔ نماز کے وقت کے علاوہ میں دعا، استعفار، آ وو بکا، گر وزاری میں مشغول رہے ہو سکے تو لیک پکارتے ہوئے جبل رحمت کے قریب وقو ف کے لئے جائے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کہ روسوبار لا الله الا الله وحدہ لا شریک له له المملک و له المحمد و هو علیٰ کل شبی قدیو ۔ سو ۔ ۱۰ ابار "قل هو الله احد" مود امرتبد درودا برائی م پڑھے اس کے بعد اپنے والدین کے لئے ، اولا و بہن بھائی ، خویش وا قارب ، ووست وا حباب اور تمام سلمانوں کے لئے دعا بعد اپنے والدین کے لئے ، اولا و بہن بھائی ، خویش وا قارب ، ووست وا حباب اور تمام سلمانوں کے لئے دعا کرتا رہے بیدن نہایت ہی مبارک اور مقدی ہے ایک منٹ بھی لاینی باتوں میں صرف نہ ہونا چاہئے ۔ غروب آفاب کے بعد نماز معرب پڑھے بغیر مز دلفہ کے لئے روانہ ہوجا کے وقت میں ایک اذان وا قامت کے ساتھ جمعاً پڑھے، اذان وا قامت کے ساتھ جمعاً پڑھے، اذان واقامت کے ساتھ جمعاً پڑھے، اذان واقامت کے ساتھ جمعاً ہوئے کے بعد مغیر ہو وعشا ، کی وقت میں ایک اذان واقامت کے ساتھ جمعاً پڑھے ، وعشا ، کی وقت میں ایک اذان واقامت کے ساتھ جمعاً پڑھے ، وعشا ، کی وقت میں ایک اذان واقامت کے ساتھ جمعاً پڑھے ، وعشا ، کی وقت میں ایک اذان واقامت کے مشاء کے بعد مغیر ہوئے کے بعد مغیر ہو وعشا ، کی وقت میں ایک اذان واقامت کے مشاء کے بعد مغیر ہوئے ہوئے کے بعد مغیر ہوئے کہ کہ کہ کرمغرب پڑھے کھرسنت پڑھے بغیر اور بلااذان واقامت کے عشاء کے بعد مغیر ہوئے ہوئے کہ کور وعشا ، کی وقت میں ایک وقت کی دور کور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور

منتیں اور وقر پڑھے۔ بیرات تجان کے لئے شب قدر سے افضل ہے۔ ذکر اللہ ، تلاوت ، ورود وعا و استغفار میں مشغول رہے اگر آ رام مشغول رہے اگر آ رام کرنا ہوتو آ رام کرنے کے بعد تجد پڑھ کر دعا واستغفار اور تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوجائے ۔ فجر کی نماز غلس (اندھیرے) میں پڑے۔ اس کے بعد جبل قزت یاس کے قریب آ کروتو ف کرے اور تلبیہ تکبیر تبلیل ، دعا ، واستغفار اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہ وہاں نے پہنی سے تو پڑھ کے لئے اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہ وہاں نے پہنی سے تو اپنی جگد پر پڑھے۔ جب طلوع آ قاب کا وقت ہوئی کے لئے روانہ ہوجائے '' ری' کے لئے کنگریاں مز واف سے لے لئے مٹی پہنچ کر'' جمرہ عقبہ'' پرسات کنگری مارے ۔ پہلی کنگری مارتے وقت بیدعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر وغیما کیلئی طان ورضا مارتے وقت بیدعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر وغیما کیلئی میں اللہ م اجعلہا حجا مبرو دا و ذنبا مغفوراً وسعیاً مشکوراً.

سنبيد

گیار ہویں اور دسویں گوری کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے بنا جائز ہے کرے تو معتبر نہیں ۔ ورت ، بوڑھے ، مریض وغیر و کے لئے مغرب کے بعد کا وقت مکر وہ نہیں۔ بار ہویں کو مکہ معظمہ میں جانا ہوتو زوال کے بعد ری ہے فارغ ہوکر مغرب سے پہلے نی ہے روانہ ہوجائے۔

اچھا ہے ہے کہ تیرہویں کو بعد الزوال رئی نے فارغ ہوکر جائے۔ مکہ عظمہ میں تیرہویں کے بعد اپنے اور اپنے والدین وغیرہ کے لئے ممرہ کرتا رہے۔ ممرہ کا بڑا تواب ہے۔ روائل کے وقت طواف و داع کرے دوگانہ گزارے۔ آب زمزم خوب سیرانی ہے ہے ملتزم کولیٹ کر خدا کوتضر عا آہ و دیکا،گریدوزاری کے ساتھ پکارے اور خوب ما تیں مانگے ، فراق کا نم وافسوں کرتے ہوئے و داغ ہو۔ دروازہ کے پاس پہنچ کر آخری دعا کر کے دربار رسالت ما جھا تھی مانٹوں کو بیا ہے جائے روائہ ہوجائے قیام مدینہ و حاضری کے وقت اوب ملحوظ رہے صلوق و سلام میں مشغول میں سنول میں مسئول میں مسئول کے دیا گئی حاضری کے لئے روائہ ہوجائے قیام مدینہ و حاضری کے وقت اوب ملحق و صلی اللہ تعالیٰ علی میں حضول حدود محلقہ و بادک و صلی اللہ تعالیٰ علی حدود محلقہ و بادک و صلی تسلیما کئیرا کئیرا ۔

رہے میرا مسکن ہو احوالی کعبہ بے میرا مدفن دیار مدینہ

### ری سید ھے ہاتھ سے کرنامسنون ہے:

(سے وال ۹۳) ایک شخص کوبائیں ہاتھ ہے کام کرنے کی عادت ہے سید سے ہاتھ سے کام نہیں ہوتاوہ جے کے لئے جارہا ہے منی میں شیطان کو کنگری مارنا ہے توبائیں ہاتھ سے رمی کرسکتا ہے؟ بینواتو جروا۔

(النجواب) سيد هم باته من كنكرى مارنامسنون ب، ثواب زياده ملتا به بابذاتتى الامكان سيد ينه بى باته من را النجواب النهامة ويستعين كريم والى الفلاح مين بوالسمسنون الرمى باليد اليمنى ويضع الحصاة على ظهر ابهامة ويستعين بالمسبحة النج (مواقى الفلاح مع حاشية طحطاوى ص ٢٢ م فصل فى كيفية ترتيب افعال الحج) الرسيد هم باته من كرى نه سكوتو بالين باته من كرك كرف (كنكرى مارف) بين بجهر جنين وفقط والتداعلم بالصواب.

از دحام کی وجہ سے عورت کی طرف ہے دوسرے شخص کارمی جمارکرنا کیسا ہے؟: (سے وال ۹۴)بعدسلام مسنون! جج کے واجبات میں ہے ایک واجب رئ جماریعنی شیطان کو کنکری مارنا بھی ہے

اس سلسله مین ایک ضروری بات در یا فت کرنا۔

۔ جج کے ایام میں مزدلفہ ہے منی آ کر قربانی ہے پہلے بڑے شیطان کواور بقیہ دودنوں میں زوال کے بعد تینوں جمروں ( بعنی تینون شیطانوں ) ٹوکنگریاں مار نا ہرم دوغورت پرواجب ہےاب سوال بیہ ہے کہ از دعام کی وجہ ہے آگر عورت کی طرف ہے اس کا شوہریااورکوئی محرم کنگری مارسکتا ہے پانہیں؟

اس سوال کی وجہ رہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رمی جمار کے وقت اتنا بجوم ہوتا ہے کہا گرعورت کا ہاتھ بھی خفا ہے ر خفا ہے رکھیں تاہم بجوم اور دھکوں کی وجہ ہے الگ ہوجاتے ہیں اور پھرعورت کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ا ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ شوہر کے ساتھ تھی دھکوں کی وجہ ہے اس کے سینے پر چوٹ لگی وہ بہت گھبرا گئی شوہر نے نکا لنے کی کوشش کی مگر بجوم کی وجہ ہے وہ نہ زکال سکا دوسر ہے دوآ دمیوں نے مدد کی جب وہ نکل سکی ان حالات میں عورت کی طرف ہے وہ کی دوسراری جمار کر لے تو درست ہے یانہیں؟ مینواتو جروا۔

(الجواب) آپ کابیان سی ہے۔ لیکن ری جمار بوجہ مرض وضعف شذید کہ کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکے اور پیدل یا سواری پہنچی وہاں تک پہنچینا دشوار ہوتو دوسرا آ دمی اس کی طرف ہے رمی کرسکتا ہے (معلم الحجاج س ۲۰۱) لیکن از دھام کی وجہ سے دوسرا شخص ری نہیں کرسکتا خود کنگری مارے نہ مار سکے تو دم واجب ہوتا ہے رات کے وقت از دھام نہیں ہوتا رات کو موقع پا کر رمی کرے مگر ریہ وات مکروہ ہے لیکن معذور بن اورعور توں کے لئے از دھام کی وجہ سے رات کو بلا کراہ ت درست ہے (ا) فقط و اللہ اعلم بالصواب . ۲۲ شوال الممکوم این اور م

 <sup>(</sup>١) وقتة من الفجر الى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر قال الشامية تحت قوله
 ويكره لـلفچراى من الغروب الى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس بحرو هذا عند عدم العذر فلا اساء ة برمى
 الصعفة قبل الشمس ولا بر مى الوعاة ليلاكما فى الفتح درمختار مع الشامى مطلب فى رمى جمرة العقبه ج. ٢
 ص ٢٣٨.

# سر پرسے دو جارجگہ ہے تھوڑ ہے جال کؤائے تو حلال ہوگایانہیں :

(مسوال ۹۵) ایک شخص ممرہ کر کے سر پرنے دوجارجگدے تھوڑ نے تھوڑ نبال کٹوا کرحلال ہوکرا ہے گھر آگیا تو حنفیہ کے نزدیک وہ حلال ہوایا نہیں ؟ آ روہ اپنے گھر آ کر پورے سرکے بال منڈوادے یا کتر وادے تو کیا تھم ہے؟ دم لازم ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(المجواب) سرپربال ہُونے کی صورت میں عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کے لئے احناف کے نزویک حلق یا قصر مردی ہے اور حلق وقصر کرانے میں کم از کم مقدار چوتیائی سرکا حلق یا قصر کرانا ہے اس سے کم منڈوانے یا کتروانے سے احرام سے باہر نہیں ہوتا اور چوقھائی سرکے بال کٹوانا ہوتو کم از کم ایک سرانگشت (یعنی پور) کے برابر کٹانا واجب ہے احرام سے باہر نہیں ہوتا اور چوقھائی سرکے بال کٹوانا ہوتو کم از کم ایک سرانگشت (یعنی پور) کے برابر کٹانا واجب ہے (عمدة الفقد جے مهم کر 1670) (معلم الحجاج ص 190) اور اگراشے بال نہ ہوں تو صرف استرہ یا اس کے قائم مقام مشین پھیرنا کافی ہوگا جتنے بھی بال کٹ جا تیں۔

صورت مسئولہ میں شخص ندگور نے عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کے لئے دوجپار جگہ سے تھوڑ ہے تھوڑ ہے اللہ کو اسے اوروہ چوتھائی سرکی مقدار گؤنہیں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے احرام سے حلال نہیں ہوا جب تک کم از کم چوتھائی سرکے برابر مقدار واشملہ (پور) بال نہ کنائے گا حلال نہ ہوگا اور اس درمیان جینے ممنوعات احرام کا ارتکاب کرے گا اس کے اعتبار سے دم ،صدقہ یا جزاء لازم ہوگی تفصیل کے لئے معلم الحجاج میں ''جنایات یعنی ممنوعات احرام وحرم اور ان کی جزاء ملاحظہ ہونہ

عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حدود حرم سے باہر حکق یا قصر کرایا ہوتو احرام سے حلال تو ہوجائے گا مگر ایک دم لازم ہوگا اور وہ دم حدود حرم میں ذرج کرانا ضروری ہے اپنے مقام پر ذرج کرنا گافی نہیں ۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔۔

### سر پربال نہ ہوں تو کیا کرے

(سُول 91) ایک شخص فی کے لئے گیااس کے بعداس نے گئی ممرے کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حلق یا قصر خروری ہے چونکہ ہر روزیادوسرے روز مرہ کرتا تھااس لئے بہت معمولی بال کٹنے تھے، قریب ایک سوت یااس سے بھی کم بال کٹنے نظر آتے تھے، اب سوال بیہ کہ یہ طلق تھے ہوایا نہیں؟ اگر تھے ہوگیا تو فیرور نداب وہ اس کی تلافی کیسے کرے؟ پیشباس لئے پیدا ہواکہ فی کی کتاب زیدۃ المناسک میں دیکھا کہ قصر میں ایک انملہ (یعنی پور) ہے کم جائز نہیں تواب کیا کیا جائے ہوا کے جواب کیا کہ فی ایک انملہ (یعنی پور) ہے کم جائز نہیں تواب کیا کیا جائے ہوا کیا ہوا کہ جائے ہوا کہ جائے کہ اس کے بیرا تواب مرحمت فرما کرمنون فرما کیں، بینوا توجروا (ازیالنیور)

البحواب) صورت توليس جب پهليطاق كرانى كى وجه مر پربال بين توصرف استره يااس كائم مقام شين بير ديا كافى به اوريه بيره والم يكن على بيره ينا كافى به اوريد بيره والم يكن على والنسه شعر بان حلق قبل ذلك اوبسبب آخو ذكر فى الاصل انه يجرى الموسى على رأسه لانه لو كان على رأسه شعر كان الما خوذ عليه اجراء الموسى وازالة الشعر فما عجز عنه سقط ومالم يعجز عنه يلزمه ثم اختلف المشائخ فى اجراء الموسى انه واجب اومستحب والاصح انه واجب

هکذا فی المحیط. یعنی حلق کاوقت آیا اوراس کے سرپر بال نہیں ہیں اس ب کداس تقبل اس شخص کے علق کرایا ہے یا کی اورسب سے قوال پرضروری ہے کہ وہ اپنے سرپر استرہ کچھیر لے اس لئے کداگراس کے سرپر بال موقع ہوجات ہوجات تو تھی میہ ہوتا کہ وہ سرپر استرہ کچھیر سے اور بال رُاکل کرے ،اس وقت جس چیز سے عاجز ہے ، وہ ما قط ہوجات گی (یعنی بال رُاکل کرنا) اور جس چیز سے عاجز نہیں ہو وہ اس کو لازم ہے (اور وہ استرہ کچھیر نا ہے ) چھراس میں مشاک گا اختلاف ہے کہ استرہ پچر نا وہ ہو ہو سے یا مستحب اس تحق کے الباب المخاص فی کیفیة اداء الحج) زبرة المناسک الباب المخاص فی کیفیة اداء الحج) زبرة المناسک میں جومقد ارائم لیکھا ہو وہ اس صورت میں ہے کہ مرپر بال ہوں فقط و اللہ الصواب .

# طواف زیارت کے موقع پرعورت کوچض آ جائے تو کیا کرے؟:

(مسوال ۹۷) آج کل حج کے سفر میں آمدورفت کی تاریخ پہلے بئی ہے متعین ہوتی ہے تبدیل کر نامشکل ہوتا ہے اور کافی پریشانی ہوتی ہے بھی دوتین ماہ وہاں قیام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جہاز میں جگہ ملتی ہے ،ایسی مجبوری کی حالت میں عورت حیض کی حالت میں طواف زیادت کر سکتی ہے یانہیں ؟ بینواتو جروا۔

(جواب) جین کی حالت میں بی کارکن اعظم الواف زیارت کرنا بہت تقیین گناہ ہے، حدث اکبر کی حالت میں مجد حرام میں داخل ہونا ہی حرام میں داخل ہونا ہی حرام میں داخل ہونا ہی حرام ہیں داخل ہونا ہی حرام میں داخل ہونا ہی حرام ہیں داخل ہونا اور طواف زیارت جیسے اہم رکن کواوا کرنا کیے گوارہ کیا جاسکتا ہے ؟ لہذا پاک ہونے کے بعد ہی طواف زیارت کرنے کی کوشش کرے ، آج کل جہازوں کی کثرت ہے کوشش کرنے پر کامیا بی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے ، معلم اور ذمہ دار لوگوں سے مل کر بھی اس کا حل نگل سکتا ہے ، ناممکن نہیں ہے ، معی کرنے پر القد تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا ہمت کی ضورت ہے ، وہال تھہر نے میں اخراجات میں تنگی کا اندیشہ ہوئی کی ہے قرض لے کر یا جارت ہوگا ، بیسب امور حیض کی جندہ کر کر گے تی کہ رقم ختم ہوجانے کی صورت میں زکو ق کی رقم لے کر بھی انتظام کرنا جائز ہوگا ، بیسب امور حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنے ہوئی تاریخ کام نہ لیا جائے۔

اگر عورت کے لئے مانع حیض دوا کا استعمال مصر نہ ہو عودت اسے برداشت کر عمق ہواوراس کا تجربہ بھی ہوتو دوامانع حیض استعمال کرنے کی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ زبدۃ المناسک میں ہے: تغیبہ متعملق کثر ت الوقوع۔ مسئلہ(۱) اکثر اس میں اہل نسا ، کو ہی ہے ابتلا ، پیش ہوتا ہے ، ادر پریشانی ہوتی ہے ، وہ یہ کہ جس عورت کو طواف زیارت سے پہلے جیض شروع ہوگیا ہواور اس کے رفیقوں نے وطن او شنے کا ارادہ کرلیا اور وہ عورت یا کنہیں ہوئی تو آیا مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے یا ہیں ؟

(۲)اوراگرالیی حالت میں طواف کر لیا تو اس کا حج پورا ہوجائے گااوراحرام ہے حق صحبت میں بھی حلال ہوجائے گی یانہیں؟

بہلے توبہ جاننا جائے کہ ایسی ناپا کی کی حالت میں ایک تو مجد میں جانا بخت منع ہے دوسرا یہ کے عظیم رکن جج طواف زیارت کوالی صورت میں کرنا بہت بڑا جرم ہے کہ اونٹ یا گائے ذرج کرنے کی جز الازم ہوتی ہے ،از ال سوافة ط ا پنے اوپر سے فرض اتار نے اور احرام ہے بالگل حلال ہونے کی غرض ہے وہ بھی ارادہ ہے جان ہو جو آمراہیا آحرام ونا جائز فعل کرنانہایت حمافت ہے،اس کے پاک،و نے تک تفہر کرطواف فرض شرق حکم کے موافق کرا کے بچے کو پورا کرایا جائے۔

#### .....

ازال سوائ آئ کل تو جہاز وں وغیر کی کشرت اور سہولت ہوایک ہفتارہ کر ہی جج کو پورا کر لیا جائے ،
بعض اہل ہمت تو پہلے جہاز وں کو چیوڑ کر بھی فقط حربین میں ریادہ مدت قیام کے لئے اقامت کرتے ہیں ، اس لئے
ایک حالت میں ستی نہ کرنا چاہئے ، اگر مسئلہ نہ جانے کے وجہ سے مشلا الیں صولت میں طواف کر لیا گیا تو حکماً جج پورا
ہو جائے گا اور احرام سے بھی پوری طرح حلال ، و جاتی ہے اور او نٹ یا گائے ذی کرنالازم ہوگا باتی شرعاً جان ہو جھ کر
ایک حالت میں طواف کرنے کا تھم یا فتوئی نہ دیا جائے گا۔ اور اراد ڈ الی صورت میں میں کام کرنا کہ بعد میں جزااس کی
وے کر سبکدوش ، و جائمیں گی ، ہر گر جائر نہیں ، نہ یہ گناہ فعد یہ سے معاف ہوتا ہے ، جیسا کہ شخ الا قطاب گنگوہی ، قدی الدس مرہ کے اللہ تعلیم کی اس کا میں ایک اللہ اللہ کا کہ اور ایک فقط و اللہ اعلم .

#### نوث:

فتوی رحیمیہ ج میں وی پرجھی اس نوعیت کا ایک فتوی ہے وہ بھی ملاحظہ کرلیا جائے۔

### طواف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا:

(سوال ۹۸) طواف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

(الحواب) كر عن بين مرزكرا أنشل ب الماوت كرنا و توبلد آواز ت تدكر عافية الناسك بين ب المذكور المضل من القواء ق في الطواف كذا في التجنيس وغيره وهو باطلاقه شامل للماثور وغيره فظهر ان القراء ق فيه خلاف الاولى وان الذكرافضل منها ما ثوراً اولا الااذا قرأ مافيه ذكر على قصد الذكر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرئتين ربنا آتنا في الدنيا الآية وكان ذلك اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم الى قوله قلنا هدى النبي صلى الله عليه وسلم هو الا فضل ولم ينب عنه في الطواف قرأة بل الذكر وهو المتوارث عن السلف والمجمع عليه فكان اولى فتح رقنيه الناسك وفي الكافي للحاكم يكره ان يرفع صوته بالقرأة فيه ولا بأس بقراء ته في نفسه الناسك ص ١٥)

عدة الفقد میں مباحات طواف میں تحریر فرمایا ہے (۳) اپنے ول میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا (لباب و شرحہ وغذیة ) بعنی طواف کی حالت میں قرآن مجیدا ہے ول میں پڑھنے کا مضا لُقة نہیں یہی اظہر ہے ،لیکن ذکر کرنا تلاوت سے بہتر ہے (شرح اللباب بنفرف) (عمدة الفقد ج ۴ ص ۸۷) مکروہات طواف میں تحریر فرمایا ہے (سم) ذکریاد عاء یا قرآن مجیدگی تلادت بلندآ وازے کرنایا کسی اور وجہے آواز کابلند کرنا جس سے طواف کرنے والول کی اور نماز یول کوتشویش خاطر وخلل ہو(عمد ۃ الفقہ جے مهص ۱۸۹) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

> (۱) معذور شخص طواف کیسے کرے؟ (۲) مسجد نمرہ (عرفات) میں امام مسجد کی اقتداء میں جنفیوں کا ظہر عصرا داکرنا:

> > (سوال ۹۹) کیافرماتے ہیں کہ مفتیان شرع منتین مندرجہ ذیل مسئلہ میں۔

(۱) ایک شخص کے جبڑوں ہے ہروفت خون لکا ارہتا ہے جس کی وجہ سے وضوئیں رہتا اور بیرعالت مسلسل جاری ہے، ملاج کے باوجود افاقہ نہیں ہے ،ای طرح اس کوریا حی مرض ہے بیٹ میں ریاح بہت ہوجاتے ہیں اور بیہ مرض بھی ایبا ہے جو مسلسل رہتا ہے ،اب دریافت طلب امریہ ہے کہ طواف کے دوران بیرعارضہ پیش آئے گا تو الی حالت میں میرے لئے طواف کرنا کیسا ہے؟اس حالت میں طواف کرنے سے گناہ تو نہ ہوگا؟

(۲) میدان عرفات ظہر کے وقت میں مسجد نمرہ میں جمع بین الظہر والعصر گاموقع ملے تو ایک ہی وضوے نے دونوں نمازیں پڑھنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ مسجد نمرہ میں امام قیم ہونے کے باوجود قصر کرتے ہیں تو الی صورت میں ہم مسافر حنفی مقتدیوں کی افتد استھے ہوگی؟ مندرجہ بالاسوالوں کے جواب مرحمت فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عنایت فرمائیں، بینوا تو جروا۔

(الہ جواب) اگر معذور ہونے کے تمام شرائط موجود ہوں تو جس عذر کی وجہ سے وہ معذور ہوا ہواس عذر کے چیش آنے سے وضوئیں ٹو ننا ، اسی عذر کی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے ، لہذا جس طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے ، لہذا جس طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے ، اور جس طرح عین نماز میں اس عذر کے چیش آنے ہے گنہگار نہیں ہوتا اسی طرح طواف کے درمیان اس عذر کے چیش آنے ہے ۔ گنہگار نہیں ہوتا اسی طرح طواف کے درمیان اس عذر کے چیش آنے ہے وہ معذور گئو البت معذور کا وضونمان کا وقت نکل جائے تو وہ معذور گئار نہ ہوگا ، البت معذور کا وضونمیں کھر تا یا کو فت نکل جائے تو وہ معذور خص کیا کرے ، معلم الحجاج میں ہے ۔ '' مسکلہ ، معذور خص کو وضونمیں کھر تا یا کوئی زخم جاری ہے اس کا وضو چونکہ صرف نماز کے وقت تک رہتا ہے نماز کا وقت نکل جائے ہے لاوہ وضوکر کے طواف پورا جائے کے بعد دوبارہ وضوکر نا ہوتا ہے اس لئے اگر چار چکروں کے بعد وقت نکل جائے تو دوبارہ وضوکر کے طواف پورا کر لئے اور اگر چار چکر و کے کی کے جیں ہے بھی دوبارہ وضوکر کے پورا کر سکتا ہے ، لیکن چار چکر ہے کم کی صورت میں شروع ہے کرنا اصل ہے رہے معلم الحجاج ص ا ۱ ۱ میں ۱ ۵ ا ، ص ۱ ۵ ا ، طواف کے مسائل مصفر قدی (عمدہ الفقہ میں اے 1 کا ا

ندية التاك ين به و صاحب العذر الدائم اذا طاف اربعة اشواط ثم خرج الوقت توضأ وبنى و لا شئى عليه و كذا اذا طاف اقل منها الا ان الا عادة حيننذ افضل كماقد منا و الله سبحانه و تعالى اعلم (غنية الناسك ص ٢٨)

(۲) جمع تقدیم کے شرائط اگر موجود ہوں تو معذور شرعی میدان عرفات میں ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے،اس کئے کہ معذور شرعی کاوضونماز کاوقت خارج ہونے سے ٹوشا ہے اور جمع تقدیم میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے ظہر کاوفت خارج نہیں ہوتالبذامعذور شرعی کاوضونہیں ٹوئے گا۔

والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم يتوضؤن لوقت كل صلوة في صلون بذلك الوضوء في الوقت ماشاء وامن الفرائض والنوافل واذا خرج الوقت بطل وضوء هم واستانفوا الوضو لصلوة اخرى (هدايه اولين ص ٥٢،٥١ فصل في المستحاضه)

وصوء هم واستاهوا الوصو لصاوه الحرى (هدايه او ين ص ۱ انه ۱ الا فصل في المستحاصة)

الرياتين معلوم بوجات كم مجتمره يس امام يم بوف كي باوجود قصر كرت بيس تولان كي اقتداء يس ما فرضي مقتريول كي نمازيج نبوكي ، شائي يس ب قوله الا مام الا عظم .... واطق الا مام تشمل المقيم والسمسافر لكان لوكان مقيما كامام مكة صلى بهم صلوة المقيمين ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به قال الا مام الحلواني كان الا مام النسفي يقول العجب من اهل الموقف ينابعون امام مكة في الفيد و صلوتهم غير جائزة قال شمس ينابعون امام مكة في القصر فاني يستجاب لهم اويرجي لهم الخيرو صلوتهم غير جائزة قال شمس الا نمة كنت مع اهل الموقف فاعتزلت وصليت كل صلوة في وقتها واوصيت بذلك اصحابي وقد مسمعنا انه يتكلف ويحرح مسيرة سفر ثم يأتي عرفات فاوا كان هكذا فالقصر جائز والالا في جب الاحتياط اه (شامي ٢٣٨/٢ مطلب في شروط الجمع بين الصلوتين بعرفة) فقط و الشاعلم بالصواب.

# رمی جمار کے وقت یا کٹ گر گیا تو کیا اس کواٹھا کتے ہیں؟:

(سے وال ۱۰۰) جمرات کی دمی کرتے وقت میرے گلے میں جو پاکٹ لٹکا ہواتھا گر گیا، میں نے اے اٹھالیا، یہ قو میں نے شاتھا کہ کنگری گرجائے تو نہیں اٹھانی جا ہے گدوہ مردود ہوتی ہے، لیکن ایک مورت جھے کہتی ہے کہ جو بھی چیز وہال گڑے مردود ہوتی ہے، کیا ہے ج

(السجواب) حامداومسلیا و مسلما جس کنگری سے رمی کی گئی ہواوروہ کنگری جمرے کے قریب گری ہوئی ہووہ کنگری اس سے اٹھا کرائ سے رمی کرنا مکروہ ہے کہ وہ مردود ہے۔ معلم الحجاج میں ہے۔ 'مسئلہ مزدلفہ ہے سات کنگریاں مثل محجور کی شخطی یا چنے اورلو ہے کہ دانے کے برابرا تھانار می کرنے کے لئے مستحب ہواور کی جگہ ہے یاراستہ سے بھی اٹھانا جائز ہے ، مگر جمرے (جس جگہ برکنگری ماری جاتی ہے ) کے پاس سے ندا تھائے ،حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا تھے تبول ہوتا ہے اس کی کنگریاں پڑی رہ جاتی ہیں اورجس کا جج قبول نہیں ہوتا اس کی کنگریاں پڑی رہ جاتی ہیں اور جس کا جو قبول نہیں ہوتا اس کی کنگریاں پڑی رہ جاتی ہیں کروہ اپندا جو کنگریاں و ہاں پڑی ہوتی ہیں وہ مردود ہیں ان کو خدا تھائے ،اگر کوئی ان کو اٹھا کر مارے گا تو جائز ہے کیکن مگروہ سند جن ہے (معلم الحجاج صل ۱۸۴) مزدلفہ ہے مئی کوروائی اور کنگریاں اٹھانا )

ہر گری ہوئی چیز گومر دود کہنا تھیجے نہیں ہے ،لہذاصور ۔ مسئولہ میں آپ نے اپنا گرا ہوا جو پاکٹ اٹھایا ہے اس میں کسی قتم کی کراہت نہیں ہے :

# میدان عرفات میں حائضہ عورت کا آیت کریمہ یا سورۂ اخلاص کو بطور ذکریا قرآنی ادعیہ کوبطور دعا پڑھا:

(سوال ۱۰۱) آیک مورت کہتی ہے کہ عرفات میں حالت حیض میں لا اللہ الا انت النح آیت کریں نہیں پڑھ سکتے تو کیا بغیر دیکھے زبانی طور پرآیت کریمہ اور سورۂ اخلاص اور مناجات مقبول میں سپنجر کی منزل حالت حیض میں نہیں پڑھ سکتے ؟

(المجواب) عورت حيض يا نفاس كى حالت مين قرآن مجيدكى كوئى بھى آيت تلاوت كى نيت ئيس پر اله سكتى البت قرآن مجيدكى وه آيت تلاوت كى نيت ئيس پر اله تقلى البت قرآن مجيدكى وه آيت ياسورت جس مين دعاء يا الله كى حمد وثنا مود عاء اور ذكركى نيت سے پر اله يا جنو پر اله على جد مراقى الفلاح ميں ہے: و يحرم قرائة آية من الفرآن الا بقصد الذكر اذا اشتملت عليه الا على حكم او حبر الله .

طحطاوى من بير حرقوله الا بقصد الذكر ) اى او الثناء او الدعاء ان اشتملت عليه فلا باس به فى اصح الروايات قال فى العيون ولو انه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء او شيئا من الآيات التى فيها معنى الدعاء ولم يردبه القرآن فلا بأس به اه و اختاره الحلواني وذكر فى غاية البيان انه المختار كما فى البحر والنهر سنة الغرام الفلاح وطحطاوى على مراقى الفلاح ص ككباب الحيض والنفاس والاستحاضة)

جہشتی زیور میں ہے؛مسئلہ جوعورت حیض ہے ہو یا نفاس ہے ہواورجس پرنہا ناواجب ہواس کو مجد میں جانا اور کعبیشریف کا طواف کرنااور کلام مجیدیڑھنااور کلام مجید کا چھونا درست نہیں ۔۔۔الحج

نیز بہتی زیور میں ہے: مسئلہ: اگر الحمد کی پوری سورت دعاء کی نیت سے پڑھے یا اور دعا کیں جوقر آن میں آئی ہیں، ان کو دعاء کی نیت سے پڑھے تلاوت کر کے ارادے سے نہ پڑھے تو ورست ہے، اس میں پھھ گنا ہیں ہے، جیسے بیدعا رہنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الا خو قصسنة و قنا عذاب النار . اور یه دعاء ربنا لا تؤ احداما ان نسینا او احطاء نا آخرتک جوسور اُلقرہ کے آخر میں ہے یا اور کوئی دعا جوقر آن شریف میں آئی ہو، دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔ ( بہتی زیورس کے بیس ۸ صحصد دوم ، نفاس اور حیض وغیرہ کے احکام کا بیان )

کہذا مذکورہ صورت میں عورت حالت حیض میں میدان عرفات میں ذکراور دعاء کی نیت ہے سورۂ اخلاص (قل ہو اللہ پڑھ کتی ہے) تلاوت کی نیت ہے نہ پڑھے اور عرفات میں اس وظیفہ کی بہت فضیلت بھی آئی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جوسلمان عرفہ کوزوال کے بعد موقف میں وقوف کرے اور قبلہ رخ ہوکر سوم تبد لا اللہ وحدہ لا مشریک له له المسلک وله الحمد و هو علی کل شنی قدیر ، پجر سوم تبقل ہو اللہ اللہ پھر سوم تبنماز کا درود (درود ابرا جیمی ) پڑھے تو باری تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو اکیا جزا ہے میرے اللہ پھر سوم تبدی کہ اس نے میری تبیج و تحلیل کی اور بڑائی وعظمت بیان کی اور ثناء کی اور میرے نبی پر درود بھیجا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت کو اس کے بارے میں قبول کیا ، اور اگر میر ابندہ اہل موقف کی بھی شفاعت کرے

گاتو قبول کروں گااور جود عاجا ہے ۔ ( معلم الحجاج ص ۱۰۱۵ عا کیفیت وقوف عرف )ای طرح مناجات مقبول ٹی سنچر کی منزل بھی دعاء کی نیت ہے پڑھ علق ہے۔

البة حيض كى حالت مين قرآنى دعاؤل كونه جيوئ زبانى پڙھے يائ طرح پڙھے كدان دعاؤل پر ہاتھونہ

0

مراقى الفلاح ش بـ ويحرم (مسها) اى الاية لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون سواء كتب على قرطاس او درهم او حائط (الا بغلاف) متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح.

طحطاول بين بن عند المصحف انما يحوم مس الكتابة لا الحواشى ويحرم الكل في المصحف انما يحوم مس الكتابة لا الحواشى ويحرم الكل في المصحف لان الكل تبع له كما في الحدادي وغيره الخ (طحطاوي على مواقى الفلاح ص ١١ باب الحيض والنفاس و الاستحاضة) فقط و الله اعلم بالصواب.

# فحج قران وتمتع

# حاجی کے پاس دم قران وشتع کے پیسے نہ ہوں تو وہ کیا کرے:

(سوال ۱۰۲) ہمارے والد محترم جی کے لئے تشریف لے گئے ہیں اور ان کے ہمراہ گاؤں کے پانچی آ دی بھی ہیں وہ سب عمرہ کرکے حلال ہو گئے ہیں انہوں نے یہاں ہندوستان ہم پر خطالکھا ہے کہ ہم سب پر قربانی واجب ہے لینن پیسوں کی تنظی اور یہاں کی ہخت گرانی کی وجہ ہے ہم یہاں قربانی نہیں کر عکتے ہیں اس لئے ہم سب کی طرف ہے آیک پر اجانور ذرج کر دیا جائے اس میں ہمارے چھ جھے ہوں گے اور ایک حصد حضورا کرم بھی کی طرف ہے ہوگا۔ تو دریافت برا جانور ذرج کر دیا جائے اس میں ہمان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایک بڑا جانور گافی ہے یا ہراکیک کی طرف ہے ایک بگر سے کی قربانی ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔

(انسجواب) ہرحابی پرقربانی واجب نہیں ہے، قارن اور متمتع پردم شکر واجب ہے غرد پر واجب نہیں سرف مستحب ہے اور پیر بانی، ہیں حرم کے حدود میں ہوعتی ہے حدود حرم ہے باہر جائز نہیں جس حابی کے پاس اتنے ہیے ندہوں کہ قربانی کا جا نورخر ید کر گھر تک پہنچنے کے لئے ہیں ہی ورا تنا سامان ہو کہ جس کو چھ کر قربانی کا جانورخریدےایسا حاجی جھ قران یا متع کرے تو قربانی کے بدلے دس روزے رکھنا واجب ہیں ، تین روزے اشپر حج ( کیم شوال سے نویں ذی الحجہ تک ) میں رکھنا ضروری ہیں۔ان کومتفرق طور ہے رکھنا جائز ہے اور پے در پے رکھنا افضل ہے ،اگرضعف ونقامت کا اندیشہ نہ ہوتو بہتر ہیے کہ کے۔ ۸۔ 9 ذی الحجہ کے روزی ہے در ہے رکھے اور بقید سات روزے ایام تشریق گذرنے ( یعنی تیر ہو یں ذی الحجہ ) کے بعد جہاں چاہے رکھے خواہ مکہ میں یا اور کسی جگہ لیکن گھر آ کررکھنا افضل ہےان کو جسی متفرقار کاسکتا ہےاور بے در بے رکھنا افضل ہے بھین ایا م تشریق میں رکھنا جائز نہیں۔اگر جے ہے پہلے (اشہر جے میں ) تین روزنہیں رکھے تو اب قربانی ہی کرنی ہوگی (روزے کافی نہ ہوں گے )اگر دم دینے یعنی قربانی کرنے کے وقت بالکل قدرت نہیں ہےتو تجامت کرا کے حلال ہوجائے اوراس کے ذمہ دودم واجب رہیں گے ایک قران یاتمتع کا اور دوسراذ نے سے پہلے حلال ہونے کا ۔۔۔ قارن اور متمتع پر دم شکر واجب ہے اس میں اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ یا ایک بكراكافي براجانور يوراواجب ببيل درمخاريين ب(و دبح للقوان) وهو دم شكر فيا كل منه (بعدر مي يـوم الـنحر) لوجوب الترتيب (وان عجز صام ثلاثة ايام)ولو متفرقةً (آخرها يوم عرفة)ندباً (وسبعة بعد) تمام ايام (حبجه اين شاء)فان فاتت الثلاثة تعين الدم الخ (درمختار)وفي الشامي (قوله وان عجز)اى بان لم يمكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري الدم الخرقوله لو جوب الترتيب)اي ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق .... والمفرد لادم عليه ،فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق (قوله آخر ها يوم عرفة)ان يصوم السابع والثامن والتاسع قال في شرح اللباب لكن ان كان يضعفه ذلك عن الخروج الى عرفات والو قوف والدعوات فالمستحب تقديمه على هذه الا يام الخردرمختار والشامي ج٢ ص ٢٦٥٢٦٣)(درمختار ج٢ ص ٢٦٩ باب القران) هدایه اولین میں هے واذا رمی الجمرة يوم النحر ذبح شاة او بقرة او سبع بدنة فاذا لم يكن له ما يذبح صام ثلثة ايام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة ايام اذآ رجع الى اهله وان صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز وان فاته الصوم حتى اتى يوم النحر لم يجزه الا الدم (هدايه اولين ص ٢٣٩ بالنزل (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢٨٨) فقط والله اعلم بالصواب .

# (۱) میقات کے اندرر ہے والوں کے لئے متع کا حکم (۲) دم کہاں فرج کیا جائے (۳) مسجد نبوی میں جالیس نمازیں نہ پڑھ سکا:

(مسوال ۱۰۳) چند موالوں کے جوابات مطلوب ہیں۔(۱) ہم چندآ دمی بغرض ملازمت جدہ میں مقیم ہیں اللہ نے ہم کوج کرنے کاموقع عنایت فر مایا ہم مسائل فج سے ناواقف تھے ،کون سانج کرنا چاہئے وہ بھی معلوم نہ تھا اتفاق سے آپ کا فقاو کی رحمیہ ہمارے پاس تھا اس میں ہم نے دیکھا کتمتع کرنافضل ہماس لئے ہم نے جج تمتع کرلیا،اس سال ہمیں معلوم ہوا کہ ہم حقی ہیں اس بناء پر ہم تمتع نہیں کر سکتے ہم کوقو حج افراد ہی کرنا چاہئے ، یہ معلوم ہوا تو بہت افسوس ہور ہا ہے اور دور وکردل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا سال گذشتہ والا جج قبول ہوایا ہیں؟ آپ ہمیں تھے مسئلہ بتا تمیں کہ جس سے ہمارا خلجان دورہ و۔

(۲)اس سال بھی جج کرنے کا ارادہ ہے والدصاحب کے ایصال ثواب کے لئے تو کون ہے جج کی نیت سرنی جاہیے ؟

(۱۰) اورقر بانی این وطن کروانے کا اراد و ہے تو وطن میں قربانی کراسکتا ہوں یا یہاں کرانا ضرور ی ہے؟ (۴) ایک بات یہ بھی ہے کہ ملازم ہونے کی وجہ ہے ہم کو مدینہ منورہ کی متجد نبوی (علی صاحبہا الف الف تحبہ وسلام) میں جالیس نمازیں ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا تو اس سے جے میں کوئی نقص تو نہیں آتا؟ فقط والسلام، مینوا توجہ وا۔

(الدجواب)(ا) جمارا ملک (جندوستان ،انڈیا) میقات کی صدے خارج ہے اور جم آ فاقی کہلاتے ہیں لہذا ہمارے لئے تنتع اور قران افضل ہے اس اعتبارے فاوئی رہمید میں تحریر کیا گیا ہے۔ کی اور جو مکہ والوں کے حکم میں ہیں لیخی داخل میقات رہنے والے اس کے لئے سیم خریر کیا گیا ہے۔ کی اور جو مکہ والوں کے حکم میں ہیں لیخی داخل میقات رہنے والے اس کے لئے سیم خریر کیا گیا ہے۔ ان کے لئے افراد (صرف جح کرنا) ہے تمتع اور قران ممنوع ہے۔ ہدایہ میں ہے ولیس لاهل مکہ تمتع ولا قران وانما لھم الا فواد خاصة ومس کان داخل المواقیت فھو بمنولة الممکی حتی لا یکون له متعة ولا قران (هدایه اولین صوم ۲۳۲ باب التمتع) اگر تمتع کر لیاتو تی میں فرائی نہ آئے گی ( اینی فاسمدنہ ہوگا) البت دم دینا پڑے گالبذا اگر آپ لوگ میقات کی حد میں رہتے ہوں تو آیک براحرم میں فرح کردیا جائے حرم کے باہر درست نہیں۔ در مختار میں والے میں میں فرح کردیا جائے حرم کے باہر درست نہیں۔ در مختار مع التسامی ج ۲ ص ۲۰ میل حکمہ یفود فقط واللہ اعلم بالصواب .

(٢) امسال والدصاحب كے لئے مج كرنا جاہتے ہوتو اگر والدصاحب نے مج ندكيا ہوتو مج بدل كى نيت

.

يَجِيُّ اور جَ افراد يَجِيُّهُ جَلَّ تعالَى قبول فرمائه ، أمين فقط والله اعلم ..

برائرصاحب نصاب ہونے کی وجہت قربانی کرنی ہے تو وطن میں قربانی کرانا جائز ہے البتہ جے کے سلسلہ کی قربانی کا حرم میں ہونا ضروری ہے۔ والعدی لا یذہبع الا ہمکۃ (حد ایس ۲۶۰ باب الحدی)

(٣) مُجِدنبوى (على صاحبها الف الف تحية وسلام) مِن بياليس نمازي با بماعت اداكر نااتشل ب ما زمت كى وجه ئينه و كينو كوئى قباحت نبيل ، في مين كوئى خلل نبيل آئة كا فقط و الله اعلم بسالصو اب • ٣٠ شوال المكرم ٩٩٩٩ .

# متمتع حج ہے پہلے مدینه منورہ جاسکتا ہے یانہیں؟:

(مسوال ۱۰۴۰) آیک شخص نیج تمتع کااحرام بانده آنر مکه معظمه پینچا،اور تمره که افعال ادا کر کےحلال ہوگیاای کے بعد وومتمتع مدینه منوره جائے توشر تی اعتبارے شخبائش ہے یانہیں؟اورا گرمدینه منوره چلا گیا تو وہاں ہے واپسی کے وقت کون سااحرام بانده کرآئے ہے؟اورا بیستمتع کے لئے پہلے مکه معظمہ جانا افضل ہے یابدینه منوره؟ای بارے بیں تفسیلی جواب مرحمت فرما تمیں۔ بینوا تو جردا۔

(النجواب) آرق فرض ہوتوا اس لے ہمتر ہے کہ پہلے کا معظم جائے اور ج کے بعد زیارت کے لئے مدید منورہ کا سفر کرے اور اگر پہلے مکہ معظم جائے گیااہ رقم و کے احرام سے فارٹ ہوگیا تواس کے لئے بہتر بیہ کہ مکر مدی میں مقیم رہے تا کہ اس کا تمتیع بالا تفاق تی جو جائے اور اگر مدینہ منور چلا گیا تو بھی اس مغرکی وجہ سے امام ابو طبقہ کے مزویک اس کا تمتیع باطل نہ ہوگا ( کہ وہ وطن اسلی نہیں گیا) اور جب مدینہ منورہ سے واپس اور نے تو بہتر ہیہ کہ ج آفراد کا احرام باندھ کرآئے اور اگر محمل ہوجائے اور ایام تی آئے پر ج کا احرام باندھ کرتے کر ہے تو بھی امام ابو طبقہ کے نام دام باندھ کرتے کے اور تی بالا محمد ہوگا، اور صاحبین کے نزویک امام ابو طبقہ کے باور تھتے کا انعقاد پہلے عمرہ سے ہوگا، اور صاحبین کے نزویک اس کا تمتیع بھی ہوگا، اور صاحبین کے نزویک پہلا عمرہ مفرد ہوگیا اور تائی عمرہ سے توجع ہوگا، ابت قران کا احرام باندھ کرتا تا ممنوع ہے اس لئے کہ میں کھا تکی ہے۔ اگر قران کا احرام باندھ کرتا ہے توجع کے اور تو بھی اس کے کہ میں کھا تکی ہے۔ اگر قران کا احرام باندھ کرتا ہے تا تحقید ہوگا۔ اور مالازم ہوگا۔

معلم الحجاج میں ہے۔ مسئلہ۔ جس پر جے فرض ہوا ہی کو جے سے پہلے زیارت کرنا جائز ہے بشرطیکہ تج فوت ہونے کا خوف نہ ہو مگر بہتر اس کے لئے پہلے جج کرنا ہےاور جج نفل کرنے والوں کواختیارہ کہ جاہے پہلے تج کرے یازیارت کرے ،اور جس شخص کے راستہ میں جج کے لئے آتے ہوئے مدینہ پڑتا ہو جیسے شام کی طرف سے آنے وا رابان کو پہلے ہی زیارت کرنی جاہئے (معلم الحجاج س۳۲۲) اس کے جاشیہ میں ہے۔

البنة وه منتمتع جوهمره كاحرام في فارغ بهو چكا باس كوبهتر بكرج كرف في بيلي مكدت بابرة فاق مين ندجائة الدائر كاتمت بالمرة فاق مين ندجائة الدائر كاتمت بالا تفاق مين احوام العمرة كدا يفهم من سوق كلام في الكبير (الى الآفاق) لئلا يبطل تمتعه على قول بعض (معلم الحجاج ص ٣٢ احاشيه) ذيدة المناسك مين بين بيرالوقوع ضوري مسئله ما كثر حاجى اشهر مج مين آكرهم وكرت بين بيم اشهر في المجارية بين بيم اشهر في المناسك مين بيرة الوقوع ضوري مسئله ما كثر حاجى اشهر في مين آكرهم وكرت بين بيم اشهر في الم

میں نج کرنے سے پہلے مدینظیب، روضہ تقد ساور جرؤ معطرہ مطہرہ ﷺ کی زیارت کے لئے چلے جاتے ہیں، لیس ان اور چلے کہ وہاں سے جب واپس ہوں آو فقط نج مغروبی کا احرام بائدھ کرآ ئیس تو امام صاحب کے نزویک ان کا تبت تی ہے۔ اس سفر کرنے سے جت باطل نہ ہوگا، کیونکہ وہ اشہر تج میں عمرہ کر چکے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حکما مگوں کے علم میں داخل ہیں اگر نے اسلی وطن نہیں گئے ہیں تو ان کا سفر میں داخل ہیں اگر چا اشہر تج میں میقات سے بھی باہر نگل گئے ہوں کیونکہ وہ اپنی اصلی وطن نہیں گئے ہیں تو ان کا سفر باغتیار تھم کے واحد ہے، اس کو المهام فاسد کہتے ہیں جو کہ مبطل تہتے نہیں ، اب ان کو مدینہ طیب سے قران کا احرام بائد ھنا ممنوع ہے کہ وہ منایت لازم ہوگا، شرح اللباب و فنیتہ (زیدہ المناسک نے ہائی ہا۔ 10) فقط دالتہ اعلم بالصواب۔

متمتع عمرہ کر کے مدینہ منورہ جیلا گیاوا بسی پرجے یا عمرہ کا احرام با ندھاتو کیا حکم ہے: (مسوال ۱۰۵) کیافرماتے ہیں ملائے دین اس مسئلہ میں کہا یک شخص آفاتی اشہر جے میں مکہ مکرمہ گیااور عمرہ ادا کیا ہمرہ کی ادائے گی کے بعد مدینہ منورہ جیلا گیا ،مدینہ منورہ ہے واپسی پردوسرا عمرہ ادا کیااور پھر جے کا احرام مکہ مکرمہ ہے باندھاتو۔

(١) كياس كائع في بيانين؟

(٢) الى يردم تع بيانيس؟

(٣) كيااى پردم جر إيلين؟

(٣) تمتع بهلے عمرہ سے یادوسرے عمرہ سے منعقد ہوا؟

(۵) آ فاقی، کے لئے آیک ممرہ سے زائد کرنا اشہر نج میں جائز ہے یائبیں؟

مدينة منوره سيدواليسي براكر فقط تج كاحرام كاباندهاتو كيابه

(٢) اس كاتتخ ادا و كايانيس؟

(٤) كياس بركوئي دم جر إنبين؟

(٨) آ فاقی حاجی کااشهر جی میں میقات ہے باہر نکلنا کیسا ہے؟

ان دونوں صورتوں میں ہے بہتر کوں ق صورت ہے؟ مہر بائی فر ماکر جواب عنایت فر ما نمیں ہفتی ہاقوال بیان فر مائمیں ، بینواتو جروا(از افرایقہ)

(المنجواب)(۱) امام ابوحنیفه رحمه الله کنز دیک اگر آفاقی نے اشهر تج میں عمره کیااور مدینه منوره چلا گیااوروبال سے دائیں کے دفت عمره کا احرام باندھ کر آیااور عمره کیااور تج کے ایام آنے پر تج احرام باندھاتواں کا تمتع سیج ہواور تینے کا انعقاد پہلے عمره سے ہوگا ،اور صاحبین رحمهم الله کے نز دیک پہلا عمره مفرده ہوگیااور ثانی عمره سے تمتع منعقد ہوگا۔ بہر حال صورت مسئوله میں امام صاحب کے نز دیک بھی اس کا تمتع سیج ہواور صاحبین کے نز دیک بھی۔ (زیدة السناسک ج میں اس کا تمتع سیج ہواور صاحبین کے نز دیک بھی۔ (زیدة السناسک ج میں اس کا تمتع سیج ہواور صاحبین کے نز دیک بھی۔ (زیدة السناسک ج میں اس کا تمتع سیج ہواور صاحبین کے نز دیک بھی۔ (زیدة السناسک ج میں اس کا تعدید کے بھی میں امام صاحب سے دیں ہوئی۔ اور صاحب سے دور ساحب سے دور ساحب سے دیں ہوئی ہوئی۔ اور صاحب سے دیں ہوئی ہوئی کے دور کی کو دور کے دور

(٢) جب تمتع صحيح بإو دم شكر بهى لازم بوگا - فقط -

(٣) دم جبرلازم نبیں ہے( زیدۃ المناسک ج۲ص ۱۵) فقط۔

(٣) امام صاحب كنز ديك بيلي عمره ساور صاحبين كنز ديك دوسر عمره سدفقط

(۵) جائز ہے۔معلم الحجاج میں ہے ۔مسلہ متمتع ایک تمرہ کے بعد دوسرا تمرہ جے ہے پہلے کرسکتا ہے (معلم الحجاج ص ٢٣٨)(١) فقط-

(٢) ادا ہوجائے گا (زیدۃ المناسک ج عص۱۲) (معلم الحجاج ص ۲۳۵ عاشیہ ) فقط۔

(٤) كونى دم جرنبيل ب- فقط-

(۸)امام ابوحنیفہ کے نزویک میقات ہے باہر نکلنے ہے تمتع باطل نہیں ہوتا مگران کے نزویک نکلنا بہتر نہیں ہے۔اورصاحبینؓ کے نز دیکے تمتع باطل ہوجا تا ہے اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ میقات ہے باہر نہ نکلے ( زبدة الهناسك ج عص ۱۵) اورا كر نكلة و حج افراد كااحرام باند هكرآنا بهتر بـ فقط والتداعلم بالصواب -

(۱) مئلہ اختلافی ہے، دونوں طرف داائل ہیں بگر معلم الحجاج میں جس قول کو اختیار کیا ہے وہ راجح معلوم ہوتا ہے البند ااکراس پڑھل کرے تو تا بل

مواخذه نه ہونا جائے جھوصاً اس زباند میں۔ معلم الحجاج میں جہاں بیسئلہ کھا ہے نیچاس پر فتی معیداحمرصاحب نے حاشیہ میں کھا ہے۔ قبال فسی البساب و لا یعتسموفیل الحج و قال القاري في الشرح وهذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفودة أيضا قد سبق اله غير صحيح بل اله ممنوع من النسنع والقران وهذا التمتع آفاقي عبر ممنوع من العمرة فجازٍ لة تكرارها لا نها عبادة مستقلة كالطواف اه ص ٢ ١٠ ا فآدي رجميه جلده ومص الما براكيك فتوى ب سن كامنوان بايام على مين طل عمر ه وهفتوى بلني ضرور ملاحظ فرما مين-

اس فو قل میں غیر الناسك كے حوالد بے لكھا ہے كدرائ بيرے كداشير في من متع آفاقي اللہ اللہ

وبال ندية الناسك كاحوال بعرارت يس برعبارت بيب ويستحب ان يؤخر ها حتى يمضى هذه الا يام ثم يفعلها و اشادو اسالا فنصار على الخمسةانها لا تكره في اشهر الحج وهو الصحيح ولا فرق في ذلك بين المكني والأفاقي بحرو شبر نبلا لية وانما كره فعلها قبها لاهل مكة ومن بمعناهم لان الغالب عليهم ان يحجرافي نسنتهم فيكونون متمتعين وهم عن التمتع ممنوعون والا فلامنع للمكي عن المفردة في اشهر الحج اذا لم يحج في تلك السنةومن خالف فعليه البيان شمرح وهورد على ما اختاره ابن الهمام من كراهتها للمكي في اشهر الحج وان لم يحج من عامه قال العلامة قاسم انه ليس ب مذهب لعلماننا و لا للائمة الاربعة ... الخ وص ٢ • ١) غنية الناسك من دوسري جك ب (فصل في كيفية اداء التمتع المسنون وبنعتنصر قبيل النحج ماشاء ومافي اللباب والايعتمر قبل الحج قغير صحيحة لانه بناء على ان المكي ممنوع من العسرة المفردة وهو حلاف مذهب اصحابنا حميعا لان العمرة جائزة في جميع السنقبلا كراهة الافي حمسة إيام لافرق في دلك بسن المسكني والا فاقي صرح به في النهاية والمسموط والبحرو اخي زاده والعلامة قاسم وعيرهم رحمهم الفاتعالي كـلافيي المنسجة بـل الـمـكـي مـمنوع من التمتع والقران وهذه عمرة مفروة لا اثر لها في تكرار تمتعه شرح الخ رغبية

الناسك ص ١١٥ لمولا ما الحاج حسن شاه بشاورى مها جرمكى ) عدة الفقد والفدحفرت مولانا سيدنوارسين شاه صاحب نقش بندى مجدوى باكتانى جلد چبارم كتاب الج بس ب تتمتع كامسنون طريقه اور طال دوكرم كه معظمه بين قيام كرے اور اس عرسي ميں فلي طواف عمرے اور ويكر عبادات كرتارے (عمدة الفقد كتاب التج ص ٢١٠ مطبوعه اداره مجدد بيناظم آباد كرايتي تمبر ١٨) عمدة الفقه بيل دوسري جكه ہے۔

( "نبيه ) الرآ فاقي متع ج عبينون من مله مكرمه آكر همره كرے اور محره كاحرام ے حلال جوكر ج سے بيلے مدينة منوره جلاجائے تو امام ابو سند رحمهالله کے قول کے مطابق اس کو مدینه منورہ ہے ملہ واپس آئے وقت نجے افراد کا احرام باندھ کرآنا جائے اوراس کا نج متنع ہوجائے گا اس کوقر ا ن یا عمره کااترام نہیں باندھنا جا ہے کیونکہ و سفر ہوئے کی وجہ ہے تکی کے حکم میں ہے اگر وہ قران کا افرام باندھ کرآئے گا تو اس پر دم جنایت اازم ہوجائے گا اور دوسرے غرو کا احرام اس لئے نہیں یا تدھ ملکا گدان کے گئے ہوئے پہلے غمرہ سے متع منعقد ہو چکا ہے اتاہم دوسرے غمرہ کی گنجاش ہے۔ کیونگ آفاق ہے آرہا ہے اس لئے اگر دوسرے قمرہ کا اترام ہائدھ کرآئے توامام صاحب کے نزدیک پینداں حرج نے موگا۔ (۵) زیدہ وج وقمرہ تصرفا (اور جب کہا کنڑ فقہاء کے فزویک عمرہ کر کے حلال ہونے کے بعد ملہ مکر مدیس رہتے ہوئے بھی آفاقی کوادر معزید عمرے کرنا جا کڑ ہے اتو اس سورت میں بدرد اولی اس کے لئے عمرہ جائز ہونا جا ہے ، کیونکہ ملی کے حکم میں ہونے کے باوجود آفاق ہے آر ہاہے واللہ اعلم بالصواب مؤلف کیکن صاحبین کے زد یک وہ مدینہ منورہ ہے والیس کے وقت تمرہ کا احرام با ندھ کرآئے ، کیونکہ میقات سے باہر جانے کی وجہ ہے اس کامتع باطل ہو آبیا اور پہلا کیا ہوا تھرہ دوسفروں کی ہیں۔ مفرد تمرہ ہوجائے گا اوراب اس دوسرے عمرہ ہے تیجے از سرنومنعقد ہوجائے گا (۲)(۲) نجے وتمرہ دفیرہ)(عمد ۃ (きりついなけれている)

# جنايات اوردم

عاجی بجائے بدنہ کے سات برے ذبح کرسکتا ہے یانہیں؟:

(سوال ۲۰۱)جن حاجی پربدنه ازم ، دوه اس کی جگه سات بکرے ذیج کرسکتا ہے پانہیں؟

(البحواب) صورت مسئولہ میں بجائے بدنہ کے سات بکرے ذرج کرنے کی گنجائش نہیں ،اونٹ یا گائے جیسے بڑے جانورکوذرج کرناضروری ہے۔فیاوی اسعد بیمیں ہے۔

(سوال )عمن وجب عليه بدنة هل يجزي عنه سبعة ودماً من الغنم ام لاافتونا.

(الجواب) لا بد من البدنة لا طلاق العلماء رحمهم الله تعالى في معين البدنة ولم يقل احد منهم غير هذا كما يقولون فيمن و جب عليه هدى بجب عليه دم او سبع بدنة و الله اعلم بالصواب. (فتاوي اسعديه ج اص ٩١)

### عمرہ کے ارکان میں تفذیم و تاخیر ہوجائے:

(سے وال ۱۰۷) عمرہ کے طواف اور عی ہے فارغ ہوکر پہلے بغل کے بال کٹواکریا مونچیں کٹواکر سرمنڈ ایا تو کوئی حرج ہے؟

(السحواب)بال،دم واجب،وگا، پہلے سرمنڈ اکر پھرمونچھ یادیگرمواضع کے بال کو اناجا ہے ،غلط(الٹا) کرنے ہے دم اازم آئے گا۔ فتاوی اسعدیہ میں ہے۔

(سوال )في رجـل اهل بعمرة وطاف وسعى وحلق احد ابطيه ثم حلق راسه وحلق ابطيه الأخو ما ذا يجب عليه ! افتونا!.

(الجواب) بجب عليه دم والصورة ماشرح. والله اعلم (ج اص ٢)

جَ فاسد ہوجانے سے قضا کرے یانہیں:

(مسوال ۱۰۸) جج فاسد ہوجائے و دوسرے سال اس کی قضالا زم ہے؟

(المجواب) في فاسد موجائة وباب، وفي فرض موياً غل اس كي قضالازم موجاتي ہے۔ (١١

فقط واللهاعلم بالصواب

# حالت احرام میں انجکشن:

(سوال ۱۰۹) عاجی حالت احرام میں اُنجکشن لگواسکتا ہے یادوسرے کے لگاسکتاہے یانہیں؟ (الحواب )بال! حاجی حالت احرام میں اُنجکشن خود بھی لگاسکتاہے اور دوسرے مے بھی لگاسکتاہے۔

(١) ووطؤه في أحمد السبيلسن ولو ناسيا قبل وقوف فرض يفسد حجه ويمضى ويذبح ويفضى واو نفلا فال في
 الشامية نحت قوله ويفضى اى على الفور درمحنار مع الشامي باب الجنايات ج ٢ ص ٢٨٩

# محرم اپناسرحلق کرانے ہے پہلے دوسرے کاسرحلق کرسکتا ہے:

(بسوال ۱۱۰) حاجی تمتع قربائی ذیج کرنے کے بعدا پناسر طلق کرانے سے پہلے دوسرے محرم کے بال مونڈ سکتا ہے

(السجواب) ہاں حاجی تمتع قربانی ذیج کرنے کے بعدا پناحلق کراسکتا ہے(سرمونڈ واسکتا ہے۔)ای طرح اپناحلق كرانے سے پہلے دوسرے محرم كے بال كائ سكتا ہے۔(١) والله تعالى اعلم بالصواب.

قارن ذیج سے پہلے حلق کراد ہے اور ایا منحر میں دم نہ دیو ہے تو کیا حکم ہے: (سوال ۱۱۱) میرے ایک عزیز نے یو چھاہے کہ امسال منی میں گیارہ آ دمیوں نے مل کرایک گائے کی قربانی کی ان گیارہ آ دمیوں میں ایک میاں ہوی حصد دار تھے ہوی نے جج قران اور شوہر نے جج افراد کیا تھاوہ قربانی سیح ہوئی یا نہیں؟اگر چیج نہیں ہوئی تو اب دم دینا ہوگا؟ایک تحض ایک دم دے یا دو؟اور دم ہندوستان میں دے سکتے ہیں یانہیں؟ یا حرم ہی میں دینا ہوگا؟ دم دینے تک بیوی شو ہر کے لئے حلال ہے یانہیں؟ جس نے حج افراد کیااس پر بھی دم لازم ہے یا

#### نوط:

ياوگ حلق بھي کرا ڪِئے ہيں اورطواف زيارت بھي کر ڪِئے ہيں۔ بينواتو جروا۔ (حيدرآ باد) (المجواب) گیارہ آ دمیوں نے مل کرا کیے گائے گی قربانی کی پیقربانی کسی کی طرف ہے بھی پیچے نہیں ہوئی اس لئے جن لوگوں نے جج قرآن یا تمتع کیا تھاان پرایک دم( قران یا تمتع کا)واجب ہے۔اور چونکہ قربانی کسی بھی تیجے نہیں ہوئی اس لئے ذیج ہے پہلے حلق کرنا پایا گیالہذا ایک اور دم ذیج کرنے سے پہلے حلال ہونے کی وجہ سے واجب ہوگا ،اور دم قران یا تمتع ایا منح بین نہیں دیا توا یک اور دم ایا منح ہے ءؤخر کرنے کالازم ہوگا ،کل تین دم لازم ہوئے اور بیتینوں دم ترم ہی میں دیے ہوں گے ہندوستان میں نہیں دے سکتے دم دینے سے پہلے بیوی شو ہر کے لئے حلال ہے دم ادا کرنے پر موقو ف نہیں۔جس نے جج افرادکیا اس پر کچھالازم نہیں ،غدیۃ الناسک میں ہے(تتمہ) و فی الکبیرا اذا حلق القارق قبیل الـذبح واخر اراقة الدم عن ايام النحر ايضاً ينبغي ان يجب عليه ثلاثة دم دور لحلقه قبل الذبح و دم لتاخير الذبح عن ايام و دم للقران او للتمتع (غنية الناسك ص ٥٠)

زیدة الهناسک میں ہے۔مسئلہ بغنیة الناسک میں الهنسک الکبیرے مسئله قال کیا ہے کہ اگر قارن نے قبل ذنج کے حلق کیااور ذنج کوایا منجر کے بعد کیا تو اس پر تمین دم واجب ہوں گے ایک دم ذنج سے پہلے حلق کرنے کا دوسرا ا يا منح ب ذرج مؤخر كرن كاتيسرادم قران يأتم ع كارزبدة المساسك مولانا شير محمد صاحب ص حصه دوم)فقط والله اعلم.

<sup>(</sup>١) قيال في اللباب وإذا حلق رأسه أو رأس غيره عند جواز التحلل أي الخروج من الاحرام باداء افعال النسك لم يلزمه شيّ واللباب ص ١٥٢ ولو حلق وأسه أورا س غيره من حلال أو محرم جاز له الحلق لم يلزمهما شني عنية الناسك ص ٩٢

دودن ری جمارنه کرسکاتو کیا تھم ہے:.

(سوال ۱۱۲) ایک شخص نے کے لئے گیا جوم اوراز دھام کی وجہ سے اخیر میں دودن رمی جمار نہ کر سکااس داجب کے جمھوٹے پر دم لازم ہوگا ؟ اوروہ دم یہاں اپنے وطن میں دے سکتے ہیں یاحرم میں دینا ضروری ہے، بینواتو جروا۔ (السجو اب) دودن کی رمی جھوٹ کئی ہے تو دوم واجب ہوں گے اور دم کے لئے حرم ہونا شرط ہے یہاں درست خہیں۔ (۱۱ فقط و اللہ اعلم بالصواب.

> احرام سے حلال ہونے کے لئے حدود حرم سے باہر حلق کیا تو کیا تھم ہے۔ اور کیادم جنایت حرم میں ذرج کرنا ضروری ہے:

(سوال ۱۱۳) ایک آدمی نے مرہ کیاا اس کے بعد جدہ آگیااور جدہ میں آگرسرمنڈ ایا جو کہ حدود ترم سے باہر ہے کیا سے بھی ہے جا یا حدود ترم میں ساق ضروری ہوتو نہ کورہ صورت میں وہ بھن سال کے لیا کر سے واقع کی سے کیا کہ حدود ترم میں ساق ضروری ہوتو نہ کورہ صورت میں وہ بھن تابی کے لئے کیا کر سے اگر دم الازم ہوتو وہ یہاں ہندوستان میں دے سکتا ہے یا وہاں بھیجنا پڑے گا؟ بینواتو جروا۔

(الحجو اب) عمرہ یا جج کے احرام سے حال ہوئے کے لئے حدود ترم میں حاق یا قصر کرانا ضروری ہے آگر حدود ترم سے باہر سرمنڈ ایا تو دم الازم ہوگا، ہدا ہیں ہوگاں حملی فیل ایسام السندور فی غیر الحرم فعلیہ دم و ص اعتصر فحوج من الحرم و قصر فعلیہ دم (هدایہ اولین ص ۲۵۲ باب الجنابات)

ز بدة الهناسك ميں ہے۔ مسئلہ اور حلق عمرہ كا مكہ معظمہ ميں سنت ہے اور حد حرم ميں واجب ہے ؤ ( ج اص ۱۷۸ ) دوسری جگہ ہے۔

مسئلہ اگر جج یا عمرہ میں حرم سے باہر حلق کیا تو دم دے اور ایسا ہی جو حج میں ایا منحرے بعد حلق کرے تو دم دے الح (زبدۃ المناسک ج۲ص ۸۶)

معلم المجاج میں ہے: مسئلہ: اگر ہمرہ کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حرم سے باہر مرمنڈ ایا یا جے کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حرم سے باہر مرمنڈ ایا یا جے کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حرم سے باہر ایا منجو میں مرمنڈ ایا تو دم واجب ہوگا اور اگر جے میں خارج مرمایام نمجر کے بعد سرمنڈ این دودم واجب ہوں گے ایک حرم سے خارج سرمنڈ اپنے کا دوسرا تا خیر گا۔ (معلم الحجاج س ۲۶۵)

١١٪ ولو ترك الحمار كلها اور مي واحدة او جمرة يوم النحر فعليه شاة فتاوي عالمگيري باب الجنا بات الفصل الخامس في الطواف الخ

فقط والله اعلم بالصواب\_٨اصفر المهماه\_

# وتوف عرفد كے بعد اور طواف زيارت سے پہلے انقال ہو گيا تو كيا حكم ب:

(سے وال ۱۱۴) ایک شخص پر نج فرنس تھا اس بنا پروہ فریضہ نج کی ادائیگی کے لئے گیا وقوف عرف کے بعداس شخص کا انتقال ہو گیا، طواف زیارت نہ کر سکا اورا کی طرح وقوف مز دلفہ اور رمی جمار نہ کر سکا تو اب کیا تھکم ہے؟ گیا ان کے لئے علیجد ہ دم لازم ہوگا؟ مفصل تحریر ماکر ممنون فرما کمیں۔ بینوا تو جروا

(المجواب) جسسال ج فرض ہوااگرائی سال جے کے لئے گیا ہوتو دم وغیرہ کی وصیت لازم ہیں ہے،اورا گرائی سال نہ گیا ہو بلکہ ایک دوسال تا خیر کر کے گیا ہواور وقوف مرفد کے بعد طواف زیارت کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس پر بدنہ (بعنی بڑا جانوراونٹ یا گائے ) ذرج کرنے کی وصیت لازم ہے اور بیہ بدنہ وقوف مزدلفہ رمی جمار طواف زیارت سب کے لئے کافی ہوجائے گا،وقوف مزدلفہ اورری وغیرہ کے ترک سے ملیحد ہ دم لازم نہ ہوگا،اورا گروصیت نہیں کی اور ورثا،اپی طرف سے بیگام انجام دیں تو انشاء الندم تبول ہوجائے گا اور بیہ بدنہ ترم ہی میں ذرج کیا جائے۔

زبدۃ المناسک میں ہے۔ مسئلہ: اوراس طواف (زیارت) کی مفسد کوئی شکی نہیں (سوائے مرتہ ہونے کے ) مگر بعد وقوف عرفہ کے مرجائے اور وصیت کرجائے کہ میرانچ تمام کردیناتو گائے یااونٹ ذیج کرناواجب ہوگااور حج تمام ہوجائے گا (زبدہ) اور وہ بدنہ بقیہ اعمال نج جیسے وقوف مز دلفہ اور رمی جمار اور طواف زیارت اور طواف و داع کے لئے کافی ہوجائے گا (لباب وغذیۃ)۔

مسئلہ:۔اور جو شخص کج فرض ہونے کے سال بلاتا خیر کج کے لئے آیا،اور وقوف عرفات کے بل یا بعد مرگیا تواتمام کے اس پرلازم ندہوگا ہوب نہ پائے جانے وقت کے اور بعد وقوف کے مرگیا تو گائے اور اونٹ کا بدند دینا اتمام کے لئے بھی لازم نہیں ہوتا کہ قبولیہ علیہ السلام من وقف بعوفة فقد تم حجہ 'مینی جس نے وقوف عرف کر لیا تو اس کا جج تمام ہوگیا، بخلاف اس شخص کے کہ جس پر جج فرض ہوا ہو پھر وہ پہلے ہی سال جج کونہ آیا ہو بلکہ دو تین سال تا خیر کر کے آیا اور بعد میں مراتو وسیت بدنہ کی اتمام جج کے لئے لازم ہوگی (شامی) (زیدۃ المناسک ج ص ۱۸۰ بی ا

معلم النجائ میں ہے:۔ مسئلہ نیے طواف (زیارت) کسی چیز نے فاسد نہیں ہوتا اور فوت بھی نہیں ہوتا یعنی تمام مرمیں ہوسکتا ہے البتہ ایا منح میں کرنا واجب ہے، اس کے بعد دم واجب ہوتا ہے اور بیطواف لا زمی ہے اس گابدل کچھ نہیں ہوسکتا سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص وقو ف عرفہ کے بعد طواف سے پہلے مرجائے اور جج کے پورا کرنے کی وصیت کرجائے کہ میرائج پورا کردینا تو ایک گائے یا اونٹ ذرج کرنا واجب ہوگا اور جج پورا ہوجائے گا اور وقو ف مزدلفہ ورمی وسعی کے ترک سے کوئی وم اس پر واجب نہ ہوگا۔

ا حاشیہ میں ہے ۔ پیوانٹمام اس وقت واجب ہے جب کہ جج کے واجب ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے سال جج کو آیا ہو، اگر پہلے ہی سال جج واجب ہوتے ہی جج کو آیا تو اتمام واجب نہ ہوگا بسبب نہ پائے جانے وقت کا گرچہ وقوف کے بعد مراہ و، لے قوله علیه السلام من وقف بعوفة فقد تم حجه بخلاف اس مخص کے جو

مج فرض ہونے کے بعد دوسرے یا تیسے سال تاخیر کر کے جج کوآیا ہواس کوقبیل یا بعد وقوف کے مرنے کے وقت وصیت اتمام واجب ہوگی ۱۲ (معلم الحجاج ص ۹۵ اطواف زیارت)

عمدة الفقد میں ہے: مگر ایک صورت میں یعنی جب کہ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت سے پہلے مرجائے ،اور جج پوراکرنے کی وصیت کر جائے تو اس کے طواف زیارت کے لئے بدنہ ذرج کرنا واجب ہے اور اس کا حج جائز ہے، یعنی اس کا حج سیح وکمل ہو جائے گا، پس جب کہ کوئی شخص وقوف عرفہ کرنے کے بعد مرگیا تو اس کے بعد جملہ افعال یعنی وقوف مزدلفہ ورئی جمار وطواف زیارت وطواف صدر کی تلافی کے لئے ایک بدنہ ذرج کرنا واجب ہوگا (عمد ہ الفقہ کتاب الحج ص ۲۵۳) فقط واللہ اعلم بالصواب کی محرم الحرام ہے بیمادھ۔

# عورتیں ہجوم کی وجہ ہے وقو ف مز دلفہ نہ کر سکیس تو:

(سوال ۱۱۵) کیافرماتے ہیں ملائے دین و مفتیان شرع متین اس مئلہ ہیں۔ ہم لوگ جج کے لئے گئے تھے کچھ مستورات بھی ہمارے ساتھ تھیں وقوف عرفات کے بعد ہم لوگ وقوف مزولفہ کی نیت سے مزولفہ روانہ ہوئے جب مزدلفہ کینچے تو وہاں بہت ہی زیادہ از دھام تھا باو جود گوشش کے ہمیں کوئی جگہ وقوف کے لئے نہیں ملی ، جہاں ٹھیر نے کا ارادہ کرتے لوگ کہتے کہ بیہ ہماری جگہ ہے ، اور دوسری طرف پولیس بھی مزاحمت کرتی اور ہم لوگ جہاں ٹھیرنا چاہتے ہوئیں انکار کردیتی اس وجہ ہے ہم لوگ بہت پریشان ہوئے اور مجبورہ وکر ہم لوگ منی چلے گئے وہال مستورات کو چھوڈ کر ہم لوگ من چلے گئے وہال مستورات کو چھوڈ کر ہم لوگ من دافہ واپس آئے اور انہ در لئہ جو وقوف مزدلفہ کا وقت ہے اس وقت ہم نے وقوف کیا۔

اب دریافت طلب بیہ ہے کہ جوم اور جگہ نہ ملنے کی وجہ سے عور تیں وقوف مز دلفہ نہ کرسکیس تو اب ان کے لئے کیا حکم ہے؟ کیاان بردم لازم ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(المجواب) عورتیں بہوم اورجگہ نہ ملنے کی وجہ ہے مجبوراً منی چلی گئیں اور وقوف کا جووفت ہے ( صبح صادق ہے لے کر طلوع آفتاب تک )اس وفت وقوف مز دلفہ نہ کرسکیس تو اس کی وجہ ہے ان پردم لازم نہ ہوگا،مردا گرمنی ہے آ کروقوف مز دلفہ نہ کرتے تو ان پردم لازم آتا۔ معلم الحجاج میں ہے۔

مسئلہ:۔ اَکْرعُورت ججوم کی وجہ ہے مزولفہ میں نتھیرے تواس پردم واجب نہ ہوگا اور مردا گر ہجوم کی وجہ ہے نہ تھیرے گا تو دم واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج س ۱۸۳) فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

### گیار ہویں کوخلاف تر تیب رمی کی:

(سوال ۱۱۱) گیار ہویں ذکی الحجائوتین جمرات کی رمی کی جاتی ہے ایک شخص نے فلطی سے ابی طرح رمی کی کہ پہلے بھر دَاور کی کا دوسرے دن اس کومعلوم ہوا کہ میں نے گذشتہ کل جس طرح رمی کی تھی بھر دَاور کی کا تھی وہ ترتیب کے خلاف تھی ، جمر دَاولی ہے شروع کرنا جا ہے تھا چنا نچد دوسرے دن تھی ترتیب سے رمی کی تو اب اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا اس پر دم لازم ہوگا؟

(الجواب) اگراس شخص کوا پی نفلطی ای روزمعلوم ہوجائے تو ای کوای روزتر تیب سے رمی کرلینی جاہئے یعنی جمر ہُوسطی اور جمر ہُ عقبہ (جمر ہُ اخری) کی رمی کا اعاد ہ کر لینا جاہئے ۔اگر اس روز اعاد ہ نہیں کیا تو اب اعاد ہ کا وفت نہیں ر ہااور اس

معلم الحجاج میں ہے: مسئلہ: گیارہویں۔بارہویں تیرہویں کو بتنوں جمرات کی رمی ترتیب وار کرنامسنون ہے،اگر جمر ہُ وسطی یا جمر ہُ اخری کی رمی پہلے کی اور اجمر ہُ اولیٰ کی بعد میں تو وسطی اور اخریٰ (جمر ہُ عقبہ) کی رمی پھر کرے تاکہ ترتیب مسنون کے مطابق ہوجائے (معلم الحجاج سے 199ص ۲۰۰) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

رمی ، ذی اور حلق سے پہلے طواف زیارت کر لے تو کیا حکم ہے؟:

(سے وال ۱۱۷) اگر کوئی شخص از دحام کی وجہ ہے دسویں ذی الحجہ گوری ذیج اور حلق سے پہلے طواف زیارت کرلے تو کیا حکم ہے؟ کیااس پردم لازم ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) طواف زیارت گوری ، ذرخ اور طلق کے بعد کرناسنت ہے ، واجب نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص ری ، ذرخ اور طلق سے پہلے طواف زیارت کر لے تو اس پردم لازم نہ وگا مگر خلاف ، سنت اور مکروہ ہوگا ، شامی میں ہے و امسالا التو تیب بیلے طواف زیارت کر لے تو اس پردم لازم نہ وگا مگر خلاف ، سنت اور مکروہ ہوگا ، شامی ص ۲۵۰ ج۲ مطلب التو تیب بیٹ و طواف النویدارة ) و بین الرمی و الحلق فسنة (شامی ص ۲۵۰ ج۲ مطلب طواف النویارة )

عمدة الفقد میں ہے( فائدہ) طواف زیارت اور رمی وطلق میں ترتیب یعنی طواف زیارۃ کاان دونوں کے بعد و اقع ہونا ،اورائ طرح طواف زیارۃ وطلق میں ترتیب یعنی حلق کے بعد ہونا سنت ہے واجب نہیں ہے ، حتی کہا گر کسی شخص نے رمی اور حلق ہے پہلے طواف زیارۃ کر لیا تو اس پر کچھ جزاوا جب نہیں ہے ،البتہ اس نے سنت کی مخالفت کی اس لئے ایسا کرنا مکروہ ہے(عمدۃ الفقہ ص ۲۵۲ج ۲۵۴ج ،طواف زیارت)

معلم الحجاج میں ہے۔مسئلہ:طواف زیارت کورمی اور حجامت کے بعد کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے لا معلم الحجاج ص ۱۹۵ بطواف زیارت )

ای موقعہ پراز دحام عذر نہ ہونا چاہئے اس کئے کہ طواف زیارت دسویں ذی الحجہ کے بعد گیار ہویں اور بار ہویں کوئٹی ہوسکتا ہے معلم الحجاج میں ہے۔ مسکہ: طواف زیارت کا اول وقت دسویں کی صبح صادق سے ہے اس سے پہلے جائز نہیں اور آخر وقت باعتبار وجوب کے ایام نحر ( یعنی ۱۰ ا ۱۱ - ۱۲ ذی الحجہ ) ہیں اس کے بعدا کر کیا جائے گا تو سیجے ہوجائے گا ہمیکن دم واجب ہوگا ( معلم الحجاج ص ۱۰ ا

طواف زیارت جج کارکن اعظم ہے،بارہویں ذی الحجہ تک اس کی ادائیگی کا وقت ہے اس لئے از دھام کا بہانہ بنا کر مؤخر کی چیز کومقدم کر کے کراہت کا ارتکاب کرنا ھاجی کے شایان شان نہیں ہے، جتی المقدور تمام ارکان سنت طریقہ کے مطابق ہی اداکرنا چاہئے،فقط واللہ اعلم۔

### بحالت احرام وكس بإم استعال كرنا:

(سوال ۱۱۸)وکس بام جودر دسریاسردی کی وجہ ہے لگایا جاتا ہے،اورائ طرح دوسرے بام یادوائیں جن میں ایک خاص قتم کی خوشبو ہوتی ہے،مرض یا درد کی وجہ ہے احرام کی حالت میں لگانا کیسا ہے؟اگر لگا وَلیا تو جزا،واجب ہوگی یا نہیں ؛ جینوا تو جروا۔

(المعجواب) وكس بام خوشبودار چيز جاورال كى خوشبوتيز جاگر پورى پيشانى پرنگايا تو دم لازم بهوگا، فقها و تهم الله خ بخسيل كو برا عضوشاركيا جهاته كتابع نبيس كيا، (معلم الحجاج ص ٢٨٨) اس لئے پيشانى بحى برا عضوبونا چا جه ، غذية الناسك بيس ب ولو تدوى بالطيب او بدواء فيه طيب غالب ولم يكن مطبوحاً و فالزقه بجواحته يلزمه صدقة اذا كان موضع الجواحة لم يستو عب عضواً او اكثر الا ان يفعل ذلك مواراً فيلزمه دم رغنية الناسك ص ١٣٣ ، باب الجنايات مطلب في التداوى بالطيب)

معلم الحجاج میں ہے: مسئلہ: اگر خوشبوکود واکے طور پر لگایایا ایسی دوالگائی جس میں خوشبو عالب ہواور کمی ہوئی نہیں ہے تو اگر زخم ایک بڑے عضو کے برابریا

اس نے زیادہ نبیس تو صدقہ واجب ہے،اوراگرایک بڑے عضو کے برابر ہے (یااس سے زیادہ ہے) تو دم واجب ہے (معلم الحجاج ص ۲۴۸):۔

عذری وجہ سے (جیسے در ذہر) ہام انگانیا ہوتہ بھی یہی حکم رہے گا ہمعلم الحجاج میں ہے ہمسئلہ جنایت قصداً کرے یا بھول کر یا خطاء مسئلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہوا پنی خوشی سے کرے یاکسی کی زبردی سے سوتے کرے یا جاگتے ، نشہ میں ہو یا ہے ہوش مالدار ہو یا تنگدست ،خو دکرے یاکسی کے کہنے سے معذور ہو یاغیر معذور سب صورتوں میں جزاء واجب ہوگی (معلم الحجاج ص ۲۳۲ شرائدا و جوب جزا) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

بحالت احرام منجن يا تُوتھ بييٹ استعال كرنا:

(سسوال ۱۱۹) ایمامنجن یا تو تھ بیٹ جس میں لوگ، کافور،الا پنجی وغیرہ،یا خوشبوداردواڈ الی جاتی ہے،ایسے بخن یا تو تھ بیٹ کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جرواو۔

(السجبواب) اَگرمنجُن یا نُوتھ پیسٹ میں اونگ، کا فور الا پُخی یا خوشبودار چیزی ڈالی گئی ہوں اور دو کِی ہوئی نہ ہوں اور مقدار کے اعتبار سے خوشبودار چیز مغاوب ہو، ( یعنی کم ہو ) تو ایسامنجن احرام کی حالت میں استعمال کرنا مکروہ ہوگا مگر صدقہ واجب نہ ہوگا ،اورا گرمنجن یا نُوتھ پیسٹ پورے منہ یا اکثر حصہ میں لگ جائے گالہذا دم واجب ہوگا، بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مسواک ہی استعمال کرے نجن یا نُوتھ پیسٹ ایسٹ استعمال کرے نجن یا نُوتھ پیسٹ ایسٹ استعمال کرے نجن یا نُوتھ پیسٹ استعمال کرے نجن یا نُوتھ پیسٹ استعمال کرے نہی استعمال کرے نوتھ پیسٹ استعمال کرے نہیں میں مسواک ہی استعمال کرے نوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے احمام کی حالت میں مسواک ہی استعمال کرے نوتھ پیسٹ استعمال کرے نوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے احمام کی خواجتمال کرے نوتھ کی میں کہ احمام کی حالت میں مسواک ہوئے ہے۔

ندية الناسك من بعضلو اكل طيباً كثيراً وهو ان يلتصق باكثرمنه يجب الدم وان كان قليلا بان لم يلتصق باكثر فمه فعليه الصدقة هذا اذا اكله كما هو من غير خلط او طبخ فلو جعله في الطعام و علبخه فلا باس باكله لانه خرج من حكم الطيب وصار طعاماً و كذلك كل ما غير ته النار من الطيب فلا بائس باكله ولو كان ريح الطيب يو جد منه . الى قوله وفي الفتح فان جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والا فاويه من الزنجبيل والدارصيني يجعل في الطعام فلا شئى عليه فعن ابن عمر رضى الله عنه انه كان ياكل السكباج الاصفر وهو محرم وان لم يطبخ بل خلطه بما يوكل بلا طبخ كا طلح وغيره فان كانت رائحته موجودة كره ولا شئى على اذا كان مغلوبا فانه كالمستهلك امااذاكان غالباً فهو كالزعفران الخالص فيجب الجزاء وان لم تظهرر المحته الخ رغنية الناسك ص ١٣٢ باب الجنايات ، مطب في أكل الطيب شربه)

معلم الحجاج میں ہے۔ مسئلہ: اگر بہت ی خوشبو کھائی یعنی اتنی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دم واجب ہے، اورا گرتھوڑی کھائی یعنی منہ کے اکثر حصہ میں نہیں لگی تو صدقہ واجب ہے، بیاس وقت ہے جب کہ خالص خوشبو کھائے اورا گراس کوکسی کھانے میں ڈال کر پکایا تو مجھوا جہوا جب نہیں ،اگر چہخوشبو کی چیز غالب ہو،اورا گر پکا ہوا کھانا نہ ہوتو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خوشبو کی چیز غالب ہے تو دم واجب ہے اگر چہخوشبو بھی نہ آتی ہواورا گر مغلوب ہے تو دم یا صدقہ نہیں اگر چہخوشبو بھی نہ آتی ہواورا گر مغلوب ہے تو دم یا صدقہ نہیں اگر چہخوشبو خوب آتی ہواکی کمروہ ہے۔ (معلم الحجاج جامل ۲۴۶ میں ۲۳۷ ،خوشبو اور تیل استعال کرنا) فقط واللہ المعلم بالصواب۔

# عورت حیض کی وجہ سے طواف وداع نہ کر سکے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۱۲۰) ایک عورت اپ شو ہر کے ساتھ جے کے لئے گئی، واپسی کے وقت وہ حاکضہ ہوگئی، پاک ہونے تک ٹھیرنے اور طواف و داع کرنے کا موقع نہیں ہے، اگر ٹھیرتی ہے تو ہوائی جہاز میں بہت دنوں کے بعد جگہ ملے گی، ایسی صورت میں اگروہ طواف و داع نہ کرسکے تو کیا تھم ہے؟ کیا دم لازم ہوگا؟

(الجواب) صورت مسئولہ میں اگر تورت وہاں نہ تھ ہر عتی ہو،اورا پے شوہر کے ساتھ والیں آجائے اور طواف و داع نہ کر سکے تو اس پر دم لازم نہ ہوگا، جا ئصہ تورت پر طواف و داع واجب نہیں، اگر موقع ہوتو پاک ہونے کے بعد طواف و داع کر کے واپس ہوناافضل ہے بیطواف و داع کا تھم ہے،طواف زیارۃ کا تھم اور ہے۔

معلم الحجاج میں ہے۔مسئلہ: طواف و داع باہر کے رہنے والے حاجی پر ُواجب ہے،خواہ جج افراد کیا ہویا قران یا تمتع ، بشر طبیکہ عاقل بالغ ہو،معذور نہ ہو،اہل حرم اہل حل ،اہل میقات ،اور حائض ،نفساء مجنون اور نابالغ پر واجب نہیں الخ (معلم ص ۲۰۷)

نیز معلم الحجاج میں ہے: رمسئلہ: اگر واپسی کے وقت حیض آ گیا اور طواف و داع نہ کرسکی تب بھی دم واجب نہ ہوگا الیکن پاک ہونے کے بعد طواف و داع کر کے واپس ہونا بہتر ہے ۔۔۔۔ (معلم الحجاج ص ۱۲۵، عورت کا احرام) نیز معلم الحجاج میں ہے: حیض اور نفاس والی عورت طواف (و داع) نہ کرے، بلکہ باب الو داع پر کھڑی ہوکر لیعنی حدود میجد حرام ہے باہر باہر ، دعاما تگ لے (معلم الحجاج ص ۲۰۲ طواف و داع) فقط والٹداعلم بالصواب۔

حلال ہونے کے لئے محرم کا بنا بال یادوسر محرم کے بال کا ٹنا:

(سسوال ۱۲۱) محترم المقام حضرت مولا نامفتى صاحب، دامت بركاتهم ، بعدسلام مسنون مزاج اقدس بخير موگار

احقر فتاوى رجميه عن خوب استفاد وكرتاب، جزا كم الله عنى وعن سائر الاحة آمين.

حضرت والا! فآوي رحيميه جلد موم ميں آيك جواب ہے۔

(سوال ۹۰۸) عاجی متعق قربانی ذرائے کے بعدا پناسر حلق کرانے سے پہلے دوسرے محرم کے بال موند سکتا ہے۔ بانہیں؟

(السجواب) ہاں حاجی متمتع قربانی فرخ کرنے کے بعدا پناحلق کراسکتا ہے (سرمونڈ واسکتاہے) ای طرح اپناحلق کرانے سے پہلے دوسرے محرم کے بال کاٹ سکتا ہے، فقط واللہ اعلم (فقاوی رہیمیہ جسم ۱۱۳ ہوں ۱۱۵ جدید ترتیب کے مطابق اس باب میں بعنوان محرم اپنا سرحلق کرانے سے پہلے النے سے دیکھ لیا جائے از مرتب ) آپ نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی ،اگر کوئی دلیل ہوتو تحریر فرمائیں، بندہ کا ناقص خیال یہ ہے کہ اپنا سرحلق کرانے اور حلال ہونے سے پہلے دوسرے کاسرحلق کرنا تھے نہ ویہ تو بظاہر محظورات احرام کاارتکاب کرنا ہے، امید ہے کہ جواب باصواب مرحمت فرمائیں گے، بینواتو جروا۔

(الجواب) محتر می و کرمی ابادک الله فی علمکم ، بعد سلام مسنون ، عافیت طرفین مطلوب ب، آپ آوجه اورشوق سے فناوی رحمیہ کا مطالعہ کرتے ہیں ، اس قدر دانی کا صمیم قلب سے شکریہ ، آپ نے فناوی رحمیہ کے جس جواب پر اشکال چیش فر مایا ہے وہ اشکال چیش فر مایا ہے وہ اشکال چیش فر مایا ہے وہ اشکال چیش فر مایا ہو فناوی رحمیہ کا جواب جیج ب، جاجی متمتع ہو یا قارن یا مفر و جب وہ علق سے پہلے کے تمام ارکان اداکر چکا ہوا ور سرمنڈ اکر حلال ہونے کا وفت آگیا ہوائی طرح دو سرائحرم بھی تمام ارکان اداکر چکا ہوتو اب خود اپنے بال کا شاہل و سرے کے بال کا شاہل کے قتل میں مخطورات احرام میں ہے بہذا تحرم خود اپنا بھی حات کر سکتا ہے ، دائل ملاحظ فر ما تمیں ۔ فود اپنا بھی حات کر سکتا ہے ، دائل ملاحظ فر ما تمیں ۔

بخاري شرايف مين ب فلما رأواذلك قاموا فنحر واوجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً الخ ربخاري شريف ج اص ٣٨٠، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول)

صدیث کے اس کلڑے کا تعلق سلح حدید ہیے کے واقعہ ہے جب سلح مکمل ہوگئی اور آپ ﷺ نے قربان کی اور حلق کیا تو آپ کو و مکھے کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی قربانی کی اور ایک دوسرے کا حلق کیا باوجو و ریس کہ دورمجرم تھے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کے قربانی کرنے کے بعدمجرم ایک دوسرے کا علق کر سکتے ہیں۔

مبائل ج معنفل شہور کتاب ننیۃ الناسک میں ہولئو حلق رأسه اور اس غیرہ من حلال او محرم جازله الحلق ولم یلزمهما شنی ﴿ رَضِیة الناسک ص ٩٣ فصل فی الحلق) قاوی اسعدیہ میں ہے۔

(سوال )في المحرم في اوان التحلل هل له ان يحلل غيره قبل ان يحلق رأس نفسه ام لا افتونا. والجواب )نعم له ذلك على الصحيح كما ذكره شيخنا ني شرحه على منسك ملتقى الا بحر والله اعلم (فتاوى اسعديه ج اص ٢١ كتاب الحج)

معلم الحجاج بیں ہے۔مئلہ: حلال ہونے کے وقت محرم کو اپنایا کسی دوسر مے خص کا خواہ محرم ہوسرمونڈ نا

كترناجائز ب،اس بجزاء واجب ند بوگي۔

(معلم الحجاج ص١٩٢ جلق وقصر يعني بال منذ انايا كتر وانا )\_

زبدة المناسک میں ہے۔ مسئلہ بھی محرم کے ہاتھ سے طبق نہ کرائے ہیں اگر محرم سے طبق کرایا تو دیکھنا چاہئے کہ وہ محرم اگرابیا ہے، کہ جو کام صلق سے پہلے کرنے تھے وہ کرچکا ہے، باقی فقط طبق ہی رہتا ہے، اور بیطنی کرائے والا بھی ایسا ہی ہے یعنی دونوں ایسے ہیں کہ اب ان کوکوئی ایسا کام نہیں جو طبق سے پہلے کرنا ہو، اب فقط طبق ہی کرنا ہے، یا اصل میں طال ہے یا مفرد بچھ چیز لازم نہ ہوگی ، کیونکہ اب بیطنی کرنا ان کوم بلت ہے (غذیة ،حیات ) کیکن طبق سے پہلے لیوں و ہائن نے اور دونوں پر کچھ چیز لازم نہ ہوگی ، کیونکہ اب بیطنی کرنا ان کوم بلت ہے (غذیة ،حیات ) کیکن طبق سے پہلے لیوں و ناخن نہ لے ورنہ جز الازم ہوگی مسئلہ :اورا گر دونوں محرم ایسے ہیں کہ ان کوطنی سے پہلے جو کام کرنے تھے وہ باقی ہیں تو اگر ایک دوسرے کا طبق کریں گئے وہ مونڈ نے والے پر صدف ادر مونڈ انے والے پر دم لازم ہوگا (حیات القلوب ازمدیة النا سک علام سے جو کام کرنے تھے کہ باب الجباد النا سک علام سے بیا جو کام کرنے تھے کر بیا الجباد عشا عما میں ہوگی ایسانی ہے۔ اور بخاری شریف میں باب الجباد میں سلح صد یعبیہ کے احصار میں بیصد ہوگا کرنے تھے کر باقل بعضا غما رہا تھی کا دبعض بھم یقتل بعضا غما رہا قال ) دونوں کرنے کا بیان) فقط و اللہ اعلم بالصواب ، ماقل کرنے کا بیان) فقط و اللہ اعلم بالصواب ، ماقل کرنے کا بیان) فقط و اللہ اعلم بالصواب ،

دم جنایت کسی کے ذریعہ دلواسکتاہے یانہیں؟؛

(مسوال ۱۲۲) ایک شخص سال گذشتہ جج کر کے آئے اوران سے ایسی جنایت ہوگئی جس سے دم لازم ہوجا تا ہے تو کیاا بیا شخص جج کوجائے بغیر کسی کے ہاتھوں میں منی میں دم دے سکتا ہے پانہیں؟ یا خودو ہاں جا کردم دینا ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(المجواب نہ گرایی جنایت ہوئی ہوجس ہے دم اا زم آتا ہوتو خود جاکر دم دیناضروری نہیں ہے، کسی کے ذریعہ بھی دم داواسکتا ہے،اوراس دم جنایت کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے جس وقت جا ہے دم دے سکتا ہے ہاں صدود حرم میں دم ذرج کرناضروری ہے۔فقط داللہ اعلم ہالصواب۔

احرام کی حالت میں خوشبودارشر بت پینا:

(مسوال ۱۲۳) سوڈالیمن اور دیگرمشر و بات (شربت) سپلول کارس جن میں کچھنہ کچھ خوشبوڈ الی جاتی ہے احرام کی حالت میں ان مشر و بات کا پینا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

(المبحواب) البی بوتل، شربت اور پیلوں کارس جن میں خوشبوڈ الی گئی ہوا حرام کی حالت میں نہ پی جائیں ،اگر کوئی محرم تھوڑی مقدار میں ایک مرتبہ ہے گاتو صدقہ (پونے دوکلوگندم یااس کی قیمت) واجب ہوگا ،اوراگرزیادہ مقدار میں پیایا تھوڑ اتھوڑ ادو تین بارپیا تو دم واجب ہوگا ،اور جس بوتل میں بالکل خوشبونہ ڈالی گئی ہووہ چینا جائز ہے۔

شائ شرب عبره ام لا غير انه في الحكم فيه للطيب سواء غلب غيره ام لا غير انه في غلبة اطيب يجب الدم وفي غلبة الغير تجب الصدقة الا ان يشرب مراراً ( شامي ج٢ ص ٢٥٠ علية الغير تب

باب الجنايات)

زبدة الهناسك ميں ہے۔ مسئلہ الرخوشبو پینے کی چیز میں ملائی اگر (خوشبو) غالب ہے تو دم دے اور اگر مغلوب ہے توصد قد دے مگر جومغلوب کو کرراستعمال کرے تو دم واجب ہے (زبدہ) .... پس الربہت پیا تو دم اور تحور ا پیا توصد قد ہے اور اگر تھوڑ اتھوڑ ادوبارہ پیا تو دم لازم ہے الخ (زبدۃ المناسک ص ۲۱ج۲)

معلم الحجاج میں ہے: مسئلہ بینے کی چیز میں مثلاً جائے ، قہوہ وغیرہ میں خوشبو ملائی تواگر خوشبو عالب ہے تو دم واجب ہوگا اور پینے گی چیز میں خوشبو ملاکر واجب ہوگا اور پینے گی چیز میں خوشبو ملاکر ہونے گی وجہ ہوگا اور پینے گی چیز میں خوشبو ملاکر ہونے گی وجہ ہے ۔ پہر سورت جزاہے۔ پانے کی وجہ سے پچھ فرق نہیں آتا ہینے گی چیز میں خوشبو ڈال کرخواہ پکایا جائے یانہ پکایا جائے ، ہبر سورت جزاہے۔ مسئلہ الیمن سوڈ ایا اور کوئی پانی کی بوتل یا شربت جس میں خوشبو نہ ملائی گئی ہو، احرام کی حالت میں چنی جائز ہوا وجس بوتل میں خوشبو ملی ہوئی ہواگر چہ برائے نام ہو، وہ اگر پی جائے گی تو صدقہ واجب ہوگا (معلم الحجاج س

## احرام كى حالت مين خوشبودارغذا كااستنعال:

(مسوال ۲۴ ا)احرام کی حالت میں پلاؤ ، بریانی ،زردہ ،وغیرہ جس میں زعفران ،ایسنی وغیرہ خوشبودار چیزیں ڈال کر پکایا ہو ،احرام کی حالت میں ایسی چیز کھانا کیسا ہے؟ مینوا ،تو جروا۔

(السجواب) پلاؤبريانى زرده وغيره كى بولى چيز مين زعفران ،الا بَكُى ، دارچينى وغيره خوشبودار چيز دالى بوتوالى كى ولى چيز كهانا جائز ج چاج جتنى مقدار مين خوشبودار چيز دالى كى بوراس كے كهائي سے پنجه واجب نه بوگا، شامى مين به اعلم ان خلط الطيب بغيره على وجود، لانه اما ان يخلط بطعام مطبوخ او لا ففى الا ول لا حكم للطيب سواء كان غالبا او معلوباوفى الثانى الحكم للغلبة ان غلب الطيب وجب الدم وان لم تنظهر رائحته كما فى الفتح والا فلاشى عليه غيرانه اذآ وجدت معه الرائدة كرده اشامى ج ٢ ص ٢٥٠ باب الجنايات)

زبدة المناسك ميں ہے۔ مسئلہ: اور جو (خوشبوئيں خود حقیقی کہلاتی ہیں بیسے میجیہ تبر ، زعفران ، اگر ) کے کھانے میں ملاہ واکھایا (جیسے زردہ پلاؤوغیرہ میں ملاکر پکاتے ہیں ) تو کچھوا جب ڈیل ، اگر چہ غالب مو ، اور جو پکاہوانہ ، و ، یعنی جو طعام پکایا ہی نہیں جاتا تو اگر خوشبو کی چیز غالب ہے اگر چہ خوشبونہ دیتو دم واجب ہے اور جو مغلوب ہو اگر چہ خوشبو خوب دیتو و کہ کہنیں ندم نصد قد مگر تکروہ ہو (زیدۃ المناسک جسام ۵۵) (معلم الحجاج ص ۲۳۷) فقط ، و اللہ اعلم بالصواب۔

دسویں ذکی الحجہ کومرض کی وجہ ہے عشاء بعدرمی کی تو کیا حکم ہے : (سوال ۱۲۵) دسویں ذکی الحجہ کوری کا افضل وقت طلوع آفتاب ہے زوال آفتاب تک ہے لیکن ایک شخص مرض کی جہ ہے اس وقت رمی نہ کرسکا اور رات کوعشاء کے بعدرمی کی تو اس شخص پردم یا صدقہ لازم ہوگایانہیں؟ بینوا تو جروا۔ (السجواب) صورت مسئولہ میں مرض کی وجہ ہے رات گوعشاء کے بعدرمی کی تو رمی ہوگئی اور غذر کی وجہ ہے ایسا ہوا ہے لهذا كراجت بحى نبيس ،البته بلاعذرا كررات كورى كرئة وقت مسنون ترك كرنى كى وجهت مكروه بهوگااور ثواب بيل كى آئة كنده ال طرح نه كرنا چائة مراس صورت بيل بحى دم اورصدقه واجب نه بهوگا، بدايه اولين بيل به فاصايه و ما المنحو فاول وقت الرمى فيه من وقت طلوع الفجو ..... وان احره الى الليل رماه (اى فى الليل) و لا شنى عليه لحديث الرعاء (هدايه اولين ص ٢٣٢ باب الاحرام)

عمدة الفقد میں ہے: اور اس پہلے دن میں (یعنی دسویں ذی الحجہ میں) ری کامسنون وقت آفقاب طلوع ہونے ہے نثروع ہوکرزوال تک ہے اور مباح وقت یعنی بلا کرا ہت جواز کا وقت زوال آفقاب ہے مغرب تک ہے، اور کرا ہت کے ساتھ جواز کا وقت مغرب ہے نثروع ہوکرا گلے دن کی مجھے صادق طلوع ہونے ہے پہلے تک ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے اس وقت میں ری کرے تو مکروہ نہیں النے (عمدة الفقہ ص۲۳۳ جمم)

نیزعمرہ الفقہ میں ہے بمروہات کا حکم یہ ہے کہ جس عمل میں کسی مستحب کوٹرک کرے گااس کے ثواب میں کمی آئے گی ،اور سنت مؤکرہ کے ترک پر تختی اور ڈانٹ بھی ہوگی اور واجب کے ترک کرنے پرعذاب ہوگا (جب کہاس گئی آئے گی ،اور سنت مؤکرہ کے ترک پر تختی اور ڈانٹ بھی ہوگی اور واجب کے ترک کرنے پرعذاب ہوگا (جب کہاس گناہ ہے تو بہ نہ کرلے )اور جزامیں دم (قربانی) یاصدقہ دینا بھی لازم ہوگا اور واجبات کے علاوہ اور چیزوں لیعنی سنن و مستحبات کے ترک پرقربانی یاصدقہ کوئی جزالاز منہیں ہوگی (عمدة الفقہ ص ۷ مجلد چہارم (فقط واللہ اعلم بالصواب۔)

طواف زیارت، طواف قد وم طواف و داع یا تفلی طواف بلاوضو کرلیا تو کیا حکم ہے:

(بسوال ۱۲۶) گاہے گاہے مجھے مذی نکل آئی ہے جس کی وجہ سے میراوضوٹوٹ جاتا ہے میں نے طواف زیارۃ کیا، طواف سے فارغ ہوا تو کپڑے پر مذی کا اثر معلوم ہوا،تو کیا تھم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟ اگر وضوکر کے طواف کا اعادہ سیست میں میں میں میں میں میں میں میں انداز میں میں نامی میں میں میں ہے۔

كربوں تو ؟اى طرح اگر طواف قد وم، ياطواف و دائ يانفلى طواف بلاضوكرليا تو كياتھم ہے، بينوا تو جروا۔ (السجدو اب ) اگر پورا ياا كثر طواف زيارت (حيار ما يا نج يا چيھ چكر) بے وضوكيا تو دم واجب ہے اورا گر نصف سے كم

(السجواب) الرپورا يا الترطواف زيارت (جاريايان يا جي چالر) بوصوليانو دم واجب ہادرا لرصف ہے م ( تين يا اس سے كم چكر) طواف زيارت بلاوضو كيا ہوتو ہر شوط ( چكر) كے لئے آ دھاصاع گندم صدقه كرے اورا گرتمام شوط كا صدفه دم كے برابر ہوجائے تو بجھ تھوڑا ساكم كردے ، اورا گران صورتوں ميں وضوكر كے طواف زيارت كا اعاده كرليا (خواه ايا منظر ميں يا ايا منظر گذرنے كے بعد) تو دم اور كفاره ساقط ہوجائے گا۔

طواف قد دم یا طواف دواع یا نفلی طواف بلا وضو کیا تو ہر شوط کے لئے آ دھا صابع گندم صدقہ کرے اس صورت میں بھی اگرتمام شوط کا صدقہ دم کے برابر ہو جائے تو پچھ تھوڑ اسا کم کردے اور اگر وضوکر کے اعادہ کرلیا تو جزا، ساقط ہوجائے گی۔

غنية الناسك من بولو طاف للزيارة كله اواكثره فعليه شاة ويعيد طاهرا استحباباً وقيل حدما قانه اعاده سقط عنه الدم سواء اعاده في ايام النحر او بعدها ولا شئى عليه للتاخير و قيل عليه دم وقبل صدقة لكل شوط ولو طاف اقله محدثاً ولم يعد فعليه لكل شوط نصف صاع الا اذا بلغت قيمته دما فينقص منه ماشاء بحر (غنية الناسك ص ١٣٥ ، باب الجنايات الفصل السابع) ولو طاف للصدر جنباً فعليه شاه وان طافه محدثًا فعليه لكل شوط صدقة . الى . ولو

طاف للقدوم كله اواكثره جنباً فعليه دم لو محدثًا فصدقة لكل شوط نصف صاع من برا لاان يبلغ دماً فينقص منه ماشاء ويعيده ظاهراً وجوباً في الجنابة وندباً في الحدث فان اعاد سقط عنه الجزاء (غنية الناسك ص ٢٣٠)

معلم الحجائ میں ہے:۔مسئلہ: اگر پورایا اکثر طواف زیارت بے وضوکیا تو دم وے اور اگر طواف قد وم یا طواف وداع یا طواف وداع یا طواف وفاف نقل یا نصف ہے کم طواف زیارت بلاوضو کیا تو ہر پھیرے کے لئے آ وصاصاع صدقہ کرے، اور اگر تمام پھیروں کا صدقہ دم کے برابر ہوجائے تو بھے تھوڑ اساکم کردے، اور اگر ان تمام صورتوں میں وضوکر کے طواف کا اعادہ کرلیا تو کفارہ اور دم ساقط ہوجائے گا (معلم الحجاج ص ۲۱ اور جبات کے میں ہے کسی واجب کوئرک کرنا) دشاھی اعادہ کرلیا تو کفارہ اور دم ساقط ہوجائے گا (معلم الحجاج ص ۲۱ الحدواب.

## حاجی اینے مال کی قربانی کہاں کرے:

(سوال ۱۲۷) عاجی این مال کی قربانی کہاں کرے اپنے وطن میں یا حرم میں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) فی زماننااہل مکہ کے سوا جائے مموماً مسافر ہوتے ہیں اور مسافر پر قربانی واجہ بنیں ہوتی لہذا حاجی پراپ مال کی قربانی لازم نہیں ، نہ وطن میں کرانا ضروری ہے نہ حرم پاک میں ، اپنی مرضی ہے قربانی کرنا چاہے تو جہاں چاہ کرسکتا ہے، البتہ جے خمت میاجے قرآن کیا ہوتو دم شکر لازم ہوگا اور دم شکر حدود حرم میں فرج کرنا ضروری ہے۔

ندية التاسك مين منه (تنبيه) ذكر في الاصل انه لا تجب الا ضحية على الحاج قال في البدائع ومبسوط السرخيسي واراد بالحاج المسافر واما اهل مكة فتجب عليه الا ضحية وان حجوا اه (غنية الناسك ص ٢ ١ ١ ، فصل في كيفية ١ اء التمتع المسنون)

درمخارش ب(على حرمسلم مقيم) بمصراوقرية او بادية بمنى فلا تجب على حاج مسافر فامااهل مكة فتلزمهم وان حجوا قيل لاتلزم المحرم (درمختار مع رد المحتار ٢٥٥/٢) شاى شي بند المحتار ١٤٥٥ من دم التمتع لانه اتى بغير الواجب عليه اذلا اضحية على المسافر الحخ (شامى ٢٩٩٢، باب التمتع) فقط والله اعلم بالصواب.

#### وضوكرتے ہوئے دونين بال گرجائيں تو كيا حكم ہے:

(مسو ال ۱۲۸) میں جج کے لئے جانے والا ہوں، وضوکر نئے وقت میری داڑھی کے دوتین بال گرجاتے ہیں،احرام کی حالت میں اگر ہوقت وضود و تین بال گریں تو کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) الروضوكرت وقت خود بخود و قين بال كرجا كين تواكيم تحى كيهول صدق كرد منه الناسك بين ب-اما اذا سقط بفعل الممامور به كالوضو ففي ثلاث شعرات كف و احدة من طعام افاده ابوا السعود. (غنية الناسك ص ١٣٤ باب الجنايات، الفصل الرابع في الحلق و ازالة الشعر)

معلم الحجاج میں ہے: مسئلہ: اگر وضوکرتے ہوئے یااور کسی طرح سریاداڑھی کے تین بال گر گئے تو ایک مٹھی گیہوں دے دے اور اگر خود اکھاڑے تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی گیہوں دے دے اور اگر تین بال سے زائد

ا کھاڑے تو آ دھاصاع صدقہ کرے (معلم الحجاج ص ۲۵۵)

احکام تج میں ہے:۔مسئلہ اگر بال ازخود بغیرمحرم کے کسی فعل کے گر جائیں تو کچھ لازم نہیں اور اگرمحرم کے سے فعل کے گر جائیں تو کچھ لازم نہیں اور اگرمحرم کے ایسے فعل ہے گر جائیں تو کچھ لازم نہیں اور اگرمحرم کے ایسے فعل ہے گریں جس کا وہ مامور ہے جیسے وضوتو تین بال میں ایک مٹھی گندم کا صدقہ کافی ہے (زیدہ) (احکام مجے صاحب دیو بندی) فقط والٹدا کلم بالصواب۔

#### حائضه عورت بغير طواف زيارت كئے وطن آگئی وہ كيا كرے:

(سوال ۱۲۹) چین کی وجہ ہے گوئی عورت طواف زیارت نہیں کر سکی اور واپس آ گئی تواس کا جم ہوایا نہیں؟ بعد میں جا کر صرف طواف زیارت کر لے؟ یا پھر ہے تج کر ہے؟ مینوا تو جروا۔

(البحدواب) عورت حيض كى عالت ميں ہوتو و وطواف زيارت كے سواج كاہم لل اداكر سكتى ہے، حيض ہے پاك ہوكر طواف زيارت كاو ين ذكالحجہ كے بعد كرے تواس پر دم بھى الزم نه ہوگا (معلم الحجاج ص 191) جب تك طواف زيارت الاوس ذكار ہے گھمل نه ہوگا اورائي شوہر كے لئے حلال ہجى نه ہوگا اس صورت ميں دوبارہ بورائج كرنا ضرورى نہيں ہے، اے چاہئے كه مره كااجرام باندھ كرجائے اور عمرہ ہے فارغ ہوكرطواف زيارت كر لے۔ (تفسيل كے لئے ملائظہ ہوفتاوی رجيمية اددو ۵/ ۲۲۸،۲۲۷) (جديد ترتيب كے مطابق كتاب الحج ميں بيارى كى وجہ سے طواف زيارت نہ كرسكى تواب ج مكمل كرنے كى كيا صورت ، كے عنوان سے ديکھيں۔ ازمرت ) فقط واللہ المج ميں السواب۔

### منی میں حجاج کا اسلامی بنک کے توسط سے جانور ذیج کرانا:

(سے وال ۱۳۰) ماہنامہ 'الفرقان' جون وجولائی ۱۹۸۱ ومطابق شوال وذی قعد و ۲۰۰۱ اھشارہ س ۱۳۰۰ جلد نمبر ۵۳ میں حضرت مولانا محمد بربان الدین صاحب سنبھلی دامت برکاتیم کا ایک مضمون بیعنوان'' حضرت علمائے کرام کی خدمت میں جج کی قربانی ہے متعلق ایک اہم وال چھیا تھا ،احقر کے پاس ان کا مکتوب کرامی آیا کہ اس کے متعلق اپنی دائے تج برکروں۔

مولانا کے سوال کا خلاصہ بیہ ہے۔

'' بَنَّ کَ دُنُوں میں وا۔ اا۔ ااذی المجبد کومنی کے اندر لاکھوں جانور قربان کئے جاتے ہیں ، اور چندسال پہلے تک دہاں ذرج ووٹے والے جانوروں کا گوشت عموماً ضائع ہوجا تا تھا بلکہ اس کی بدیو سے بیاریاں تجیلنے کا خطرہ پیدا ہو با تا تھا۔

ال صورت حال ہے تمام حساس اوگ فکر منداوراس کے آرزومند تھے کہ ایک کوئی صورت نگلے جس ہے ہر سال اتنی بڑی مقدار میں ضائع ہوئے والی خداوند تعالیٰ کی نعمت سے مصرف میں خرج ہواوراس سے ان لا کھوں بھو کو ل کے پید بھرنے کا انتظام ہوجو ساری و نیااور خاص عالم اسلام میں بھی ایک ایک بوٹی اور ایک ایک نوالہ کے لئے ترس

ا نبی حساس اور در دمند دلول کی توجه د بانی سے بالآ خرسعودی حکومت اور اس کے باشعورا فراد اس کاحل تلاش

كرنے برآ مادہ ہوئے اوراس میں كامياب بھی ہوئے۔

اس غرض ہے تین سال ہوئے سعودی حکومت نے ایک بہت بڑا مذبح ''مجرز ۃ المعیضم ''منی میں بنوایا اس غرض ہے اندرلا کھوں جانور نہ صرف ذرج کئے جا سکتے ہیں بلکہ انہیں تیار کر کے ان کا گوشت محفوظ کیا جا سکتا ہے،اور پیک کر کے مختلف ملکوں کے ضرور تمندوں کو بھیجا بھی جا سکتا ہے۔

چنانچے ادھر تین سال ہے ( سومیل ہے تج ہے ) سعودی حکومت' البنک الاسلامی للتنمیہ جدہ' کے تعاون سے اجتماعی قربانی کا اور گوشت محفوظ کر کے مختلف ملکوں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کانظم کررہی ہے۔

البنک الاسلامی (اسلامی ڈیولپنٹ بنک ۱۰۰۵) کاطریق کاربیتایا گیا ہے کہ وہ ایک مقامی آبینی (شراکة الراقی ) کے توسط قربانی کے خواہش مند تجان کے ہاتھوں 'کو بن' فروخت کرتا ہے، کو بن پر مختلف قسم کی قربانیوں سٹلا ہم کی، استجے، صدقہ کے گا الگ الگ علامت پر نشان لگا کر تعین کر دیتا ہے، پھراس کی جانب سے قربانی کر دی جاتی ہے، کرانا چاہتا ہے، مطلوبہ قربانی کی علامت پر نشان لگا کر تعین کر دیتا ہے، پھراس کی جانب سے قربانی کر دی جاتی ہے، کیا تھا ؟ اس طریق کارہے شفی تجاج جو تج کیا تھا ؟ اس طریق کارہے شفی تجاج جو تج کران یا گتا کہ کرتے ہیں، کے لئے ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ فقہ فنی میں 'دمفتی بہ' قول کے مطابق قران یا گتا کرنے والے ہر حاجی کے دوہ اذی المجہ کومز دلفہ ہے والیسی پر، پہلے جمر قالمعقبہ کی رئ کرنے والے ہر حاجی کے کے ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ فقہ فنی میں 'دمفتی بہ' قول کے مطابق قران یا گتا کرنے والے ہر حاجی کر نے والے ہر حاجی کے کے ایک اجراس کے بعد سرکے بال اتر وائے ، اس تر تیب کی خلاف ورزی پر مزید کے بال ورکی قربانی بطور کفارہ کرنا ضروری ہوجا تا ہے، اس وجہ سے فنی تجان کے البنک الاسلامی ہے بجا طور پر یہ مطالبہ کیا کہ افور کی تعین کہ اپنی کہ التہ کا کہ دہ بھیہ کا موں میں بھی واجب مطالبہ کیا کہ کا ظار کہ کیس۔

لیکن اجتماعی نظم میں ہر حاجی کو بیتانا عملاً ممکن نہیں کہ اس کی طرف ہے جانور کب ذیح کیا گیا؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے البنک الا مسلامی جدہ کے بالغ نظررئیس نے علماء کا اجتماع جدہ میں منعقد کیا،

اجماع میں ایک حل بیپیش کیا گیا کہ صاحبین ؓ کے نزدیک ترتیب داجب نہیں ،الیم صورت میں جب کہ ہر سال لاکھوں ند بوحہ جانور ضائع ہوئے ہے نیچ جاتے ہیں اس مصلحت کی وجہ سے صاحبین کے قول پر فتوی دینا درست ہوگا؟ اور جوانتظام کیا گیا ہے اس کوافتیار کرنا مناسب رہے گا؟ بینواتو جروا۔

(الجواب)بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا و مصليا ومسلما.

 بتلار ہیں گے، چنا نچامسال ہمارے یہاں کے ایک حاجی صاحب (جن کے ہمراہ تقریباً آٹھ ہجائی تھان سب)

اس طریقہ پڑمل کیا، رمی کے بعداس بات کی تحقیق کرنا جابی کہ ہماری قربانی ہوگئی یابا تی ہے، تحقیق کے لئے گئے تو متعین جگہ پرکوئی فر مددار نہیں ملا، چار پانچ مرتبہ گئے گئے تھیں نہ ہوگئی، وہی طور پرسب بہت پریشان ہوئے کہ حلق کر کے احرام اتارہ میں بانہ اور پانچ مرتبہ گئے گئے تھیں نہ ہوگئی، وہی اور پرسب بہت پریشان ہوئی مرتبانی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور ہوئی اور پر سب بہت پریشان ہوئے کہ حلق کر کے احرام اتارہ میں بنا کہ اور باتی ہوگئی ہاں پڑمل دشوار ہے جمکن ہے کہ کوئی کے فلال وقت تک آپ بری ہوگئی ہوگئی ہاں پڑمل دشوار ہے جمکن ہے کہ کوئی عذر پیش آ جائے ، مثلاً بیار ہوگیا یا کوشش کے باوجودری کے لئے نہیں بھنچ کا اور جوعیادت قربانی ہے کہ کوئی ہوگئی ہوگئی

مه الل لئے بہتر یبی معلوم ہوتا ہے کہ مفتی بہ قول پڑمل کرتے ہوئے اور قدیم طریقہ کو باقی رکھتے ہوئے عکومت گوشت فراہم کرنے اور قدیم طریقہ کو باقی رکھتے ہوئے عکومت گوشت فراہم کرنے اور حفاظت کرنے کا اعلیٰ پیانہ پرانظام کرے تو انشاءاللہ جاتے کو پریشانی اور الجھن نہ ہوگ اور حکومت کا مقصد بھی پورا ہوگا، ہذا ما ظہر کی لآن نے فقط واللہ اعلم بالصواب۔

فناوی رحیمیں الاج مرمطبوعہ فتوی دمنی میں حجاج کا اسلامی بینک کے توسط سے جانور ذرج کرانا'' کے متعلق مزیدوضاحت:

(سے وال ۱۳۱) فقادی رحیمیہ جوم ۱۲۰ میں میں جاج کرام کا اسلامی بینک کے توسطے قربانی کرانے کے متعلق آپ کا جوفتوی شائع ہوا ہے وہ بغور پڑھا، آپ سے اس فتوی پر مزید غور وفکر کی درخواست ہے۔

آئ كل حجاج كى كثرت اورك پناه جوم كى بنا پر خفى فقها ميں ك صاحبين (مع ائمه ثلاثة) كةول پر سقوط ترتيب (بين الرمى و النحو و الحلق) كافتوى دياجا سكتا ہے يانبيں؟

حال ہی میں شیخ الہند ہال دیو بند میں "السمباحث الفقھید" کے تحت ہونے والے اجتماع میں بھی اس مسئلہ پرغور ہوا ،اس میں بضر ورۃ مہتلی ہے کوصاحبین کے قول پر ممل کرنے کی گنجائش کی تجویز منظور ہوئی ہے ،اس کامتن ملاخلہ فرمائیں۔

'' تبحویز نمبرساری ، ذن کاور حلق میں ترتیب۔

متمتع اور قارن کے لئے ذرکے اور حلق کے درمیان امام اعظم کے قول پر جومفتی ہے۔ ترتیب لازم ہے اس کے ترک سے دم واجب ہوجا تا ہے، جب کہ صاحبین کے نز دیک میر ترتیب سنت ہے، اس کے ترک پر دم واجب نہیں ہے۔ ۔

آج كل حجاج از دحام يا پريشان كن اعذار كے پيش نظرا گرزتيب قائم ندركير سكيس تو صاحبين كے قول برعمل

کی گنجائش ہے۔

(تجاويز چينا فقهی اجتماع ، ادارة المباحث الفقهيه جمعية علماء بهند ۱۹ /۱۵ (يقعده ١٣١٤) ۲۷\_۲۷\_۲۸مارچ <u>١٩٩٤</u>، بمقام شيخ البند بال ديوبند)

امید ہے کہ حضرت داا ای مئلہ پر مکررغور فرما کر کوئی واضح فتوی صادر فرمائمیں سے ،مع خراشی نے لئے معذرت خواہ ہوں۔والسلام (مولانا) ہربان الدین (صاحب) معذرت خواہ ہونے ۱۳۱۸ ہے۔

(البحواب) آنجناب نے اپنی مسفر المطفر ۱۳۱۸ ہے کمتوب گرای میں "تسوتیب بیس البومسی والنحر والحلق" پرمزید نوروفکر کرنے کے لیج رفر مایا ہے چنانچ نوروفکر کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔

آئ کل ہے پناہ بجوم اور دیگر پریشان کن اعذار کے پیش نظر سقوط ترتیب کے متعلق آپ کا اور دیو بند کے فقہی اجتماع کا فیصلہ غلط تو نہیں ہے مام فتوی نہیں ہوسکتا ،معذورین کے لئے مخصوص ہونا جا ہے ،استطاعت ہوتے ہوئے دم دینے میں احتیاط ہے۔

رمائل الاركان ش ب عند الا مام ابى والدبح والحلق واجب عند الا مام ابى حنيفه رحمه الله لان الرمى من السناسك وكذا الذبح فيكونان قبل الخروج من الاحوام فيجب عند فوات الترتيب المذكور الدم عنده وقال الا مام ابو يوسف والا مام محمد الترتيب سنة و لا يجب بفواته شنى وهذا اشبه بالصواب لماروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قبل له في الذبح والحلق والرمى والتقديم والتاخير فقال لا حرج وقدروى الشيخان عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع الشيخان عن عبدالله بن فجاء وجل فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى فقال ارم ولا حرج فما سئل النبى صلى الله عليه وسلم يومنة عن شنى قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والله اعلم بالصواب النبى صلى الله عليه وسلم يومنة عن شنى قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والله اعلم بالصواب النبى صلى الله عليه و مناء عن شنى قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والله اعلم بالصواب النبى الدركان ص ٢٥٥ الرسالة الوابعة في الحج بيان الذبح والمحلق)

براياولين بن بروكذا الحلاف في تاخير الرمى في تقديم نسك عن نسك لحد للمحلق قبل الذبح لهما ان مافات مستدرك بالقضاء لحد في قبل الرمى و نحر القارن قبل الرمى و الحلق قبل الذبح لهما ان مافات مستدرك بالقضاء ولا يبجب مع الفضاء شنى اخروله حديث ابن مسعود رضى الله عنه انه قال من قدم نسكا على نسك فعليه دم لان التاخير عن المكان يوجب الدم في ما هو موقت بالمكان كالاحرام فكدا التاخير عن الزمان فيما هو موقت بالرمان . (هدايه باب الجنايات ج . اص ٢٥٦)

ففعلت مايفيد انه ظهرله بعد فعله انه ممنوع من ذلك فلذاقدم اعتذاره على سؤاله والالم يسأل اولم يعتذر لكن قد يقال يحتمل ان الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول اللهصلي الله عليه وسلم فظن ان ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به فبين عليه الصلوة والسلام في الجواب عدم تعيينه عليه بنفي الحرج وان ذلك الترتيب مسنون لا واجب والحق انه يحتمل ان يكون كذلك وان يكون الذي ظهرله كان هو الواقع الا انه عليه الصلوة والسلام عذرهم للجهل ، وامر هم ان يتعلموا منا سكهم وانما عذرهم بالجهل لان الحال كان اذذاك في ابتدائه واذا احتمل كلامنهما فالاحتياط اعتبار التعيين والاخذبه واجب في مقام الاضطراب فيتم الوجه لا بي حنيفة ويؤيده ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من قدم نسكا على نسك فعليه دم بل هو دليل مستقل عند ناوفي بعض النسخ ابن عباس وهو الاعرف رواه ابن ابي شيبة عنه لفظه من قدم شيئاً من حجه اواخره فليهوق دما وفي سنده ابراهيم بن مها جر مضعف واخرجه الطحاوي بطريق اخر ليس ذلك المضعف حدثنا ابن مرزوق حدثنا الخصيب حدثنا وهيب عن ايوب عن سعيمد بن جبير عن ابن عباس مثله وال: فهذا ابن عباس احد من روى عنه عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج لم يكن ذلك عنده على الا باجة بل على ان الذي فعلوه كان على الجهل بالحكم فعذر هم وامرهم ان يتعلموا مناسكهم الخ. (فتح القدير مع الكفاية ٣٣، ٢٢/٣ باب الجنايات) امام ابو صنیفہ کا مسلک نہایت قوی ہے ، ری اور نجر حج کے عظیم مناسک میں ہے ہے ، لبذاان کوان کے شایان شان طریقہ کےمطابق ادا کرنا جا ہے ،اوران کے لئے ،شایان شان طریقہ یہی ہے کہ حاجی کواس بات کا یقین ہوکہاس نے بیمناسک حالت احرام میں ادا کئے ہیں ،تر تیب ملحوظ ندر کھنے اور اسلامی بنگ کے ذریعے قربانی کرانے میں اس پرهمل نه ہو سکے گااور بروی فضیات ہے محرومی ہوگی اوراس کی تا ئند حضر ت ابن مسعودٌ کی روایت "من قلام نسسکا على نسك " اورحضرت ابن عباس رضي الله عنهماكي روايت "من قدم شيئا من حجه او احر فليهوق دما" ہے بھی ہوتی ہے، جج عمر بھر میں ایک مرتبہ ادا کیا جاتا ہے اس لئے اس طرح ادا ہونا جائے جواس کاحق ہے، لہذا نو جوان بعجت منداور باہمت لوگ مفتی بہ قول ہر ہی عمل کرنے کی کوشش کریں اور جوحضرات ضعیف ، کمز وراورمعذور ہوں اور وہ لوگ ججوم اور اپنی معذوری کی وجہ ہے مفتی ہول رحمل کرنے سے قاصر ہوں تو الیسے ضعیف اور معذور حضرات، صاحبین رحمهما اللہ کے قول برعمل کرلیں تو اس کی گنجائش ہے ،اور حکومت ،معلمین منتظمین اور پولیس کے ذریعہ اس کا ا نتظام کرے اور بڑے پیاہ پراس کی تشہیر بھی کرے کہ ضعفاءاور کمز ورومعندور حضرات پیچھے رہیں اور نو جوان اور باہمت او کوں کو حکومت کی جانب ہے ایسا نشان دیا جائے کہ وہ بلا تکلف جج کے مناسک بالتر تیب ادا کر سکیس اور ترتیب کو طحوظ ر کھتے ہوئے ازخود قابل اعتماد طریقنہ برقر ہائی کا انتظام کریں ،ضعفاءاورمعذورین ان کے لئے آ ڑاورر کاوٹ نہ بنیں بلکہ ان کے آگے بڑھنے میں ان کا تعاون کریں ، پولیس بھی ان کی مد د کرے اور ان کے لئے سہولتیں مہیا کرے ،اس طرح عمل کرنے میں دونوں طبقہ والوں کے لئے سہولتیں پیدا ہوجا ئیں گی،اگراس بڑعمل نہیں کیا گیا تو مفتی ہے قول جمیشہ کے لئے متروک العمل ہوجائے گا ،اورا بن معود وابن عباس کی روایت گا ترک لازم آئے گا (صاحبین کا جو استدلال ہےصاحب فتح القدیر نے اس کا جواب دیا ہے ملاحظہ فرمالیا جائے )اورمعاندین کے لئے لوگوں کوامام ابو حنیفہ اور فقہ سے بدخلن کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا جس کے لئے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب۔ نوٹ

(۲) آ زادانہ ذرئے کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جس کا خوداحقرنے اپنے سفر جج میں مشاہدہ کیا ، مقائی غرباء (حبشی وغیرہ) پہاڑ پر بیٹھے رہتے ہیں ،اور جب کوئی حاجی قربانی کرتا ہے وہ غربا ،فوراً دوڑ کر پورا جانور یا بقدر ضرورت لے جاتے اگرتمام ہی لوگ حکومت کے زیر تگرانی مذرج میں قربانی کرانے لگیں تو ان غربا ، کا کیا ہوگا؟ وہ بے چارے محروم رہیں گے۔ ۔ ۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

# مج بدل کے متعلق احکامات

## اینی زندگی میں جج بدل کرائے یانہیں:

(سوال ۱۳۲) بیاری یا کمزوری کی بناپراپنی حیات میں هج بدل کرائے تو معتبر ہے یانہیں ،یامر نے کے بعد دوبارہ هج بدل کرانا ضروری ہے؟

(الجواب) معتبر بـ ليكن اكراس كاعذرجا تارباتواس كوتج خودكرنا وكالـ كمما قبال في الدر المختار حتى تلزمه الاعادة بزوال العذر (رد المحتارج ص ٣٢٧ باب الحج عن الغير)

#### بدون وصیت کے جج بدل کراسکتے ہیں یانہیں:

(سوال ۱۳۳ ) جج فرض تقالیکن وصیت نه کی تو ورثاءا پنے مال ہیں ہے جج کرا تھتے ہیں یانہیں؟ (السجسواب) کرا تھتے ہیں(۱) اورخودمیت کے مال میں ہے کرا تھتے ہیں یگر بیضر وری ہے کہ سب ورثاءراضی ہوں کیونکہ ترکہ میں سب کاحق ہے لیکن نابالغ وارثوں کی رضا مندی معتبرنہیں۔(۱)

#### مراہق مج بدل كرسكتا ہے يانہيں:

(سوال ۱۳۴ ) قريب البلوغ بچيت في بدل كرانا درست بي ينبيس؟ يابالغ مونا شرط ب؟
دال جواب ) مراحق قريب البلوغ بجهدار، موشمند، مسائل في سواقف موتوات في بدل كراسكته بيس ليكن بعض علماء اختلاف كرت بيس لهذا احتياط اى ميس به كرحتى الامكان بالغ بى كونت كرے و فسى اللو المعتاد فجاذ حبح المند سرود قرالسي ان قبال ) كالمسراهي وغير هم اولى لعدم الحلاف و د المحتاد ج ص استرود قرالعي مطلب في حج الضرورة)

#### جج بدل میں جانے والا بیار ہوجائے تو کیا کرنے؟

(سوال ۱۳۵) جج بدل میں جانے والا بیار جوجائے تواے دوسرے کونائب بنانے کا اختیار ہے یانہیں؟
دالے جو اب ) آ مرجس نے اس کواپنے جج بدل کے لئے بھیجا ہے اس کی اجازت ہوتو دوسرے سے جج کراسکتا ہے لہذا اللہ جو اب کی اجازت دے کر بھیجے کہ آپ کو اختیار ہے جس طرح مناسب ہوکرنا۔ درمختار میں ہے (وافا مسرض السمامور) بالحج (فی الطریق لیس له دفع المال الی غیرة لیحج) ذالک الغیر (عن المیت الا اذا) اذن له بذالک بان (قیل له وقت الدفع اصنع ما شئت فیجوزله (درمختار مع الشامی ج ۲ ص ۲۳۲ ایضاً)

 <sup>(</sup>١) ومنها الا مر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير امره الا الوارث يحج عن مورثه بغير امره قائه يجزيه فتاوي
 عالمگيري الحج عن الغيرج ١ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) وقد منا ان الوارث ليس له الحج بمال الميت ألا ان تجيز الوارثه وهم كبار لأن هذا مثل التبرع بالمال فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك ايضاً تامل شامي باب الحج عن الغير ج٢ ص ٢٣٣.

ج بدل میں جانے والا مرجائے تو کیا حکم ہے؟:

(سوال ۱۳۱ ) ایک مرحوم گی طرف باس کی وسیت کے مطابق ایک شخص کو جج بدل کو بھیجا ایکن برشمتی ہے نویں المجھ ہے پہلے وہ انقال کر گیائی اوآ کر سکا تو اب مرحوم کے مال سے دوسر ہے کو بھیجا اضروری ہے۔ بہل را المجواب ) بی ہاں۔ جب تک مرحوم کے تر کہ کے ایک تہائی میں اس کی گنجائش رہے تی بدل کرانا ضروری ہے بینی تی برل کو جانے والاا کر وقوف عرفات سے پہلے مرکیا تو مرحوم کا جوتر کہ ہاس کے ٹکٹ حصہ میں ہا کر تی کے لئے کافی وقوق تی کرائے۔ اگر شک حصہ میں ہا کر تی کے لئے کافی بوتو جہاں سے بی کرائے وہاں سے تی کرائے۔ پھر جنتی وفوق تی کرائے۔ اگر شک حصہ وطن سے بینچ کے لئے تاکل فی بوتو جہاں سے بی کرائے کہ مرحوم کے ترکہ کا ثلث پوراخر بی وبائے یا اتنا تھو ٹر اباقی رہ جا کہ اور اگر تی بدل کی تھے کہ وبائے یا اتنا تھو ٹر اباقی رہ جائے گیا ہو جائے گیا اور اگر تی بدل کی تھے ہوری ہوجائے ہی اور اگر تی بدل کی تھے ہوری ہوجائے ہی المحسور را وسر قست نے فقته فی المطریق قبل وقوفه رحج من منزل آمرہ بشک مابقی) من مالله فان لم یف فمن حیث بدلغ فان مات او سرق ثانیا حج من ثلث الباقی بعد ھا ھکذا مر قبعد مرق احری الی ان لا یہ تھی عن ثلثه مابلغ الحج فبطل الوصیة (در مختار مع الشامی ج۲ میں ۱۳۵۸ مطلب فی جے الفترورة)

عج بدل كرنے والا احرام كہاں سے باندھے

(مسو ال ۱۳۷۷) ایک آ دمی کا انقال ہو گیا۔ اس کی وصیت نہ تھی لیکن اس کی عورت نے اپنے پینے ہے ایک شخص کو ج ہمل کے لئے وطن سے جھیجنا جا ہتی ہے تو وہ شخص بذراید اسٹیم (دریائی جہاز) جج بدل کے لئے جا تا ہے اس کومیقات سے سب کے ساتھ احرام باندھنا جا ہے ۔ اگر اس کا ارادہ مدینہ جانے کا ہے اور وہ ایا م جج سے پہلے مکہ معظمہ آ جائے گا۔ اب بو چھنا یہی ہے کہ وہ مدینہ بحالت احرام جائے یا مکہ معظمہ پہنچ کر طواف سے فارغ ہو کر مدینہ جائے ۔ اس کی وضاحت سیجئے ؟ نیت کس طرح کرے؟ اور اثنائے سفر میں جو خرج ہواس کے متعلق بیان فرمائے۔ والمجو اب ) سمجھنے والے نے اجازت دی ہوتو پہلے مرینہ طیبہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جا سکتا ہے۔ جب اولا مدینہ

(الحواب) بیجے والے بے اجازت دی ہوتو پہلے مدینہ طیبہ جائے ہیں اوی حرج ہیں ہے جاسکیا ہے۔ جب اولامہ یہ گارادہ ہے تو احرام کی ضرورت نہیں۔ مدینہ سے مکہ جائے تو ذوالحلیفہ سے جسے '' ہیر علی'' کہتے ہیں (بیابل مدینہ کا میقات ہے) دہاں سے افراد (یعنی صرف قی کا احرام باند ھے۔ بھیجنے والے نے قران (جی وقم ودونوں) کی اجازت دئی ہوتو قر ان بھی کرسکتا ہے لیکن دم قر ان خود کود بنا ہوگا۔ یعنی قربانی کا خرج خود برداشت کرے گا۔ (''احرام کے وقت جب نیت کرئے تو جس کی طرف سے جج کرر ہاہے اس کا نام لے۔ (') سفر جج میں اعتدال رکھے۔ ضرورت سے ذائد خرج کر جا گاتواس کا فرج کر جو کھے نفذ ، کیڑے ،ساز وسامان بچاہواس کو خرج کر جا کا نام ہے۔ ('اس کی ہوجا کیں گی ۔ فقط واللہ اعلم ہالصواب۔ لوٹاد بنا ضروری ہے البتہ جیسے والا اس کو ہدیئے دے دیو ہے جیزیں اس کی ہوجا کیں گی ۔ فقط واللہ اعلم ہالصواب۔

 <sup>(</sup>۱) ودم القرآن والتمتع والجناية على الحاج درمختار مع الشامي باب الحج عن الغير ج٢ ص ٣٣٨.
 (٢) وبشرط نية الحج عنه اى الآمر فيقول احرمت عن فلان وليست عن فلان ايضا ج. ٢ ص ٣٢٤.

#### جج بدل میں جانے والاكون سااحرام باندھے:

(سے وال ۱۳۸) جج بدل میں جائے کے گئے کیا ضروری ہے کہ افراد کا احرام باندھے تی تع کا احرام باندھ سکتا ہے یا نہیں؟

(السجواب) ججیدل میں جانے والا افراد یعنی صرف حج کا احرام بائد ہے جس کی طرف سے حج کررہا ہے آگروہ قران کی اجازت دے تو قران بھی کرسکتا ہے۔ لیکن دم قران (قربانی) کا خرج خود کو برداشت کرنا پڑے گا۔ (ایمتع کے بارے میں اختلاف ہے اربح واحوط یہ ہے کہ اجازت کے باوجود تمتع کا احرام نہ باندھا جائے۔ لیکن جب کہ مجبوری ہو

## مكه مرمه بننج كرفبل ازج وفات يا كياتو كياكرے:

(سوال ۱۳۹) ایک شخص پر جج فرض تفاج کے ارادے ہے گیامعظمہ پننچ کرجے اداکرنے سے پہلے مرگیا تواس کا جج ادا ہوایا نہیں ؟

(السجواب) جس سال جج فرض ہوااگرای سال گیااور جج اداکرنے سے پہلے مر گیاتواس کے ذمہ سے جج ساقط ہوگیا۔ جج بدل کی وصیت کرنے کی ضرور تنہیں ۔لیکن اگر جج فرض ہو چکا پھر سال دوسال بعد گیا تھاتو جج بدل کی وصیت واجب ہے۔واصیت نہ کرے گاتو گنبگارہوگا۔(۳)

#### مريض فج بدل كو بصيح بهرا چھا ہوجائے:

(سوان ۱۴۰) بیار نے فرض جی دوسرے سے کرایا، پھروہ تندرست ہو گیا تواس کو جی کرنا ہو گایا نہیں ؟ (الجواب ) ہاں اس کوخود جانا پڑے گا۔ (۳)

(١) ودم القران والسمت والجناية على الحاج ان اذن له الامر بالقرآن والتمتع والا فيصر فخا لفاً قال في الشامية تحت قوله فيصير مخالفا هذا قول أبي حنيفة ووجهه ان لم يأت بالمامور به لانه امره بسفر يصرفه الى الحج لا غير درمحنار مع الشامي باب الحج عن الغير ج. ٢ ص ٣٣٩.

(1) مئلہ غیبۃ الناسک میں لکھا ہے کہ میقات ہے اترام ہاندھنااسل میں فی نفسہ شرط میں ہے بلکہ آمر کے افاقت ہے بچنے کے لئے ہے۔ای طرح ملائلی قاریؒ نے مناسک میں لکھا ہے کہ میقات اسل میں جج کے لئے شرط میں ہوسکتا جب تک صرح دلیل اس کے شرط ہونے کی نہ علی کہا آمر کو چاہئے کہ اپنے مامور کو عام طرح اجازت دے دے کہ میری طرف سے جاکر جج کرو۔ جس طریقہ سے بھی تمہاری مرضی ہواور سہولت ،و(افرادیا قران یا تہتے ) جو بھی کروتو اس میں ہے آمر کا جی جائز ہوجائے گا۔اگر چیمتے ہی کرے کیونکہ آمر کے امرکی مامور نے مخالفت بیس کی۔ تنبیہ نہم جسی احتیاط اس میں ہے کہ جج بدل میں متنع نہ کیا جائے کہ سئلہ اختلافی ہے (ناقل کیونکہ بیشرط لکھتے ہیں کہ سفر مامور بدکے لئے کیا جائے یعنی آگر جج کے لئے امرکیا گیا ہے جبی کرے لئے کیا جائے یعنی آگر جج

(٣) واذا أجمعوا الله لو تراخى كان اداء وان اثم بموته قبله قال في الشامية تحت قوله وان اثم بسوته قبله اي با لا جماع كما في الزيلعي اما على قولهما فظاهر وما على قول محمد فانه وان لم يأ ثم بالتا خير عنه ولكن بشرطلا اداء قبل الموت فادا مات قبله طهر أنه ام قيل من السنة الا ول وقيل من الا خيره الغ شامي باب الحج عن الغير ج٢ ص ١٩٢.

(°) قوله حتى تلازم الا عادة بر وال العذر، اى العذر الذى يرجي واله كالحس والمرض شامى باب الحج عن الغيره ج٢ ص ٢٤٠.

#### تندرست اگر ج بدل کے لئے بھیجتو کیا حکم ہے؟:

(سوال ۱۳۱) تندرست آ دی نے اپنافرض حج دوسرے سے اداکرایا۔ پھردائم العذر ہوگیا تادم مرگ عذر مرتفع نہ ہوا تو نذکورہ حج معتبر ہے یانہیں؟

(السجبواب) معتبرنہیں۔ کیونکہ صحت کے حالت میں جو حج بدل کرایاوہ قابل اعتبار نہیں۔عذرلگ جانے کے بعداس کو حج بدل کرانا جائے تھانہیں کرایا تو دسیت ضروری ہے دصیت نہ کرے گاتو گنہگار ہوگا(۱)

#### جج بدل فاسد ہونے کے بعددوبارہ جج کرنے سے جج بدل ادانہ ہوگا:

(سے وال ۱۳۲) جج بدل کرنے والا وقوف عرفات سے پہلے اپنی عورت سے جماع کرکے جج فاسد کردے تواب دوسرے سال پھرے جج کرے تو بید جج بدل ہوایانہیں۔

(السجواب) وقوف عرفات سے پہلے جماع کرنے سے جماع اسدہ وجاتا ہے۔ لیکن بقید مناسک (احکام واعمال)

پورے کرنے پڑیں گے اور اپنال میں سے قربانی کرنی ہوگی۔ اور آئندہ سال اپنے پیپوں سے قضا حج کرنا ضروری
ہے اور مید جج خوداس کا شارہ وگا، تج بدل نہ ہوگا۔ تیسرے سال تیسر انج تج بدلی کرائے والے کی جانب سے با قاعدہ
کرے گاتو جج بدل ادام وگا ورنہ تج بدل ادانہ وگا۔ در مختار میں ہے (وضم من النفقة ان جامع قبل وقوفه) فیعید
بمال نفسه (در مختار مع الشامی ج ۲ ص ۳۳۹ باب الحج عن الغیر)

## آ نکھ کے عذر والا فج بدل کرانے کے بعد اچھا ہو گیا تو کیا حکم ہے:

(سوال ۱۳۳) آنکھوں میں موتیااتر آنے سے نظر نہ آتا تھااس کئے جج بدل کرایا۔ بعد میں آپریشن کرایا تو آنکھیں آچھی ہوگئیں ہوجے بدل معتبر ہے یانہیں ؟

(الدجواب) جس عذر دمرض کی بنا پر تج بدل کراسکتے ہیں اس سے وہ مرض مراد ہے جس سے اچھا ہونے کی امید نہ ہواور عموما وہ عذر تا بمرگ باقی رہے۔ جیسے اندھا ہو جانا ، ایسی دائمی عذر کی حالت میں جج بدل کرانے کے بعد خلاف امید قدرت الہی سے عذر ہٹ جائے تو دوسرا جے نہیں کرنا ہوگا۔ مگر موتیا اتر نے کی بیاری الین نہیں ہے، آپریشن سے عموماً فائدہ ہوجا تا ہے۔ لہذا ایسے عذر کی حالت میں جو جج بدل کرایا ہے وہ کافی نہ ہوگا ، خودکو جج کے لئے جانا ضروری ہوگا۔ البت اگر یہ بیاری اس حدکو پہنچ گئی تھی کہ نظر واپس آنے کی امید نہ رہی تھی ۔ پھر ناامید ہونے کے بعد خدا کی قدرت سے آنکھا تھی ہوگئی تو اس صورت میں جو جج بدل کرایا تھا وہ کافی ہے فرض اتر گیا۔ دوبارہ جج ضروری نہیں ہے۔ (شامی ۲۰)(۲)

 <sup>(1)</sup> ومنها ان يكون المحجوج عنه عاجز اعن الا داء بنفسه وله ما لا فان قادرا على الا داء بنفسه بأن كان جميع البدن ولمه مال او كان فقير اصحبح البدن لا يجوز حج غيره عنه ، فتاوى عالمگيرى الحج عن العير ج اص
 ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) هذا اى اشتراط دوام العجز الى الموت اذا كان العجز كالحبس والمرض يرجى زواله اى يمكن وان لم يكن كذلك كالعمى والرمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا اعاده قال في الشامية تحت قوله حتى تلزم الا عادة بزوال العذر الذي يرجى زواله كالحيس والمرض ،باب الحج عن الغير ج. ٢ ص ٢٠٤)

### نفل حج دوسرے سے کراسکتا ہے یانہیں:

(سوال ۱۳۲ )بلاعذر نفل ج خودنه كرے دوسرے برائے توبيہ جج موكايانيس-

(الجواب) نفلی ج کے لئے عذر شرط بیں لہذا بلا عذر بھی نفل ج دوسری ہے کراسکتا ہے (فتاوی عالم گیری جا ص

# فرض جج اداكرنے سے پہلے انتقال ہوگيا تو وصيت كرے يانبيس ا

(سوال ۱۳۵) ج فرض ہوگیا مگرادا نیگی کاوقت نہ ملااورانقال کر گیا تواس پر ج بدل کی وصیت کرناضروری ہے یا نہیں؟

(الجواب) جج اداکرنے کا وقت ہی نہ ملااورانقال کر گیا تواس کے ذمہ سے تج ساقط ہو گیا،لہذا تج بدل کی وصیت کرنا ضروری نہیں ہیں تاہم ہے۔اثنائے سفر میں مرنے والا کا اورا گر حج فرض ہونے کے سال دوسال بعد مرگیا تو حج بدل کی وصیت واجب ہے۔(حوالہ ای باب میں بعنوان ، مکہ مکرمہ پہنچ کر قبل از حج الح کے تحت دیکھیں ازمرتب)۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

عورت حج بدل کوجا سکتی ہے:

(سوال ۱۳۶) ورت عجبل کے لئے ماسکتی ہے یائیس؟

(الجواب) جي ہاں!محرم يا خاوندساتھ ہوتو جاسكتى ہے ليكن مردكو بھيجنااولى بہتر ہے۔(۱)

## ج بدل مح لئے کیے تحص کو بھیج:

(۲) هج میں جانے والاغریب تھااس پر جج فرض نہ تھاوہ جج بدل کو جاسکتا ہے یانہیں۔اور یہ جج خود کا ہوگایا جج بدل والے کا؟اب وہ حج کرنے کے بعد مالدار ہو گیا تو خود کوفرض حج ادا کرنا ہوگایانہیں؟

(٣) هج بدل جانے والا مالدارتھااس پر جج فرض تھالیکن ادانہ کیا تھا تو اس صورت میں خود کا حج ہوایا حج بدل ہوا؟اگرنہ ہواتو کیا خودکو حج کے لئے جانا پڑے گا۔ حج بدل میں حاجی کو بھیجنا اولی ہے یاغیر حاجی کو؟ بینواتو جروا۔

(الجواب)(۱)صورت مسئوله میں نج ہوگیا دوبارہ نج کی ضرورت نہیں ہے۔

(٢) جاسكتا كيكن بهترنبيس ب-اس صورت ميں حج بدل كرانے والے كا حج ہوگا،البتہ مالدار ہوجانے

 <sup>(</sup>١) وانسما شرط العجز المنوب للحج الفرض لا للنفل كذا في الكنز ففي الحج النفل تجوز النيا بة حالة القدرة لأن با ب إلنفل اوسع فتاوئ عالمكيري الحج عن الغير ج ١ ض ٢٥٧)
 (٢) فجاز الصرورة بمهلمة من لم يحج والمرأة ولوامة . درمختار مع الشامي باب الحج عن الغير ج ٢٠ ص ٢٣١.

ك بعيد خود كو في في لئة جانا بوگا۔

(٣) يد جي . جي بدل كرانے والے كا مواند كه جي كرنے والے كال كوايتے جي كے لئے جانا ضروري ہے۔

شائ شل بر بـ قال في الفتح بعد ما اطال في الاستدلال والذي يقتضيه النظر ان حج الصرورة عن غيره ان كان بعده تحقق الوجوب عليه يملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم الخرج عن الغير)

جس پرج فرض ہو چکا ہوائی وج بدل کے لئے بھیجنا مکروہ تنزیبی ہاہ رجانے والے کے لئے مکروہ تجریبی ہاہ رجانے والے کے لئے مکروہ تجریبی ہا تا ہا والا اس کواپ فریضہ کی طرف سے (ج بدل کو) جاتا ہا والا اس کواپ فریضہ کی طرف سے کی طرف سے اپنا فرض کی کرلیا ہواورا دکام جے سے واقف ہو سے سبکدوش ہونا چاہنے تھا۔ تج بدل کے لئے اولی ہیہ ہے کہ جس نے اپنا فرض کی کرلیا ہواورا دکام کی سے واقف ہو اس کو بھیجنا پاہنے ۔ بی بدل کے مسائل بہت مشکل اور نازک ہیں جابل آ دمی اکٹر غلطی کر کے جے بدل فاسدو ہر باد کردیتا ہے۔ رشامی ج ۲ ص ۳۳۱) ۱۱

### كيا جج بدل وطن عے كراناضر ورى ہے:

(سے وال ۸ م ۱ ) چند آ دی انڈیا میں فوت ہو گئے ہیں ان کے تج بدل کے لئے لندن سے آ دی لے جانا جا ہتا ہوں تو تج بدل جی ہوگایا نہیں۔

رائے جب اب مرحومین پرجے فرض ہواہ رانہوں نے تج بدل کی وصیت کی ہواہ ران کی رقم ہے تج بدل کے لئے آدمی جب بنا ہوتو انڈیا ہے۔ بیٹی مرحومین کے وطن ہے بھیجنا ضروری ہے لندن سے بھیجنے میں جج بدل سیجے نہ ہوگا اگر مرحومین نے لئدن ہے جب بدل تھے بدل سیجے نہ ہوگا اگر مرحومین نے لندن ہے جج بدل کرانے کی اجازت دی ہوتو کرانگتے ہیں۔ (۱) ای طرح مرحومین کی وسیت کے بغیر ورثا ، اپنی لندن ہے جج بدل کرانا ویا ہوتے دی ہوتو کرانگتے ہیں۔ (۱) ای طرح مرحومین کی وسیت کے بغیر ورثا ، اپنی با مب ہے اورا پی رقم ہے تج بدل کرانا جا ہوتے ہیں تے جا میں کرانگتے ہیں گروطن ہے کرانا اچھا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

#### یمار کالڑ کا تج بدل کرے یانہیں؟:

(سوال ١٠٩) كياياركالركاج بدل مين جاسكتا ع؟

رالحبواب ) والداس کی خدمت گافتاج نه ہوتو جاسکتا ہے۔لیکن اس نے جج نه کیا ہوتو نکروہ ہے۔اگراس پر جج فرض ہوتو اپنا فرض جج چھوڑ کر بدل کو جانا مکروہ تحریجی ہے۔ جج فرض نه ہوتو مکروہ تنز نہی ہے۔(حوالہ ایک سوال پہلے گذر چکا ہاڑ مرتب )۔فقط واللّداعلم ہااصواب۔

ا ) لكنه يشترط لصحة النيا بة اهلية المامور لصحة الا فعال ثم فرع عليه بقوله مجاز حج الصرورة قال في الشامية لحست قول لتسحة الا فعال عبر بالصحة دون الوجوب ليعم المرادق فانه اهل الصحة دون الوجوب قوله ثم فرع عليه ان الشرط هو الا هلية دون اشتراط ان يكون المأسور قد حج عي نفسه باب الحج عن الغير)
و ) وهي نية الحج وان يكون الحج يمال الموصى أو با كثره لا تطوعا وان يكون راكبالا ما شيا و يحج عنه من ثلث ماله سياء قيد الوصية بالثلث بأن أو صى ان يحج عنه "جلث ماله أو اطلق بان أوصى بان يحج عنه هكذا في البدائع فإن لم يس مكانا يحج عنه من وطنه عن على لنا \_ وان أوصى ان يحج عنه من موضع كذا من غير بلده يحج عنه من ثلث ماله و رحو عه فناوئ عالمگيرى الحج عن الغير ص ٢٥٩.

#### عورت کی حج بدل کون کرے:

(سوال ۱۵۰)(۱) کیاعورت جج بدل میںعورت کو بھیجے یا کسی مردکو بھی بھیج سکتی ہے؟ (۲) کیا جج بدل میں حاجی کو بھیجے یا اس کو جس نے ابھی جج نہ کیا ہو؟ کس کو بھیجنا ضروری ہے؟ (۳) مرحومہ دو ہزار روپیہ چھوڑ گئی ہے اور سفر کا خرج تین ہزار روپیہ بیں تو اس کو کس طرح حل کیا جائے؟ (۴) کیا بھیجے ہے کہ جج بدل جانے والا آتے جاتے راستہ میں انتقال کرجائے یا جج کرنے کے بعدوا پس اپنے مقام پر نہ لوٹے تو یہ جج قبول نہیں ہوا؟ (۵) سنا ہے کہ مکہ ۔ مدینہ والے بھی جج بدل کرتے ہیں کیا اس طرح جج بدل سجیجے ہے؟

(الجواب)(۱)عورت كالحج بدل عورت كرعتى بيمكرمرد حج بدل كرية افضل ہے۔

(۲)جس نے اپنا جج نہیں کیا ہے اس ہے حج بدل کرانا مکروہ ہے۔اس لئے اولی یہی ہے کہ حج بدل میںاس کو بھیجاجائے جس نے اپنا حج کرلیا ہو۔(حوالہ دوسوال پہلے گذر چکا ہے۔مرتب)

(٣) دو ہزار روپے جج اور زیارت روضۂ اطہر کے لئے ناکافی ہوں تو صرف حج ادا کرادیا جائے۔ تاکہ مرحومہ فرضیت سے سبکدوش ہوجائے۔

(٣) جج كى ادائيگى سے پہلے مرجائے تو جج نہيں ہوا۔ليكن جج كرنے كے بعدوہاں يا راستہ ميں انقال كرجائے توجج ادا ہوگيا۔

(۵)اتنی رقم ہے کہ مکہ یامدینہ سے حج کرایا جاسکتا ہے تو وہاں سے کرایا جائے یا کوئی بلا وصیت اپنی طرف سے شرعاً حج کرائے تو جہاں سے جاہے کراسکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### غيرهاجي حج بدل كوجائة كياحكم ب:

(سوال ۱۵۱) ہم تین بھائی ہیں۔ ہماری حالت اچھی ہے ہم زکو ۃ دیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے جے کیا ہے۔ اب چھوٹا بھائی جج بدل کو جاسکتا ہے؟ اس نے اپنا فرض جج نہیں کیا ہے تو جاسکتا ہے اور کیوں کر؟

(السجواب) جن في اپنافرض في اوانبيس كيا بهاس كو في بدل مين جانا وربيجنا مروه تزيبي بـ اگروه صاحب استطاعت مواوراس بر في فرض موتواس كواپنا في مجور كر في بدل كے لئے جانا مروة في به باگر چرفي بدل ادام وجاتا كر في جانا مروة في به المورورة) (تنويو الا بصار) قال في البحر والحق انها تنزيهية على الآمر لقولهم والا في البحر والحق انها تنزيهية على الآمر لقولهم والا في البحر والحق انها تنزيهيا على الآمر لقولهم والا في البحر والحق انها تنزيهيا على الموروة الما مور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لانه اثم بالتاخيراه (شامى ص ١٣٣٦ ج ٢ باب الحج عن الغير) فقط والله تعالى اعلم بالصواب.

#### عجبل كاطريقه:

(سسوال ۱۵۲)ایک دی مج بدل کرنے جارہاہےوہ کون سانچ کرے۔ جج تمتع کرسکتاہے یانہیں؟اگر تمتع نہ کرسکتا ہوتو حج بدل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دوئر ٹی کون می چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟اس میں خاص ارکان کیا کیا ہیں؟وہ بتلا ئیں؟ (السجواب) جج بدل کرنے والا' افراد'کی نیت کرے' قران اور تمتع''کی اجازت نہیں۔ ہاں، جس کی طرف ہے۔ گرے۔ اس نے'' قران'(ایک ہی احرام ہے جج وعمرہ کرنا) یا' دخمتع'' ۔۔۔۔ (کہ پہلے عمرہ کا احرام باند ھے عمرہ ہے فارغ ہوکر جج کا احرام باند ھے اور جج کرے ) اجازت دی ہوتو اس کے مطابق عمل کرسکتا ہے (عگر دم قران دم تمتع خود کے ذمہ ہے) مختصر یہ کہ بلا اجازت کے قران وتمتع نہیں کرسکتا۔ یہ بھی خیال رہے کہ جج بدل جانے والا قیام وطعام اور سفروغیرہ کے خرج میں احتیاط کرے۔ جو بچھاس کے پاس ہوہ وامانت ہے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ غیر مناسب مفسول خرج نہ کرے۔ اجازت کے بغیر خیرات بھی نہ کرے۔ وم جنایت بھی اپنے ذمہ رکھے۔ (حوالہ اس باب میں بعنوان ، جج بدل کرنے والا احرام کہاں ہے باند ھے ، کے تحت گذر چکا ہے از مرتب)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### ا پنافرض ج جھوڑ کروالدین کی طرف سے ج بدل کرنا:

(سے وال ۱۵۳) زید پر ج فرض ہو چکا ہے مگروہ چاہتا ہے کہ پہلے والد کی طرف سے جج بدل کرے اور بیوی کواپنی والدہ کے جج بدل کے لئے لے جائے بعد میں میاں بیوی اپنے جج کے لئے جائیں گے تو کیا ایسا کرنازید کے لئے جائز ہے؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) فرض في كے بعداى سال في اداكر نے كے لئے جانا ضرورى ہے جبكہ كوئى شرقى عذر نہ ہو بلاوجہ سال دو سال تا فير كر نے پر فاسق و كنه گار ہوتا ہے اورا كر في ادا نہ كر سكا تو سخت وعيداور سزا كامستحق ہوگا (اللہذ ايہلے اپنا في كر ب يوى نے اپنا في نہ كيا ہوتو اے بھى لے جائے ۔ اور ممكن ہوتو والداور والدہ كے في بدل كے لئے ايے دوآ دميوں كو ہمراہ لے جائے جنہوں نے اپنا في كيا ہواور مسائل اور في كا حكام اور طريقہ ہے بخوبی واقف ہوں اگر گنجائش نہ ہوتو آئندہ سال والدہ كے في واقف ہوں اگر گنجائش نہ ہوتو آئندہ سال والدہ كے في بدل ميں دونوں مياں بيوى چلے جائيں اپنا فرض في ذمه ميں باقى ركھ كر دالدين كے في بدل ميں جانا مكروہ تح بدل ميں دونوں مياں بيوى جلے جائيں اپنا فرض في ذمه ميں باقى ركھ كر دالدين كے في بدل ميں جانا والو احلة والو احلة والو احلة والو احلة والو احدة فهو مكروہ كو اھة تحريم الن (شامى ج ۲ ص ۳۳۱ باب الحج عن الغير)

والدین پرجے فرض نہ ہویا فرض ہوگر وصیت نہ کی ہونہ رقم چھوڑی ہوتو کے بدل کرانا واجب نہیں ہے۔ گر اولا دخوش حال ہوتو کے بدل کرانا بڑی سعاوت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ستو وہ صفات ہے امیر ہے کہ قبول فرما نیں گے اگر وطن سے حج بدل نہ کرا سکے تو مکہ معظمہ میں رہنے والوں سے کرا دیو یے انشاء اللہ والدین تو اب رحق دارہوں گے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### ج بدل کی نیت کہاں سے کی جائے؟:

(سے وال ۱۵۴) مرحوم جہانگیر کے ورثاء مجھ کورتج بدل کے لئے بھیج رہے ہیں تو بھ کی نیت کہاں سے کی جائے ؟ میقات سے یا جمبئ میں اس جگہ سے جہاں جہانگیر مرحوم کا ایکسٹرنٹ ہواتھا؟

<sup>(</sup>۱) على الفور في العام الا ول عند الثاني واصح الروايتين عن الا مام ومالك واحمد فيسفق وترد شهاته بتاً خيره الى النام و النام و

(الجواب) ججياعمره كى نيت ميقات \_(جهال ساحرام باندها جانا ) بوقت احرام كى جاتى ہے آيك يدنت كى جَد پرنيت كرناكوئى معنى نبيس ركھتا، (() فقط و الله اعلم بالصواب .

مفرج میں جے سے پہلے انقال ہوگیا تو کیا تھے ہے۔:

(سوال ۱۵۵) زید پرگئی سالوں ہے جے فرض تھااس سال ادائیگی فرض کی خاطر گھرے رواندہ وکر بیت اللہ پہنچ گیا مگرایام جے سے پہلے ہی زید کا انتقال ہوگیا۔ اس صورت میں زیدایے فرض سے سبکدوش ہوایا نہیں؟ بیوا تو جروا (از بمبئ)

(السجواب) اگرزیدای سال فی کے لئے جاتا جس سال فی فرض ہواتھا تو فی بدل کی وصیت واجب نہ ہوتی لیکن پوتکہ تا فیر سے فی کئے گئے اور فی کے ارکان اوائہ کر سکا اس لئے فی بدل کی وصیت واجب ہے ورمختار میں ہو رخس ج ) الممکلف (الی الحج و مات فی الطریق و او صبی بالحج عنه) انما تجب الوصية به اذا اخر ه بعد و جوبه اما لو حج من عامه فلا (در مختار) (قوله و مات فی الطریق) اراد به موته قبل الوقوف بعرفة و لو کان بمکة بحر (در مختار و شامی ج ۲ ص ۳۳۲ باب الحج عن الغیر) اگر وصیت نہی ہو اور وی تا این طرف سے فی جو اللہ المحال اللہ اللہ کے بدل کرادی تی جہتر ہے۔فقط و اللہ اعلم بالصواب.

#### وصیت کے بغیروالدین کی طرف سے جج کیا توان کا جج ادا ہوگایانہیں:

(سوال ۱۵۲) میرے والد صاحب پرنج فرض تھاانہوں نے اپنااور والدہ محتر مدکا جج کے لئے فارم بھرو یا تھا، اتفا قا آٹھ یوم پہلے والد صاحب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ، مرحوم والد صاحب کو انتقال کے وقت اتنا موقع ہی نہیں ملاکہ ج بدل کی وصیت کرتے ، والد صاحب نے جوئز کہ چھوڑ ا ہے وہ اتنائیس ہے کہ تقسیم شری کے بعد والدہ پر جے فرض ہو سکے ، اب دریا فت طلب اموریہ ہیں۔

(۱) اس صورت میں ورا ، پر ج بدل کرانا ضروری ہے یا تہیں؟ (۲) اگر ضروری نہ ہو مگر ولا ا ، جوسب بالغ بیں اپنی خوشی ہے جالے بدل کرا میں تو ادا ہو گا یا نہیں؟ (۳) سب ورانا ، پی مرضی ہے والدہ محتر مداورا یک بھائی کو والد صاحب کے ج بدل کے لئے بھیجیں تو جائز ہے یا نہیں؟ (۳) اگر بالکل آخری جہاز میں جا میں اس وقت والدہ کی صاحب کے ج بدل کے لئے بیں تو والدہ تج بیں تو والدہ تج بیں تو والدہ تج بیں تا نہیں؟ بینواتو جروا (ازاحم آباد) ، المحواب ) والدصاحب بر تج فرض تھا، والدہ پر فرض نہیں تھا اس لئے والدہ کی گرنہیں ہے فکر والدصاحب کی ہے جب ورنا ، سب کے سب بر سے اور بالغ بیں اور تج بدل کر انا جائے بیں تو بردی سعادت کی بات ہے انشاء اللہ تح ادا ہوجائے گا ، شائی میں ہے الا اذا کان وار قا و کان علی المیت حج الفوض ولم یوص به فیقع عن المیت عن گا ، شائی میں ہے الا اذا کان وار قا و کان علی المیت حج الفوض ولم یوص به فیقع عن المیت عن حجة الا سسلام للامر د لا لہ و للنص بحلاف مااذا اوصی به لان غرضه ثواب الا نفاق من ماله فلا حصح تبرع الوارث عنه ، الی قوله ، و اخورج الدار قطنی عن جاہر دضی اللّه عنه ان دسولِ الله صلی بصح تبرع الوارث عنه ، الی قوله ، و اخورج الدار قطنی عن جاہر دضی اللّه عنه ان دسولِ الله صلی

<sup>(</sup>١) ولب دبر الصلاة تنوى بها الحج اى لب عقبها ناويا بالتلبيه الحج بحر الرائق باب الاحيرام ج. ٢ ص ٢٠١

الله عليه وسلم قال حج عن ابيه وامه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حج الخ (شامي ج٢ ص ٣٣٤ باب الحج عن الغير)

والده كوبهيجنا ضرورى نهيس بكه ان برج فرض نهيس به اليكن اگرور ثاء جا بين تو بهيج سكته بين واجب نهيس به محدت من سفر كرنا جا تزنبين و شهر ط و جوب الاداء خسسة على الاصح، صحة البدن الى قوله و عدم قيام العدة الخ (مراقى الفلاح ص ١٣٠ كتاب الحج) فقط والله اعلم بالصواب ٢٠٠ شعبان المعظم و ٢٠١ ه.

### مكه معظمه عن ج بدل كرانا:

(سسوال ۱۵۷) ایک ہفتہ ہواایک صاحب کا انقال ہوگیا ان پر جے فرض نہیں تھا تا ہم ان کا بھتیجا ہو رہتان میں ملازمت کرتا ہاں کا خطم حوم کے بیٹے پرآیا کہ میں یہاں پچا صاحب کا جے بدل مکہ مکرمہ میں کرالوں گا آپ فکرنہ کریں مرحوم کا بیٹا مجھے ہو چھتا ہے کہ اس کا جواب حضرت مفتی صاحب سے دریافت کرلو ہمارا خیال ہے کہ جس جگہ کا باشندہ وہاں سے مکہ مدینہ تک کے اخراجات سے جے کرایا جائے تو جے بدل ادا ہوگا مکہ معظمہ سے تو بالکل معمولی خرج تھی ہوجا تا ہے اگراس طرح تے بدل نہ کرا تکیس تو مرحوم کے غریب بیٹے کو پچھ خرج و سے کرکمائی کا ذریعہ کرادیں تو یہ اجھا ہے یا تج بدل ؟ بینواتو جروا۔ (کاوی)

(الحواب) جس پرجج فرض ہواس کی جانب سے جج بدل کرایا جائے تو وطن ہے کرایا جانا جا ہے۔ صورت مسئولہ میں مرحوم پرجج فرض ہیں تھااس کے باوجود ورثا ،اور بھتیجہ وغیرہ حج کرانا چاہیں تو مکہ ہے بھی کراسکتے ہیں ،مکہ معظمہ ہے جج کرانا چاہیں تو مکہ ہے بھی کراسکتے ہیں ،مکہ معظمہ ہے کرانے میں معمولی خرج ہوگا اس لئے وہ اپنے چھازا و بھائی کے لئے ذریعہ معاش کا انتظام بھی کردے گا تو مزید ثواب کا حق دارہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### وصيت كے بغير جج بدل كرانا كيسا ب:

(سسوال ۱۵۸) ایک شخص کاانقال ہوگیا آب اس کا داما دائے بیسیوں سے اپنے خسر کے ایصال تو اب کے لئے گج مدل کرانا چاہتا ہے تو کراسکتا ہے یانہیں؟ مرحوم پر جج فرض تھا یانہیں اس کاعلم نہیں۔ ای طرح مرحوم نے نہ کج کی وصیت کی ہے اور نہ رقم چیوڑی ہے ان حالات میں کیا تھم ہے؟ اور جس شخص کو جج کے لئے بھیجا جائے یا داما دخود جج کے لئے جائے تو وہ کون سااحرام باند ھے؟ جج افراد کا یا قران قریم کا؟ بہتر کیا ہے، بینوا تو جروا۔

(المحواب) جب مرحوم نے نہ جج بدل کی وصیت کی اور نہ رقم چھوڑی ہے تواب ان کی طرف سے جج بدل کرنا ضروری خبیں ہے، مرحوم کے رشتے داریاان کا داما دوغیرہ مرحوم کے ایصال تواب کے لئے اپنے پیپوں سے جج کرائیں گے تو ان اللہ مرحوم کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آگر مرحوم پر جج فرض ہوتو فندا باللہ مرحوم کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آگر مرحوم پر جج فرض ہوتو فندا بی ذات ہے اسید ہے کہ ہے۔ گائے ادا ہوجائے گاصورت مذکورہ میں جو شخص جج کے لئے جائے تو بہتر یہی ہے کہ دہ فدا بی ذات ہے اسید ہے کہ ہے۔ گئے جائے تو بہتر یہی ہے کہ دہ

ـ الله - يسا الا سر ببالحج فيلا يجوز الغير عنه ، يغير امره الا لوارث يحج عن مورثه يغير امره فانه يجزيه ، فتاوي المراجع عن الغيره ج الص - ٢٥٠

صرف جج کااحرام باند ھے قانونی دشواریوں کے پیش نظر قران یا تمتع کرنا جا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۰شوال المکیر اس اھے۔

مرحومہ والدہ کی طرف سے جے بدل کی نبیت کی پھرسفر کے قابل نہ رہاتو وہ مخص کیا کرے :

(سوال ۱۵۹) بیں نے اپنی مرحومہ والدہ کی طرف ہے جے بدل کرنے کی نبیت کررکھی ہے مرحومہ نے مجھے وصیت نبیس کی ہے بیں اپنی طرف سے جے بدل کرنا چاہتا تھا، گر میں قلب کا مریض ہو گیا جے کا سفراب میرے لئے بہت مشکل ہا کر میں جے کے بجائے والدہ مرحومہ کے ایصال ثوب کے لئے کوئی صدقۂ جاریہ کا کام کردوں تو کرسکتا ہوں یا نہیں ؟ جواب مرحمت فرما میں جینوا تو جروا۔

(السجواب) آپ نے الده مرحوم کی طرف سے تج بدل کرنے کی نیت کی تھی گران وقت مرض کی وجہ نے خود آپ نہیں جا سے تو کی ایے نیک سائے تھی اوالدہ کی طرف سے تج بدل کے لئے بھی ویا جائے ، جواپنائی کر چکاہو، اگر والدہ مرحوم پرنی فرض ہواوروہ اپنافر پیندادانہ کر تکی ہول تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کائی ادا ہوجائے گا، اور مرحوم والدین کی طرف سے تی بدل کر آنے کی بڑی فضیات ہے، شامی میں صدیت نقل کی ہے احسوج السدار قبطنی عن ابن عباس رضی اللہ عندہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج عن ابویہ او قضی عندہ ما معرما بعث یوم السقیامة مع الا بوار واخوج ایضا عن جابواانه علیہ الصلوة والسلام قال من حج عن ابیہ وامه فقہ دقیق عندہ حجتہ و کان له فضل عشو حجج، واخوج ایضا عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی عندہ اللہ ہواً ، یعنی دارقطنی نے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ السلام قال من حج عن ابیہ وامه عند اللہ ہواً ، یعنی دارقطنی نے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عن اللہ عنہ والد اور والدہ کی کے دسول اللہ عنہ والد ور اللہ اللہ عنہ والد ور عند اللہ واللہ اللہ عنہ نے ادا کردیا اور اس کو اللہ من فرمایا جس شخص نے اپنے والد اور والدہ کی طرف سے تج ادا کردیا اور اس کو اللہ من فرمایا جس شخص نے اپنے والد اور والدہ کی اور اللہ کے فور اللہ عنہ کے واد کردیا جاتا ہے اور ان کی ارداح کو بتارت دی جائے گی اور اللہ کے طرف سے اور اس کے والدین کی طرف سے تج کو اور اکرو یا جاتا ہے اور ان کی ارداح کو بتارت دی جائے گی اور اللہ کے سے بیاں پیشن نے کو کرائے جائے گی اور اللہ کے بیاں پیشن نے کو کرائے جائے گی۔

لہذا آپ نے جونیت کی ہاں کے مطابق عمل کیا جائے ،اگرآپ خود نہ جاسکتے ہوں تو کسی متی شخص کو والدہ سرجومہ کی طرف ہے جج بدل کے لئے بھیج دیا جائے اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی صدقہ جاربیکا کام کردیا جائے تو نورعلی نورہوگا، والدہ مرحومہ کی روح بہت خوش ہوگی اوران کو بڑا اجروثواب ملے گا اور آپ بھی محروم نہ ہوں گے انشاء اللہ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

نو ہے۔سال کی ضعیفہ اپنی زندگی میں جج بدل کراسکتی ہے یانہیں ': (بسوال ۱۶۰)ایک عورت پر جج فرض تھا مگرمحرم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جج ادانہ کرسکی ،اب اس کی عمرنو ہے۔ ۹ ساا۔ کی ہوگئی ہے، بہت ہی صنعیفداور کمزور ہےا تھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور سواری پر سوار ہونے اور سفر کرنے کی تو بالکل طاقت نہیں ہے الیم صورت میں وہ اپنی زندگی میں اپنے جج بدل کے لئے کسی کو بھیج سکتی ہے یا نہیں؟ آئندہ طاقت آنے اور سفر کرنے کے قابل ہونے کی کوئی امیز نہیں ہے، بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولد میں جب کورت بہت ضعفاور کمزور ہوگئی ہے، سفر کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوہ اپنی زندگی میں جج بدل کراسکتی ہے، انشاء اللہ جج بدل ادا ہوجائے گا اور اللہ تعالی قبول فر مالیں گے۔شامی میں ہومن العجز الذی يوجي زواله علم وجود المرأة محرماً فتقعد الی ان تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه ای لکبر او عمی او زمانه فحينئذ ثبعث من يحج عنها اما لو بعثت قبل ذلک لا يجوز لتوهم وجود المحرم الا ان دام عدم العجز الى ان مات فيجوز كالمريض اذا حج رجلاً و دام المرض الی ان مات كما في البحر وغيرہ (شامي ج۲ ص ٣٢٧ باب الحج عن الغير تحت قوله كالحبس والمرض)

معلم الحجاج میں ہے: مسئلہ عاجز ہونے کے اسباب یہ ہیں موت، قیداییا مرض کہ جس کے دور ہونے کی امید نہ ہوجیے فالح اندھا ہونا النگڑا ہونا ، اتنا بوڑا ہونا کہ سواری پر بیٹھنے کی قدرت ندرہے ، عورت کے لئے محرم نہ ہونا ، راستہ مامون نہ ہونا ، ان تمام اعذار کا موت تک باقی رہنا تحقق بجز کے لئے شرط ہے (معلم الحجاج سے سے ۳۰۳ جج بذل) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## ج بدل كرنے والاكون سااحرام باند هے؟:

(سوال ۱۲۱) ہم لندن سے جج بدل کے لئے جاناچاہتے ہیں، اس میں احرام کا کیا تھم ہے؟ کیا تج بدل میں ہمرہ کی نیت سے احرام باند تھے اور مکہ معظمہ وینجنے کے بعد عمرہ سے فارغ ہوکراحرام کھول دے اورایام جج میں یعنی آٹھ ذی الحجہ کو جب جج کا احرام باندھا جاتا ہے اس وقت جج بدل کا احرام باندھے تو جج بدل درست ہوگایا نہیں؟ ایسے ہی عمرہ کے بعد احرام کھول دیا جائے تو اُس میں کیا تھم ہے؟

۔ جج بدل میں جاجی کے لئے قربانی کی تفصیل تحریر فرمادیں ، نیز اس سلسلہ میں عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ ہم اپنے مرحوم والدین کی طرف سے جج بدل کرنا جاہتے ہیں ،لہذ انفصیلی جوابتحریر کریں۔

(المجواب) جبدل مين افراديعني صرف في كاافرام باندهنا بوتا به البتدآ مركي طرف عاجازت بوتوقران (في المحروب ) في بدل المردة كاافرام بانده كرعمره كرك حلال بوجانا) يعني افرام كهول و عن بجر بسب ايام في "آثر المحيد" وين قرق كافرام بانده كرعمره كرك حلال بوجانا) يعني افرام كهول و عن بجر بسب ايام في "آثر المحيد" وين قرق كافرام بانده كرفي كرنا) بهي جائز به المين قران اورتم كافرام مين جودم شكر لازم بوتا باس كافر مددار مامور بيعني وه الني مال مين سيقر باني كرد مفرد پرقر باني نهين (و دم السف و السمت و المجناية على المحاج) ان افن له الا مو بالقران والتمتع (قوله على المحاج) اى الما مود اما الا ول فلانه و جب شكر إعلى المجمع بين النسكين (شامي ٣/٢ باب المحج عن الغير)

چونکہ جج بدل میں جانے والاشخص مسافر ہوتا ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ،لہذااپ اوپر جو واجب قربانی ہے وہ بھی سفر کی وجہ ہے معاف ہے اس کے باوجود کوئی کرے تو ثواب کا مستحق ہوگا۔ لا تسجب النہ ضحیة

على حاج مسافر (درمختار مع الشامي ٢٤٥/٥)

میرامشورہ بیہ کہ جج بدل میں جانے والاشخص آ مرسے ہرتئم کے احرام کی اجازت لے لے اورسب سے میرامشورہ بیہ کہ جج بدل میں جانے والاشخص آ مرسے ہرتئم کے احرام کی اجازت لے لے اورسب سے پہلے مدینہ طیبہ جاوے وہاں ہے دویا تمن ذی الحجہ کومیقات ( ذوالحلیفید ) آخر جج افراد کا احرام باند ھے پھر مکہ آ جائے ۔ اس صورت میں آٹھ دروز احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا۔

قال الشيخ الا مام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى اذا امر غيره بان يحج عنه ينبغى ان يفوض الا مر الى المأ مور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شئت ان شئت حجة وان شئت حجة وان شئت حجة وان شئت قرانا (فشاوى قاضى خان على هامش الهنديه ١/١٠٠، زبدة المناسك ١/٨٠٢)

دوسری صورت رہجی ہے کہ تمرہ کا احرام باندھے، عمرہ سے فارغ ہوکر احرام کھول دے پھر مدینہ طیب میں آنخضرت ﷺ کی زیارت کر کے ایام مج میں میقات ہے تج افراد کا احرام باندھے اور جج کرے۔

#### عج بدل کی وصیت:

(مسوال ۱۹۲) ہم تین بھائی ہیں، ہماری والدہ مرحومہ کا تاریخ ۵جنوری آجوا، کےروزانقال ہو چکا ہے والدہ کے لئے جج کا فارم تین سال ہے جرتے تھے، جب وہ منظور ہوکر آیا اس وقت والدہ انتہا ہم یضیں اس کے بعدوہ جال جمق ہوگئیں، انتقال سے قبل وصیت فرمائی تھی کہ جس نے جورقم جج کے لئے رکھی ہے استعمال نہ کیا جادے بلکہ اس سے جج بدل کراوینا۔

اب وال یہ ہے کہ جم مینوں بھائی میں سے کسی پر جج فرض نہ ہونے کی وجہ سے بچے نہیں کیا، نیز جم مقروض بھی جی جی جی جی واب ان مینوں میں سے کس کو تی جدل میں جیجا جاوے ،اور کس کا جانا اولی ہے اس کا تفصیلی جواب تخریفر مادیں رائے جو اب ) مرحومہ کے تبائی مال میں سے تیج بدل کرانا ضروری ہے ،ورندور دا ،گنبگار ہوں گے ،تبائی مال تی بدل کے لئے ناکافی ہوتو جہاں سے ایک ثلث میں تیج ہوجا تا ہے وہاں سے کی کرادیں ،مشلا جدہ سے تی کرائیس اتناہی مال ہے تو وہاں سے کرادیں ،مشلا جدہ من منول آموہ ہے تو وہاں سے کرادیں ،کمیشریف سے بی کرادیں ، اتناہی مال ہے تو وہاں سے بی کرادیں (و حسج من منول آموہ بیشلٹ مابقی) فان لم یف فمن حیث پبلغ (در مختار مع الشامی ۲/ص ۳۳۹ باب الحج عن الغیر) اگر بالغ ورثاء کی رضا مندی معترفین ہے جی کرادیں تو بہتر ہے (نابالغ ورثاء کی رضا مندی معترفین )

جہاں تک ہوسکے جج بدل میں ایسے خص کو بھیجا جائے جوا پنا فرض جج پہلے ادا کر چکا ہو، جس نے جج نہ کیا ہو

اس کو بھجنا مکروہ تنزیبی ہے،اور مالدار شخص جس پر جے فرض ہواور اپنا جے نہ کیا ہوای کو بھیجنا مکروہ تحریکی ہے،ایسے ہی غریب شخص کو بھیجا تو مکروہ تنزیبی ہے البتہ کوئی حج کر چکا ہواور مسائل حج سے واقف ہواییا شخص نہل سکے تو مکروہ نہیں۔(۱)

> آپ کے علم میں اضافہ کی فرطن سے ذیل میں دوفق ہے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند کا فتویٰ۔

(الحواب) جمل پر پہلے سے ج فرض ہو چکا ہے اس کا تج بدل کو جانا تو با تفاق مکروہ تح کی ہے اور جم پر ج فرض ہیں ہے اور اس کو استطاعت نبیں ہے اس پر چونکہ بعض مالے محققین کے زویک معظم پہنچ کر ج فرض ہو جاتا ہے اس کے ان ماماء کے زویک ہو جاتا ہے اس کے ان ماماء کے زویک ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو استخاب کے ان ماماء کے زویک ہو جاتا ہو است کی وجہ سے مرتکب کرا ہمت تح یہ کو تا ہوں الدہ جول مکہ بدائع سے منقول ہے یہ کو ہ احجاج الصوورة لا نه تارک فوض الحج یفیدانه یصیر بد حول مکہ قادر اعملی الدج عن نفسه النج قلت وقد افتی بالوجوب مفتی دار السلطنة العلامة ابو السعود و تبعه فی سکب الا نهر و کذا افتی به السید احمد بادشاہ والف فیه رسالة النج .

بہرحال جس نے اپنائے ادائیں کیا اس کو تے بدل کرنائسی صورت میں گراہت سے خالی ٹیس ، عایت ہے کہ یہ سورت فی گراہت سے خالی ٹیس ، عایت ہے کہ یہ سورت وی استطاعت نہ ہوئے کے عندالبعض وہ کراہت تنزیبی ہاوران علماء کے نزد یک جو مکہ معظمہ پہنچ کراس پر کے فرض کہتے ہیں کراہت تحریمی ہے ۔ پر کے فرض کہتے ہیں کراہت تحریمی ہے ۔ فقط۔ (فقاوی دارالعلوم مرکل وکم مل ۲/۱ مے ۵۵۷ و ۵۵۷)

حضرت مفتی سعیداحمد صاحب مفتی اعظیم مظاہرالعلوم سہار نیور کافتوی (السجے واب) جس شخص نے اپنانج نہیں کیاا کروہ کسی دوسرے کی طرف ہے جج کرے توج ہوجائے گائیکن مکروہ ہے۔(معلم الحجاج ص ۱۸۵)

نیزای آماب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بعض علما و کہتے ہیں کداس پر مکد مکر مہینیج کراینا جج بھی فرض ہوجائے گا ، اور اس کو وہاں تخبر کرآ کندہ سال اپنا تج کرنا واجب : وگا اور یہ مشکل ہے ، اس لئے احتیاط یہ ہے کہ ایسے تخص ( جس نے اپنا جج نہیں کیا ) جج نہ کرایا جاوے ایضا ، فقط والنّداعلم بالصواب۔

> مذکورہ صورت میں جج بدل میں جانے والا جج تمتع کرسکتا ہے یا نہیں عمرہ کا احرام کس کی طرف ہے باند ھے :

(سسو ال ۹۳ ۱)ایک شخص این والدمر خوم کی طرف سے جج بدل کرانا جا ہتا ہے، والدمر حوم پرنہ جج فرض تھا نہ انہوں نے جج بدل کی وصیت کی ہے۔اس صورت میں جج بدل میں جانے والاشخص بیسجنے والے کی اجازت سے جج تمتع کرسکتا

<sup>(</sup>١) والا فنشل ال يكون قد حج عن نفسه و حجة الاسلام خوجا عن الخلاف ثم قال والا فضل احجاج الحر العائم بالمساسك الذي حج عن نفسه و ذكر في البدائع كراهة احجاج الصرورة لا نه تارك فرض الحج و يحسل كلام الشيار ح علني الامر فيوافق مافي البحر من أن الكراهة في حقه تنز يهية و أن كانت في حق المامور تحريمية شامي باب الحج عن العير ج ٢٠٠٠ ص ٢٠٠١.

ہے پانہیں؟اگر تمتع کی گنجائش ہوتو عمرہ کا حرام کس کی طرف ہے باندھے؟ بینوا تو جروا۔

ہیں۔ بہت کی مرف ہے جو ہو ہے۔ کی مرانا ہے ان پر نہ مجے فرض ہونہ جی بدل کی وصیت کی ہواوران کا کوئی رہتے دار (السجو اب) جن کی طرف ہے تی بدل کرانا ہے ان پر نہ مجے فرض ہونہ جی بدل کی وصیت کی ہواوران کا کوئی رہتے دار (مثلاً بیٹا) اپنے بیسیوں ہے مرحوم کی طرف ہے تی بدل کے لئے کسی کو بھیجے یا خود جائے تو بھیجنے والا اپنی مرضی ہے قربانی کی تی بدل میں جانے والا تی مرضی ہے قربانی کی قربی ہوئے بدل میں جانے والا قربانی کے لئے رقم کا مطالبہ بیس کر سکتا۔ (ای باب میں حوالہ گذر چکا ہے از مرتب)۔

میقات ہے عمرہ کااحرام اپنی طرف ہے بھی باندھ سکتا ہے اور مرحوم کی طرف ہے بھی باندھ سکتا ہے ، جج کا احرام تو مرحوم ہی کی طرف ہے باندھ ناہوگا۔ فقظ واللہ اعلم۔

ج بدل والاتمتع نہیں کرسکتااس کے لئے بلااحرام جانے کا حیلہ:

(سے وال ۱۹۴ ) کیافر ماتے ہیں علماردین اس مسئلہ میں کہ جج بدل کرنے والاتمتع کرسکتا ہے یا ہیں؟ اگر نہیں تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ بلا احرام مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے؟ بینوا تو جروا۔

(الحواب) حامداً ومصلياً ومسلماً! اس ميں اختلاف ہے جھے بيہ بے كما مركى اجازت كے باوجود ترتيع نہيں كرسكتا۔

غیر کی طرف ہے جج کرنے والا میقات نے ہے احرام کسی جگہ طل کا مثلاً جدہ کا قصد کر کے اولاً وہاں آئے بعدہ کم معظمہ میں ہے احرام داخل ہوجائے کہ اس حیلہ ہے بغیراحرام مکہ معظمہ میں داخل ہونا جائز ہے پھر کسی میقات پر جا کر آمر کی جانب ہے جج کا احرام باند ھے، یہ ضورت نہایۃ الامل فی بیان مسائل الجے البدل میں مرقوم ہے۔ فقط والنّد اعلم بالصواب۔

> مرنے والے کے جج بدل کے لئے آ دمی کہاں سے جائے؟ وطن اصلی سے یا تجارت کی جگہ ہے:

(سوال ۱۷۵) مندرجہ ذیل مئلہ میں اپنی رائے ہے مطلع فرمائیں ، ایک صاحب جن کاوطن ضلع بھروج ہے برائے تجارت افریقہ میں رہتے تھے ، وہیں انتقال کر گئے ، ان کا حج بدل وطن اصلی (بھروج ) ہے کرانا جا ہے یا افریقہ ہے 'الحاصل!اگر بھروج ہے بھیجا جائے گاتو سیجے ہوگا یانہیں؟

(الجواب ) حامد أومصلياً ومسلما مصورت مُدكوره مين دونول جكدت في بدل كرانا جائز ب-(١)

فقط والله اعلم بالصواب

<sup>(1)</sup> البتر بووطن كمت زياده قريب بواس كرانا بهتر ب و اذا كان له او طان شنى الحج عنه من اقرب او طانه الى مكة بلا حلاف لا من ابعد او طانه هكذا في النتار حاليه فناوى عالمكبرى باب الوصية بالحج ج. ١ ص ٢٥٩.

# متفرقات حج

«غيرمسلم كاحدود حرم مين داخلهُ"

(سوال ۱۹۶۱) کیافرمائے ہیں ملائے وین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ عدود حرم ( مکیشریف) میں کسی فیر مسلم کا داخل ہونا کیسا ہے؛ اگر شاہ فیصل کا مہمان بن کرکوئی فیرمسلم آنا جائے باشاہ فیصل خود کسی فیرمسلم کواپنامہمان بن کرحدود حرم میں داخل کرنا جائے ہے تو کیا حکم ہے؛ قرآن وحدیث کے حوالہ سے فصل تحریر فرائیس ۔

(الجواب) قوله تعالى: يا يها اللذين امنوا انها الهشر كون نجس (قذر لحبث باطنهم) فلا يقوبو االمسجد الحرام (اى لا يد خلوا الحرم) بعدعا مهم هذا رعام تسع من الهجوة) (فر آن حكم تفسير جلالين) (ليمني) المائيان والوامشركيين (اعتقاداً) برسنا پاك بين ال سال كے بعد (بيمشركيين اور كفارائل كتاب) معجد ترام كے پاس (ليمني عدود ترم بين) ندا نے پاوين (قرآن تعيم تفير جلالين)

یا ملان آنخضرت ﷺ نے وہ یم فرمایا ، آیت کر بر کی تفسیر میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ حضرت اس عباس سے مروی ہے کہ کافرنجس افعین ہے ، حضرت حسن نے فرمایا کہ کفارے ہاتھ ملائے تو دھوڈ الے ، جمہور ملا ء نے کہا ہے کہ نجاست حکمی ہے ، یعنی ان کابدن ہاخانہ پیشاب کی طرح تانیا کے نہیں بلکہ ان کی نایا کی الیمی ہے جیے جنی خض کی ہوفی ہے کہ دہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا ہے ، مسجد میں نہیں جا سکتاوہ اگر خسل بھی کرلیں تب بھی وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے نہ کی مسجد میں داخل ہو تھتے ہیں۔

وف د تقيف في مسجده وهم كفار لان الخبث في اعتقاد هم فلا يؤ دى الى تلويث المسجد والاية محمولة على الحضورا ستيلاء واستعلاء او طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية رج م ص ٣٥٨ آخر كتاب الكراهية مسائل متفرقه)

الحاصل آیت کے ظاہری الفاظ کے خیال ہے نیز اس لحاظ ہے کہ مجتدین کا اس میں اختلاف ہے مناسب اوراحوط میہ ہے کہ بلاضرورت وینی اور بدول مصلحت شرقی کفارکورم میں داخل ہونے کی اجازت نددی جائے اگر شاہ بین صلحت کی بناء پر کسی غیر مسلم کوعارضی طور پر حرم میں آنے کی اجازت ویں تو بین مسلم کی گئی گئی گئی گئی ہے۔ (خیلاصة التفاسیو وغیرہ) عن عشمان بن ابی العاص ان وفد ثقیف لما قدموا علی رسول الله صلی الشعلیه وسلم انزلهم المسجد لیکون ارق لقلو بھم (ابو داؤد شریف ج ۲ ص ۲۲ رسول الله صلی خبر الطائف)

مزیدا طمینان اور معلومات کی غرض سے تغییر بیان القرآن کا مضمون نقل کیا جاتا ہے: ''سب کا اتفاق ہے کہ اس باب بیس کفار اہل کتاب کا حکم مثل مشرکین کے ہاور در منتور کی ایک روایت اس کی موید بھی ہے کہ جہرائیل علیہ السلام نے یہودی کے ہاتھ کو مشرک کے ہاتھ کے فرمایا ۔ اور مراد اس نجاست عقائد ہے نہ کہ خواست اعمان واجسام چنانچ سنن ابوداؤ دکتاب الخراج بیس وفد تقیف کو مسجد بیس تھیرانے کی روایت موجود ہاور وہ مشرک تھاور یہاں مقصود حکم لا یقر ہوا گافر مانا ہے انعما المصشو کون بیس اس کی ایک حکمت فرمادی کہ ایسے مقد کم مقام بیس ایسے ناپاک دل والوں کا کیا گام اور مسجد حرام سے تمام حرم مراوہ و نادر منتور بیس اصلی کا یک حکمت فرمادی کہ ایسے مقد کہ منتور بیس اور دیگر کتب صدیث بیس وارد بیس چنانچ سیدالرسلین کے لئے بھی اور یہود و نصار کی کے لئے بھی ، یہ روایت کو دمنتور بیس اور دیگر کتب صدیث بیس وارد بیس چنانچ سیدالرسلین خاتم الا نبیاء علیہ و بیسیم الصلوق و السلام کی وصیت کے دمنتور بیس اور دیگر کتب صدیث بیس وارد و بیس چنانچ سیدالرسلین خاتم الا نبیاء علیہ و بیسم الصلوق و السلام کی وصیت کے بہوج ہے حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زیائے بیس تمام جزیرہ عرب بیس اس قانون کا نفاذ ہوگیا ، ورفقہ خفی کی روسے مراداس سے قرب و بوٹول بطور تو طن پیاستیلاء کے ہے کہ بینا جائز ہے ورب میس اس قانون کا نفاذ ہوگیا ، ورفقہ خفی کی روسے مان اللہ میں تمام کے نزد یک خلاف مسلحت نہ ورمضا افتہ نہیں ،جیسادوسری آئیت مساحیان لھے ان یہ حسلو الا کی بعض علماء کے نائر کرمام کے نزد یک خلاف مسلحت نہ ورمضا افتہ نیس ،جیسادوسری آئیت مساحیان لھے ان یہ حسلو سے نائوفین کی بعض علماء

نے یہی تفیر کی ہاور قباد ہ گا قبول فیلیس لا حد من المسئر کین ان یقرب المسجد الحوام بعد عامهم ذلک الا صاحب الجزیة او عبدالرجل من المسلمین رواہ فی الدر اس کاموید ہاور جب حرم کے اندرا نے کی اجازت دینا جائز ہے ، مجد حرام بھی ای علم میں ہے، البتہ جج وعمرہ کی کفار کواجازت نہیں بوجہ حدیث الا لا یحجن بعد العام مشرک کے اور جن روایتوں میں مشرک ہے مصافحہ کرکے ہاتھ دھونا آیا ہے وہ محمول تغلیظ پر ہیں (بیان القران جم ص کو اللہ اللہ الصواب۔

" جج کی فلم بنانے کے متعلق''

(سوال ٤/١) ج كي فلم بنانااور بينماك ذريعه بتلاناجائز ۽ يانهيں؟ ج فلم ميں چندفوائد ہيں (1) ج كي ادائيگي كا

شوق پیدا ہوتا ہے (۲) تج کیسے ادا ہوتا ہے اس کا طریقہ آتا ہے اور تج کرنے والے کو آسانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔
(السجواب) جج کی فلم بنانا جس میں جانداروں کی تصویریں بھی بیسیوں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہرام ہاوراس کوسنیما کے ذراعیہ تماشہ کے طور پر پیش کرنا اور کمانے کا ذراعیہ بنانا گناہ کا کام ہے، اوراسلامی عبادت، شعائز اسلام ، مناسک تج ،
شواہد مکہ معظمہ ، نیز تلاوت قرآن وغیرہ کی تو بین کے مرادف ہے، خداوند کریم فرماتے ہیں:۔ و مدن بعطم حرمات اللہ فھو حیسر کے عند ربعہ (ترجمہ) اور جو کوئی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گاوہ اس کے لئے اس کی پروردگار کے نزدیک بہترہ ہے (سورہ کج ) اور جو کوئی خدا کی محترم شعائو اللہ فانھا من تقوی القلوب (ترجمہ) اور جو شخص خدائی یادگاروں کی تعظیم کرے گاوہ اس کے ایس کی پروردگار گئے میں نہ و من یعظم شعائو اللہ فانھا من تقوی القلوب (ترجمہ) اور جو شخص خدائی یادگاروں کی تعظیم کرے گاتو یہ دلی پر بیزگاری کی بات ہے (سورہ کے )

فقهاء رحمهم الله فرمات بین که مالک دوگان خریدار کے سامنے مال پیش کرتے وقت تبیج ( سجان الله ) اور در وقت نین بی سے کہ خریدار پراٹر پئے کے اور اس کی نظر میں مال کی رونق بر ھے تو بیہ جائز نہیں ہے، اس میں ذکر الله کی ہے حرمتی ہے، اس لئے کہ مقصد دنیا ہے، تو اب نہیں بسینماوغیرہ تماشوں میں قرائت اور دعاوغیرہ ذکر الله کا بھی بہی تھم ہے دارشاد خداوندی ہے: میسند لو نک عن المحمر والمیسر قل فیھما اٹم کبیر و منافع للناس واٹم ہما اکہ من نفع ہما ( ترجمه ) (اے نی ) اوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھے بیں، آپ کہد و بجئے کہ ان دونوں ( کے استعمال ) میں بڑا گناہ ہے اور اوگوں کے لئے ( بعض ) فوائد بھی بیں اور ان کے گناہ ان کے فوائد ہے بین ( سورہ بقرہ )

شریعت کامشہور کم ہے کہ اگر کی کام میں فائدہ اور نقصان دونوں ہوں اور وہ کام ضروری نہ ہو ( جیسے ج فلم )

تو نقصان دیکھتے ہوئے اس کور کردینا ضروری ہے، حضرت حکیم الامت تھا نوی مثال دے کر سمجاتے ہیں کہ 'ایک شخص مجلس قص منعقد کرے اور کے کہ اگر چرقص فی نفسہ ممنوع وحرام ہے لیکن میری غرض اس مجلس ہوگوں کو جمع کرنا ہے تا کہ جمع ہوجانے کے بعد میں اپنی وجاہت ہے کام لے کران کو نماز پڑھنے پر مجبور کروں اور ای طرح ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہوجائے ، تو دیکھئے بظاہرا س مجلس کی غایت کس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے ذریعہ ہوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی چونکہ اس مجلس کی غایت کس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے ذریعہ ہوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہوئی جو نماز پڑھنے کہ ساتھ بہت ہے مفاسد بھی ہمدوش ہیں اور مجلس قص بالذات یا بالغیر مطلوب نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اس کے شریعت اس مصلحت مذکورہ کی وجہ ہے اس کی اجازت نہ دے گی بلکہ اس کے مفاسد پرنظر کر کے اس مجلس کے انعقاد سے بازر کھی راکھ وقیق فسی سواء المطویق ج ۲ ص ۹۵)

ہمارے جلیل القدر بزرگ حضرت پیران پیرغوث الاعظم فرماتے ہیں (۱) اگر گوئی کے کہ مجھے ناجائز گانا بہنا سننے سے یادالہی میں کشش اور دفیت بردھتی ہے یہ بالکل غلط ہاس لئے کہ شارع نے گانے بجانے کی نہی کے لئے فرق نہیں کیا ہے (۲) اگرا بے اعذار اور بہانے قابل قبول ہوتے تو طوائف کا گانا سننا اس کے لئے جائز ہوتا جو دعویٰ کرنا کہ میں اس سے بدمست نہیں ہوتا (۳) اور ایسے شخص کے لئے شراب جائز ہوتی جودعویٰ کرتا کہ میں اس کے بینے سے نشہ میں نہیں آتا اور بہت ہے حرام کا موں سے محفوظ رہتا ہوں (۴) اگر کوئی کے کہ جب میں حسین و خواصورت اونڈے اور پرائی عورتوں کو دیکھتا ہوں اور ان کے ہمراہ تنہا بیٹھتا ہوں اور خواصورتی سے عبرت حاصل کرتا

جون تواس کے لئے یہ مرکز جائز نہیں ہے بلکداس کا ترک کرنا واجب ہے اور حرام چیزوں کے استعال سے تھیجت و موفظمت حاصل کرنا حرام کاری سے برتر ہے اور وہ تحص خدا کی راہ میں حرام خواری اور حرام کاری کرنا چاہتا ہے اس کے سواء اور پھیٹیں ہے ایسے اوگ اپنی خوابش اور ہوگا (آرزو) کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ قابل قبول اور قابل توجہ نہیں ہے و ان قبال قبائل اسمعها علی معان اسلم فیہا عند الله تعالی کذہناہ لان الشرع لم یفوق بین ذلک ولو جاز لا حد جاز للا نہیاء علیہ السلام ولو کان ذاللا عذار لا جزنا سماع القیان لمن یدعی انه لا یطریه وشوب المسکولمن ادعی انه لا یسکرہ فلو قال عادتی انی متی شوبت الخصر کففت عن الحرام لم یبح له ولو قال عادتی اذا شهدت المود والا جنبیات و خلوت بھم اعتبرت فی حسنهم لم یجوز له ذلک و اجیب ان الا عتبار بغیر المحرمات اکثر من ذلک و انما هذه طریقة من اراد الحرام بطریق الله عزوجیل فیر کب ہو اہ فلا نسلم لا صحابها و لا نلتفت الیہم (غنیة الطالبین ص ۲۵)

خلاصہ بیکہ جج کی فلم بنانا اور بذریعیہ بینماد یکھنا اور دکھلا نا ،اس میں کسی بھی طرح کی اعانت کرنا نیز اسے بڑھانا ترقی دینا جائز جبیں ہے بمنوع ہے۔فرمان خداوندی ہے و لا تبعساونو اعملی الا ثمم و العدوان و اتقوا اللہ ان اللہ طلب دید العقاب (ترجمہ) اور گنا ہ وظلم کے کام میں مددنہ کرواور اللہ ہے ڈرتے رہو، ہے شک (شرقی احکام کی خلاف ورزی کرنے والے کو) اللہ تعالی بخت بہز اکرنے والاہے (سورہ مائدہ)

جے فلم میں جوفوائد بتلائے جاتے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لئے دوسرے طریقے کم نہیں ہیں؟ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## با - بورٹ وصول کرنے کے لئے رشوت لینادینا کیسا ہے:

( سوال ۱۹۸ ) ایک آ دمی پر ج فرض ہے۔ اور وہ ج کے پاسپورٹ کے وصول یا بی کے لئے رشوت دے سکتا ہے یا نہیں ؟ چونکہ اس کے لئے قرعہ اندازی سٹم ہے تقریباً تین سال تک وصول یا بی ممکن نہیں ۔ جس بنا ، پر اس کے جلد حصول کے لئے رشوت دے سکتا ہے ؟ دوسرا یہ کہ آئندہ اس کے پاس سفرخرج ( ج کا) ندر ہایا صحت ندر ہی تو کیا ازروئے شرع گنہگار ہوگا؟

(الحجواب) دفع ظلم اورائے جائز حق حاصل کرنے کے لئے رشوت دین پڑھے و گنجائش ہے مگر دوسرے کی حق تلفی نہ ہو۔جس کی رعایت ضروری ہے۔ولو بالرشو ہ (در مختار مع الشامی ج۲س کی رعایت ضروری ہے۔ولو بالرشو ہ (در مختار مع الشامی ج۲س کی اسبورٹ کے وصول یا بی میں تاخیر ہوجائے اور جج کی رقم ضروری کام میں خرج ہوجائے تو گنہ گار نہیں ہے۔ مگر اس کے ذمہ جج باقی رہے گا۔خود جج ادانہ کر۔کاتو جج بدل کی وصیت ضروری ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

## آب زمزم سے وضویاعسل کرنا:

(سوال ۱۹۹) آبزمزم ہے وضویاً نسل جائز ہے اِنہیں؟ بینواتو جروا۔ الا سرور سے نوروں ہفتان ایک سے تاریک خدیم مربری خدیا

(السجواب) آبزمزم سے استنجاء کرنامکروہ ہے، تیرکا (باوضوآ دمی کا)وضویا عسل کرنامکروہ نہیں (بلکہ مستحب ہے)

### تجاج کورخصت کرنے کے لئے عورتوں کا اسٹیشن جانا:

(سوال ۱۷۰) بعض جگہ بیرواج ہے کہ تجاج کرام جب جج کے لئے جاتے ہیں تو اسٹیشن تک رخصت کرنے کے لئے عور تیں بھی جاتی ہیں، اسٹیشن پر مرواور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے ہے پردگی ہوتی ہے شرعا بیرجا ئز ہے، یانہیں؟ اللہ جو اب ) بیرہم ندموم اور بہت ہی برائیوں پر مشتمل ہے لہذا قابل ترک ہے جج کے نام پرلوگوں نے عورتوں کا اجتماع اور اختلاط وغیرہ بہت ہی ناجائز اور مکروہ رسو مات ایجاد کررکھی ہیں جو بجائے تو اب کے لعنت کی مستوجب بن رہی ہیں، اس لئے اس رسم کو قطعاً بند کردینا جا ہے فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### اركان فج اداكرنے كى نيت ہے حيض رو كنے والى دوااستعال كرنا:

(سوال ۱۷۱) یہاں برطانیہ میں ماہواری (حیض) کورو کئے کے لئے گولیاں ملتی ہیں بعض عور تیں رمضان المبارک اورایام حج بیں ان گواستعال کرتی ہیں تا کہ روز ہ قضانہ ہواور حج کے تمام ارکان ادا کر سکے تو اس نیت ہے ان گولیوں کا استعال جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) ماہواری (حیض) فطری چیز ہاں کے روکنے سے صحت پر برااثر پڑنے گااندیشہ ہاں لئے رمضان بیں گولیاں استعال نہ کرنا چاہئے ، طواف زیارت کے سوا بیں گولیاں استعال نہ کرنا چاہئے ، طواف زیارت کے سوا تمام افعال اوا کر سکتی ہا اور حیض ہے باک ہونے کے بعد طواف زیارت بھی کر سکتی ہے البتہ اگروفت کم ہواور طواف زیارت بھی کر سکتی ہے البتہ اگروفت کم ہواور طواف زیارت کا وفت نہل سکتا ہواور باوجود کوشش کے حکومت سے مہلت ملنے کا امکان نہ ہوتو استعال کی گنجائش ہے مگر صحت پر برااثر پڑنے کا اندیشہ ہواور اس کا مشاہدہ بھی ہے اس لئے حتی الامکان استعال نہ کرے ، الا بیا کہ بالکل ہی مجبور ہوجائے۔ فقط والنداعلم بالصواب۔

#### زمزم شريف اين ساتھ لانا:

(سوال ۱۷۲)زمزم شریف گومتبرک بهجه کرتجاج کرام این ساته وطن لاتے ہیں کیااس کا کوئی ثبوت ہے؟ پیچھلوگ اس پراعتراض کرتے ہیںاور کہتے ہیںاس کا کوئی ثبوت نہیں ہےاس لئے آپ سے تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی، بینواتؤ جروا۔

(الجواب) حدیث میں ہے عن عائشة انها کانت تحمل من ماء زمزم تخبر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یحمله ام المؤمنین حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها این ساتھ ماءزمزم لے جاتی تھیں اور فر ماتی تقییں کے رسول الله علی زمزم شریف لے جاتے تھے (ترمذی شریف ج اص ۱۱۵ کماب الحج قبیل ابواب الحینائن) اس سے ثابت ہوا کہ تجاج کرام کازمزم شریف لانا جائز ہے اور باعث برکت ہے، اس پراعتراض ابواب الحینائن) اس سے ثابت ہوا کہ تجاج کرام کازمزم شریف لانا جائز ہے اور باعث برکت ہے، اس پراعتراض

#### كرنانيح نبيس ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تجاج کرام کی دعوت، مدیدکالین دین ،ان کورخصت کرنے اوراستقبال کرنے کے سلسلہ میں ہونے والے رسم ورواج اور بےاحتیاطیوں کا تذکرہ اوران کا حکم:

(سوال ۱۵۳) کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل میں۔ جولوگ تج میں جانے والے ہیں ان سے ملنے کے لئے ان کے گھر جانا ، کی دن پہلے سے طرفین کا دعوتوں کا اہتمام کرنا ، آنے والی عورتوں کا ہونے والی جیانی کو دو پئے (اوڑھنے) دینا ، مہمانوں کا مٹھائی لے کر پھول اور سوغا تیں لے کر آناور رات ویر تک مجلسوں کا ہونا ، جج کے لئے جانے والوں کا سب کو دعوت دینا کیا اتنا ضروری ہے کہ اگر دعوت نددے یانہ لئواسے براسمجھا جائے ، اسٹیشن پر غیر محرم مردوعورتوں کا بجوم اور بے پردگی وغیرہ رسی چیزوں کا کیا تھم ہے؟ تفصیل سے تحریفر ما کیں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا علم بواور بیا ہم رکن اسلام صحت کے ساتھ اوا ہو سکے ۔ بینواتو جروا۔

(السجسو ابُ ) حامداً ومصلیاً ومسلماً! وہوالموفق۔ حجاج کرام کی مشابعت یعنی بفتدرضر ورت وتعاون وقرب ان کورخصت کرنے کے لئے اپنے اخراجات سے جانااوران کااستقبال کرنا کارثواب ہے،حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستخفرلك قبل ان يد خل بيته فانه مغفورله رواه احمد . (مشكوة شريف ص ٢٢٣ كتاب المناسك)

فضائل حج میں ہے: سلف کامعمول تھا کہ وہ حجاج کی مشابعت بھی کرتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔اتحاف( فضائل حج ص۲۲ حدیث نمبر ۸ کے تحت)۔

لیکن عورتوں کا گاؤں اور آبادی ہے باہر نکلنا یا اسٹیشن جانا اور وہاں غیرمحرم مرداور عورتوں کا اجتلاط اور ججوم ادر بے پردگی ہونا مذموم معیوب اور گناہ کا کام ہے اس پر سخت وعید ہے ،مجالس الا برار میں ہے۔

ومن منكراتهم ايضاً خروج النساء عند ذها بهم وعند مجيئهم فان الواجب على المرأة قعود ها في بيتها وعدم خروجها من منزلها وعلى الزوج منعها عن الخروج ولو اذن لها وخرجت كانا عاصيين والاذن قديكون بالسكوت فهو كالقول لان النهى عن المنكر فرض ، وان خرجت بغير ادن زوجها يلعنها كل ملك في السماء وكل شنى يمرعليه الا الا نس والجن وقد جاء في الحديث الده عليه السلام قال ما تركت بعدى فتنة اضر من النساء فخروج النساء في هذا الزمان من بيوتهن من اكثر الفتن لا سيما الخروج المحرم كخروجهن خلف الجنازة ولزيارة القبور وعند خروج المحجماج ومجينهم والخير قعود هن في بيو تهن وعدم خروجهن عن منزلهن الا ترى انه تعالى امر خير نساء الدنيا وهن ازواج الني عليه السلام بعدم الخروج من بيو تهن فقال وقرن في بيو تكن وهذا النظم الكريم وان نزل فيهن الا ان حكمه يعم الجميع لما تقرر ان خطابات القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن سيو جدالى القيامة ، (مجالس الا برار ص ٣٥ ما مجلس نمبر ٢٠)

ق کے متکرات (رسومات و برعات) میں سے ایک تجائی گرام کے جانے اورلو نے کے وقت ان کورخصت کرنے اوران کا استقبال کرنے کے لئے عورتوں کا نگانا ہے، ان کوتو گھروں میں بی ٹھیری رہنا اور ہا ہر شاکلنا ضروری ہوں تا ہوں تو ہوں کہ باور اگراس نے اجازت وی اوروہ نگل قو دونوں گنجگار بوں گے، اور بعض اوقات خاموثی بھی اجازت بھی جاتی ہا ہ لئے کہ برے گام سے روکنا فرض ہا وراگر ووشو ہر کی اجازت کے بعض اوقات خاموثی بھی اجازت بھی جاتی ہا ہوں ہواں گئر ہوتا ہے انسان اور جن کے سواسب اس پر لعنت بغیر نظے گی تو آسان کی فرض ہے اور جن جن چیزوں پر اس کا گذر ہوتا ہے انسان اور جن کے سواسب اس پر لعنت بھیج بیں اور حدیث میں ہے کہ آتے خطرت گئے نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بعر عورتوں سے بڑھ کر کی فتنے کی چیز بیس چیوڑی، پس اس زمانہ میں عورتوں کا اپنے گھروں سے نگانا سب فتنوں سے زیادہ ہے خصوصا حرام طریق سے نگانا مثلاً جنازہ کے بیچھے جاتا یا قبروں کی زیارت کی غرض سے اور حاجیوں کے آتے اور جاتے وقت نگانا، ان کے لئے بہتر بیس عورتوں کو اور وہ نی علیے السلو قو السام کی از واج مطہرات بیں ان گوگھر سے نہ نگانے کا قشم فرمایا چینا نچ اللہ تعالی کا ارشاد ہو توں سے تور اس کے گئے ہوتا کی جنو تی سے وقران سے تم اپنے گھروں میں قرار سے اس لئے کہ بیواعدہ ہے کہ آن مجید کی خطابات بی بارہ میں مازل ہو تی ہیں مورتوں کے تور آن مجید کی خطابات بین او می میں اس کے کہ بیواعدہ ہے کہ آن مجید کی خطابات بن او میں مازل ہوتی ہیں۔ عرار آتے ہوں کے خوابات بین او میں میں اس کو کہ کہ بیواعدہ ہے کہ آن مجید کی خطابات بین او میں مازل ہوتی ہیں۔ عرار آتے ہوں کے خوابات بین او میں مازل ہوتی ہیں۔ عرار آتے ہوں کے خوابات بین او میں میں اس کورت موجوزہ وں اور ان میں مورتوں کو جو تیا مت تک آنے والے بیں۔

اس عبارت گوغور سے پڑھئے ، جب دنیا کی سب سے پاکاؤعورتیں ازوان شہرات کو بیٹکم ہے کہ وہ نہرورت شرق کے بغیر گھر سے نکلیں تو عام عورتوں کے لئے کیا تھم ہوگا وہ بخوبی سمجھا جاسکتا ہے ،لہذا عورتوں کوشرق ضرورت کے بغیر گھر سے باہرند نکلنا جا ہے ای میں ان کودین کی حفاظت ہے۔

اسلامین حضورافتری بینی المجیب فریب فیصله الاحظ فرمائے الترغیب والتر بیب میں صدیت ب عن ام حمید امر آق ابسی حمید الساعدی رضی الله عنها انها جاء ت الی النبی صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله انی احب الصلوة و معک ،قال قد علمت انک تحبین الصلوة معی. و صلوتک فی بیتک خیر من صلوتک فی حجرتک و صلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی دارک و صلوتک فی دارک خیر من صلوتک فی مسجد قومک و صلوتک في مسجد قومك خير من صلو تك في مسجدي، قال: فامرت فبني لها مسجد في اقصى شئى من بيتها واظلمه وكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل ، رواه احمد و ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .(الترغيب والترهيب ص ٨٤ ا ج ١)

ترجمہ دھنرت ام جمید ساعدی رضی اللہ عنہانے بارگاہ نبوی کی میں حاضر ہوکر عرض کیا جھے آپ کے ساتھ اندرونی کو ٹھری میں کمرہ کی نماز پڑھنے کا شوق ہے ، آپ کی نے ارشاد فر مایا تمہارا شوق بہت اچھا ہے (اور دینی جذبہ ہے ) مگرتمہاری نماز اندرونی کو ٹھری میں کمرہ کی نماز سے بہتر ہے ، اور کمرہ کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے ، اور کلّہ کی مجد کی نماز رفیعنی مجد کی نماز (یعنی مجد نبوی کی نماز) سے بہتر ہے ، چنانچہ مخلہ کی مجد کی نماز میری مجد کی نماز (یعنی مجد نبوی کی نماز) سے بہتر ہے ، چنانچہ مخلہ کی مجد کی نماز میری مجد کی نماز (یعنی مجد نبوی کی نماز) سب سے زیادہ اندھیر اربتان تھا مجد (نماز پڑھنے کی جگہ) بنوائی و بی نماز پڑھا کرتی تھس یہان تک کدان کا وصال ہوگیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔

اس حدیث میں غور کیجئے! حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہا نے حضور پاک بھٹا کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کاشوق ظاہر کیا تو حضور بھٹانے فیصلہ فرمایا کہتم اپنے گھر میں نماز ادا کرویہ تمہارے لئے میری مسجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے جب نماز کے لئے نکلنے وحضور بھٹانے پہند نہ فرمایا تو بے پردہ حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بناؤ سنگھار کرکے باہر نکلنے اور اشیشن پر جانے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا اور آئی شرالقرون کا زمانہ تھا اور آئی شرالقرون کا زمانہ تھا۔

عورتوں كے لئے غيرمحرم مردوں سے پرده كى قدرضرورى باس كا اندازه الى صديث سے لگائے۔ عن أم سلمة انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يارسول الله اليس هو اعمى لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميا وان انتما الستماء لا تبصرانه (مشكوة شريف ص ٢٦٩ باب النظر الى المخطوبة)

ام المومنین ام سلم فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ خضور کھی کی خدمت میں حاضرتھیں کہ ایک نابینا سحانی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس تشریف لائے آپ کھیا نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم فرمایا، میں نے عرض کیایار سول اللہ ایر تابینا ہوتم تو دکھنے تی ہو۔ عرض کیایار سول اللہ ایر تابینا ہوتم تو دکھنے تی ہو۔ نیز حدیث میں ہے:

عن الحسن مرسلاً قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظرو المنظور اليه(مشكوة شريف ص ٢٧٠ ايضاً)

حضرت حسن ہے مرسلا روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نامحرم عورت کو و یکھنے والے پراوراس عورت پر بھی جس کودیکھا جائے عورت ہے پردہ گھرے نکلے گی تو خود بھی لعنت کی مستحق ہے گی اور مردا ہے دیکھے گاوہ بھی لعنت کا مستحق ہوگا ،لہذا عورتوں کا اسٹیشن جانا اور بے پردگ کا مظاہرہ کرنا سخت گناہ کا کام ہے بی کاسفر ہراعتبارے بہت مبارک سفر ہاں مبارک سفر اور جج مبرور پر بڑے برئے وعدے ہیں، حاتی السے مبارک اور مقدس مقامات پر پہنچا ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں لہذا سفر جج ہے) پہلے اپنے دشتہ داروں اور متعلقین سے مانا اور الیک دوسر سے دعاء کی ورخواست کرنا جائز ہے، خاص کران رشتہ داروں اور متعلقین سے جن سے بات چیت بند ہو، آپس میں دلوں میں رخش اور کدورت ہوان سے ل کر معافی ما نگ لینا اور دلوں کا ساف کر لینا بہت ضروری ہے، ای طرح آگر کی کاحق باقی ہے، کسی پرظلم کیا ہوقرض لیا ہواور ابھی تک ادانہ کر کا ہوتو ساف کر لینا بہت ضروری ہے، ای طرح آگر کی کاحق باقی ہے، کسی پرظلم کیا ہوقرض لیا ہواور ابھی تک ادانہ کر سے اخر جج سے پہلے پہلے اس کاحق اوا کرد بنا، یاس کا انتظام کرد بنا، اس سے مہات لے کر اس کو اطمینان دلاد بنا ضروری ہے تا کہ اس مبارک سفر کی برکتیں پوری طرح حاصل کر سکے، جس قدر دل کی صفائی کے ساتھ اور حقوق العبادا واکر کے جرمین شریفین زادہ ما اللہ عز آوشر فاکی حاصل موں گی۔
جرمین شریفین زادہ ما اللہ عز آوشر فاکی حاصل موں گی۔

نیز فضائل جج میں ہے: (۱۳) چلنے کے وقت مقامی رفقاء اعزاء واحباب سے ملاقات کر کے ان کو الود کے کے اوران سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرے کدان کی دعا کمیں بھی اس کے تق میں خبر کا سبب ہوں گی ۔ بُن کر کے گئے کا پاک ارشاد ہے کے جب کوئی آ دمی تم میں سے سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سعام کر کہ جائے ان کی دعا کمیں اس کی دعا ، کے ساتھ ل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوں گی ، الوداع کہتے وقت مسئون ہے ہے ۔ یوں کہے: است و دع اللهٰ دینکم و حواتیم اعمالکم (اتحاف) (فضائل حج ص ۱۳ اجمالی آ داب)

ابذا کوئی رشتہ دارصلہ رحی کی نیت ہے یا کوئی تر بی تعلق والا اس مبادک سفر کی نسبت پر جاتی کے اعزاز میں سید سے سادے طریقہ پر پورنے اخلاص کے ساتی ماس کی دعوت کر سے یا ہو یہ پیش کر ہے بشر طب کہ ددنوں اس کو ضروری نہ بھتے ہوں دینے والا صرف رضاء الی کے لئے بیش کر ہے، وکھا وا ، شہرت اور بڑائی ہرگز مقصود نہ ہواور لینے والے وہمی پورااطمینان ہوکہ بیدل ہے اخلاص کے ساتھ مہریہ بیش کر رہا ہے یا دعوت کر رہا ہے، بدلہ چکانے یا آئندہ وصول کرنے کا بالکل شائنہ نہ ہوتو یہ فی نفسہ مباح ہے اور انشاء اللہ یا عشاجر ہے۔

مگر آج کل ان چیزوں پرجس انداز ہے مل ہورہائے وہ عموماً رسم ورواج کے طور پر ہے جیسا کہ سوال میں

نشاند ہی گی گئی ہے ،اس لئے فی زماننااب توان چیزوں سے احتر از ہی ضروری ہے اوران رسم ورواج کے بند کرنے کا ہی تھم کیا جائے گا۔

آج كل عموماً اليها بموتائ كدنج مين جانے والا اگر دعوت نه كرے يالوگ اس كى دعوت نه كرين تو جانبين برا

ولیمہ کی دعوت سنت ہے اور بیہ دعوت قبول کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لیکن اگر اس میں کوئی خرابی شامل ہوجادے توائے 'شرالط عام'' کہا گیا ہے،حدیث میں ہے۔

ہے ...الخ\_(اصلاح الرسوم ص عوصل بفتم ، قاعده دوم)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الله ورسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عضى الله ورسوله متفق عليه (مشكوة شريف باب الوليمه ص٢٥٨)

حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بدترین کھانا ولیمہ کاوہ کھانا ہے جس میں مالہ اروں کو دعوت دی جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے ،اور جس نے دعوت قبول نہ کی تواس نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔

معلوم ہوا کہ کوئی چیز فی نفسہ اچھی ہوتی ہے مگر اس میں کسی خرابی کے ل جانے کی وجہ ہے وہ بھی خراب ہوجاتی ہے۔ نیزیہ پہلوکھی قابل غور ہے،گا ہے کئی پرنی نفسہ کج فرض ہوتا ہے مگراس کے پاس ان رسومات کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ قرض لے کریدرسومات کوادا کرتا ہے اور بعد میں قرض ادا کرنے کی مستقل فکر رہتی ہے یا پھر جج مؤخر کردیتا ہے آئندہ سال تک زندہ رہنے کی کیا گارٹی ہے اور مال باقی رہے گااس کی کیا سند؟ ممکن ہے کہ وہ ان رسومات کی وجہ سے فریضہ کرجے سے محروم رہ جائے اور دنیاو آخرت کا نقصان ہو۔

ایک حاجی صاحب کے متعلق معلوم ہوا کہ ان کورسم کی پابندی کرتے ہوئے ایک بڑے قافلہ کواپنے خرج سے جمبئی لے جانا پڑا، ہوٹل میں ٹھیرایا اس قافلہ کا خرج سفر حج کے خرج سے زیادہ ہوا، کتنا بڑاظلم ہے!اگر اس قسم کے رسم ورواج جاری رہیں تو حج بجائے رحمت کے زحمت اور بجائے نعمت کے قلمت بن جائے گا، برا ہوا ہے رسو مات کا جو رحمت کو زحمت بنادے۔

حاجی صاحب کو پھول ہار کرتے ہیں ہے سوائے فضول خرچی کے پھٹییں ،لبذاان تمام رسومات کوختم ہی کرنا
چاہئے ،ان کوختم کرنے میں لوگوں کے لئے ہوئی سہولتیں ہیں رسی لین دین کی فکر نہ ہوگی تو آپس میں مانا ملانا بھی پورے
افلاس کے ساتھ ہوگاممکن ہے کہ اس رسی لین وین کی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے ملنے ملانے اور دعاؤں کی درخواست
کرنے سے محرومی رہے ،غرض ان رسومات کی پابندی میں ہوئی زخمتیں اور خلاف شریعت امور کا ارتکاب ہے ،اس لئے
ان کو ہندہی کرنا چاہئے ،اس سلسلہ میں آپس میں مل کرمشور ہے کریں اور علمی طور پران کے بند کرنے پر چیش قدی کریں
جن حضرات کو جج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہورہ ہی ہے وہ علی الا علان لوگوں اور رشتہ داروں سے کہددیں کہ رسی گین دین کی پابندی نہ کریں اور مملاً ان رسومات کوختم کریں گا انتہ اللہ ان رسومات کوختم کریں گا انتہ اللہ ان کو ثواب ملے گا۔
گے انشا ، اللہ اجروثواب کے مستحق ہوں گے ، آئندہ بھی جولوگ اس پڑمل کریں گے انشاء اللہ ان کو ثواب ملے گا۔
گے انشاء اللہ اجروثواب کے مستحق ہوں گے ، آئندہ بھی جولوگ اس پڑمل کریں گے انشاء اللہ ان کو ثواب ملے گا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئى ، ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده من غيران ينقص من اوزارهم شئى ، رواه مسلم (مشكوة شريف ص ٣٣ كتاب العلم . الفصل الاول)

رسول الله ﷺ فی ارشاد فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ جاری گیا (مثلاً صدقہ کرنے میں یا کسی بری رسم کے مثانے میں چیش قدمی کی ) تو اس کواس کا ثواب ملے گا،اوراس کے بعد جولوگ اس پڑمل کریں گے ان کا ثواب بھی ہواور جس شخص نے اسلام میں کوئی بری رسم جاری کی تو اس کواس کا گناہ ہوگا اور اس کے بعد جولوگ اس بری رسم پڑمل کریں گے ان کا گناہ اس پر ہوگا س کے بغیر کہ ان کے گناہ میں کچھ کی ہورواہ سلم۔

الله پاکتمام لوگون کواس پُمل کی توفیق عطافر مائے اور جم سب کوصراط ستقیم اور سنت طریقه پراستفامت اورائ پرحسن خاتر نصیب فرمائے آمین بحومة النبی الا می صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم . احقو الانام سید عبدانو حیم لا جپوری غفوله٬۲. ذی قعده الحرام ۱۳/۵/۹۷)

#### باب العمره

## جده میں رہنے والا اشہر جے میں عمرہ کرسکتا ہے یانہیں:

(سوال ۱۵۴) تم جده مين بغرض ما زمت مقيم بين اور يهان والون كقول كمطابق بم على بين اور بعض آدى كيت بين كم على اشهر قي مين فرسكا ، كيا يوسي عين كراكم الميانية عين كراكم كاراده عبوت مروكم كاراده بين و كروه بين بشاى مين به السيم يوزاد على الا يام الحمسة مافى اللباب وغيره من كراهة فعلها فى اشهر الحج لاهل مكة ومن بسمعنا هم اى من المقيمين ومن فى داخل الميقات لان الغالب عليهم ان يحجوا فى سنتهم في كونوامتمتعين وهم عن التمتع ممنوعون والا فلا منع للمكى عن المفردة فى اشهرا لحج اذا لم يحجو فى تلك السنة ومن حالف فعليه البيان شوح اللباب ومثله فى البحر (شامى ج ٢ ص ٢٠٠٠ قبيل مطلب فى المواقيت)

زبدة المناسك ميں بيد مسئد كدوالوں كواور جوفض مكدوالوں كے تم ميں يعنى داخل ميقات د بنوالا (يا مينا ميقات رہنے والا (يا مينا ميقات رہنے والا ) اور جوفض كد پہلے اشہر جے ہے تيم مكد ب (جيك كدآ فاقي اشہر جے ہے پہلے حال ہوكر مكد ميں المها و يجراس پراشہر جے آگئے ) ان كومر و كرنا اشہر تے ميں مكروہ ب جوكداى سال جے كرنا چا بورا كراس سال جے ندكر ب نو عمر واضير جے ميں كرنا ان سب كومكرو فيين (زبدة المناسك جاص ٢٥٥ ) اى سال جے كاراده ہوتے ہوئے مره كيا تو دم جبر لازم ہوگا۔ در تخار ميں ب رو المملك بي و من في حكمه يفرد فقط بولو قون او تمتع جازو اساء و عليه دم جبر (در مختار مع الشامي ج ٢ ص ٢٥٠) بات التمتع فقط و الله اعلم بالصواب ٢٩٠ رمضان المبارك بي ٢٩٠ .

#### ایک عمره چندآ دمیوں کی طرف ہے کرنا:

یں ہے۔ برجہ ہوں ہے۔ (سوال ۵۵ ا )اگرکوئی شخص نفل ممرہ چندآ دمیوں کی طرف سےان کے نام لے کر کرے توسب کی طرف ہے وہ ممرہ کافی ہوسکتا ہے بانبیں؟

ں البحبواب) نفل تمرہ ففل نماز کے مانند ہے ایک عمرہ کے قواب میں ایک سے زیادہ کوشامل کیا جاسکتا ہے کیکن اگر چند اوگوں نے عمرہ کرنے کی درخواست کی ہو کہ بماری طرف ہے عمرہ کرنا تب تو ہرایک کے لئے علیحدہ علیحدہ عمرہ کرنا ہوگا۔ ''' فقط واللہ اعلم بالصواب.

١١ قاذا حرم بحجة عن اثنين امره كل منهما بان يحج عنه ، وقع عنه ولا يقدر على جعله لاحدهما وان احرم عنها بعير امر هما صح جعله لا حدهما اولكل منهما شامي باب الحج عن الغير ج ٢ ص ٣٣١.

# ج کے بعد عمرہ کا حرام باندھ کرعمرہ نہ کرسکا توج میں نقص آئے گایا نہیں:

(سے وال ۱۷۱) اسمال بندہ ج کے لئے گیا تھا ج کے تمام ارکان الحمد للدادا کر لئے ج کے بعد مدیند منورہ جانا ہوا والیس کے وقت عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکر مدیس داخل ہوالیکن سو، اتفاق کہ ای روز حرم شریف میں ہنگامہ ہوا جس کی وجہ سے میں طواف نہ کرسکا اور نہ می گرسکا کیونکہ پوراح م بند تھا چارروز تک انتظار کیا ، مجبوراً حرم نہ تھلنے کی وجہ سے حرم میں ایک دم فرن کر کے احرام سے حلال ہوگیا ، کیا میرے اس ممل کی وجہ سے جج یا عمرہ میں پچھ خلل آیا ؟ اگر پچھ خلل آیا ، اوقواب اس کی تلافی کی کیا صورت ہے۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) عمره كااترام باند من ك بعد ترم شريف مين بنگامدكى وجهة آ ب عمره ك افعال اواندكر سك اورايك دم مين ذريح كر ك حلال بوگة ب كارفعل حي مين به وگاوراس سي بحي خلل خرم مين ذريح كر ك حلال بوگة ب كارفعل حي موقع ملامره ك قضا كر كي جاراس عمره كي قضا كر كي جاراس ك كرد محتار من عامه (وعلى المعتمر عمرة) اى عملى المعتمر اذا احصر قضاء عمرة النج (در مختار مع الشامي ج ۲ ص ۳۲۲) فقط والله اعلم بالصواب . ۲ ا جمادي الاولى و من او د

#### ایام حج میں عمرہ کرنا:

(سے وال ۷۵ ا) ہم لوگ سعودی عربیہ میں بسلسلۂ ملازمت مقیم ہیں جج کے لئے چھسات دن کی چھٹی ملتی ہے ہم لوگ آٹھویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور اس روز عمرہ کیا اس کے بعد تیرہویں ذی الحجہ کو واپس لوٹنا ضروری ہے تو نویں ذی الحجہ سے لےکر ۱۲ ذی الحجہ کے درمیان عمرہ کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجسواب) ایام جج (یعن ۹ ذی الحجہ ہے لے کر۳ا ذی الحجہ تک) میں عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، چھٹی نہ ملنے کاعذرمعتر نہیں ہے معلم الحجاج میں ہے۔

''عمرہ تمام سال میں کرنا جائز ہے صرف پانچ روز (9 ذی الحجہ ہے ۱۱ ذی الحجہ تک) میں عمرہ کا احرام باندھنا مکروہ تخریبی ہے، اگران ایام میں احرام نہیں باندھا بلکہ پہلے ہے احرام بندھا ہوا تھا تو پھر مکروہ نہیں مثلاً کوئی شخص پہلے ہے احرام باندھ کرآیا اور اس کو جے نہیں ملا اور اس نے ان ایام میں عمرہ کرلیا تو مکروہ نہیں لیکن اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ ان پانچ روز کے بعد عمرہ کرے۔ (معلم الحجاج ص۲۲۳) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## كتاب النكاح

#### نكاح ميں ايجاب وقبول كاطريقه:

(سوال ۱۵۸) استفتاه معربی (۱۹۳۹) (۱) یبال نکاح کی ایک مجلس میں نکاح پڑھانے والے مولا ناصاحب نے ایل منکوحہ، وشاہدین، اور ناکح ومنکوحہ کے رشتہ داروغیر واہل مجلس کے حاضر ہوجانے کے بعداور نکاح کا خطبہ شروئ کرنے ہے پہلے وکیل نے کہا جی ہاں مجرنکاح کرنے ہے پہلے وکیل نے کہا جی ہاں مجرنکاح کرنے ہوا نے والے مولا ناصاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد وکیل ہے کہا ''کیا آپ نے اپنی مؤکلہ مساة قلال کی ذات کوفلال شخص کے نکاح میں دی۔''یا' آپ نے اپنی مؤکلہ مسماة فلال کوفلال شخص کے نکاح میں دی۔'' یہ فولال کی ذات کوفلال شخص کے نکاح میں دی۔'' یہ نے اپنی مؤکلہ مسماة فلال کوفلال شخص کے نکاح میں دی۔'' یہ فولال کے بیان ہول گئے ۔ اور وکیل ہے ایجاب کے الفاظ کہلائے بغیر نوشہ سے خطاب کرکے بیفر مایا ۔ فلال وکیل نے اس کی مؤکلہ مسما قالال کی ذات کو آپ کے نکاح میں دی (حالا تکہ وکیل سے پوچھنا بھول گئے تھے۔ اور وکیل نے میٹیس آبا مفول سے تھول گیا! صورت مسئولہ میں نکاح منعقد ہوگیا انہیں؟

فلاں وکیل نے اپنی مؤکلہ آپ کے نکاح میں دی۔ "کیا یا الفاظ ایجاب ہو سکتے ہیں؟

(٣) و کیل کے بیے کے بغیر کہ میں نے میری مؤکلہ فلال کے نکاح میں دی۔ مولانا صاحب کے خلاف واقعہ بیہ کہنے ہے۔ کہ فلاف واقعہ بیہ کہنے ہے۔ کہ فلال و کیل نے اس کی مؤکلہ آپ کے نکاح میں دی اور نوشہ کے بیہ کہنے ہے کہ میں نے قبول کی نکاح فضولی ہوجائے گا؟ نکاح فضولی کی صورت تو بیہ کہ نکاح پڑھانے والا بیہ کے کہ میں نے فلانی عورت کو آپ کے نکاح میں دی اور ناکے کہ میں نے قلانی عورت کو آپ کے نکاح میں دی اور ناکے کے کہ میں نے قبول کی۔ ) مینواتو جروا۔

(المحواب) (۱) اصل مسئد به به كدوكيل بالزكاح خود نكاح پر هائ بالااجازت مؤكله دوسر عونكاح پر هائ كارت ديخ كاس كواختيار نبيس به در لا يو كل الو كيل به اذن او تعميم تفويض. " (اشباه والنظائر كتاب الوكالة ص ۳۱۳) اگر وكيل بالزكاح نے بلا اجازت مؤكله دوسر عكو نكاح پر هائ كى اجازت دے دى اوراس نظاح كاح بر هاديا تو بعض كنز ديك بير نكاح فضولى موگا داور دبهن كي تولى يافعلى اجازت پر موقوف و منعقد موگا داور بعض فقها ، رهم الله اس كو قائل بيل كدوكيل اول بجلس فكاح بيس موجود موتو فكاح نافذ ولازم موجائ كاداور يمي مختار و معمول بها بالنو و جليس له ان يو كل غيره و فان فعل فزوجه الثاني بحضرة الاول محاز . " (فتاوى قاضي حال في التو كيل بالنكاح و الطلاق و العتاق ج . ٣ص ٥٨٠ فتاوى عالم گيرى ص ٢٠ ج ٢)

لبنداصورت مسئولد میں جب کدنکان خوال نے وکیل سے پوچھا کدنکان پڑھادوں؟اوروکیل نے کہا۔ بق ہاں!(پڑھادو) تو بیتو کیل ہے مجلس نکان اور عرف عام اس کا قرینہ ہے۔اور وہن بھی جانتی ہے کہ نکان دوسر اشخص پڑھائے گا۔تو اسے وہن کی اجازت پڑھول کیا جاسکتا ہے۔(لان المعروف کالمشروط) اس کے بعد نکان خواہ کانوشہ سے خطاب کر کے بیکہنا کہ فلال وکیل نے اپنی مؤکلہ مسماۃ فلانی کی ذات کو آپ کے نکاح میں دی ، آپ نے قبول کی؟ بیا یجاب ہے۔جواب میں نوشہ کا بیکہنا کہ میں نے قبول کی ، بیقبول ہے۔" الاصل ان الآمر متی حضر جعل مباشر ا (درم ختیار) (وقولہ جعل مباشر ا) لانه اذا کان فی المجلس تنتقل العبادة الیہ کما قدمناہ (شامی ص ۲۵۲ ج ۲ کتاب النکاح)

مزید شفی اور معلومات کے لئے دوفتو نے قتل کئے جاتے ہیں۔

(۱) (سوال ۳۲) دختر کے والدنے نکاح خوال ہے کہا کہ ہماری لڑکی کا نگاح کردو۔نکاح خوال نے اس طرح کردیا تم نے اے ممرزید کی لڑکی بعوض سوم مارو پے مہر کے قبول کی ؟ اس نے کہا۔ ہاں میں نے قبول کی۔اس سے نکاح ہو گیایا نہیں؟ نکاح خوال باپ کاوکیل ہے یا عورت کا؟

(السجواب) ال صورت ميں ایجاب وقبول مذکور کے ساتھ جب کددوروبروشاہدین کے ہوا نکاح صحیح ہو گیا۔ نکاح خوال عوال عورت کے باتھ جب کددوروبروشاہدین کے ہوا نکاح صحیح ہو گیا۔ نکاح خوال عورت کے باپ کاوکیل ہے۔ (سوال کے جواب میں حوالہ پہلے گذر چکا ہے از مرتب)۔ (فآوی دارالعلوم مدلل وکمل حضرت مفتی عزیاز الرحمٰن جے مص ٦٥)

(۲) (سسوال ۱۳۷) ایک شخص نے میا نجی کوکہا کہ میں نے بچھ کواجازت دی ہے۔ پھر میا نجی نے مرد کوکہا کہ فلائی عورت تم نے قبول کی ؟ اس صورت میں نکاح منعقد ہوگیا یا نہیں؟ یہاں ایجاب و قبول میں سے صرف ایک جزوموجود ہے؟

(الجواب) طا س صورت مين نكاح منعقد مو كيا- كيونك ميا نحى وكيل بولى دختر كي طرف يرسيا بنى في جوكارم شو مرت كياك فن فلا في عورت كوتم في قبول كيا- "كيا يجاب ب- اور جب شوم في كها- "مين في تبول كيا- " تويي قبول مو مرت كيا كه فلا في عورت كوتم في قبول كيا- "كيا يجاب وقبول بيائي في ايجاب وقبول بيائي في ايجاب وقبول بيائي في ايجاب وقبول بيائي في الموكل والمنافع والمائل والمنافع وقبول كراديا- اوروكيل مجلس نكاح مين موجود ب- اوراس في بعد نكاح قول يوكيل اجازت و دي وي المعتاق والمعتاق والمعتاق والموكيل الموكيل الموكل بعيسوا فن او تعدميم واجاز ما فعله وكيله نفذ الا المطلاق والعتاق والاشباه والنظائر ص ١٨ ٣ كتاب الوكالة ) فقط والتفاعلم بالصواب.

(٢) بيا يجاب نبيس بيتوكيل ب\_فقط والله اعلم بالصواب\_

(m) وکیل اول کی حاضری میں بیالفاظ ایجاب کے ہیں۔فقط والتداعلم بالصواب۔

(۴) وکیل اول کی عدم موجودگی میں نکاح فضولی ہوگا اور دلہن کے قولی یافعلی احیازت پر موتو ف ومنعقد

ہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### نكاح كاخطبهكب يراهناجات:

(سوال ١٢٩) خطبه لكاح- نكاح يهلي راهي يابعد مين رهنا عاسيد؟

(الجواب) نكاح كامسنون طريقه بيب كمجلس نكاح مين اولأخطبه يرها جائة بعده أيجاب وقبول كياجائية-(١)

# نكاح مين خطبه نه پڙھي تو کيا حکم ہے؟:

(سوال ۱۸۰) نکاح سے پہلے یابعد میں خطبہ پڑھائی نہ جائے تو نکاح ہوگا یانہیں؟

(الجواب) الرخطين پڙها گيانو نکاح ہوجائے گامگرخلاف سنت ہوگا، برکات ہے محروم رہے گا۔(۱)

خفیہ طور پر (خانگی میں) نکاح پڑھے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۱۸۱) خانگی میں (چپ جاپ) نکاح پڑھے تو سیجے ہے؟

(المجواب) اگرا يجاب وقبول كے وقت شرى گواه موجود ہوں تو نكاح سيح برليكن بلاعذر خفيه نكاح پڑھنا خلاف سنت بك نكاح كا علان كرانا جائے ۔ (حاضيه ١٤ از مرتب) ۔

#### دلہن سے اجازت لینے کے وقت گواہوں کا ہونا:

(سوال ۱۸۲) دلبن كسامناجازت لين كودت كوامول كاموجود موناضرورى بيانبين؟

(المبحواب) دلہن کے سامنے اجازت لینے کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں۔(ہاں بہتر ہے)البتہ ایجا ب وقبول کے وقت جس میں عورت کاوکیل یا ولی موجود ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے( مکتوبات شیخ الاسلام ص۴۰۳) اور شامی میں ہے:۔

واعلم انه لا يشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وانما ينبغي ان يشهد الوكالة اذا خيف جحد المؤكل ايا ها فتح (ج٢ ص ٢٣٦ مطلب في الوكيل والفضول في النكاح)فقط والله اعلم بالصواب.

#### خطبهٔ نکاح کامسنون طریقه کیاہے:

(سوال ۱۸۳) عقد نکاح کے وقت خطبہ کھڑے کھڑے پڑھناسنت ہے یا بیٹھے بیٹھے؟ (السجسواب ) اسل خطبوں میں کھڑے ہوکر ہی پڑھنا ہے۔ مگر بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ ہندوستان میں عام طور پراب یہی رواج ہے۔عرب میں بھی اب یہی رواج ہوگیا ہے۔ ( مکتوبات شیخ الاسلام نمبر ۹۴ جس ۳۰۵)

# نكاح كاوكيل اپنانائب بناسكتاہ بانہيں:

(سوال ۱۸۴ ) بوتت نکاح لین کاوکیل خود نکاح نبین پڑھا تا ہے نائب یا قاضی وغیر وکوسپر دکرتا ہے تو وکیل دوسروں کو نائب بناسکتاہے۔ اس ہے نکاح میں کوئی حرج نونہیں؟

(السجواب) وکیل کواختیار نیس کے دوسرے کو تکاح خوانی کا وکیل بنائے۔ ہاں وکیل اول کی حاضری میں دوسراو کیل السجواب استان میں ہے۔السو کیسل نائب قاضی وفیرہ تکاح کرتے تو کوئی حرج نہیں آتا تکاح منعقد ہوجاتا ہے۔فاوی قاضی خان میں ہے۔السو کیسل بالتزوج لیس له ان یو کل غیرہ فان فعل فزوجه الثانبی بحصرة الاول جاز۔ لیعنی۔وکیل تکاح کوچ نہیں کے دوسرے کووکیل بنائے۔اگراس نے ایسا کیا اوروکیل ٹانی نے پہلے کی حاضری میں نکاح خوانی کی تو نکاح درست ہوگیا۔ (ج سامن ۱۸۰ فصل فی التوکیل بالنگاح الح)

# ولها، ولهن، كتلناباند هے۔ ناريل ہاتھ ميں كے كرنكاح برا حصات كيا حكم ہے؟:

(است فقاء ۱۸۵) ہمارے بیہاں شادی کے موقع پر دلبا، دلبن، ہاتھ میں کنگنابا ندھتے ہیں۔ اس کے ساتھ تالی اور انگری بھی ہوتی ہے۔ باندھتے وقت چھا ، سات کے گرو بھی لگاتے ہیں۔ اور اس کے لئے مدت متعین ہے۔ جسے در میان میں ندیجھوڑ ہے۔ ہاتھ میں ناریل ہوتا ہے۔ جس میں پانی ہونا ضروری ہے۔ غرض کہ زکاح کے وقت ان چیز ول کا ہونا ضروری ہے۔ غرض کہ زکاح کے وقت ان چیز ول کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ پر انی رسم ہے۔ بعض جگر نہیں باندھتے۔ کی جگہ امام صاحب چھڑا ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دوسرول کا طریقہ ہے۔ بہمی کسی مصلحت کی وجہ ہے ذکاح پڑھاتے ہیں۔ تو کیا یہ چیز ہیں اسلام میں داخل ہیں ؟ جواس کو مفروری سے کیا وہ گئہ گارہے ؟ امام صاحب آگا جی تو ہوائے تو کوئی حرج ہے؟

(السجنواب) شادی کے وقت دولہا، دلہن کے ہاتھ میں کنگناہا ندھتے ہیں۔ بیاسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کفارادر دوسری ملت دالوں کارواج ہے۔ (مرأة الدفنا۔ فقادی تومنین) مسلمانوں کو بیاہنے کہ اس سے احتراز کریں۔ آنخضرت ﷺ کا ارشادگرامی ہے۔''جس نے جس قوم کی مشاہبت اختریار کی۔ وہ ای میں شامل ہوگیا۔'' (ابوداؤرشریف)

ا گلے انبیاء میں سے آس نبی پروق جینی گئی کہ اپنی تو م سے کہدو۔" لا ید حل مداحل اعدائی لا بلبس ملا بسس اعدائی ۔ و لا بو کب مر اکب اعدائی ۔ و لا بطعم مطاعم اعدائی ۔ فیکون اعدائی کما هم اعدائی ۔ الیتن ۔ وہ میر ۔ شمنوں کے وائل ہونے کی جگہ ہے داخل شہو ہمیر ۔ شمنوں کے لباس جیسالباس نہ اعدائی ۔ الیتن ۔ وہ میر ۔ شمنوں کے وار نہ و ۔ اور نیر ۔ وشمنوں کے کہا نے جیسا کھانا نہ کھائے ( یعنی تبہارے اور پین ، اور میر ان کی سوار یوں پر سوار نہ و ۔ اور نیر ۔ وشمنوں کے کھائے جیسا کھانا نہ کھائے ( یعنی تبہارے اور ان کے درمیان انتیاز ضروری ہے ) ورنہ تم باری قوم بھی ای طرح میر ۔ وشمنوں کے زمر ۔ میں داخل ہو جائے گی۔ ان کے درمیان انتیاز ضروری ہے ) ورنہ تم باری قوم بھی ای طرح میر ۔ وشمنوں کے زمر ۔ میں داخل ہو جائے گی۔ نیس وہ میں ۔ ( کتاب الو و اجو عن اقتو اب الکہ آئو ص ۱ ا ج ا )

ای لئے فقید ، محدث ، قاضی شا التذکر ریفر ماتے ہیں۔ '' اسلم را تشبہ بہ کفار وفساق حرام است۔ ' ( مالا بد مند سی اس) ای لئے فقید ، محدث ، قاضی شا التذکر ریفر ماتے ہیں۔ '' اللہ بدند سی اس اس) ای طرح دولہا ، دو

ساحب قابل مبارک باد ہیں۔ آگراس طرح تنبید کرے رہیں گے۔ نفیجت کرتے رہیں گے۔ اور نفرت ولاتے رہیں گاہ قلیل مدت میں بیرسم بدختم ہوجائے گی۔ انشاءاللہ تغالی کوشش کرنے والے اور ممل کرنے والے اجرعظیم کے مستحق ہوں گے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# غیرمسلم جج کےسامنےلڑ کالڑ گیا ہجاب وقبول کریں تو نکاح منعقد ہوگایا نہیں . اور ریطریقة سنت کےمطابق ہے یانہیں :

(سے وال ۱۸۶۱) لڑی برطانیہ (انگلینڈ) میں ہے اورلڑی والے لڑکے وشادی کے لئے بلاتے ہیں تو انگلینڈ کے قانون کے مطابق وہاں پہنچ کر نکاح رجنٹر ڈکرانے کے لئے سرکاری دفتر میں غیر مسلم بچ کے سامنے وکیل اور گواہوں کی موجود گی میں لڑکالڑ کی ایجا ہے وقبول کرتے ہیں جس میں خطبہ دعا وغیرہ کچھ بیس ہوتا تو یہ نکاح سیحے ہے یانہیں ؟ اور اس کو سنت کے مطابق کہ ہے تے ہیں ؟ بعد میں اسلامی طریقہ کے مطابق نکاح کرنا ضرودی ہے یانہیں ؟ اور بیدنکاح فوراً کیا جائے یادو تین ماہ کی تا خیرے کر سکتے ہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(السجب اب) اگر چیرکاری دفتر میں غیر مسلم نج کے روبرودومسلمان مردیا ایک مسلمان مرداوردومسلمان عورتوں کی موجودگی میں با قاعدہ ایجاب وقبول ہوجائے ہیں تکاح منعقد ہوجاتا ہاورحقوق زوجیت بھی حاصل ہوجاتے ہیں (۱) سیکن نگاح کا پیطریقہ خلاف سنت ہے ،مسنون طریقہ بیہ ہے کہ نکاح علی الاعلان ہواورخطبۂ ماتورہ پڑھا جائے ،لبذا قانونی کارروائی کے بعد گھر آ کرفورا مسنون طریقہ سے نکاح کرلیا جائے ، تا خیر کرنا غیرضروری ، نامناسب اورخلاف مصلحة ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### نكاح ثاني \_ كِمتعلق خاوند كى وصيت:

(سوال ۱۸۶۰) شوہرنے انقال سے پہلے مجھ سے تندری کی حالت میں چندوجوہات کی بناپروعدہ لیا ہے کہ میرے انتمال کے بعد دوسری شادی جلد کر لینا،اب کیا کرنا چاہئے،ایک طرف وعدہ کا خیال اور دوسری طرف شرمندگی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں کیا کروں؟رہنمائی فرمائیس! بینوا توجروا۔

(السجواب) شوہر نے وعدہ نہ بھی لیاہو تب بھی اگر قابل نکاح ہواورا چھاموقع میسر آجائے تو قبول کر لینا چاہئے ،

اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے ،شریعت کا تھم ہے قرآن میں ہے وانسک حو الایا می منکم یعنی تم میں جو ہے نکائے ہول ان کا نکاح کردو۔ عدیث میں بیوہ عورت کے نکاح کی بڑی فضیات آئی ہے ،حضرت پیران پیرشاہ عبدالقاور جیلائی فرماتے ہیں اندہ قال لیس شنی حیواً للمواۃ من زوج او قبو یعنی عورت کے لئے آغوش شوہر اور قبر سے کوئی چیز بہتر نہیں۔ یعنی عورت کی جھلائی اور عزت اس میں ہے کہ وہ شوہر کے پاس ہویا پھر قبر کے اندر ہو۔ اور حضورا کرم پیلئے نے فرمایا مسکینة مسکینة امراۃ لیس لھا زوج قبل یار سول اللہ وان کانت

 <sup>(1)</sup> ويسعقد بايجاب وقبول وضعاللماضى او احدهما عند حرين او حرو حرتين عاقلين بألغين مسلمين ولوفاسقين الخ فلم يصح بغيرشهود لحديث الترمذي البغايا اللاتي ينكحن انفسهن من غير بينه بحر الرائق ج. ٣ ص ٨٤.

غنیة من المال قال صلی الله علیه و سلم و ان کانت غنیة من المال. یعنی غریب مسکین ہے غریب مسکین ہے خریب مسکین ہے فریب مسکین ہے فریب مسکین ہے وہ عورت جوشو ہر نہ رکھتی ہو، لوگوں نے عرض کیا اگر چہ وہ مالدار ہو، فرمایا اگر چہ مالدار ہو جب بھی وہ (شو ہر کے بغیر ) غریب مسکین ہے۔ (غنیة الطالبین جاص ۳۳) لمبذا پریشان نہ ہواور پریھتی رہوانا ملہ و السالیہ وہ (جعون اللّٰه م عندک احتسب مصیبتی فاجر نی فیھا و ابدلنی خیراً (بشک ہم اللّٰہ کے ہیں اور ب شک ہم الله کے ہیں اور ب شک ہم الله کے ہیں اجرو شک ہم الله کے بین اجرو قاب ما گئی ہوں میں اپنی مصیبت کا، پس اجرو قاب دے اس میں اور بدلہ میں دے جھے اس سے بہتر )۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# وكيل كى موجودگى ميں قاضى صاحب نكاح پڑھاديں تو كيسا ہے؟:

(سے وال ۱۸۸) کیافر ماتے ہیں ملاء دین و مفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ ہمارے یہاں امام صاحب نکاح ہو تھاتے ہیں ، ایک مجلس نکاح میں دہمن کے وکیل نے حسب وستورا مام صاحب نکاح پڑھانے کی ورخواست کی ، امام صاحب نے خطبہ پڑھا اور دولہا کو نخاطب کر کے کہا کہ فاظمہ بی بی اسمعیل سے سیدات کی ذات کوان وکیل صاحب کی وکالت سے اور ان دوگواہوں کی گواہی سے حاضرین کے روبرواتی مہر کے بوش آپ کے نکاح میں دیا آپ نے بی وکالت سے اور ان دوگواہوں کی گواہی سے حاضرین کے روبرواتی مہر کے بوش آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا، دولہانے کہا کہ قبول کیا تو نکاح ہو گیا یا نہیں ؟ ایک غیر مقلد مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوااس لئے کہ ایجاب نہیں پایا گیا جو کہ رکن ہے لہذا دوبار و نکاح پڑھانا جا ہے ورضانا کاری ہوتی رہے گی ، کیا بیاعتراص سے کے کہا جو اس کے دورہ ان اورہ دوبار و نکاح پڑھانا جا ہے ورضانا کاری ہوتی رہے گی ، کیا بیاعتراص سے کے کہا جو اس

(الحواب) صورت مسئولہ میں نکاح خوان نے وکیل کی اجازت سے خطبہ نکاح پڑھ کروکیل کی موجودگی میں اور شرقی گواہوں کی حاضری میں دولہا کو ناطب کر کے کہا کہ فاظمہ فی فی اسمعیل سیدات کوان وکیل کی وکالت سے اور ان دو گاہوں کی گواہی کے حاضرین مجلس کے روبر دائن مہر کے نوش میں آپ کے نکاح میں دیا ، آپ نے قبول کیا ؟ (یہ ایجاب ہے) اس کے جواب میں ناکے نے کہا کہ قبول کیا (یہ قبول ہے) ایجاب وقبول دونوں پائے گئے لہذا نکاح منعقد ہوگیا۔ فتاوی قاضی خان میں ہے المو کیل بالتہ ووج لیس له ان یو کل غیرہ فان فعل فزوجه الثانی بحضرة الاول جاز (ج مسمول میں ہے مسل فی التو کیل بالنکاح النج) (فتاوی رمحیمیه اردوج مصمول میں التہ ہو کیل بالنکاح النج) (فتاوی رمحیمیه اردوج مصمول میں النہ کا کا النہ کا کیا کہ دو اللہ النہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کہ کو کا کا کہ کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا ان کا کہ کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کو کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ

## سول ميرج كاحكم:

(است فتاء ۱۸۹ ) میں نے اور قمر النساء نے والدین سے چیپ کرکورٹ میں جا کرسول میرج کرلیا، بعد میں جب لڑکی کے والدین کو بیہ بات معلوم ہوئی تو بہت ناراض ہوئے اور اپنی لڑکی سے کہا اگر تو نے کورٹ میں جا کربیز کاح فتم نہ کیا تو تجھے مارڈ الیس گے اور مجھے بھی سخت دھمکیاں دیں اس لئے ہم دونوں کورٹ گئے اور لڑکی نے اپنے والدین کی حاضری میں بیدرخواست دی کہ میں سالقہ نکاح فتم کرتی ہوں چنانچہ کورٹ کی جانب سے سالقہ نکاح فتم کردیا گیا گر

ہم دونوں نے صرف ظاہراً والدین کو دکھانے کے لئے بیکام کیا تھا ور نہ ہم دونوں خفیہ یہ عہد کر چکے ہیں کہ بھی نہ بھی والدین کورضا مند کر کے ایک دوسرے ہے از دواجی رشتہ قائم کرلیں گے، اب ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کورٹ میں جب نکاح ختم کر دیا تو طلاق مغلظہ ہوگئی اور اب بغیر شرعی حلالہ کے تم ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہو سکتے ،اگر والدین رضا مند ہوجا ئیں تو بغیر حلالہ کے ہم دونوں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولہ میں لڑ کے اور لڑکی نے کورٹ میں جاکرسول میرج کیا ہے اس ہے شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوا اس لئے کہ نکاح صحیح ہونے کے لئے دوشر کی گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے، (۱) اور دونوں نے کورٹ میں جا کر مج کے سامنے جو تفریق اختیار کی وہ طلاق نہیں ہے، جب نکاح ،ی منعقد نہیں ہوا تو طلاق کیسی؟ مولوی صاحب کا بیان صحیح نہیں ہے، آپ دونوں سول میرج کے بعد بھی اجبنی سے اور سول میرج ختم کرنے کے بعد بھی اجبنی میں اگر آپ دونوں باہم کفو ہیں یا لڑکی کے اولیاء رضا مند ہیں تو نکاح ہوسکتا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۹/۱۳۹۹ ھے۔

# منگنی ہوجانے کے بعدلڑ کے اورلڑ کی کا آ زادانہ ملنااور خلوت میں رہنا:

(سے وال ۱۹۰) ہمارے یہاں خطبہ (منگنی) ہوجانے کے بعدلڑ کااورلڑ کی نکاح ہونے ہے پہلے دونوں بالکل آزادانہ میاں بیوی کی طرح ملتے ہیں لڑ کا تفریح کے لئے لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ماں باپ بھی خوشی سے اجازت دے دیتے ہیں اورا گر بھی چھٹی کے دن آ گئے تو کئی گئی دنوں تک دونوں تنہا گھو متے رہتے ہیں ، کیا صرف منگئی ہوجانے کے بعداس طرح آزادانہ ملنا تفریح کے لئے جانا اور خلوت میں رہنا جائز ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) متلکی نکاح کاوعدہ ہے نکاح نہیں ہے اس لئے آزادانہ ساتھ پھرنااور خلوت میں رہناحرام ہے جعبت کرنا زنا کے حکم میں ہے بچے ہوگا تو حرامی شار ہوگا اگر منگنی کے بعدا لگ رہنانا قابل برداشت ہے تو نکاح ہی کرلیا جائے۔(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب.

# شادی ہے پہلے لڑکی کوبشہوت و یکھنا:

(سےوال ۱۹۱)زیدایک غیرشادی شده آ دمی ہے وہ صفیہ سے شادی کرنا جا ہتا ہے تو کیا شادی سے پہلے وہ صفیہ کو د کمچہ سکتا ہے؟اگر چیشہوت کا اندیشہ ہو؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) جب كرزير صفيد عثادى كرنے كامسم اراده ركھتا م تووه التحسب ضرورت و كيرسكتا م اگر چد شخوت كانديشته و (وكذا مريد نكاحها) ولوعن شهو ة بنية السنة القضاء الشهوة (قوله بنية السنة) ولو ارادان يتزوج امرأة فالا بناس ان ينظر اليها وان خاف ان يشتهيها لقوله عليه الصلوة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر اليها فانه احرى ان يودم بينكما رواه الترمذي

<sup>(</sup>۱) ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حريين عاقلين بالغين مسلمين الخ هدايه كتاب النكاح ج٢ ص ٣٦. (٢) اوهل اعطتنيها ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد ،درمختار مع الشامي كتاب النكاح ج. ٢ ص ٣٦٣.

و النساني وغير هما (شامي ج۵ ص ٣٢٥ كتاب الحظر والا باحة باب في النظر و اللمس)فقط و الله اعلم بالصواب .

#### جس ہے شادی کاارادہ ہولڑ کی کااس کوا پنافو ٹو بھیجنا؟:

(سے وال ۱۹۲) کڑ کا انگلینڈ میں ہےاورلڑ کی ہندوستان میں وہ اس سے شادی کرنا جا ہتا ہے تو لڑ کی اپنا فو ٹو کھچوا کر کڑتے پر جیج سکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السبحبواب) فوٹو کی اجازت نہیں خود آ کردیکھ لے یاکسی اور جائز طریقہ سے اطمینان حاصل کرلے۔(سابقة سوال میں حوالہ ملاحظہ کیا جائے۔ازمرتب)۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تو کیا حکم ہے؟:

(مسوال ۱۹۳) شوہراور بیوی پہلے ہندو تھے اور یکھدت کے بعددونوں نے اسلام قبول کرلیاتو کیادوبارہ نکاح کرنا پڑے گایانہیں؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) شوبراوربیوی پیلے ہندو تھاورانہوں نے ہندوطریقہ کے مطابق نکاح کیا تھااول کے بعد خداکی توفیق البحواب ) شوبراوربیوی پیلے ہندو تھاورانہوں نے ہندوطریقہ کے مطابق نکاح کیا تھااول کے بعد خداکی توفیق کے دونوں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں،ہدایہ ہوایہ ہو افرات سے وافرات نووج الکافر و بغیر شہود اوفی عدة کافر و ذلک فی دینھم جائز ثم اسلما اقراعلیه و هذا عنداہی حنیفة (هدایه اولین ص ۳۲۴)باب نکاح اهل الشرک فقط والله اعلم بالصواب .

# نماز جمعہ کے بعد سنتوں ہے بل مجلس نکاح قائم کرنا کیسا ہے:

(سوال ۱۹۴۴) نماز جمعہ کے بعد منصلا سنتوں ہے بل مجلس نکاح قائم کرنا کیسا ہے؟ مقصدیہ ہے کہ تمام لوگ نکاح میں شرکت کرلیں ،شرما کیا حکم ہے؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئوله میں سنتوں ہے بل نکاح کرنے میں اوگوں کوسنتوں کا اہتمام نہیں رہے گا، بہت ہے لوگ سنتیں جھوڑ ویں گے، نیز مسجد میں شوروشغب بھی ہوگا، جولوگ سنتیں پڑھنا جا ہیں گے ان کو سنتیں خطل ہوگا۔لہذا ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔(۱) فقط و اللہ اعلم ہالصواب .

# منکوحہ کے دونام ہوں مجلس نکاح میں مشہور نام لیا گیا تو کیا حکم ہے؟:

(مسوال ۱۹۵) آنگ لڑی کا اصلی نام ریحانہ بانو بنت عبدالگریم ہے تمام لوگ ای نام سے اسے پہچانے ہیں اسکول اور راشن کارڈ میں بھی یمی نام درج ہے اس کی نہیال والوں نے اس کا نام مریم رکھا تھا اور وہاں کچھلوگ اس نام سے اے پہچانے ہیں ،اس کے نکاح کے دعوت نامہ میں اتفاق ہے مریم لکھ دیا گیا مجلس نکاح میں اس کا اصلی اور مشہور نام

<sup>(</sup>١) سنتول كي بعد ، وتوجائز ٢ وكونه في مسجد يوم الجمعة درمختار مع الشامي كتاب النكاح ج. ٢ ص ٣١٠.

ریحانہ بانو بنت عبدالکر یم لیا گیا نکاح کی رجمٹر میں بھی یہی نام لکھا گیا جہاں اس کا نکاح ہوا ہے اس کا شوہر ساس خسر
سہائی نام سے اسے بہچا نتے ہیں اور اس نام کے اعتبار ہے ملکی ہوئی ، نکاح کے آئھ دس روز بعد پچھلوگوں نے بیہ کہنا
شروع کیا کہ بینکاح نہیں ہوا، دعوت نامہ میں اس کا نام مریم لکھا گیا ہے اور مجلس نکاح میں اس کے خلاف نام لیا گیا ہے
تو ذکور نکاح کے متعلق کیا تھم ہے؟ نکاح کے انعقاد ہوایا نہیں؟ کیا دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے؟ بینواتو جروا۔
(السجو اب) نکاح تھے ہونے کے لئے منکوحہ کا ممتاز اور متعین ہونا ضروری ہے اس میں ذرو ہرا ہر جہالت نہ ہونا
عیا ہے ، گواہ اوری بھیرت کے ساتھ ہجور ہے ، ہول کہ خلال لڑکی کا نکاح خلال لڑک کے ساتھ ہور ہا ہے ۔ اس طرح لڑکا (شوہر ) بھی جانتا ہوکہ میرا نکاح خلال لڑکی ہے ، ہور ہا ہے ۔ اس طرح لڑک کا نام لینا کافی ہے، اورا گرصرف اس کا نام لینے
سرف لڑک کا نام لینے ہے ابہام اور جہالت دور ہوجاتی ہوتو صرف اس کا نام بھی لینا ضروی ہے ، غرض کہ ایجاب و قبول
سے جہالت دور نہ ہوتو باپ کا نام بھی بلکہ اگر مزید ضرورت پر ہے تو داد کا نام بھی لینا ضروی ہے ، غرض کہ ایجاب و قبول
سے وقت ابہام اور جہالت بالکل نہ ہونا چا ہے۔

ورمخارش ب: ولا المنكوحة مجهولة (درمختار ج٢ ص ٣٦٠) شاى كتاب التكاحيس بيد: اشار بقوله في البحر هنا بقوله و لابد من تميز المنكوحة مجهولة الى ماذكره في البحر هنا بقوله و لابد من تميز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة (شامى ج٢ ص ٣٤٣)

نيز شاى شرب بـ ـ ويؤيده ماسياتي من انها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فان عرفها الشهود وعلموا انه ارادها كفي ذكر اسمها والالا بد من ذكر الاب والجدايضاً الخ (شامي ج م ص ١٧ م كتب النكاح

صورت مسئولد میں جب لڑکی کامشہور نام ریحانہ بانو ہے، اور تمام لوگ بی بھی جانے ہیں کہ ریحانہ بانو عبدالکریم کی بیٹی ہے، جبل آگاح بیں شو ہراور گواہ یہی بجھر ہے ہول کدر یحانہ بانو بنت عبدالکریم کا اکاح ہور ہا ہور اور ایجاب وقبول کے وقت بھی اس کاوہی مشہور اور اصلی نام لیا گیا ہے تو نکاح منعقد ہوگیا، شک وشبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے وقت بھی اس کا فلطی ہوگئی ہاس سے نکاح کی صحت پر یکھا ثر نہ پڑے گا، شامی میں ہو قوله ولا المسكوحة مجھولة) قلت وظاهرہ انها لو جرت المقدمات علی معینة و تمیزت عند الشهود ایس ایس المقصود نفی الجهالة و ذلک بتعینها عند العاقدین و الشهود وان لم یصرح اسمها (شامی ج ۲ ص ۳۱۷ کتاب النکاح)

امداوالفتاوی میں ہے:۔

(ســوال ١٢٦٩) وقت نكاخ قاضى كونام زوجه كالبكر مجمع عام ميں پكار كرا يجاب وقبول كرانا جا ہے يا كيا؟ اور جو بدون نام لئے زوجہ كے ایجاب وقبول كراد ہے تو نكاح درست ہوگا يانہيں؟

(الجواب) شرط جواز نکاح بیہ کے منکوحہ زوج اور شاہدین کے نزدیک مجہول ندرے بلکدایے غیرے متمیز ہوجائے خواہ کی طرح سے امتیاز ہو، پس اگر منکوحہ حاضر ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے اور اگر غائب ہے تو اگر بدون تصریح نام کے بعض قیود ہے اس کی تعیین ممکن ہے تو نام لینے کی حاجت نہیں ،اور اگر اوصاف ہے تمیز نہ ہوتو اس کا نام ليناضم ورى ب بلكدا كراس كنام ب بحى تعين نه ، وتو باپ دادى كانام لينا بحى ضرورى ب، حاصل بيك رفع ابهام ، وجاد سه فسى المدر المسختار و لا المنكوحة مجهولة وفى رد المحتار قلت وظاهره انها لو جرت المقدمات ..... الخرامداد الفتاوى ص ٢٥٢،١٥٢ جر) فقط و الله اعلم بالصواب.

## '' ذات بخش دی''اس لفظ ہے نکاح ہوگایا نہیں؟:

(سوال ۱۹۲)ایک لڑی جس کی تمر۲۵ سال ہے اس نے ایک ۲۷ سال لڑکے ہے تین گواہوں کی موجود گی میں نکاح کیا لڑکی نے کہا'' میں نے تم کواپنی ذات بخش دی''لڑ کے نے کہا میں نے قبول کی ، مذکورہ صورت میں نکاح منعقد ہوایا نہیں ؟ لڑکا اورلڑ کی دونوں ہم کفؤ ہیں۔ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئوله مين جب كوركا اورائى بهم كفويين اورگواه يه بهجور به بول كونترى نكاح بهور باب (متعد وغيره نبيل) تو نكاح منعقد به وجائل الرودونول شو براور يبوى به وجائيس كا بيكن اس طرح مخفى طور پرنكاح كرنا خلافت سنت به سنت طريقة بيه به كدنكاح على الاعلان كياجائه به ايداولين مين به ويسنعقد بلفظ النكاح و التزوج والهبة و التسمليك و الصدقة (هدايه اولين ج ۲ ص ۲۸۵ كتاب النكاح) حديث مين بك منكاح على الاعلان مسجد مين كرو عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعلى الاعلان مسجد مين كرو عن عائشة رضى الله عنه بالدفوف رواه الترمذي (مشكوة شريف اعلى مو ۱۸ ما ۱۷ ما ۱۳ ما ۱۷ م

## بذريعة تارنكاح منعقد موگايانېيں؟:

(سوال ۱۹۷) لڑکادوسرے شہر میں ہاوروہ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی سے تارکے فر اید نکاح کرے تو نکاح سیجے سے پانہیں ؟

(السبجسواب) تارہے نگاح سیح نہ ہوگا، غائبانہ نگاح سیح ہوسکتا ہے اوراس کاطریقہ فقاوی رہیمیہ جانہ سوم اردوس ۱۳۱۱ سی سائع ہو چکا ہے ، ملاحظہ فر مالیس ، (جدید ترتیب کے مطابق متفرقات نکاح میں غائبانہ شادی کی صورتیں کے عنوان سے دیکھ لیاجائے۔ ازمرتب) فقط والنداعلم بالصواب۔

#### نكاح كاخطبه مسنون ب:

(سوال ۱۹۸) ایک شخص نے خطبہ مسنونہ کے بغیر نکاح پڑھا دیاتو نکاح ہوگایا نہیں؟ بیزواتو جروا.

(السجواب) نکاح کامسنون طریقه به به پهلے خطبه مسنونه پڑھاجائے اس کے بعدا بجاب وقبول کرایا جائے ،اگر خطبهٔ مسنونہ کے بغیر دوشری گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرالیا جائے تب بھی نکاح تو ہوجائے گا مگر بیطریقه خلاف سنت ہے،(حوالہ گذر چکا ہے از مرتب) نفظ واللہ اعلم بالصواب.

#### لر كامجبور موكر نكاح قبول كرية نكاح موكايانهيس؟:

(سسوال ۱۹۹) ایک از کا ایک از کا ایک از کا ایک از کا ترخی پربالکل داخی نظامگر کچھاوگ از کے کو نکاح کرنے پرمجبور کرد ہے تھے مگر از کا بالکل انکار کرتا تھا، ایک دن موقعہ پاکر چندلوگوں کی موجودگی میں اڑکے کو جھمکی دے کرزبردی نکاح کردیا لڑکے نے مجبوراً مجلس نکاح میں نکاح قبول کیا ، موجودہ صورت میں نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ؟ مینوا تو جروا۔ (المجواب) جب لڑکا نکاح کرنے پرداضی نہ تھا تو زبردی کرکے اے نکاح کرنے پرمجبور نہ کرنا چاہئے تھا، نکاح زندگی ہرکا معاملہ ہے، ان لوگوں کا پیطرز عمل بہت نامناسب ہے جلس نکاح میں اگر لڑکے نے زبان سے نکاح قبول کیا ہواور دوگوا ہوں نے ایجاب وقبول کے الفاط سے ، ول تو نکاح منعقد ہوگیا۔ درمختار میں ہے (وصح نہ کا حدہ و طلاقہ و عشقہ) لو بالقول لا بالفعل النے (درمختاری ۵ سے ۱ کتاب الاکراہ) شامی میں ہے:۔ والمد کور منھا فی عامہ الکتب عشرہ نظمہا ابن الہمام بقولہ .

نكاح وايلاء طلاق مفارق وعفو لقتل شاب منه مفارق (شامى، كتاب الاكراه ج ۵ ص ۱۱۹)

يسصح مع الاكراه عتق ورجعة وفسسي ظهسار واليسميس ونـذره

#### نوك:

زبان ہے نکاح قبول نہ کرے اورز بردی دھمکی وے کرنکاح نامہ پراگرلڑ کے ہے دستخط کرالیا جائے تو اس صورت میں نکاح منعقد نہ ہوگا، (۱) فقط و اللہ اعلم بالصواب .

# نكاح ثانى كرنف براولا داورخاندان والول كاناراض ربناغلط ب:

(سبوال ۲۰۰ ) کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین میر اس معاملہ میں کہ میری اہلیکا انتقال ہوگیا،
میری عمر پچاس سے تجاوز کرگئی ہے۔ لیکن خدا کے فضل سے میری صحت آجھی ہے، میں نے نکاح ٹانی کرلیا آور ہم دونوں
میں ایجھے تعلقات ہیں اور راحت کی زندگی گذار رہے ہیں مگر نکاح ٹانی کی وجہ سے میر سے فائدان کے لوگ اور اولا دبھی
میں ایجھے تعلقات ہیں اور راحت کی زندگی گذار رہے ہیں گراولا دہوتے ہوئے نکاح کرنے کی کیاضرورت تھی ، کیا خدمت کے لئے
میں کافی نہ تھے ، اور اب بھی ہیں کہتے ہیں کہ اولا دہوتے ہوئے نکاح کرنے کی کیاضرورت تھی ، کیا خدمت کے لئے
ہم کافی نہ تھے ، اس بڑھا ہے میں شادی کاشوق ، لوگ کیا کہیں گے؟ میر سے نکاح کرنے کی وجہ سے اولا دنے مجھ سے
قطع تعلق کرلیا ہے اور دشتے داروں کے بھی منہ چڑ تھے ہوئے ہیں تو کیا میرا پیغل ازروئے شرع شریف قابل ملامت
اور لا اُق نفرت ہے۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) حق تعالى فرماتے ہيں۔

<sup>(</sup>١) وفي السحر ان السمراد الاكراه على التلفظ بالطلاق فلو اكره على ان يكتب طلاق امر ته فكتب لا تطلق لأن الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولاحاجة هنا .شامي كتاب النكاح قبيل مطلب في المسائل التي تصح مع الكراه ج. ٢ ص ٥٧٩.

وانكحوا الا يامي منكم والصلحين من عبر تم واما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذيل لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله (قرآن مجدد سوره نور)

ترجمہ:۔اورتم میں جو بے نکاح ہوںتم ان کا نکاح کر دیا کر واورتمہارے غلام اور لونڈیوں میں جواس لاگق جوں ان کا بھی اگر وہ مفلس ہوں گے تو خداان کواپنے فضل ہے غنی کر دے گا اور اللّٰہ تعالیٰ وسعت والا جانے ،الا ہے اور ایسے لوگوں کو جن گوزکاح کا مقد ورنہیں ان کو چاہئے کہ (اپنے نفس کی صبط کریں یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کوا پنے فضل ہے غنی کر دے (پھر زکاح کرلیں)

اس آیت میں جو بھی ہے نکائے ہوں خواہ مردخواہ عورت، اورخواہ ابھی نکائے نہ ہوا ہویا بیوی کی وفات یا طلاق سے اب تجرد ہو گیا ہواور حقوق زوجیت اداکر نے کے لاگت ہوں ہو ہدایت ہے کہ انکا تکائے کر دیا کرو۔
سے اب تجرد ہو گیا ہواور حقوق زوجیت اداکر نے کے لاگت ہوں تو ہدایت ہے کہ انکا تکائے ہو، نکائے ہمہت سی جھوٹی بڑی نکائے کی بڑی فضیلت آئی ہے جب کہ حقوق زوجیت اداکر نے کے لاگت ہو، نکائے ہمہت سی جھوٹی بڑی خرابیوں سے بیخنے کاذر لیعہ ہات سے دین وایمان کی حفاظت ہوتی ہے حدیث میں ہے۔

جو خص بن کاح ہواں کے لئے آنخضرت کا ارشاد ہے مسکین مسکین مسکین لیس لیہ امر أة . مسکین ہے مسکین ہے وہ خص جس کی عورت نہیں ہے (غذیة الطالبین ص ۱۹)

جوعورت بن المال معلق صفور المال المال المال المال المال المال المال المعنى المال الم

نیز حدیث میں ہے لیسس شئسی خیسر الا مرأة من زوج او قبر ایمن عورت کے لئے آغوش ثوہریا وشرقبرے بہتر کوئی چیز نہیں ہے (غنیة الطالبین جاص٣٦)

صديث ميں إ

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها مناع وخير منه ع الدنيا المرأة الصالحة ، (رواه مسلم ، مشكود شريف ص ٢٦٠ ، كتاب النكاح) عن ابى امامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عن زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان

غاب عنها نصحته فیی نفسها و ما له روی ابن ماجه (مشکواة شریف ص ۲۶۸ کتاب النکاح) حضرت عبدالله بن ممرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا دنیا ساری کی

ساری ایک تھوڑے سے فائدہ کی چیز ہے اور نیک بخت مورت دنیا کی عمدہ فائدہ مند چیز وں میں ہے ہے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن نے اللہ کے تقویٰ کے بعد نیک عورت سے زیادہ کسی چیز ہے فائدہ حاصل نہیں کیا اور نیک عورت کی علامت یہ ہے کہ شوہر کے حکم کی اطاعت

بعد نیک عورت سے زیادہ کی چیز ہے فائدہ حاصل ہیں لیااور نیک عورت کی علامت یہ ہے کہ شوہر کے عم کی اطاعت کر ہے بشوہر دیکھیے تو اس کوخوش کر دے ،اگر شوہراس کے اعتماد پرقشم کھائے تو پوری کر دے ،شوہر کی غیرموجودگی میں مغیری سے سے میں مشرعی مال کا جزیرت

ا بی عزت د آبروگی اورشو ہر کے مال کی حفاظت کرے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بغیر نکاح کے عبادات کامل نہیں ہوتیں ،حسرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کاارشاد ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ میری زندگی کے صرف تین دن باقی ہیں ادر میری ہوی نہ ، وتو میں اس کو بہند کروں گا کہ نکاح کراوں کہ اللہ یاک سے ملاقات شادی شدہ ہوکر کروں۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گی دو بیو یون کا طاعون میں انتقال ہو چکا تھااور وہ خود بھی ای مرض میں مبتلا تھے، پھر بھی فرمایا کہ میرا نگاح کردو میں اس کو پسندنہیں کرتا کہ اللہ پاک ہے غیر متابل ہو کر ملوں (از فضائل نکاح ص ۱۶،۷۱، تالیف مولا ناصد بق احمد با ندوی مدخلائے)

لبذا انکاح ٹانی کر لینا گوئی براگام نہیں ہے، اولا داور شددار خواہ گئی ہی راحت کا انتظام کردیں مگر جوخد مت بوئی کر ستی ہے دوسر ہے لوگ ایسی خدمت نہیں کر ستے ، بیاری کے زمانہ میں اور پیرا نہ سالی اور شعفی کی عمر میں عورت برائی خدت تابت ہوئی ہے ، استنجاء وغیرہ کی جوخد مت عورت انجام دے ستی ہے ، دینی نہ بہن نہ کوئی اور البذانسیفی میں شادی کرنے والے کی خدمت کرنا اس کو برا بجلا کہنا ، اس ہے ناخوش رہنا بہت کی بری بات ہے ، گویا شریعت کے ایک حکم ہے ناراض رہنا اور شریعت کے ایک حکم کی ندمت کرنا ہے ، جن عورتوں کو می بات ہے ، گویا شریعت کے ایک حکم ہے ناراض رہنا اور شریعت کے ایک حکم کی ندمت کرنا ہے ، جن عورتوں کو سال تب دی گئی ہوعدت کے بعد آنرہ واپنا تکاح کرنا ہے بیات کو اللہ کا حکم ہی ہے کہم ان کو نکاح کرنے ہے مت رہ کو ، قبل آن واضو ابینہ م بالمعووف ۔ ترجمہ ناور جبتم میں ایسے لوگ یائے جا کمیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں پھر تو راضو ابینہ م بالمعووف ۔ ترجمہ ناور جبتم میں ایسے لوگ یائے جا کمیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں پھر دو مورتی اپنی میعاد (عدت) پوری کر تیک میں ایسے لوگ یائے جا کمیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طاق ہوں یا ثانی ) دو مورتی بیا جو ایک کرنا چا جی سے نواہ اول ہوں یا ثانی ) کی دو سری جگہ کی آتو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنی (قرآن مجید ، موروف سے خواہ اول ہوں یا ثانی ) نکاح کرلیں جب کہ باہم سب رضا مند ہو جا کیں قاعدہ کے موافق (قرآن مجید ، موروف سے خواہ اول ہوں یا ثانی ) نکاح کرلیں جب کہ باہم سب رضا مند ہو جا کیں قاعدہ کے موافق (قرآن مجید ، موروف ہو )

جس طرح مطلقة عورت کسی جگه نکاح کرنا جا ہے تو روکنانہ جا ہے ای طرح مرد نکاح کرنا جا ہے تو اس کو بھی روکنانہ جا ہے ،لہذا جولوگ آپ کے نکاح ثانی سے ناراض ہیں گویاوہ شریعت کے ایک حکم سے روگر دانی کررہے ہیں ، ان کوتو ہوا ستغفار کرنا جا ہے ،اور نارنسکی سے باز آنا جا ہے۔

حق تعالیٰ شریعت کے احکام پر چلنے کی اور اس سے راضی رہنے گی ہم سب کوتو فیق عطا فرمائے ، آ مین ۔ فقط والقداملم بالصواب۔

# (۱) گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا؟ (۲) نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا:

(سسوال ۲۰۱) ایک لڑکا گونگا ہے، ۲۵ سال کی تمرہے ہم لوگوں نے اس کا نکاح طے کیا ہے، دوماہ بعداس کا نکاح ہے، اس کے نکاح کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ بھی فرما کیں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھوانا کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔ (السجواب) صورت مسئولہ میں لڑکا عاقل بالغ ہے تو نکاح سیجے ہونے کے لئے خوداس کا قبول کرنا شرط ہے، گونگا مور نرکی مدر سے دورخود بول نہیں سکتارتو اگر و دلکہ نام معرف ایمان اصوتو لکہ کر اس کرریا منہ پیش کرا ہوا۔ کا تعدال انکاح

ر سبب وہ ب ورت و دور ہوں ہیں سکتا، تو اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہوتو لکھ کراس کے سامنے پیش کیا جائے کہ تہ ہارا نکا ن ہونے کی وجہ سے وہ خود بول نہیں سکتا، تو اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہوتو لکھ کراس کے سامنے پیش کیا جائے کہ تہ ہارا نکا ن اسنے مہر پر فلا ل لڑکی (لڑکی کا پورانا م لکھا جائے گا، اور اگر لڑکا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوتو اشارہ سے نکاح قبول کرایا جائے ، نکاح قبول کیا تو اس سے نکاح منعقد ہوجائے گا، اور اگر لڑکا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوتو اشارہ ہے نکاح قبول کرایا جائے ، لڑکا ایسا اشارہ کرے جس سے واضح ہوجائے کہ وہ نکاح قبول کر رہا ہے اور گواہ بھی جھے جائیں کہ وہ نکاح قبول کر رہا ہے

ورمخارش ب- (اواحرس) واستحسن الكمال اشتوط كتابته باشارته المعهودة فانها تكون كعبارة الناطق استحساناً روانخارش ب (قوله واستحسن الكمال) ففي كافي الحاكم الشهيده انصه فان كان الا خرس لا يكتب وكان له اشارة تعرف في طلاقة ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز وان كان لم يعرف ذلك منه اوشك فهو باطل اه فقد رتب جواز الا شارة على عجزه عن الكتبة فيفيد انه ان كان يحسن الكتابة لا تجوز اشارته الخ (درمختار ورد المحتار ١٩٨٢/٢) كتاب الطلاق) (فتاوى دارالعلوم مدلل ومكمل ١٠٠/٤)

نکاح کےانعقاد کے لئے کلمہ،ایمان مجمل اورایمان مفصل پڑھاناضروی نہیں ہے تاہم بعض مرتبہ عوام الناس کلمہ سے ناواقف ہوتے ہیں تو ایسے وقت تجدید کلمہ میں مضا گفتہ ہیں بلکہ اس میں احتیاط ہے،خواص میں اس کی ضرورت نہیں۔

فتاوی دارالعلوم میں ہے:۔

الجواب: نکاح میں ایجاب و قبول ضروری ہے ہدون ایجاب وقبول کے نکاح منعقد نہ ہوگا ،اورصفت ایمان اور کلموں کا پڑھانا اس وقت انعقاد نکاح کے لئے شرط نہیں ہے بدون پڑھائے بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے الخ ۔ ( فقاو ک دارالعلوم مدلل وکممل پر/۵۴) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### اسلام میں نکاح کامقام اورز وجین کےحقوق:

(سوال ۲۰۲) اسلام میں نکاح کا کیا مقام ہے؟ بہت ہے لوگ نکاح کوسرف تفریح طبع جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ تجھتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت فرما کمیں ،اوریہ بھی تحریفرما کمیں کداسلام میں شوہراور بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر کواپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہئے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرے ،ایک دوسرے کے حقوق کی کیا حیثیت ہے اسے واضح فرما کمیں کہ لوگ اس پر عمل کریں اوران کی زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گذرہے ، آئی کل حقوق کی پامالی سے عموماً جھکڑے اور طلاق کی فوہت آتی ہے آپ

تفصيل \_وضاحت قرما كي جزاكم الله خيرا لجزاء في الدارين، بينوا توجروا.

(البحواب) حامد أومصلياً ومسلما \_ زكاح الله تعالى كى بهت عظيم نعمت ہےوہ خاتون جسے ديكھنا بھى جائز نه تھا زكاح كى وجه ے وہ خاتون مرد کے لئے حلال ہوجاتی ہے،رفیقہ حیات بن جاتی ہے،شو ہرکا گھر آباد ہوجاتا ہے،ایک دوسرے کے ہمدرداورغم خوار بن جاتے ہیں اولا دیبیدا ہوجانے پرنسل جاری رہنے کا ذریعہ حاصل ہوجا تا ہےان کے علاوہ بیثار دینی د نیوی منافع حاصل ہوتے ہیں ،سب سے بڑھ کر نکاح کی فضیلت سے کہ نکاح حضورا قدس ﷺ اورا نبیا علیہم السلام کی سنت ہے بھیجے بخاری اور مسلم میں حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ تین سحافی حضورا قدس ﷺ کی عبادات کا حال معلوم کرنے کے لئے از داج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کی عبادت کے متعلق دریافت کیا، آپ ﷺ کی عبادت کا حال معلوم ہونے کے بعد کہنے گئے'' کہاں ہم ادر کہال حضور ﷺ، آپ کی تو اگلی تچپلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں (لہذا آپ کوزیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ) پھران میں ہے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھرنماز پڑھتارہوں گا،دوسرے نے کہامیں ہمیشہ روزے رکھا کروں گااور بھی افطار نہ کروں گا ( یعنی روزہ نہ چھوڑوں گا) تیسرے نے کہامیں بھی شادی نہیں کروں گا (اہل وعیال کے الجھنوں ہے فارغ رہ کرعبادت میں مشغول رہوں گا) حضور ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کیاتم ایساایسا کہتے تھے! س لو۔ اصا والله انسی لا حشا کم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. منفق عليه . ترجمه: سنو الله كي تم امين تم مين سب حزياده الله حدد رفي والا مول اورسب حزياده مقى مول ، لیکن (میراطریقه بیه بے که) میں روز ہے بھی رکھتا ہوں اورافطار بھی کرتا ہوں ، تبجد بھی پڑھتا ہوں ، آ رام بھی کرتا ہوں ، اور عُوتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں (بیمیری سنت ہے) جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ میرانہیں ہے (مشکلوۃ شریف ص 12بابالاعتصام)

ازدوا بی تعلق عبادت باس پراجرو تواب ماتا ب، صدیت مین ب، صوراقدی این نے ارشاد قرمایا یم این نفسانی تقاضوں کو پورا کرو، یہ بھی صدقہ ب(عبادت ب) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیایار سول اللہ اوہ کس طرح صدقہ (عبادت) ب؟ ایک خص اپنی خواہش پوری کرتا ہوا دراس پراس کواجر ملے! (یہ س طرح؟) حضور اقدی نے ارشاد فر مایا ، اگرانسان غلط اور حرام جگدا پی خواہش پوری کرتا تواہے گناہ ہوتا ، لہذا جب طال جگدا س نقدی نواہش پوری کرتا تواہے گناہ ہوتا ، لہذا جب طال جگدا س نے اپنی خواہش پوری کرتا تواہے گناہ ہوتا ، لہذا جب طال جگدا س نے اپنی خواہش پوری کرتا تواہے گناہ ہوتا ، لہذا جب طال جگدا س خواہش پوری کی تواہش پوری کی تواہ سے در وضعی اللہ عضہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان بکل تسبیحة صدقہ صدقہ الی سو و فی بضع احد کم صدقہ قالوا یا رسول اللہ أیاتی احد سے اس میں علیہ فیہ و زر فکذلک اذا

وضعها في الحلال كان له اجر رواه مسلم (مشكوة شريف ص ١٦٨ باب فضل الصدفة) المروعيال برتواب كي نيت ترقي كرنا بهي صدق ب مديث مي برعي مسعود رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه رمشكوة شريف ص ٢٥١ باب افضل الصدقة)

تكارح برنصف دين كى حفاظت كى سند عطافر مائى ب، صديث مين برعن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فى النصف الباقى (مشكوة شريف ص ٢٦٨ كتاب النكاح)

ان حوالوں ہے ثابت ہوا کہ نگائ عبادت ہے اور عبادت بھی ایسی جو برسہابری تک جاری رہتی ہے اور انسان جس حالت میں بھی ہو، سویا ہوا ہو یا جا گا ہوا ہو ۔ کھڑا ہو یا بیٹےا ہو، خاموش ہو یا تحویفتگو ہو۔ دن ہو یارات ،غرض ہر وقت انسان کی بیرعبادت جاری رہتی ہے ،نماز ،روزہ ، رجج وغیرہ بتوعباد تیں ہیں وہ وقتی عبارتیں ہیں ، جب انسان وہ عبادت اداکرتا ہے وہ عبادت جاری رہتی ہے اور جب فارغ ہوجا تا ہے وہ عبادت موقوف ہوجاتی ہے ۔

لبندااس نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جا ہے ، اور اس کی قدر کرنا جا ہے ، ان تمام ہا توں ہے۔
ثابت ہوا کہ نکاح صرف تفریح طبع کا سامان نہیں ہے ، اسلام میں نکاح کا تصور بہت بلند ہے اور نکاح کی وجہ ہے
ز دجین میں جو تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ہی لہاں لیک واشع لباس
لیک ، ترجمہ عورتیں تمہارے لئے بمنزلہ کہا ہی ہیں اور تم ان کے تی میں بمنزلہ لباس ہو ( قرآن مجید ہورہ بقرہ )

جس طرح لباس سے ستر چھپاتے ہوائی طرح زوجین ایک دوسرے کے لئے عیوب چھپانے اور معاصی سے بہنے کاذر بعد ہیں، اور جس طرح لباس سے انسانوں کوراحت وآ رام اور سکون نصیب ہوتا ہے بہت کی معنزتوں سے حفاظت اور سردی وگری سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے اس طرح نکاح کے ذریعہ شوہراور بیوی کو ایک دوسری سے راحت وآ رام اور قبلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کولباس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے بدن سے ملصق اور ملا ہوا ہوتا ہے، یہی حلال زوجین کا ہے کہ ان کا تعلق آپس میں بہت قریبی ہوتا ہے، بوقت صحبت تو بالکل ہی بدن سے انسال ہوجاتا ہے اور ایک دوسرے کے لئے بمنزلہ کباس ہوجاتے ہیں۔

الاولى) قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجوها (أحدها) انه لماكان الرجل والمرأة يعتنقان الاولى) قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجوها (أحدها) انه لماكان الرجل والمرأة يعتنقان فيضم كل واحد منهما جسمه الى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كا لثوب الذي يلبسه سمى كل واحد منهما لباسا قال الربيع هن فراش لكم وانتم لحاف لهن وقال ابن زيد هن لباس لكم وانتم لباس لهن يريد ان كل واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن ابصار الناس (وثانيه ما) انما سمى الزوجان لباساً يستر كل واحد منهما صاحبه عند الجماع عن ابصار الناس (وثانيه ما) انه تعالى جعلها لباساً للرجل من حيث انه يخصها بنفسه كما يخص لباسه بنفسه ويراها (هلا لان يلاقى كل بدنه كل بدنها كما يعمله في اللباس (ورابعها) يحتمل ان يكون المراد ستره اهلا لان يلاقى كل بدنه كل بدنها كما يعمله في اللباس (ورابعها) يحتمل ان يكون المراد ستره

بهاعن جميع المفاسد التي تقع في البيت لو لم تكن المرأة حاضرة كه " يستتر الا نسان بلباسه عن الحرو البردو كثير من المضار الخ.

(تفسير كبيرللا مام محمد فخرالدين الرازي٢٠٠/ (تفسير روح الهاي ١٥/٢)\_

زوجین میں مؤ دت والفت ہمجت ہوتو اس تعلق کا سیح لطف حاصل ہوسکتا ہے آ پس میں مودت و مجت ہونا منجانب اللہ ہے،ارشادخداوندی ہے۔

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنو االيها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون (قرآن مجيد سورة روم ص ٢١)

ترجمہ: اورای کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری بی جنس کی بیبیاں بنا نمیں تا کہم کو ان کے پاس آ رام ملے اورتم میاں بیوی میں محبت اور ہمدر دی پیدا کی اس میں ان اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوقگر ہے کام لیتے ہیں۔

مفسرقرآن حضرت العلامه مولا نامحمدا درليس كاندهلوي تحريرفرمات بين-

ومن آیاتیہ ۔۔ یتفکوون اور مجملہ اس کی آیت قدرت کے بیت کداس نے تمہارے واسطے تمہاری واتوں سے بیعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کئے یعنی عور تمیں تا کہ جم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میل کرواور ان سے مل کرسکون حاصل کرواور چین پکڑو،اس لئے کہ جم جنس ہونا میلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہواور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے۔ لظم۔

> ا بنجلس خود کند بر طبس آبنگ ندارد ایج سس از طبس خود نگ بنجلس خویش دارد میل بر طبس فرشته با فرشته انس یا انس

اور رکھ دیا تہارے درمیان باہمی محبت والفت ،عقد تزوت ہوتے ہی آپس میں محبت اور الفت ہو جاتی ہے ،
عالا نکہ بسااوقات پہلے ہے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی ،اور تہبارے درمیان مہر بانی رکھ دی کہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے ، بے شک ان باتوں میں یعنی انسان کے مٹی سے پیدا کرنے میں اور پھراس کی جنس سے ایک جوڑا بیدا کرنے میں اور پھر باہم الفت و محبت پیدا کرنے میں خدا کی قدرت کی بہت می نشانیاں ہیں ان اوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں ،
غرض کہ زن و شوکی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشتمہ ہے کہ دو چیز وں کو جوڑ کرایک بنادیا اس طرح و و اس پر بھی قادر سے کہ قیامت کے دن براگند و اجزا ،کو جوڑ دے۔ (معارف القرآن ادر کی سیامی علیہ مجلد فہرہ)

اس معلوم ہوا کہ نکاح بھی اللہ تعالی کی قدت کی نشانیوں میں سے ہے جس شخص نے نکاح نہ کیا ہوا س کے متعلق آنخضرت ایک کا ارشاد ہے: مسکین مسکین مسکین لیست له امر أة قبل یا رسول الله وان کان غنیا من المال قال وان کان غنیا من المال. مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہو وہ خص جس کی بیوی نہ ہو، عرض کیا گیاا گرچہ وہ مالدار ہوار شاوفر مایا اگر چہ وہ مالدار ہو (غنیة الطالبین ص ۳۲ ج افصل فی آداب النکاح، مترجم ص ٩٩)(التوغيب والتوهيب ص ١٣٠)

ای طرح وہ تورت جس کا شوہر نہ ہوا سے متعلق حضورا قدی سلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسکینة مسکینة مسکینة مسکینة من لیس لها زوج قیل یا رسول الله وان کانت غنیة من الممال. یعنی مسکینه ہے مسکینہ ہے وہ تورت جس کا شوہر نہ ہو یو چھا گیا اگروہ مال دار ہوتب بھی وہ مسکینہ ہے حضور اقدی ﷺ نے فرمایا تب بھی وہ مسکینہ ہے (غذیة الطالبین ج اص ۳۲ متر جم ص ۵۹ متابالنکاح

نیز حدیث میں ہے: لیس شنبی خیر الا موأة من ذوج 'اوقبو . لیعن عورت کے لئے آغوش شوہریا گوشۂ قبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے(منیۃ الطالبین س۳۲ جامتر جم ص۹۶ ایضاً) (الترغیب والتر ہیب ص۳۱ ج۳) نیز حدیث میں ہے۔

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها مناع وخير مناع الدنيا المرأة الصالحة (مشكوةشريف ص ٢٦٧ كتاب النكاح)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز نفع کے قابل ہے اور دنیا کی سب ہے بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔

لہذا مرد فورت دونوں پراازم ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں وراس نعمت کے حصول پراللہ عزوجل کاشکرادا کرتے رہیں۔

نکاح کے جومقاصد ہیں پینے طور پراس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ شوہراور بیوی ایک دوسرے کے حقق آدا کریں ،شوہر حسن اخلاق ،نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے اور بیوی اطاعت وفر مانبر داری اور شوہر کی ندمت اور راحت رسانی کا خیال کرتی رہے ، اگر کسی وقت خلاف طبع بات پیش آئے تواہے برداشت کریں باڑائی جھگڑے ہے اجتناب کریں ،قر آن وحدیث میں دونوں کے حقوق بیان کئے ہیں ہم انشاء اللہ ان کو تحریر کریں گے ،اور شوہر و بیوی دونوں قر آن وحدیث کی تعلیمات برغور کریں اور اس کے میں این زندگی ڈھالنے کی پوری کوشش کریں۔

یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالی نے خاص حکمتوں کے پیش نظر مردکو ٹورت پر برتری عطافر مائی ہے، یہ برتری قائم رہے گیا ور تورت اس کا لحاظ رکھے گی تو انشا ،اللہ گھر بلوا نظام ٹھیک رہے گا ورنہ ' تکلے سیر بھاجی سکے سیر کھاجہ'' کا نقشہ سامنے آئے گا ،لہذا عورت پر لازم ہے کہ شو ہرکوا ہے او پر حاکم سمجھے اور اس کی اطاعب وفر مانبر داری کرے ، ارشاد خداوندی ہے۔

الرجال قوامون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. (قرآن مجيد، پ ۵، سورة نساء آيت نمبر ۳۴)

ترجمہ:مرد حاکم ہیںعورتوں پراس سبب ہے کہ اللہ نے بعضوں کوبعضوں پرفضیات دی ہے اور اس سبب ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں۔

مفسرقر آن حضرات مولانا شبیراحمد عثمانی رحمدالله تخریفرماتے ہیں کہ:اس آیت میں مرداور عورت کے درجہ کو بتلاتے ہیں کہ داس آیت میں مرداور عورت کے درجہ کو بتلاتے ہیں کہ مرد کا درجہ برا ھا ہوا ہے عورت کے درجہ سے ،اس لئے فرق مدارج کے باعث جواحکام میں فرق ہوگا وہ

مراسر حکمت اور قابل رعایت ہوگا اس میں عورت اور مردہ بقاعدہ کھکت ہرگز برابر نہیں ، و سکتے ، عورتو ل کواس کی خواہش کرنی بالکل بیجا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ مردول کوعورتوں پر جا کم اور گران حال بنا یا دوجہ ہوا وال بڑی اور وہبی وجہتو بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر یعنی مردول کوعورتوں برعلم وہل میں کہ جن دونوں پر تمام کمالات کا مدار ہے فضیلت اور بڑائی عطافر مائی جس کی تشریح احادیث میں موجود ہاور دوسری وجہ جو کسی ہے ہیں ہورتوں پر ایا مال خرج کرتے ہیں اور مہر اور خوراک و پوشاک جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں ،مطلب بیہ ہے کہ عورتوں کو مردول کی حکم برداری جا ہے۔ ( فوائد عثانی )

نیز ارشادخداوندی ہے۔

و لهن مثل الـذي عـليهـن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ٥(قر آن مجيد پ ٢ سورة بقره آيت نمبر ٢٢٨)

اورعورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پرحق ہے قاعدہ (شرعی ) کے موافق اور مردوں کوعورتوں پر فضیات ہے،اوراللہ زبردست ہے تہ ہیروالا۔

فوائد عثانی میں ہے: یعنی بیامرتوحق ہے کہ جسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ،ایسے بی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں ،ایسے بی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جن کا قاعدہ کے مطابق اداکرنا ہرا کی برضروری ہے تو اب مردکوعورت کے ساتھ بدسلوگی اوراس کی ہرشم کی حق تلفی ممنوع ہوگی گریہ بھی ہے کہ مردوں کوعورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے۔ (فوائد عثانی)

لہذا قرآئی ہدایت کے پیش نظر عورت پرلازم ہے کہ شوہر کی اطاعت وفر مانبر داری کرے ، دل و جان سے اس کی خدمت کرے ،احادیث میں بھی اس کی بہت تا کیدآئی ہے اور جوعورت اس بڑمل کرے اس کے لئے بزے وعدے وارد ہیں ،اور جواس کے خلاف کرے اس کے حق میں وعیدیں بھی آئی ہیں ،ملاحظہ ہو۔

#### احاویث مبارکه

(۱)ولو امرها ان تنقل من جبل اصفر الی جبل اسود ومن جبل اسود الی جبل ایض کان ینبغی لها ان یفعله (رواه احمد )(مشکوة شریف ص ۲۸۳ باب عشرة النکاح) حضوراكرم على نے ارشادفر مايا اگرشو ہرا پني بيوى كوتكم دے كدزرد پباڑے پھرا اٹھا كرسياه پباڑ پر لے

جائے اور سیاہ پہاڑے سفید پہاڑ پر لے جائے تو بھی اے (اپنے شوہر کی )اطاعت کرنی جائے۔

(۲) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علية وسلم لوكنت امر احداً ان يسجد لاحد لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها (ترمذى شريف ج ا ص ۱۳۸) (مشكوة شريف ص ۲۸۱ كتاب النكاح)

حضرت ابوہرمیہ تا ہے روایت ہے کہ حضورا قدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے بحدہ کا تحکم کرتا تو عورت کو تھم کرتا کہا ہے شوہر کو بجدہ کیا کرے۔

٣)عن ابي هويرة رضي الله عنه قال قيل لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير

قـال التــى تـسره اذا نطر وتطيعه اذا امرولا تخالفه في نفسها ولا مالها بـما يكره . (مشكوة شريف ص ٨٣ كَالَائِكِي

حضرت ابو ہرئے ہے۔ روایت ہے جنبورا قدس ﷺ ہے دریافت کیا گیا کون ی عورت انچھی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب شوہرا ہے دیکھے تو خوش کردے ، اور جب اسے حکم کرے تو اطاعت کرے اوراپنی ذات اور اپنے مال میں ایساتصرف نہ کرے جے شوہر اپند نہ کرتا ہو۔

(٣)عن انس رضى الله عنه قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتد خل من اى ابواب الجنة شاء ت رمشكوة شريف ص ٢٨١ باب عشرة النساء)

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا جوعورت پانچ وقت کی نماز پابندی ہے پڑھتی رہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت میں جس دروازے ہے جاہے داخل ہو دائے۔

(۵)عن ام سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (ترمذي شريف ج ا ص١٣٨)(مشكوةشريف ص ٢٨١ كاب انتكاح

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہائے روایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہوجائے کہ اس کاشو ہراس ہے راننی ہوتو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔

(۲)عن اسى اسامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الاتجاوز صلاتهم اذا نهم العبد الا بق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون. (مشكوة شريف ص ٠٠١ باب الامامة)

حضرت ابوامامہ رضی المدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایے ہیں کہ ان کی ماز ان کے کانول ہے تجاوز نہیں آرتی (قبول نہیں ہوتی)(۱) غلام جو ہماگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آجائے (۲) عورت جو اس حالت میں رات گذارے کہ اس کا شوہر (اس کی نافر مانی اور بدخلقی کی وجہ ہے) اس سے نالوض ہو (۳)اور وہ امام کہ لوگ اس کولا اس کے نالوض ہو (۳)اور وہ امام کہ لوگ اس کولا اس کے ناس کے نالوض ہو اس

(2)عن طلق بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتا ته وان كانت على النور (مشكوة شريف ص ١٨٦ باب عشرة النساء)

حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو محض اپنی بیوی کواپنی عاجت کے لئے بلائے تواہے جائے گہ فورا آجائے جاہے وہ چو لھے کے پاس شغول ہو۔

(٨)عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعى الرجل امرأت الي فراشه فا: ت فبات غصبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه . وفي رواية لهما

والـ ذي نفسي بيده مامن رجل يدعوا امرأته الى فراشه فتأبي عليه الاكان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضي عنها (مشكوة ص ٢٨٠ باب عشرة النسآء)

حضرت ابوہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کے حضورا قدس ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جسب کوئی فض اپنی بیوی
کوا ہے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے پس شوہر ناراض ہوکر رات گذار ہے تواس عورت پریش نک فرشتے اعت کرتے
رہتے ہیں ،اورایک روایت میں ہے کہ جو فض اپنی بیوی کوا ہے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تواللہ تعالی اس پر ناراض
ہوتا ہے بیہاں تک کہ شوہراس ہے فوش ہوجائے۔

(٩)عن معاذ رضى ألله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا توذى امرأة زوجها فى الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لاتوذيه قاتلك الله فانما هو دخيل (اى غريب ونزيل) يوشك ان يفارقك الينا (مشكوة شريف ص ٢٨١ إبَّ شَوَّالناً)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رہول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہرکو ستاتی ہے تو (آخرت میں ) جوحوراس کو ملنے والی ہے وہ یوں کہتی ہے کہ خدا تیرا ناس کر بے تو اس کومت ستادہ تو تیر ہے یاس مہمان ہے تھوڑ ہے ہی دن میں وہ جھے کوچھوڑ کر ہمارے پاس آجائے گا۔

(۱۰) عن عائشة وضى الله عنها قالت: سئالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الناس اعظم حقاً على الرجل ؟ قال امه رواه البزار والحظم حقاً على الرجل ؟ قال امه رواه البزار والحاكم (الترغيب والترهيب ج٢ ص ٥٣ كتاب النكاح، ترغيب الزوج فى الوفاء بحق زوجه وحسن عشرتها)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے آپ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ بھلے ہے دریافت کیا بچورت پرسب سے زیادہ کس کاحق ہے؟ حضور بھلے نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا، پھر میں نے عرض کیا مرد پرسب سے زیادہ کس کاحق ہے؟ آپ بھلے نے ارشاد فرمایا اس کی مال کا۔

(۱۱)عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه ..... قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها او انتشر منخراه صديداً او دماً ثم ابتلعته ما ادت حقه . (التر غيب والترهيب ص ٣- ٢٠)

حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ ہے روایت ہے ۔۔۔۔الی ۔۔۔۔حضورافدسﷺ نے ارشادفر مایا شوہر کاعورت پرا تناحق ہے کہا گرخاوند کے جسم پرزخم ہو یا اس کے جسم پر پہیپ یا خون بہدر ہا ہوا درعورت اس کو چاٹ کرصاف کرے تب بھی اس کاحق پوراا دانہیں ہوسکتا۔

عورتوں کو جا ہے کہ ان احادیث مبار کہ کا بار بار مطالعہ کریں اور ان پڑمل کریں اطاعت اور فرما نبر داری کی عادت ڈالیس، نافر مائی، زبانی درازی، بدکلای اور بدخلقی ہے بالکل اجتناب کریں،لڑائی جھکڑانہ کریں انشاءاللہ برڈی خوشگوارزندگی نصیب ہوگی۔

نبی رحمت محن انسانیت حضور اقدس ﷺ نے عورتوں کے حقوق بھی بڑی اہمیت سے بیان فرمائے ہیں ،

شو ہر پرغورت کے حقوق بھی اوا کرنا بہت ضروری ہے،اللہ تعالی نے مردکو برتری عطافر مائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پر برشم کاظلم وتشد دروار کھا جائے اوراس کی حق تلفی کی جائے ،احادیث ملاحظ فرمائمیں۔

جة الوداع كے خطب ميں حضورا قد س ﷺ نے بہت اہم باتيں ارشاد فرمائيں ،ان ميں يہجى مدايت ہے۔

(١٢) عن ابى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استو صوا

بالنساء خيرًا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيئي في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان

تركته لم يزل اعوج فاستوا صوا بالنسآء متفق عليه (مشكوةشريف ص ٢٨٠ باب عشرة النساء)

حضرت ابوہر مرہ ہوئے ہے دوایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا ،عورتوں کے بارے میں خیرخواہی کی افھیجت قبول کرو( بعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو) اس لئے کہ وہ پہلی ہے پیدا کی گئی ہیں اور پہلی میں سب سے منیخ ھااو پر کا حصہ ہوتا ہے ،اگرتم اے سیدھا کرنا جا ہو گئو تو ڈوو گاورای حالت پر چھوڑ دو گئو ہمیشہ ٹیڑھی رہے گئی لہذا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔

(۱۳) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقاً وخيار كم خياركم لنسالكم (ترمذي)(مشكوة شريف ص ۲۸۲ ايضاً)

حضرت ابو ہر میرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق ایکھے ہوں اور تم میں بہترین و دلوگ ہیں جواپنی عورتوں کے لئے ایکھے ہوں۔

المؤمنين ايمانا احسنهم خلقاً والطفهم باهله (مشكوة شريف ص ٢٨١ ايضاً)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ کامل ایمان والا و چھس ہے جس کے اخلاق الیصے ہوں اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ نرمی کامعاملہ کرنے والا ہو۔

اعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم
 لا هله وانا خير كم لاهلى (مشكوة شريف ص ١٨١)ايضاً

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں بہترین فخص وہ ہے۔ جواپنے اہل کے لئے بہتر ہو، میں اپنے اہل کے لئے تم میں سب سے بہتر ہوں۔

ان عليه قال ان تطعمها اذا العشيري عن ابيه ماحق زوجة احد تا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسو ها اذا اكتسيت ولا تنضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت . رواه احمدوابوداؤد وابن ماجة . (مشكوة شريف ص ١ ٢٨ باب عشرة النساء)

حضرت کیم بن معاویۃ قشری اپنے والد نے قل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم کی ہے وض کیا، ہماری بیوی کا ہم پر کیاحق ہے؟ حضورا کرم کی نے ارشاد فرمایا: جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہناؤ ( یعنی جیساتم کھاتے ہووییا ہی اس کو کھلاؤ اور پہناؤ ) اوراس کے چبرہ پرمت مارواوراہے برامت کہو(اورکسی وجہ سے ناراض ہوجائے تو) گھر ہی کی حدود میں اسے چھوڑے ( نہ خودگھر سے باہر جائے نہ اسے گھر سے

بابرتكاك\_

(ئ ا )عن عبدالله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم ا واق جلد العبد شم يجا معها في آخر اليوم في رواية يعمد احدكم فيجلد امرأته جلا. العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه ، متفق عليه . (مشكوة شريف ص ٢٨٠ باب عشرة النساء)

حضرت عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کوئی شخص آپنی ہوی کو غلام کی طرح نہ مارے،اور پھر دن کی آخری حصہ میں اس سے جماع کرے ،ایک روایت میں ہے کہ آپ ملیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فر مایاتم میں سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے اورا پی ہوی کو غلام کی طرح مارتا ہے ہوسکتا ہے کہ دن کے آخری حصہ میں اس سے ہم بستر ہو۔

(۱۸)عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یفرک مومن
 مومنة ان کره منها خلقاً رضی منها آخر . (مشکوة شریف ص ۴۸۰ ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ارشادفر مایا کوئی ایمان والا مرد (شوہر) ایمان والی عورت (بیوی) ہے بغض ندر کھے اگراس کی ایک عادت ناپسند ہوتو وہ دوسری عادت ہے خوش ہوجائے گا۔ اللہ درب العزت کا ارشاد ہے۔

وعاشر رهن بـالـمعروف فان كرهتمو هن فعسى ان تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كِثيراً.(قرآن مجيد، سورة نساء آيت نمبر ٩ ا پاره نمبر ٣)

ترجمہ:اوران عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کرواوراً گروؤتم کونا پسندہوں توممکن ہے کہ تم ایک شئی کونا پسند کرواوراللہ تعالیٰ اس کے اندرکوئی بڑی منفعت رکھ دے۔

فوائد عثانی میں ہے جمکن ہے کہ آمایک شکی کونا پہند کر واور اللہ تعالی اس کے اندر کوئی بڑی منفعت (دینوی یا دینی) رکھ دے (مثلاً وہ تمہاری خدمت گذارا اور آرام رساں اور ہمدرد ہوید دنیا کی منفعت ہے ، یااس ہے کوئی اولا د پیدا ہو کر بچین میں مرجاوے ، یازندہ رہے اور صالح ہوجو ذخیرہ آخرت ہوجاوے ، یا اقل درجہ نا پہند چیز پر عبر کرنے کی فضیلت تو ضرور ہی ملے گی (فوائد عثانی ص ۲۰ اج ۲ سور وُنیاء)

۔ لہذاا گرعورت کی کوئی عادت پیندنہ ہوتو اس نے نفرت نہ کرےاورصبر کرےانشاءاللہ مذکورہ منافع میں ہے کوئی نہ کوئی منفعت ضرور حاصل ہوگی۔

# محبوب سبحاني حضرت يشخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمة تحريفر مات بي

عن ابن المبارك بن فضالة عن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً .... وانما اخذ تموهن بامانة الله تبارك و تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله عزوجل.

ترجمہ: ابن المبارك بن فضالہ نے حضرت حسين رضى الله عندے روايت كى ب كدآ تخضرت على ف

ارشاد فرمایا عورتوں کے حق میں میری نصیحت قبول کروں عورتیں صرف اللہ کی امانت ہیں اورتم نے ان کے جسم کواللہ کے کلمہ سے حلال کیا ہے۔

وعن عبادة بن كثير عن عبدالله بن الحويرى عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم خيار الرحال من امتى خيارهم لنساء هم وخير النساء من امتى خير هن لا زواجهن يرفع لكل امرأة منهن كل يوم وليلة اجر الف شهيد قتلو الحى سبيل الله صابرين محتسبين وتفضل احدهن على الحور العين كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على ادنى رجل منكم وخير النساء من امتى ما تتى ميسرة زوجها في كل شنى هواه ما حلامعصية الله وخير الرجال من امتى من تلطف باهله لطف الوالمدة بولمدها يكتب لكل رجل منهم كل يوم وليلة اجر مائة شهيد قتلو افى سبيل الله صابرين محسبين فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يارسول الله وكيف يكون للمرأة اجر الف شهيد وللرجل اجر مائة شهيد قال صلى الله عليه وسلم او ما عملت ان المرأة اعظم اجراً من الرجل وافضل ثواباً فان الله عزوجل يرفع للرجل فى الجنة درجات فوق درجاته برضاء زوجته عنه و دعانه؛ له او ما عملت ان اعظم وزراً بعد الشرك بالله المرأة اذا غضبت زوجها الا فاتقوا الله فى ودعانه؛ له او ما عملت ان اعظم وزراً بعد الشرك بالله المرأة اذا غضبت زوجها الا فاتقوا الله فى ودعانه؛ له او ما عملت ان اعظم وزراً بعد الشرك بالله المرأة اذا غضبت وجها الا فاتقوا الله فى ورضوانه ومن الله سائلكم عنهما اليتيم والمرأة فمن احسن اليهما فقد بلغ الى الله عزوجل ورضوانه ومن الله قلد بلغ الى الله غله من ضبع ورضوانه ومن الله قلد بلغ الى الله وما وه جهنم وبنس المصير.

شخص ان دونوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدی کرنے والا اللہ کے قبر کا شکار ہوگا۔ نیز ارشاد فر مایا شوہر کاحق ایسا ہی ہے جیسے تم پر میراحق ،جس نے میرے حق کوضائع کیا اس نے اللہ کے قبر کا شکار ہوگا۔ نیز ارشاد فر مایا شوہر کاحق ایسا ہی ہے جیسے تم پر میراحق کوضائع کیا اور جہنم بہت بری کے حق کوضائع کیا ،اور اللہ کے حق کوصائع کرنے والاغضب الہی کا مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ،اور جہنم بہت بری لوشنے کی جگہ ہے۔

وعن ابى جعفر بن محمد ابن على عن جابر بن عبدالله في قال بينما نحن عند رسول الله في وهو فى نفر من اصحابه رضى الله عنه اذا قبلت امرأة حتى قامت على رأسه ثم قالت السلام عليك يارسول الله انا وافدة النساء اليك ليست امرأة يبلغها مسيرى اليك الا اعجبها ذلك يا رسول الله ان الله تعالى رب الرجال ورب النساء وآدم ابو الرجال وابوا النسآء وحوآء ام الرجال وام النساء فالر جال اذا خرجوا فى سبيل الله عزوجل فقتلوا فاحياعند ربهم يرزقون واذا جَرخوافلهم من الاجر مجل ماعلمت ونحن تجلس عليهم ونخدمهم فهل لنا من الإجر شيء قال في نعم اقرأى عنى النساء السلام وقولى لهن ان طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ماهنالك وقليل من كن يفعلنه.

حضرت اپوجعفر بن مجمد بن علی فرماتے ہیں جابر بن عبدالقدرضی القد عند فرمایا کہ ایک باریس اور کئی دوسرے آ دی آنخضرت کی خدمت میں حاضر بھے کہ ایک عورت آئی اوراسلام کے بعد عرض کیایارسول القد ( میں بہت دور سے ) عورتوں کی طرف سے اپنچی بن کرحاضر بوئی بوں ، اور بعد مسافت کی دجہ ہے کوئی عورت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں بوسکتی جس عورت کو بھی میرا آپ کی خدمت میں حاضر ن دینا معلوم ہوگا وہ اس کو بہت پہند کرے گ ، یارسول اللہ!اللہ تعالی مردوں کا بھی رب ہے اور عورت آ دم علیا اسلام مردعورتوں کے باپ بیں اور حضرت حوامر داورعورتوں کی ماں ہیں ، سو جب مرداللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نگلتے ہیں اور قل کئے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ رہے ہیں اور وہاں نہیں ردزی دی جاتی ہے اورا گراڑ ائی ہیں زخی ہوتے ہیں تو ان کو ویساہی اجر مالئا ہے جو آپ نے ارشاد فر مایا اور جم ان کی خدمت کرتی ہیں اور جم ان کی جلیس ہیں تو کیا ہمارے گئے بھی اجر ہے ، اور دہ اس طرح کرتم اپنے شو ہروں کی فرمانبرداری کرتی رہو ، ان کے حقوق کی نگہداشت کرتی رہو ، ان با تو ل کے عوض تمہیں بھی مردوں کے برابر تو اب ملے گا مگر تم میں بہت کم عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔

حضرت ثابت کے حضرت انس کے خصرت انس کے سے روایت کی ہے کہ عورتوں نے مجھے آنخضرت کی خدمت میں بھیجا چنانچے میں نے (عورتوں کی طرف سے حضور کی کی خدمت میں عرض کیایا رسول اللہ! مردتو جہاد کے ثواب کی

دجہ سے عورتوں سے بڑھ گئے کیا عورتوں کے لئے بھی ایسا کوئی عمل ہے کہ وہ اس کے طفیل غازیوں کے برابرتواب حاصل کرسکیس آنحضرت ﷺ نےارشاوفر مایا عورتوں کا اپنے گھر کی خدمت کرنا غازیوں (مجاہدوں ) کے برابر ہے۔

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد فقال صلى الله عليه وسلم نعم جها دهن الغيرة يجاهدن انفسهن فان صبرن فهن مجاهدات فان رضين فهن مرابطات ولهن اجران اثنان فينبغى للزوجين ان يعتقد اهذا الثواب الممذكور في هذا الحديث وما قبله عند العقد والجماع جميعا واداء للحق الواجب على كل واحدمنهما للا خر بقوله عزوجل ولهن مثل الذي عليهن ليكونا مطيعين لله عزوجل ممتثلين امره على شما شماه و تعتقد الممرأة ان ذلك خيراً لها من الجهاد والغزو (غنية الطالبين ص ٩٠، ص ٥٠، ص ٢٠، وص ٢٠٠)

حضرت عمران بن حمین سے روایت ہے کدرسول اللہ کھی اور ایٹ کیا کہ عورتوں کو بھی جہاد کرنا چاہئے؟ آپ کھی نے ارشاد فر مایا عورتوں کا جہاد غیرت ہے کہ وہ اپنے نشس ہے جہاد کرتی ہیں ہیں اگر وہ صبر کریں تو جباد کرنے والی ہیں، اگر وہ راضی (اورشا کر) رہیں تو وہ مرابطات ہیں (اسلائی سرحدوں کی حفاظت کے لئے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کورباط اور مرابط کہا جاتا ہے) اوران کے لئے دواجر ہیں لبذا شو ہراور بیوی دونوں کے لئے مناسب ہے کہ اس حدیث میں اور اس ہے ماہ کی احادیث میں جوثو اب بیان کیا گیا ہے مقد ذکاح میں ان تو ابوں کا اعتقاد رکھیں، اور ان تمام احادیث پڑل کریں اور ہو ایک پر دوسرے کا جوثق واجب ہے اس کو بجالا تمیں اللہ عزوج سے کورتوں کا مروس پر ہو اور ایک اور اس کے حقوق ادا کریں ان کا عقاد رکھنا چاہئے کہ اس کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا (اورشو ہر کی اطاعت اور اس کے حقوق ادا کریں) جہاداور بات کا عقاد رکھنا چاہئے کہ اس کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا (اورشو ہر کی اطاعت اور اس کے حقوق ادا کریں) جہاداور بات کا عقاد رکھنا چاہئے کہ اس کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا (اورشو ہر کی اطاعت اور اس کے حقوق ادا کریں) جہاداور بات کا عقاد رکھنا جاہد ہو تھا کہ اس کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا (اورشو ہر کی اطاعت اور اس کے حقوق ادا کریں) جہاداور بات کا اعتاد دھنا جاہد ہیں ہو تھا کہ اس کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا (اورشو ہر کی اطاعت اور اس کے حقوق ادا کریں) جہاداور بات کے دورت کریں ہو ہو کہ بخش ہے۔

الله تعالى النابدايات اورزري اصول ونصائح برهمل كرنے كى سبكوتو فيق عطافر ما تعيى آهيسن بعسر مة النبي الا مي صلى الله عليه و سلم ، فقط و الله اعلم بالصواب

> دوسرا نکاح کرنے پر پہلی بیوی اوراس کے خاندان والوں کی طرف سے دھمکیاں دینااور طلاق کا مطالبہ کرنا:

(سوال ۲۰۳ ) میں نے دوسرا نکائ کیا ہاں وہ ہے کہا ہوئ جھے ناراض ہاوراہ کھر چلی کئی ہاں کے بھائی ہوں اوراہ کھر چلی کئی ہاں کے بھائی ہمی بھے مار پیٹ کی دھمکیاں و ۔ رہ ہیں ، میں نے اپنی کہلی ہوئ اوراس کے بھائیوں ہے کہا کہ میر ب پاس الحمد للد ہرطرح تخوائش ہو دونوں کے حقوق اچھی طرح انشاء اللہ اور کا الیکن وہ لوگ میری بات نہیں مانتے اور میرے مخالفت پر تلے ہوئے میں ، دوسری ہوئی پریشان حال تھی اس کے شوہر کا انتقال ہوگیا ہے ، آپ جواب عنایت فرما میں دوسرا نکاح ناجا تزہے؟ میں نے اس خیال سے اس ہوہ سے نکاح کیا ہے کہ اس سے

تعاون ہوجائے مگر پہلی بیوی اوراس کے گھر والے پریشان کررہے ہیں اور پہلی بیوی طلاق کا مطالبہ کررہی ہے۔ (الجواب) قرآن مجيد ميں ہے۔

فانكحوا ماطاب لكم من النسآء مثنى وثلث وربع فان خفتم ان لاتعد لوا ذلک ادنی ان لا تعولوا . (قران مجید پاره نمبر ۴ سورهٔ نساء آیت نمبر ۴ )

ترجمہ:اور(حلال)عورتوں ہے جوتم کو(اپنی کسی مصلحت ہے) پسند ہوں نکاح کرلودو،دو۔ تین تین، جار جار۔(عورتوں ہے) پھراگرتم ڈرو کہان میں انصاف نہ کرسکو گے تو ایک ہی نکاح کرو۔۔۔۔اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔

اس آیت ہے ثابت ہوتا ہے کہا لیک مروکسی مصلحت سے حیارعورتوں سے بیک وقت نکاح کرسکتا ہے،البت متعدد نکاح کرنے کے بعد ہرایک کے حقوق کی ادائیکی ان سب کے درمیان عدل وانصاف اور برابری کا معاملہ کرنا بہت ضروری ہوگا ،رات گذار نے میں بھی باری با ندھنا ہوگی ،اگر برابری نہ کرسکتا ہوتو پھرا یک ہی بیوی پراکتفاء کرے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے'' فوائد مثانی'' میں تحریر فرمایا ہے۔'' جاننا جاہئے کہ مسلمان آ زاد کے لئے زیادہ سےزیادہ حارنکاح تک کی اجازت ہے اور حدیثوں میں بھی اس کی تضریح ہے اور ائمہ دین کا ای پراجماع ہے، اور تمام امت کے لئے بہی حکم ہے۔

نیز تحریر فرمایا ہے: فائدہ: جس کی کئی عورتیں ہوں تو اس پرواجب ہے کہ کھانے پینے اور لینے ویے میں ان کو برابرر کھےاوررات کوان کے پاس رہنے میں باری باند ھے اگر برابری نہ کرے گاتو قیامت کووہ مفلوج ہوگا ایک کروٹ

نیزتح ریفر مایا ہے:۔اگرتم کواس کا ڈرہوکہ کئی عورتوں میں انصاف اور مسادات کے مطابق معاملہ نہ کرسکو گے تو پھرایک ہی نکاح برقناعت کرو( فوائدعثانی ہے آیت نمبر اسورہ نساء)

قر آن مجید کی ندکورہ آیت ہے تعدداز واج کا ثبوت ہوتا ہے،لہذا ہرمسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دہ تعدوازواج كوجائز بمجهجه

صورت مسئولہ میں جب آپ نے ایک مصلحت کے پیش نظر پہلی بیوی کی موجود گی میں دوسرا نکاح کیا ہے تو اب پہلی بیوی اوراس کے گھر والول گواس کی مخالفت نہ کرنا جا ہے شریعت کے اعتبار سے شوہر نے دوسرا نکاح کر کے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا ہے کہاس کی مخالف کی جائے اوراہے ڈرایااور دھمکایا جائے اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے مہلی ہوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، پہلی ہوی اور اس کے گھر والوں پرلازم ہے کہ نہ اس کی مخالفت کریں نہ اسے تنگ کریں ،البتہ اب شوہر کے لئے ضروری ہوگا کہ دونوں بیویوں کے درمیان ہرطرح سے انصاف اور برابری کامعاملہ کرے ورنہ بہت بخت گناہ ہوگا۔

احادیث ہے بھی تعدداز واج کا ثبوت ہوتا ہے، بہت سے سحابہ رضی اللّٰعنہم اجمعین کے نگاح میں متعدد بیویاں تھیں ،عورتیں خوثی خوثی رہتی تھیں اور اس پر شوہر کی مخالفت بااس کے خلاف احتجاج نہیں کیا جاتا تھا ،لہذا دوسرا نکاح کرنے پراحتجاج کرنا اوراہے براسمجھنا ،شو ہر کی مخالفت کرنا اوراہے طلاق دینے پر مجبور کرنا شرعی حکم کی خلاف

ورزی ہوگی اوراس میں عقیدہ کی بھی خرابی ہے۔

صديث شرب عن ابن عسر رضى الله عنه ان غيلان بن سلمة الثقفى اسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية فاسلمن معه فقال النبى صلى الله عليه وسلم امسك، اربعاً وفارق سائرهن رواه . احمد و الترمذي و ابن ماجة (مشكوة شريف ص ٣٥٣ باب المحرمات)

حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے ،اس وقت ان کے نکائے میں دی عور تیں تحییں وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوگئی تحییں ، نمی کریم ﷺ نے ( تحکم قرآنی جواو پر مذکور ہوائے مطابق ) فر مایا ، ان عورتوں میں سے حیار کو منتخب کرلو ،اور ابقیہ عورتوں سے مفارقت ( جدائیگی )اختیار کرلو۔ ( مشکلو ۃ شریف ص ۲۵۲)

نيز مديث من بن عن نوفل بن معاوية رضى الله عنه قال اسلمت وتحتى حمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وامسك اربعاً الخ (مشكوة شريف ص ٢٢٣ باب المحرمات)

حضرت نوفل بن معاویہ فرماتے ہیں جس وقت میں مسلمان ہوا اس وقت میر نے نکاح میں پانچ عورتیں تحسیں ، میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سوال کیا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو جدا کردواور جارکورو کے رکھو (مشکلو قاص ۲۷)

بہر حال دوسرا نکاح کرنا شرقی اعتبارے بالگل جائزے، قرآن وحدیث کے خلاف نہیں ہے، ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کے اعتبارے اے جائز سمجھنا جاہئے اور القد تعالی اور اس کے رسول کھے کا جو فیصلہ ہوخوشی خوشی اسے مسلیم کرنا اور اس پرائیان لانا جاہئے ،القد تعالی اور اس کے رسول کھیے کے تھم اور فیصلہ سے آنح اف کرنا ہمہت ہی خطرنا ک سے قرآن مجید میں ہے۔

و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراًان يکون لهم الخيرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد صل صلالا مبينا (قران مجيد، سورة احزب آيت نمبر ٣٦ پاره نمبر ٢٠) بعص الله ورسوله فقد صل صلالا مبينا (قران مجيد، سورة احزب آيت نمبر ٣٦ پاره نمبر ٢٠) ترجمه اوركى ايماندارم داوركى ايماندار ورت كونخائش بين به جب كمالتداوراس كارسول كى كام كافتام وي دين كه يجران كوان كام مين كوئي اختيار باقي رباور جونخص الله كاوراس كرسول كاحكم بين مائي گاوه عرب كيران كوان كام كام بين مائي گاوه عرب كيران كوان كام كام مين كوئي اختيار باقي رباور جونخص الله كاوراس كرسول كاحكم بين مائي گاوه عرب كيران ديا ا

نیز ارشادخداوندی ہے۔

فلا وربک لایؤ منون حتی یحکمو ک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً O (قرآن مجید پ۵ سورة نساء آیت نمبر ۲۵)

ترجمہ: پھرفتم ہے آپ کے رب کی میاوگ ایما زرانہ ہوں گے جب تک کدید بات نہ ہو کدان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہواس میں بیاوگ آپ ہے تصفیہ کراویں پھراس آپ کے تصفیہ سے تنگی نہ یا وے اور پورے طور سے تسلیم کرلیں۔

مذكورہ دونوں آيوں سے ثابت ہوتا ہے كداللہ تعالى اوراس كے رسول على كے فيصلہ كودل و جان سے تعليم

كرنا ، اورائي تمام معاطات على الله تعالى اوررسول لله الله المحالة الم

خلاصة التفاسيريين ہے۔" احكام شرعيدے دل ميں تكدر بائيانی كی نشانی ہے۔" (خلاصة التفاسير س ١٩- ١٩ حصداول)

تشريح القرآن ميں ہے:

" برمسلمان کوچا ہے کہ زندگی کی تمام معاملات اور دنیا دآخرت کی تمام ہاتوں میں اللہ کے رسول ﷺ کے معمونے اور ولی ا نمونے اور فیصلہ کواپنے اوپرلازم کرے اور اس فیصلہ میں ہر طرح کے جانی و مالی نقصان کوخوشی خوشی قبول کرے اور دل میں بھی اللہ کے رسول ﷺ کی محبت کوخوب جمائے رکھے چاہے فیصلہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔" ( تشری الفر آ ن ، سور وُنساء آیت نمبر ۲۵ میں میں مازمولا ناعبدالکر یم یار کھے صاحب وام مجد و)

احکام البی ہے اعراض اور اس کی مخالفت کرنا دنیا اور آخرت کے اعتبارے بہت ہی خطر ناگ ہے ،ارشاد ربانی ہے۔

فليحذر الذين يخا لفون عن امره ان تصيبهم فننة او يصيبهم عذاب اليم . (قرآن مجيد سورة نور آيت نمبر ٦٣ پاره نمبر ١٨)

ترجمہ: سوجولوگ اللہ کے حکم کی (جو بواسطہرسول ﷺ پہنچاہے) مخالفت کرتے ہیں ان کواس ہے ڈرنا حیاہے کدان پردنیامیں کوئی آفت نہ آپڑے یاان پردردنا ک عذاب نازل نہ ہوجائے۔ '' فوائد عثمانی''میں ہے؛ بینی اللہ ورسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کوڈرتے رہنا جاہتے کہ کہیں ان کے دلول میں کفرونفاق وغیرہ کا فتنہ بمیشہ کے لئے جڑنہ پکڑ جائے ،اوراس طرح ونیا کی کسی سخت آفت یا آخرت ک دردنا ک عذاب میں مبتلانہ ہوجا نمیں (فوائد عثانی)

مذکورہ آبیوں کا خلاصہ بیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم اور فیصلوں کو ماننالازم اور ضروری ہے، دوسرا نگاح اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کے مطابق جائز ہے، لہذا اسے ول سے قبول کرنا ضروری ہے اور اس کی طرف سے دل میں کھوٹ لا نا اور اس کی مخالفت کرنا ایمان کے لئے خطرناک ہے اور دنیا میں بھی باعث فتنہ ہے، شری فیصلہ محکرانے پر جو بخت وعیدیں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا جا ہے۔

سلام نے تعددازواج کی اجازت دی ہے۔ مسلحتیں بھی ہیں مثلاً۔(۱) عام طور پرعورتوں کی احدادزیادہ ہوتی ہیں مثلاً۔(۱) عام طور پرعورتوں کی تعدادزیادہ ہوتی ہے متعددازواج کی اجازہ و نے میں عورتوں کے نکاح کا مسلحل ہونے میں بہت آسانی ہوسکتی ہے خاص طور پرعورت ہیوہ یا مطلقہ ہوتواس ہے جلدی کوئی نکاح نہیں کرتا ،تعدد نکاح کے جواز میں ان کے نکاح کا بآسانی انتظام ہوسکے گا ،اورالی عورتیں باعفت زندگی گذار سکیں گی اوران عورتوں کے نان نفقہ اور گذر بسر کے مسائل بھی بآسانی علی ہوسکے گا ،اورالی عورتیں گے اور درحقیقت عورتوں (اور مردوں) کے لئے نکاح بہت ضروری ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیانی رحمۃ اللہ نے اپنی مشہور کتاب غذیۃ الطالیین میں صدیث نقل فرمائی ہے۔

مسكينة مسكينة امرأة ليس لهازوج ، قيل يا رسول الله وان كانت غنية من المال قال وان كانت غنية من المال.

ترجمہ مسکینہ ہے مسکینہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو یو پھا گیا یارسول اللہ! انگر وہ عورت مالدار ہوتب جھی مسکینہ ہے؟ نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا تب بھی وہ مسکنہ ہے (غنیۃ الطالبین عربی ص ٩٦ ج افصل فی آ واب ان کے ح)

دوسری حدیث،لیس شنبی خیر الاموأة من ذوج او قبر .لینی:عورت کے لئے آغوش شوہریا گوشئة قبر ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے(غذیة الطالبین ایضاً ص٩٦ ن١)

(۲) بعض مرتبہ بیوی ہونے کے باوجودادلاد نہیں ہوتی وہ بانجھ ہوتی ہے یا ایسی کوئی بیاری ہوتی ہے جس کی سبہ ہوتی اورشو ہرادلاد کاخواہش مند ہوتا ہے تعدداز واج کے جواز میں اس مسئلہ کا بھی حل نکل سکتا ہے۔

(۳) بعض مردوں میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے،ایک عورت سےاسے شکم سیری نہیں ہوتی اگراہے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو وہ زنا کاری اور ہے نکاحی داشتاؤں کے چکر میں پھنس کرحرام کاری میں مبتلا ہوسکتا ہے،زنا کاری کےانسداد کا بہترین علاج تعدداز واج ہے۔

معارف القرآن ميں حضرت مولا نامفتی محد شفيع صاحب رحمة الله علية تحرير فرماتے ہيں۔

ایک مرد کے لئے متعدد ببیال رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جا تا تھا۔ ۶ ب، ہند دستان ، امران ، مصر بابل وغیر ہ ممالک کی ہرقوم میں کثر ت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری نسرورتوں ہے آج بھی کوئی انکارنہیں کرسکتا دور حاضر میں پورپ نے اپنے متفذ مین کے خلاف تعدد ازواج کونا جائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ہے نکا حی داشتاً ول کی صورت میں برآ مدہوا، بلاآ خرفطری قانون غالب آیا اور اب قہال کے اہل بصیرت حکما ،خود اس کورواج دینے کے حق میں ہیں مسٹرڈیوں پورٹ جوایک مشہور عیسائی فاضل ہے تعدد ازواج کی جمایت میں انجیل کی بہت ہی آئیش نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔

''ان آینوں سے بیا پایا جاتا ہے کہ تعدداز واج صرف پہندیدہ بی نہیں بلکہ خدانے اس میں خاص برکت دی ہے۔''

ای طرح پادری نکسن اور جان مکنن اور اپرکٹیلرنے پرزورالفاظ میں اس کی تائید کی ہے،ای طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد از واج کو جائز رکھتی ہے اور اس ہے دی دی، تیرہ تیرہ ،ستا کیس ستا کیس ہیو یوں کوایک وفت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

کرش جو بندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی بینیٹرول بیبیاں تھیں جو ندہب اور قانون عفت وعصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو،اور زنا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہواس کے لئے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد از واج کی اجازت ندوے اس میں زنا کاری کا بھی انسداد ہاور مردوں کی بنب ہے کورتوں کی جو کشر ہے بہت ہے علاقوں میں پائی جاتی ہاں کا بھی علاج ہے،اگراس کی اجازت نددی جائے تو داشتہ اور پیشہ ورکسی عورتوں کی افراط ہوگی ، یہی وجہ ہے کہ جن قو موں میں تعدداز واج کی اجازت نہیں ان میں زنا کاری کی کشر ہے ہور پین اقوام کود کیے گئے ان کے یہاں تعدداز واج پرتو پابندی ہے گرابطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مردز ناکرتا ہے اس کی اپوری اجازت سے بہتر اور کیا تا ہے۔ اس کی اپوری اجازت سے بہتر اور کی اخراط ہے۔ کیا تماشہ ہے کہ زکاح ممنوع اور زنا جائز۔

غرض اسلام سے پہلے کثر ت از دواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی ہما لک اور نداہب کی تاریخ سے جہال تک معلوم ہوتا ہے کسی ندہب اور کسی قانون نے اس پرحد نہ لگائی تھی نہ یہود و نصاریٰ نے ، نہ ہندوؤں اورآ ریوں نے اور نہ یارسیوں نے۔

اسلام کے ابتدائی زمانے ہیں بھی بیرتم بغیر کسی تحدید کے جاری رہی بھین اس غیر محدود کثر تازدواج کا بھیجہ بیتھا کہ لوگ اول اول اول تو حص ہیں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھران کے حقوق ادانہ کر سکتے تھے، اور بیٹورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت ہے زندگی گذارتی تھیں، پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتیں ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام ونشان نہ تھا، جس سے دل بستگی ہوئی اس کو نواز اگیا جس سے دخ پھر گیااس کے کسی حق کی برواہ نہیں ۔

اسلام نے تعدد داز دواج پرضروری پابندی لگائی اورعدل ومساوات کا قانون جاری کیا: قرآن نے عام معاشرہ کے اس ظلم عظیم کوروکا، تعدداز واج پر پابندی لگائی اور چارے زیادہ عورتوں کو نکاج میں جمع کرنا حرام قرار دیا،اور جوعورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر جیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد تھم اور اس کے خلاف ورزی پروعید شدید سنائی۔الی قولہ۔ چار ہیو یوں تک کی اجازت دے کرفر مایا ف ان خفتم ان لا تعدادا قو احدة لعنی اگرتم کواس کا خوف ہو کہ عدل نہ کرسکو گے توایک ہی بیوی پر بس کرو۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نگاح کرناای صورت میں جائز اور مناسب ہے جب کہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے ،اگراس پرفندرت نہ ہوتو ایک ہی بیوی رکھی جائے ۔۔۔الی قولہ۔۔۔

حاصل میہ کہ اگر چیقر آن کریم نے چار عور تیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت ویدیا وراس حد کے اندو
جونکاح کئے جائیں گے وہ بھی اور جائز ہوں گے لیکن متعدد ہویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم
رگھنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظم ہے اس لئے جب ایک سے زیادہ نکاح کا ارادہ کروتو پہلے رہے
حالات کا جائزہ او کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں ،اگر بیا حتال
عالب ہو کہ عدل و مساوات قائم ندر کھ سکو گئو آیک سے زائد تکائ پراقدام کرنا اپ آپ کو آیک گناہ عظیم میں ہتلا
کرنے پراقدام ہے ، اس سے باز رہنا چاہے اور اس حالت میں صرف آیک بی جوئی پراکتفاء کرنا چاہے ۔ الی

ایک حدیث میں آنخضرتﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں دوعورتیں ،وں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انساف نہ کر سکے تو وہ تیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس گا آیک پہلوگرا ہو ہو گا ( مشکو قا ص ۲۷۸)

البنة بيد مساوات ان امور بين ضروري ہے جوانسان كاختيار ميں بين، مثلاً نفقه ميں برابرى، شب باشی ميں برابرى، شبا افقه ميں برابرى، شب باشی ميں برابرى، رہاوہ امر جوانسانی كے اختيار ميں نہيں مثلاً قلب كاميلان كى طرف زيادہ ہوجائے تواس غيرا ختيارى معاملات برند پڑے مائے (معارف القرآن ان س معاملہ بين اس پركوئی مواخذہ نہيں بشرطيكه اس ميلان كااثر اختيارى معاملات برند پڑے مائے (معارف القرآن اس

حضرت مولا نامحمدا درلیس کا ندهلوی رحمه اللہ نے تھی اس مسئلہ پر بہت عمدہ مضمون تحریر مایا ہے ، و ومضمون بھی پیش کیا جاتا ہے ہیں ہے مصطفے میں ہے۔

#### تعدداز دواج

تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام ہے پہلے تمام دنیا میں بیروان تھا کہ ایک شخص کی کی عورتوں کو بی زوجیت میں رکھتا تھا اور بید ستورتمام دنیا میں رائج تھا تھی کہ حضرات انہیاء کرام میں الصلو قوالسلام بھی اس دستور ہے۔ مشتیٰ نہ تھے ، حضر ت ابراہیم علیہ الصلو قوالسلام کے بھی متعدد بیویاں تھیں ، حضرت اسحاق علیہ الصلو قوالسلام کے بھی متعدد بیویاں تھیں ، دو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیمیوں بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیمیوں بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیمیوں بیویاں تھیں اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے سو بیویاں تھیں اور توریت وانجیل اور دیگر صحف انہیا ، میں حضرات انہیا ، کی متعدد از واج کی ممانعت کا اونی اشار ہ بھی نہیں پایا جاتا ہے حضرت میں علیہ السلام اور حضرت بیکی واستعدال السلام صرف بیدو نبی ایسے گذر ہے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شادی نہیں فرمائی ، سواگران کے فعل کو استعدال ال

میں پیش کیا جائے تو ایک شادی بھی ممنوع ہوجائے گی ہیسی علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے اگر چیشادی نہیں کی مگر نزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور اولا دبھی ہوگی جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، غرض یہ کہ علاء یہود اور علاء نصار کی کو ند بھی لحاظ ہے تعدد از دواج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ، اسلام آیا اور ، س نے تعدد از دواج کو جائز قرار دیا مگراس کی حدمقر رکر دی کہ چارے تجاوز نہ کیا جائے اس لئے کہ ڈکاح سے مقصود عفت اور تحصین فرج ہے بعنی پاک دامنی اور شرم گاہ کی زنا ہے حفاظت مقصود ہے، چار عور تو ل میں جب ہر تمین شب کے بعد عورت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے حقوق زوجیت پرکوئی اثر نہ پڑے گا۔

شریعت اسلامیہ نے غایت درجہ اعتدال اور توسط کو طوظ رکھانہ تو جاہلیت کی طرح غیر محدود کثرت کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کا درواز ہ کھیل جائے اور نہاتی تنگی کی کہا لیک سے زائد کی اجازت ہی نہ دی جائے ہلکہ بین بین حالت کو برقر ارکھا کہ جارتک اجازت دی تاکہ:

(۱) نکاح کی غرض وغایت یعنی عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تاسل اور اولا د بسبولت حاصل ہو سکے اور زنا ہے بالکلیہ محفوظ ہو جائے اس لئے کہ قدرت نے بعض لوگوں کوابیا قوی اور تندرست اور فارغ البال اور خوش حال بنایا ہے کہ ان کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہوسکتی اور بعجہ قوت اور توانائی ، اور پھرخوش حالی اور تو تگری کی وجہ ہو سے چار ہو بیوں کے بلا تکلف حقوق ز وجیت اوا کرنے پر قادر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوسرے نکاح ہے رو کئے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان ہے تقوی اور پر ہیزگاری اور پاک دائمی تو رخصت ہوجائی اور بدکاری ہیں مبتلا ہوجا کیس گے۔

بلکہ اگر ایسے تقوی اور پر ہیزگاری اور پاک دائمی تو رخصت ہوجائے گی اور بدکاری ہیں مبتلا ہوجا کیس گے۔

بلکہ اگر ایسے تو کی اور تو آنا جن کے پاس لا کھوں اور کر وڑوں کی دولت موجود ہواراگر وہ اپنے خاندان کے چار غریب مورتوں ہے اس کئے تکان کریں کہ ان کی تنگدی مبدل بفراخی ہوجائے اور وہ غربت کے گھر انہ سے نکل کر ایک راحت اور دولت کے گھر انے میں داخل ہوں اور حق تجالی کی اس نعمت کا شکر کریں تو امید ہے کہ ایسا نکاح اسلامی نقط نظر سے بلاشر عبادت اور میں عبادت اور میں عبادت ور میں عبادت ہوگا اور تو می نقط نظر سے اعلیٰ ترین قومی ہمدروں کا ثبوت ہوگا جس اسلامی نقط نظر سے بلاشر عبادت اور میں عبادت اور میں عبادت اور میں جو ان اور تو میں نقط نظر سے اعلیٰ ترین قومی ہمدروں کی خوت ہوں تو آئی ہوجا کئیں اور عیش وغشرت اور عرب ورش پاتے ہوں تو اگر دورات میں وغشرت اور عرب میں داخل ہوجا کیں اور عیش وغشرت اور عرب دورات در دیں جا در اور حت اور عرب میں داخل ہوجا کیں اور غیش وغشرت اور عرب در احت در احت در احت در احت در احت کر ایک خوت اور عرب کر ایک خوت اور عرب کو تو عقلا و شرعاً میں کوئی خرائی نظر نہیں آئی۔

بلکہ اگر کوئی بادشاہ یا صدر مملکت یا وزیر سلطنت یا کوئی صاحب نروت و دولت بیمار پڑجائے اور پھر بذراید
اخبار کے بیا علان کرائے کہ بیں چار عورتوں ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ہرعورت کوایک لا کھرو پیدیم ہر دوں گا اور ایک
ایک بنگلہ کا ہرایک کو مالک بنادوں گا۔ جوعورت مجھ ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ہرعورت کیاں درخواست بھیج دے۔
توسب ہے پہلے انہیں بگیات کی درخواسیں پیچیں گی جو تعداداز واج کے مسئلہ پرشور ہر پاکر رہی ہیں یہی
مغرب زدہ بگیات اور ہم رنگ میمات سب ہے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو اور بھینچوں اور بھا نجوں کو لے کر
امراء اور وزراء کی بنگلوں پرخود حاضر ہوجا کئیں گی اور عجب نہیں کہ ان بیگات کا آنا بچوم ہوجائے کہ امیر ووزیر کو انظام
کے لئے پولیس بلانا پڑ جائے اور اگر کوئی امیر اور وزیر ان بیگات کے قبول کرنے میں تامل کرے تو یہی بیگات دلآ وین
طریقے ہے ان امیروں اور وزیروں کو تعداداز واج کے فوائد اور منافع سمجھا کیں گی۔

(۱) نیزعورت ہروقت اس قابل نہیں رہتی کہ خادند ہے ہم بستر ہوسکے کیونکہ اول تو لازمی طور پر ہرمہینہ میں عورت پر پانچ چھ دن ایسے آتے ہیں بیعنی ایام ماہواری جس میں مردکو پر ہیز کرنالازی ہوتا ہے۔ دوسرے ایام حمل میں عورت کومر دکی صحبت سے اس لئے پر ہیز ضروری ہوتا ہے کہ جنین کی صحبت پر کوئی برااثر نہ پڑے تیسرے یہ کہ بسااوقات ایک عورت امراض کی وجہ سے اس لئے پر ہیز ضروری ہوتا ہی کہ جنین کی صحبت پر کوئی برااثر نہ پڑے اس قابل نہیں رہتی کہ مرداس سے معتقع ہو سکے تو ایسی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے سے معتقع ہو سکے تو ایسی صورت میں مرد کے زنا ہے محفوظ رہنے کی عقلاً اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے ورنہ مردا پی خواہش پورا کرنے کے لئے نا جائز ذرائع استعمال کریں گے۔

#### كايت:

ایک بزرگ کی بیوی نابینا ہوگئی توانہوں نے دوسرا نکاح کیا تا کہ بیددوسری بیوی پہلی نابینا بیوی کی خدمت کر سکے۔

اہل عقل فتویٰ دیں کداگر کسی کی پہلی بیوی معذور ہوجائے اوروہ دوسرا نکاح اس لئے کرے تا کہ دوسری بیوی آ کر پہلی بیوی کی خدمت کر سکے اور اس کے بچوں کی تربیت کر سکے تو کیا بید دوسرا نکاح عین مروت اور مین انسانیت نہ ہوگا؟

(٣) نیز بسااوقات عورت امراض کی وجہ سے یاعقیم (بانجھ) ہونے کی وجہ سے والدو تناسل کے قابل نہیں رہتی اور مردکو بقانسل کی طرف فطری رغبت ہے، ایسی صورت میں عورت کو بے وجہ طلاق دے کر علیا ہو ہے اس کی فرائزام لگا کراس کو طلاق دے دینا (جیسا کہ دن رات یورپ میں ہوتار ہتا ہے) بہتر ہے یا بیصورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور حقوق زوجیت کو باقی اور حفوظ رکھ کرشو ہرکو دوسر سے نکاح کی اجازت نے دئی جائے بتلاؤ کون ک صورت بہتر ہے، اگر کسی قوم کو اپنی تعداد بڑھانی منظور ہوتو اس کی سب سے بہتر تدبیر بھی ہوگئی ہے کہ ایک ایک مرد کئی شادیاں گرے تا کہ بہت کی اولا دہو سکے ، زمانہ جا بلیت میں فقر اور افلاس کے ڈرسے صرف لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیا گرتے تھے، اور موجودہ تہذیب و تدن کے دور میں ضبط تو لید کی دوائیس ایجاد ہوگئیں جس سے موجودہ تبذیب قدیم جا بلیت پر سبقت لے گئی اپنی ذبانت سے نسل شی اور زنا اور بدکاری کے بردہ پوٹی کے جیپ وغریب طر سے جارئ کر دے جواب تک کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرے تھے۔

(۴) نیز تجرباورمشاہدہ ہے اور مردم شاری کے نقشوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تسراد قدر تأاور عادة ہمیت مردوں ہے نیادہ رہتی ہے جو کہ قدرتی طور پر تعداداز دواج کی ایک بین دلیل ہے ،مرد بہ نسبت ورتوں کے پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ ہیں، لا کھوں مرد گرائیوں میں مارے جاتے ہیں ،اور ہزاروں مرد جہاز و آپ میں ڈوب کر مرجاتے ہیں اور عورتیں بیدا زیادہ مرجاتے ہیں اور عورتیں بیدا زیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں، پس اگرا کی مرب کر اور تعمیرات میں بلندیوں سے کر کر مرجاتے ہیں اور عورتیں بیدا زیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں، پس اگرا کی مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نددی جائے تو یہ فاضل مورتیر ، بالکل معطل اور بیکار رہیں کون ان کی معاش کا فیل اور ذمہ دار ہے ، اور کس طرح ہے عورتیں اپنی فطری خواہش کو دیا تیں اور اپنے کو زیا ہے محفوظ رکھیں ، بس تعدداز دواج کا تھم ہے کس عورتوں کا سہارا ہے اور ان کی عصمت اور ناموں کی حفاظت کا واحد ذریعہ

گذشتہ مردم ثاری میں بعض محالین نے سرف بڑگال کے مردوں اور عورتوں کی تعداد پرنظر کی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جو کہ قدرتی طور پر تعداد از دواج پرایک بین دلیل ہے، جس کوشک ہودہ علیحہ و مطلحہ و مردوں اور عورتوں کی تعداد کوسرکاری کاغذات مردم شاری ہند میں ملاحظہ کر لے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے نیادہ تابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس امرکی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یورپ جس کوسب ممالک سے زیادہ تر تعداد از دواج کی ضرورت ہے منزہ اور مبرا تمہما جاتا ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے کس قدر زیادہ ہے، چنا نچہ برطانیہ کلال میں بوئروں کی جنگ سے پہلے بارہ لاکھ آنہتر ہزار تین سو بچاس ۱۹۳۵ ماری میں عورتوں کی تعداد مردوں کے لئے ایک بوئوں کی تعداد مردوں سے سے چارلا کہ تینتیس ہزار سات سونو زیادہ تھی ، جرمنی میں موسلتا، فرانس میں مورتیں ایس تھی عررت شاری میں ہر ہزار مرد کے لئے ایک ہزار بھی سورتیں موجود تھیں گویا کل آبادی میں آئھ لا کھستا می ہزار چھ سواڑ تالیس عورتیں ایس تھیں جن سے بشادی کرنے والا کورتیں موجود تھیں گویا کل آبادی میں آئھ لا کھستا می ہزار جھ سواڑ تالیس عورتیں ایس تھیں جن سے بشادی کرنے والا کورتیں موجود تھیں گویا کل آبادی میں آئھ لا کھستا می ہزار جھ سواڑ تالیس عورتیں ایس تھیں جن سے بشادی کرنے والا کورتیں موجود تھیں گویا کل آبادی میں آئھ لا کھستا تی ہزار جھ سواڑ تالیس عورتیں ایس تھیں۔

سوئیڈن میں اور ایک مردم شاری میں ایک لا کھ بائیس ہزار آٹھ سوست<sup>ع</sup> در تیں اور ہسپانیہ میں ۱<u>۹۹۰ء کی</u> مردم شاری میں جار لا کھ ستاون ہزار دوسوباسٹھ عور تیں تھیں اور آسٹریا میں ۱<u>۹۹۰ء میں چھ</u> لا کھ چوالیس ہزار سات سو چھیانو ہے عور تیں مردوں سے زائد تھیں۔

اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بات پر فخر کر لیٹا تو آسان ہے کہ ہم خرد از دواج کو برا بیجھتے ہیں مگریہ بتایا جائے کہ ان کم از کم چالیس لا کھ مور توں کے لئے کون سا قانون تجویز کیا جائے گی نہ ایک ہوی کے قاعدہ کی رو سے یورپ میں تو ان کے لئے خاوند نہیں مل سکتے ، ہماراسوال ہیہ ہے کہ جو تو انہیں انسانی ضروریات کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ انسانی ضروریات کے مطابق بھی ہونے چاہئیں یا نہیں وہ قانون جو تعدد از دوائ کی ممانعت کرتا ہے وہ ان چالیس لا کھو توں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چلیس اور ان کے دلوں میں مردوں کی کہتھی خواہش پیدا نہ ہو کہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش پیدا نہ ہو کے جانے کہتا ہے کہ وہ اپنی کے دوائی کے دوائی کی کہتھی خواہش پیدا نہ ہو کہتا ہے کہ وہ اپنی سے دوائی کے داول میں مردوں کی کہتھی خواہش پیدا نہ ہو کہتا ہے کہ وہ اپنی سے دو کے جانے کہتا ہے جہیا کہ خور تج ہاں کی شہادت و سے رہا ہے لیس ختیجہ یہ ہوگا کہ جائز دار بی سے دو کے جانے کہا

کے باعث وہ ناجائز طریق اختیار کریں گی اوراس طرح انہیں زنا کی کثرت ہوگی اور بیقعد داز دواج کی مخالفت کا نتیجہ ہے،اور بیامر کداس سے زنازیادہ تھیلے گا،خیال ہی نہیں بلکہ امر واقع ہے جیسا کہ ہزار ہاولدالحرام بچوں کی تعداد سے خابت ہور ہاہے جو ہرسال بیدا ہوتے ہیں۔ (حضرت تھانوی کا کلام ختم ہوا)

# افسوس اورصد ہزارافسوس

کراہل مغرب اسلام کے اس جائز اور سراپامصلحت آمیز تعدداز دواج پرتو عیش پسندی کا الزام لگائیں اور غیر تحدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کی لا تعداد آشنائی کو تہذیب اور تدن سمجھیں ، زناء جو کہ تمام انبیاء و مرسلین کی شریعتوں میں فتیج اور شرمناک فعل رہا مغرب کے مدعیان تبذیب کو اس کا فتیج نظر شہیں آتا، اور تعدداز دواج کہ جو تمام انبیاء و مرسلین اور تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک جائز اور مستحسن رہاوہ ان کو فتیج نظر آتا ہے، ان مہذب قوموں کے نزدیک تعدداز تواج تو جرم ہے اور زنا اور بدکاری اور غیرعور توں سے آشنائی جرم نہیں ، ان مہذب قوموں میں تعدداز دواج کی ممانعت کا کوئی قانون نہیں۔

(۵) تعدداز دواج کے جواز اور استحسان کا اصل سبب سے کہ تعدداز دواج عفت اور پاک دامنی اور تقوی اور پر ہینز گاری جیسی عظیم نعمت اور صفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے جولوگ تعدداز دواج کے مخالف ہیں وہ اندرونی خواہشوں اور بر ہینز گاری جیسی عظیم نعمت اور صفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے جولوگ تعدداز دواج کے منکر ہیں وہ مملی طور پر نا پاک تعدد از دواج یعنی زنا اور بدکاری میں مبتلا اور گرفتار ہیں ،ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازی نے بیٹا بت کردیا کہ از دواج یعنی زنا اور بدکاری میں مبتلا اور گرفتار ہیں ،ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازی نے بیٹا بت کردیا کہ فطرت میں احدداور تنوع کی آرز وموجود ہے ور نہ ایک عورت پر قناعت کرتے ہیں خداوند علیم و کلیم نے اپنے قانون میں انسانوں کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں کی رعایت فر ماکرانیا قانون نجو یز فر مایا کہ جرمِنتف جذبات والی طبائع کو بھی عفت اور تقوی کا اور طہارت کے دائر ہ میں محدودر کھ سکے۔

حضورا قدس ﷺ نے متعدد زکاح فر مائے کچھ بددین اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب بھی مذکورہ مضمون میں دیا ہے وہ بھی موقع کی مناسبت ہے پیش کیا جاتا ہے ملاحظ فر مائیں۔

# آ تخضرت الشيانے متعددنكاح كيون فرمائے:

آ مخضرت کی بعث کا مقصدیے تھا کہ لوگوں کو ورط ہلاکت اور گرداب مصیبت سے نکالیں اس کے لئے حق جل شانۂ نے ایک مکمل قانون اور دستور العمل یعنی قرآن مازل فرمایا کہ جس کے بعد قیامت تک کسی قانون کی ضرورت ندر ہے اور دوسری آ پ کی زندگی کولوگوں کے لئے اسوہ اور نمونہ بنایا کہ اس کود کی کھر کمل کریں اس لئے کہ محض قانون لوگوں کی اصلاح کے لئے کافی نہیں جب تک کوئی عملی نمونہ سامنے نہ ہو کہ جولوگوں کو اپنی طرف ماکل کر سکے ، اور ونیاں کی اصلاح کے لئے کافی نہیں جب تک کوئی عملی نمونہ سامنے نہ ہو کہ جولوگوں کو اپنی طرف ماکل کر سکے ، اور ونیاں یو کہ جا کہ اللہ کا نبی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے قول اور نیل میں ذرہ برابراختلاف نہیں کے صاف اللہ تعالیٰ لقد کان لکم فی دسول اللہ اسو ہ حسنة .

# انسانی زندگی کے دو پہلو

ہرانسانی زندگی کے دو پہلوہوتے ہیں ایک بیرونی اور ایک اندرونی ،کسی کی مملی حالت کا سیحے اندازہ کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ دونوں رخول کے حالات بے نقاب کئے جائیں بیرونی زندگی اس حالت کا نام ہے جوانبان عام لوگوں کے سامنے بسر کرتا ہے۔اس حصہ کے متعلق انسان کے نفصیلی حالات سعلوم کرنے کے لئے کثر ت شواہد دستیاب ہو سکتے ہیں۔

اوراندرونی زندگی ہے خانگی زندگی مراد ہے جس ہے انسان کی اخلاقی حالت کا سیحے پیۃ چل سکتا ہے، ہر فرد اپنے گھر کی چہار دیواری میں آزاد ہوتا ہے اوراپی بیوی اوراہل خانہ سے بے تکلف ہوتا ہے، انسال کی اخلاقی اور عملی کمزوریاں اہل خانہ سے پوشیدہ نہیں ہوتیں ہیں ایسی صورت میں انسان کی سیحے زندگی کا اندازہ کرنے کے لئے سب ہے بہتر کسوٹی بہی ہے کداس کے خانگی حالات دنیا کے سامنے آجا کمیں۔

ای طرح آنخضرت ﷺ حیات طیبہ کے دو پہلو تھے ایک بیرونی زندگی اور ایک خانگی زندگی ، بیرونی زندگی کے حالات کو بتام و کمال صحلبۂ کرام کی جماعت نے دنیا کو پہنچائے جس کی نظر کسی ملت اور فدہب میں نہیں کسی امت نے اپنے نبی کی زندگی کے حالات اس تفصیل و تحقیق اور تدقیق کے ساتھ تو کیا اس کاعشر عشر بھی و نیا کے سامنے نہیں پیش کیا۔

اور خاتگی اور اندرونی زندگی کے حالات کوامہات المؤمنین یعنی از واج مطہرات کی جماعت نے دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے اندرون خاند آپ کی عبادت اور تہجد اور شب بیداری اور فقیری اور درویشی اور اخلاقی اور عملی زندگی کے تمام اندرونی اور خانگی حالات دنیا کے سامنے آگئے جس سے حضور پرنور کی خداتر سی اور راست بازی اور پاک دامنی روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ رات کی تاریکیوں میں جب کہ سوائے عالم الغیب کے کوئی و یکھنے والا نہ تھا کس طرح آپ اللہ کی عبادت میں ذوق وشوق کے ساتھ مشغول رہتے تھے، جس کے لئے سور کا مزل شاہد عدل ہے۔

اس کے حضور پرنور نے سوائے خدیجۃ الکبری کے دس ورتوں سے نکاح فرمایا ، تا کہ عورتوں کی ایک کیئر جماعت آپ کی خاکی زندگی دنیا کے سامنے پیش کر سکے اس لئے کہ بیوی جس قدر شوہز کے رازوں سے واقف ہو سکتی ہو گئی در مرافحض ہر گرز ہر گئر واقف نہیں ہو سکتا اس کئے حضور بھی نے متعدد نکاح فرمائے تا کہ آپ کی خاکی زندگی کے تمام حالات نہایت وثو ت کے ساتھ و نیا کے سامنے آ جا نمیں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کسی قسم کا شک اور شبہ باقی ندر ہے اور شریعت کے وہ احکام وسائل جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیا اور جب سائع ہوتا ہے ایک مرتب کے دو اور کا متعدد عورتوں لئے جاب مانع ہوتا ہے ایسے احکام شرعیہ کی تبلیغ از واج مطہرات کے ذریعہ سے ہوجائے اور حضور پرنور کا متعدد عورتوں لئے کاح کرنا معاذ اللہ حظافس کے لئے نہ تھا اس لئے کہ حضور بھی نے سوائے ایک شادی کے تمام شادیاں بیواؤں سے ک نکل کرنا معاذ اللہ حظافس کے لئے نہ تھا اس لئے کہ حضور بھی نے سوائے ایک شادی کے تمام شادیاں بیواؤں سے ک بیس جو نہ اپنے حسن و جمال کی خاطر مشہور تھیں اور نہ مال ودولت کے اعتبار سے بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا اور نہ آپ کے بیال کوئی عیش وعشر بیت کے احکام ہیں ان کی تبلیغ عورتوں بی کے ذریعہ ہو بھی ہو اگر میں ان کی تبلیغ عورتوں بی کے ذریعہ ہو بھی ہو اس کہ اوراز واج مطہرات کے جمرے در حقیقت امت کے امہات اور معلمات کے جمرے عورتوں بی کے ذریعہ ہو بھی ہو تی ہو اوراز واج مطہرات کے جمرے در حقیقت امت کے امہات اور معلمات کے جمرے

3

جس ذات بابرکات کے گھر میں دو دومہینہ توانہ چڑھتا ہواور پانی اور کھجور پراس کا اوراس کی بیویوں کا گذارہ ہواور جس کا دن مسجد میں اور رات مصلی پر کھڑ ہے ہوئے اس طرح گذرتی ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آجائے وہاں عیش وعشرت کا تصور ہی محال ہے۔

اداره علم وحكمت ديوبند) فقط واللَّداعلم

سیرت المصطفی علیاص ۳۵۰ تاص ۱۳ سجلد سوم مطبوعه بالصواب دعلمیداتم واحکم به

باپ كالركى كا زكاح ايك يادوگواه كى موجودگى ميں پڑھانااورشو ہر كا قبول كرنا:

. (مسوال ۲۰۴)محترم جناب حضرت مفتی صاحب،السلام علیم ورحمة الله و بر کانة، آپ کا جواب ملاجس میں بیتھا کہ آپ کے رشتہ دار کا نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔

چنانچے میں نے اس کے والد، بھائی اورخوداس کواورلڑکی کو بلوایا،لڑکے کے والدنے اس کا نام لے کرلڑکی سے پوچھا کہ میں نے تیرانکا جاس لڑکے سے کیا تو راضی ہے؟ لڑکی نے کہا میں راضی ہوں،اس پرلڑکے نے کہا میں بھی راضی ہوں!

اس ہے ہم نے بمجھ لیا کہ نکائے ہو گیا، ابھی تین ہی دن گذرے تھے کہ لڑکا مجھے ہے کہ بہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ نکاح ہوایا نہیں؟اس پر میں نے اس کے والد کو بلا کر کہا کہ آپ کا بیٹا اس طرئ شک کرتا ہے تو انہوں نے بہشق زیور میں لکھے ہوئے طریقہ کے مطابق دوبارہ نکاح پڑھایا، پچھدت کے بعدوہ اس میں بھی شک کرتا ہے۔

توسوال بیہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ آئندہ پھرالیا کوئی موقعہ آجائے تو کیا کیا جائے؟ نیز حضرت سے درخواست ہے کہ کوئی وظیفہ یا عمل ایسا بتلا کیں جس سے اس کا شک دور ہوجائے کیونکہ اس کی طبیعت شکی ہوگئی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوداوراہل خانہ بہت پریشان ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیردے، آمین۔

(السبحبُواب) حامداً ومصلیاً ومسلماً! لڑکا اورلڑگی (عورت) اورلڑکے کے والداوران کے بھائی حاضر ہتے،ان کے جمع ہونے کا مقصد نکاح کرنا تھا اوراس مجلس میں لڑکے کے والد صاحب کے ذریعہ لڑکی ہے پوچھا گیا (لڑکے کا نام لے کر) کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کیا اس سے تو راضی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں راضی ہوں ،اس کے بعد لڑکے نے بھی کہا کہ میں راضی ہوں ،اس سے نکاح ہوگیا۔

براییس بن وعلی هدا اذا زوج الا ب ابنته البالغة بسمحضر شاهد واحد ان کانت حاضرة جاز وان کانت غائبة لا یجوز (هدایه اولین ص۲۸۷ کتاب النکاح) جس کی وجه دوباره نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی بہتی زیور میں جوطریقہ کھا ہے وہ بھی تھے ہاوروہی آسان طریقہ ہے،اوراس میں کوئی شک وشبہ بھی نہ ہوگا مستقبل میں ۔اگر کوئی ایسا واقعہ بیش آجائے تو کیا کرنا؟ اس کی فکر چھوڑ ئے، خدانخواست ایسا واقعہ بیش آجائے تو کیا کرنا؟ اس کی فکر چھوڑ ئے، خدانخواست ایسا واقعہ بیش آجائے تو کیا کرنا؟ اس کی فکر چھوڑ ہے، خدانخواست ایسا واقعہ بیش آجائے اس وقت کی مفتی صاحب یا متند عالم سے یو چھرکمل کریں۔

ا پنے رشتہ دارے کہئے کہا یسے خیالات جھوڑ دے اور صبح وشام نیز سوتے وقت سور ہ فاتحہ معو ذخین اور آیت

الكرى پڑھ كرا ہے بدن پردم كرليا كرے اور پانى پردم كر كے وہ پانى پى لے۔ نيزسوتے وقت بيدعا پڑھے۔

اللهم انى اعوذبك من سوء الاحلام ومن ان يتلاعب بي الشيطان من اليقظة والمنام. فقط والله اعلم بالصواب.

## فون پرنکاح کی ایک صورت جس میں نکاح نہیں ہوا:

(سے وال ۲۰۵)زید پاکستان کاباشندہ ہاور بیرون ملک ملازمت کرتا ہے،اس کارشتہ ایک خاتون کے ذریعہ ہندہ سے طے ہوا جو ہندوستانی ہے،ان دونوں کا زکاح ہندوستان میں بذریعهٔ ٹیلیفون ہوا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

زید نے اپنا ایک فوٹو (بیرون ملک ) جہال وہ تیم ہے سے پیچاجی میں وہ ۲۲ سال کا جوان دکھائی ویتا ہے،
ہندہ کی عمر کا سال کی ہے اس کا فوٹو زید کے پاس بیچھا گیا نوٹو و کیو کر رشتہ منظور کر لیا گیا، نکاح کی ایک تاریخ مقرر
ہوگئی کہ اس روز ٹیلیفون پر نکاح ہوگا، نکاح کے روز لڑگی کے مرکان میں کچھاوگ جمع ہوئے ، ایک صاحب کو ہندہ کے
ہوگئی کہ اس روز ٹیلیفون کے اور اس نے ووگو اہوں کے سامنے ہندہ سے اجازت ومنظوری حاصل کی کہ اس کا نکاح زید کے
ماتھ بعوض دس ہزار رو پید ہم کر دیا جائے ، قاضی صاحب نے نکاح کے رجٹر میں تمام ضروری اندراجات کے لئے زید
کوفون کیا اور فون پر ایجاب وقبول ہوا جس کی نوعیت یہ ہے : قاضی صاحب نے وکیل کا بیان لیا اور گواہوں نے اس کی
نقسہ این کی پھر قاضی صاحب نے زید کوفون پر نکاح کا پیغام دیا اور زید نے فون پر اس کو قبول کیا ) اس طرح یہ نکاح
منعقد ہوا ، زید نکاح ہونے سے پہلے بھی ہندوستان ہیں آ یا ، ہندہ اس کے والدین اس کے نکاح کا دکیل اور شاہدین اور
قاضی صاحب کی نے بھی اس کوئیس دیکھا تھا نہ اس کی آئے والدین نے اس میں فوٹو والے زید جب اپنی
اس منکوحہ ہندہ گولے جانے کے لئے ہندوستان آیا تو ہندہ اور اس کے والدین نے اس میں فوٹو والے زید جب اپنی
مند خصاب بھی نگا ہوا تھا ، اور ہندہ کولے جانے کے لئے جو ویز ابنا کر لایا تھا اس میں اس کوخاور میکھا تھا ، بنا ، ہریں ہندہ
میں خضاب بھی نگا ہوا تھا ، اور ہندہ کولے جانے کے لئے جو ویز ابنا کر لایا تھا اس میں اس کوخاور میکھا تھا ، بنا ، ہریں ہندہ
اور اس کے والدین نے اس نکاح سے انکار کر دیا اور ہندہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔

دریافت طانب امریہ ہے کہ فون پرجس صورت میں بیانکاح ہوا ہے وہ ازروئے شرع شریف صحیح ہے یانہیں؟ اور ہندہ دوسری جگہ ڈکاٹ کر کئی ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الحواب) عامداً ومسلياً ومسلماً اينكاح شرق قانون كمطابق منعقد نيين بواب، ال لئ كشوبر مجمى مجهول بادر الحواب وقبول ك مجلس بعن ايجاب وقبول ك مجلس بعن ايجاب وقبول ك محلس بعن ايجاب وقبول مناهد و منها ان يكون الا يجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بان كانا حاضرين فاوجب احدهما فقام الا خرع عن المجلس قبل القبول او اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا اذا كان احدهما غائبا لم ينعقد (فتاوى عالم كيرى ج ٢ ص ٢ كتاب النكاح) ومنها سماع الشاهدين كلا منهما معا هكذا في فتح القدير (عالم كيرى ج ٢ ص ٢ كتاب النكاح) ومنها سماع الشاهدين كلا منهما معا هكذا في فتح القدير (عالم كيرى ج ٢ ص ٢)

اس لئے عورت آزاد ہے جس سے جاہے نکاح کر علق ہے،طلاق حاصل کرنے اور فنخ نکاح کی قطعا

ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللّٰداعلم بالصواب \_

#### نكاح بذريعة خط:

(سے وال ۲۰۶) یہاں پرایک محترم کانواسہ سمی زیدلندن میں ہےاوران کی پوتی فاطمہ یہاں ہندوستان میں ہے دونوں کی منگنی تو گئی سال ہے ہو چکی ہے،ان دونوں میں نکاح کا سوال در پیش ہے بغیر نکاح کی اسناد کے پاسپورٹ نہیں بن سکتا،اب ان کے نکاح کی کیاصورت اختیار کی جائے؟

(المجسواب) صورت مسئولہ میں زید فاطمہ کو لکھے کہ میں نے تیرے ساتھ اپنا نکاح کر لیا، وہ خط جب عورت کو پہنچے تو وہ شرعی گواہوں کے سامنے کہے کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے اور میں اس لڑکے سے نکاح کرتی ہوں تو یہ ایجاب وقبول سیجے ہوجائے گا۔

یائزگائر کے کوخط کھے کہ میں نے اپنی ذات تمہارے نکاح میں دے دی ہے اس خط کوئر کا شرکی گواہوں کے سامنے پڑھے اور کے کہ میں نے اس خط کومنظور کرلیا تو بیا بجاب وقبول سے جموجائے گا، فقاوی عالمگیری میں ہے: ولو اسل الیہا رسو لا او کتب الیہا بذلک کتابا فقبلت بحضرة شاهدین سمعا کلام الرسول وقراءة السحاب النہا علم الرسول وقراءة المحتی رج ۲ ص ۲ کتاب النکاح) فقط و الله اعلم بالصواب .

# · نکاح کے گواہ کیسے ہونے چاہئیں:

(سوال ٢٠٤) عقد نكاح كے لئے گواہوں كاعادل ہوناشرط بيانہيں؟

(الجواب) عقد نكاح كي كي في منه بيل كوامول كاعادل موناشر طنيس البت شوت عندالقاضى كي لئ عدالت شرط ب، تحقق نكاح فاسق معلن بالفسق كواه بحى موجاتا ب ويصح شهادة الفاسقين والاعمين كذا في فتاوى قاضى خان فتاوى عالم گيرى كتاب النكاح ج. اص ٢٦٧. فقط والله اعلم بالصواب (مكتوبات شيخ الاسلام مكتوب ٩٣ ج اص ٣٠٣)

#### محرمات

# عورت کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح درست نہیں :

(سوال ۲۰۸) میری عورت ہمیشہ بیار ہتی ہے۔ شادی ہونے کودس برس ہوئے کوئی اولاد نہیں۔ جس بنا ، پرعورت کی رضامندی سے اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ عقد زکاح طے کیا۔ پھریہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح درست نہیں۔ میں نے چارونا چار ہیوی کو تین طلاق دی اور عدت گذرنے سے پہلے اس کی بہن سے نکاح کرلیا۔ اب میری مطلقہ عورت دوبارہ نکاح کر کے واپس آنا چاہتی ہے۔ تو اس بارے میں رہبری فرمائیں۔ کہ میں کیا کروں؟

(السجواب) عورت نكاح مين مو ياعدت طلاق مين موتواس كى بهن ،خاله، يجوي بحقيقى ،اور بها نجى يكساته نكاح ناجائز اورحرام ب قر آبن مجيد مين ب وان تسجد معوا بين الا حتين " (ترجمه) اورحرام ب دوّ بهنول كوجمع كرنا ـ (سوره نساء ۴) اورحد ميث شريف مين ب " من كان يؤ من بالله واليوم الا خو فلا يجمعن ماء ه وي رحم احتين " (ترجمه) جوكوئي الله اور يوم آخرت برايمان لائة ووه ا پناياني (منى) دو بهنول كرم مين برگزنه كر - در بدايش ۲۸۸ ج افصل في بيان امر مات ) اور حديث شريف مين برگزنه

"باب ماجاء فى الرجل يسلم وعنده اختان حدثنا فتية وابن لهبعة عن ابى وهب الجيشانى انه سمع ابن فيروز الديلمى يحدث عن ابيه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى اسلمت وتحتى اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترايتهما شئت: هذا حديث حسن غريب وابو وهب الجيشانى اسمه الديلم ابن هو شع. " الحينى) ديلمى جب ايمان لا عنوان كركاح من دويمين تيس - آپ في في دونون بهنون من سايك كور كهنا اوردوس كوچور دين كاكم فرمايا - (ترفرى شريع سائ)

آپ نے عورت کوطلاق دی ہے۔ لیکن اس کی عدت میں اس کی بہن ہے نکاح کیا ہے تو یہ باطل ہے اور معتبر 
نہیں۔ لہذا فوراً اس کوالگ کرد بجئے۔ "و المجسمع بیس الا حتیین نکاحاً و عدةً و لو من بائن . " المنح (مشوح و قعاید ف سا اج ۲ فصل من یحوم نکاحه و غیره) عدت کے بعد بہن ہے نکاح سجج ہے۔ آپ نے عورت کو تین طلاق دی ہے لہذا بدون شرعی طلالہ کے آپ کے لئے جلال نہیں رہی۔ اگر اس کی بہن نکاح میں ہوتو حلالہ کے بعد بھی حلال نہیں ہوگی۔ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنے کا رواج روز بروز برو متنا جارہا ہے۔ مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ لوگوں کواس سے بازر کھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ بخت گنہگاراورغضب اللی کے مشخق ہوں گے (المعیاف باللہ) واللہ الملم الصوا۔۔۔

غیرمدخولہ مطلقہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح سیجے ہے یانہیں

(سوال ۲۰۹) ایک عورت سے نکاح ہوااور خلوت سے پہلے ہی طلاق ہوگئی۔ تواب اس کی اڑکی کے ساتھاس مردکا

#### نكاح مي بيانيس؟

(الحصواب) صورت مسئولد من جب قلوت ند بوقى اوراس سے پہلے بى طلاق بوقى ہوتاسى كائرى كے ساتھ تكالى است ہے۔ ہاں! اس كى مال كے ساتھ تكالى درست ہے۔ قرآن مجيد من ہے۔ "ورب انب كے مالمتى فى حجود كم من نسائكم اللتى دخلتم بهن . " (ترجمہ) اور تہارى ہويول كى بيٹيال جوكه (عادةً) تبارى پرورش ميں ہيں۔ جوان ہويول سے (بول) جن كساتھ تم نصيت كى بو حديث شريف ميں ہے۔ " باب ماجاء من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها يتزوج ابنتها ام لا ؟ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جدہ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ايمار جل نكح امرأة د خل بها فلا بحل له نكاح ابنتها فان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وايما رجل نكح امرأة فد خل بها او لم يحد حل فلا يحل فلا يحل فلا يحل الله على دخل بها او لم يدخل فلا يحل له نكاح امرأة من عير قيد الدخول . ولا يامرامر أته التى دخل بابنتها اولم يدخل لقوله تعالى وامهات نسائكم. من غير قيد الدخول . ولا بنت امرأ ته التى دخل بها اولمي حجره اوفى حجر غيره الخرهداية الله على المحرمات)

# خاله بھانجی کونیّاح میں جمع کرنا کیساہے؟:

(سوال ۱۰ ۲) احمدا پی بیوی عائشہ کے ساتھا ہے تین نے سمیت زندگی گذاررہا ہے۔ای اثناء میں احمد نے بیوی کی بھانجی آ مند کے ساتھ سول میرنج ( کورٹ میں نکاح) کرلیا۔تو خالد، بھانجی کے ساتھ نکاح میں رہ سکتی ہے؟ واضح رہے گدآ مندعا نَشری اخیافی بہن (مادا کی باپ علیجد ہ) کی لڑکی ہے۔

#### عدت میں نکاح کرے تو درست ہے یانہیں:

(است فتاء ۲۱۱) عدت طلاق الماعدت وفات ختم ہونے ہے پہلے ایک شخص نے اس لئے نکاح کیا کہ عدت کے بعد دوسرے سے نکاح نہ کے سے جبت نہیں کی تو بیانکاح معتبر ہے یا نہیں ۔ کہ بعد عدت دوبارہ نکاح کرے؟ عدت کے بعد عورت دوسرے سے نکاح کر علق ہے یا نہیں؟ یاای کے ساتھ رہے؟ بینواتو جروا۔

(الحبواب) عدت میں کیا ہوا نگاح معتر نہیں ،عدت میں نکاح کرناحرام ہے۔عدت کے بعد عورت راضی ہوتو دوبارہ نکاح کر لے۔عدت میں کئے ہوئے نکاح سے عورت ہوگی نہ ہوگی۔اور ناکح اس کاحق دار نہیں ،عورت اس کوچھوڑ کر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔" وفیہ اشارہ الی انه کیس احق بھا من غیرہ بل ھو خاطب من المخطاب فتنکح من شآئت. "دالتعلیق الممجد ص ٩٣ ا باب المرأة تؤوج فی عدتھا فقط والله اعلم بالصواب.

## مطلقہ عدت میں دوسرا نکاح کرے تومعتبر ہے یانہیں:

(است فت اء ۲۱۲) ایک عورت کوطلاق ہوئی۔ اس نے ایک چیض کے بعد (عدت کے اندر) دوسرے سے نکاح کرلیا۔ لیکن جناعت نے اس کوجدا کر دیا۔ کہ عدت کے اندر نکاح معتبر نہیں۔ اب دریافت کرنا یہ ہے کہ دوسرے دو حیض گذرنے پر دہ نکاح کر سکتی ہے؟

(المسجمواب) دواحیض گذرنے پڑہیں، بلکہ عدت از سرنوشروع ہوگئی اور تین حیض گذرجا نمیں گے تب عدت ختم ہوگی۔ درمختار میں ہے۔"و اذاو طنت السمعتدة بشبهة و جبت عدةً اخری لتجدد السبب و تداخلتا.'' رشامی ص ۸۳۷.۸۳۸ ج۲ باب العدة) فقط و الله اعلم بالصواب.

### شیعہ لڑکی سے تی لڑکے کا نکاح:

(سوال ۲۱۳)(۱)(اکائی ہے،اورشادی شدہ ہے۔اورلڑ کی تی ہے۔دوسری شادی شیعدلڑ کی ہے۔اور لڑکی کے مال باپ کا ارادہ ہے کہ شیعہ طریقے سے نکاح ہو۔ان کے ساج میں دکھاوے کے لئے وہ شیعہ طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ان کے نکاح کے بعد اگر لڑکا سی طریقے سے اپنے گھر پر نکاح کر لیوے تو ان کواس پر کوئی اعتراض نبیں ہے۔

(۲) لڑکی می طریقہ اختیار کرنے کوراضی ہے۔ صرف والدین کوراضی کرنے کے لئے وہ شیعہ طریقے سے نکاح کرنے کو کہدرہی ہے۔

(٣) اگرشیع طریقے سے نکاح کرتے ہیں تواسلام سے خارج ہوتے ہیں یانہیں؟

(۴) اگرشادی کے بعدار کی شیعہ فد ہب میں رہاورار کائ فد ہب میں رہے تو اس کے لئے فد ہجی اعتبار

ے کیارائے ہے؟

(السجواب) (۱) حامد أومصلياً: شيعول اورروافض ميں بہت نفرقے ہيں۔اورعقا ترجھی مختلف ہيں۔جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنه کومعاذ اللہ خدا سمجھتے ہيں۔اورخدا تعالیٰ کے ساتھ قدرت وغیرہ میں شریک مانتے ہیں۔جن کا

عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی۔حضرت علیٰ کے بجائے حضرت محد مصطفیٰ ﷺ کو يهنجائي \_اورجوام المؤمنين حضرت عائشةً پر (معاذ الله) زنا كى تبهت لگاتے ہیں \_اور جوحضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنہ کے سحابی ہونے کا انکارکرتے ہیں وغیرہ ذا لگ گفریہ عقیدہ رکھنے والوں کو فقہائے کرام نے وائر ہ اسلام سے خارج قراره يائٍ نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالىٰ عنها او انكر صحبة الصديق اواعتقد الالوهية في على رضي الله عنه او ان جبريل غلط في الوحي او نحو ذالك من الكفر الصريح المخالف للقرآن (شامي ص٢٠٦ج.٣)(فتاوي عالمگيري ص٢٦٣ج٢ مطلب مو جيات الكفر انواع ومنها مايتعلق بالانبياء الخ) اورجن كعقيد حد كفرتك نبيس بنج مبتدع اور گمراہ ہیں۔سوال میں جس لڑکی کا ذکر ہے وہ کس عقیدہ کی ہے؟اور کس گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔اس کا جاننامشکل ہے ۔اس کئے جب تک لڑ کی شیعی یا رافضی عقیدے ہے تائب ہو کر اہل سنت میں شامل نہ ہواور تی طریقہ سے شادی کرنا منظور نہ کرے اس ہے نکاح نہ کیا جائے۔ چنانچے عقائدالاسلام (مصنفہ صاحب تفییر حقانی) میں ہے۔" شیعہ کو کیا ہوا ہے کہ حضرت کے اسحاب کوجن کی خوبیاں قرآن میں مذکور ہیں اور ان کا ثبوت یقینی ہے برا کہتے ہیں ۔اورطرح طرح کے عیوب ان میں ثابت کرتے ہیں۔اوران کی عدادت کواوران پرلعن طعن کرنے کواپناایمان بنارکھا ہے۔(الی قولہ) حضرت على كے بچاعبان اوران كے بيتے عبدالله كواور حضرت الله كى بيويوں كوكيا كيا عيب لگاتے ہيں۔اور كيسے كيسے نالائق کلمات ان کی شان میں لکھتے ہیں۔اورا گر کوئی کسی ادنی شخص کی بیوی کواپیا کہے تو وہ اس کا بھی منہ بھی نہ دیکھے۔ حیف صدحیف ہان مسلمانوں پر جوالیے لوگوں ہے محبت رکھتے ہیں اوران سے شادی بیاہ کرتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں ہے بھی جناب سیدالمرسلین ﷺ ناراض ہوں گے اور ان کوحوض کوٹر ہے ہانگیں گے۔(عقائد الاسلام ص ۲۵۱) فقط واللّه اعلم بالصواب\_

(۲) اگرلزگی این عقائد باطله کی بناء پر کافره ہوگی تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔اور حرام کو حلال سیجھنے والا اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔اورا گرا لیے عقید نے بیس ہیں تو خارج نہ ہوگا۔لیکن شیعہ طریقنہ پر نکاح کرنے ہیں اس طریقه کی تعظیم اورا پے طریقہ اور جماعت کی تحقیر کا جرم عائد ہوگا۔فقط والٹداعلم بالصواب۔

(٣) اگراڑی کے عقائد حد کفر تک نہیں مہنچے ہیں تو جائز ہے مع الکراہیت کیکن شرعی مصلحت کی بناء پراس

كى اجازت نه ہوگى \_ فقط داللّٰداعلم بالصواب \_

(٣) قرآن کریم میں اہل کتاب نے نکاح کرنے کی اجازت موجود ہے۔ لیکن شرعی مسلحت کی بناء پرامیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی مخالفت فرمادی۔ چنانچے حضرت حذیفہ نے ایک کتابیہ یہودیہ نے نکاح کرلیا۔ جب اس کی اطلاع حضرت عمر گوہوئی تو آپ نے تفریق کا حکم دیا۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں کھا۔ ''کہ کیا کتابیہ سے نکاح حرام ہے؟ جواب میں حضرت عمر نے لکھا۔ ''کہ کیا کتابیہ کی اسانہ یہ اس کی اطلاع حضرت میں پیش جاؤ۔ 'کہ کے اس سلمہ قال تو وج حدیفہ وضی اللہ عنه ان حل سبیلها! فکتب الیه حذیفہ وضی اللہ عنه اور کا حرام ہے۔ افران اللہ عنه ان حل سبیلها! فکتب الیه حذیفہ وضی اللہ عنه ان حرام ہے افران اللہ عنه ان حال سبیلها! فکتب الیه عنه وضی اللہ عنه المقرآن اللہ وقت اللہ عنه اللہ عنه اللہ الموسات منهن (احکام القرآن اللہ اللہ عنہ اللہ عنه اللہ القرآن اللہ حدید اللہ عنہ اللہ عنه اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنه اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنه اللہ اللہ اللہ عنه اللہ اللہ اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ اللہ اللہ اللہ عنه اللہ عنہ اللہ عنہ

للجصاص ص٤٦٠ ج٢ باب تزوج الكتابيات تحت قوله والمحصنات من اللين او تو الكتاب الخ ) تقريبايي واقعد كى قدروضاحت كرساتهوامام محرف كتاب لآثار بين تقل فرمايا ب محمد وحمد الله قبال اخبو نها ابو حنيفة رحمه الله عن حماد عن ابراههم عن حليفة ابن اليمان رضي الله عنه انه تـزوج يهـوديةً بالمدائن فكتب اليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن إن خل سبيلها فكتب اليه الحرامهي يا امير المؤمنين إفكتب اليه اعزم عليك ان لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها فاني اخاف ان يقتبليك المسلمون فيختار والنساء اهل الذمة لجمالهن وكفي بذالك فتنة لنساء المسلمينن. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ لا نراه حراماً ولكنانري ان يختار عليهن نساء المسلمين وهو قول ابي حنيفة وحمه الله. يعنى امام محرّ حضرت امام اعظمٌ حماد ابراتيم بروايت كرت ہیں۔کہ حضرت حذیفہ ابن ایمان ٹے مدائن بن یہودی تورت ۔ نکاح کیا تو حضرت عمرابن الخطاب ؓ نے ان کولکھا کهاس کوچھوڑ دو۔حضرت حذیفہ ؓنے آکھا۔ یاامیرالمونیین! کیامیہودیہ( کتابیہ) ے نکاح حرام ہے۔حضرت عمرؓ نے جواب بین نکھا کہ بین تم کوشم دینا ہوں کہتم میرایہ خط (ہاتھ ہے) نہ تھواں ہے پہلے کہ اس کوچھوڑ دو ( بینی پہلے اس کو چیوڑ دو، پھرخط ہاتھ ہے رکھو)اس لئے کہ جھ کواندیشہ ہے۔ کہ لوگ تمہارے بیردی کریں گے۔اور ذمی عورتوں کے ساتھ نکارج کریں گےان کی خوبصورتی کی وجہ ہے۔اور بیسلمان عورتوں کے واسطے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔حضرت امام مجرّ نے فرمایا کہای کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہم یہودی عورت سے نکاح کوجرام نہیں کہتے لیکن ہماری رائے رہے کہ مسلمان عورتوں کوان بریز جیح دی جائے اور بہی قول ہے امام ایوعنیفہ گا ( کتاب لا تارامام محمد من ترجمہ ص ۱۹۰) فقط والتداعكم بالصواب

### رضاعی لڑکی کا نکاح مرضعہ کے بیٹے سے جائز ہے:

(سے وال ۲۱۴) کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان کرام اس معاملے ہیں زیدواختری بیدونوں حقیقی بھائی بہن ہیں ،زید کی بیوی تپ دق میں مبتلاتھی۔جس کی ایک شیرخوار بچی جو بھوک سے ترقم پی تھی۔اسے ایک وقت اختری نے اپنا دودھ پلاکر جس بچی کی تشکی کو بجھایا تھا ، و ہی لڑکی جو اس وقت، بالغہ ہے اختری اپنے لڑکے کی شادی زید کی اس لڑکی ہے کرا سکتی ہے یانہیں ہتسکییں بخش جواب عنایت فرمائے بینوا تو جروا۔

(السجسواب) مدت رضاعت میں دودھ پینے اور پلانے سے رشتہ قائم ہوجاتا ہے بضرورۃ پلایا ہویا بلاضرورت لہذا جب اختری نے اپنے بھائی کی شیرخوار بچی کودودھ پلایا ہے تو وہ اس کی رضائی بٹی اوراس کی اولا دکی رضائی بہن بن گئ الہذا اختری کے لڑے کے ساتھ اس بچی کا نکاح درست نہیں ہے۔حدیث شریف میں ہے۔ ان اللہ حسوم مسن الرضاعة ما حرم من النسب (مشکواۃ شریف ج۲ ص ۲۷۳ ماب المحرمات)

هداييش ب-ولايتزوج المسرضعة احداًمن ولد التي ارضعت لأنه انحوها هدايه ص ٢٣٠٠ كتاب الرضاع يعني دوده پيغ والي لزكي اس عورت كركي لاك برس في اس كودوده پلايا بنكاح نبيس كرستى باس لئے كدوه لزگا (رضيغه ) كابھائى ب-والله اعلم-

# غیرمطلقہ کا نکاح پڑھائے تو کیا نکاح سے ہے:

(سے وال ۲۱۵) بھا گی ہوئی عورت جس کوشو ہرنے ابھی طلاق نہیں دی ہے بیہ بات نکاح خوال کو معلوم ہے۔ تاہم دوسرے سے اس کا نکاح پڑھایا تو نکاح سیج ہے یانہیں؟

(المجواب) شادی شده عورت جب تک اپنے شوہر سے طلاق جلع وغیرہ شرقی طریقہ سے علیحدہ نہ ہوجائے دوسرے کا نکاح اس سے درست نہیں اگر کرے گی تو نکاح نہ ہوگا۔اور نکاح پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور شاہدین جواس حقیقت ہے آشنا ہیں ہخت گنہگار ہیں۔(۱)

# بھائی کی رضاعی بہن اور رضاعی بھائی کی حقیقی بہن سے نکاح سے ہے:

(سے وال ۲۱۶) ایک لڑک نے اپنی بچی کا دووھ پیا ہے اب اس لڑگی کا بھائی اس بچی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے یانہیں۔ بیزکاح حلال ہے یا حرام؟

رائے واب) جبدووھ پنے والے لڑے کے بھائی نے اس پی کادودھ نہیں پیاتواس کا نکاح اس پی کی کارگی ہے بھی کے الرکی ہے بھائی کی رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہے۔ بھائی کی رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہا تر ہوائی کی رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہا تر ہوائی کی رضائی بہن کے ساتھ نکاح درست ہے۔ و تسحل احت احید و صاعاً کے مما تسجل نسبا مثل الا خ لاب کانت لہ احت من امہ یحل لا خیده من ابید ان یتزوجها النج (فتاوی عالم گیری ج اس سمور کتاب الرضاع)

# حقیقی بھائی کی رضاعی بہن کی حقیقی بہن سے نکاح سیجے ہے یانہیں:

(س ال ۱ ۲۱ ) میرت بڑے بڑے کا رکی نے میرے چھوٹے لڑکے کا دودھ پیا۔اب وہاڑی اوراس کا دورہ بیا۔اب وہاڑی اوراس کا دورہ الڑکا دونوں بھائی مہن ہو گئے۔اب بڑے لڑکے کے دوسر سے لڑکے لڑکی جنہوں نے چھوٹے لڑکے کی عورت کا دودھ نہیں پیاتو ان لڑکے لڑکی کا نکاح جھوٹے لڑکے کی دوسر ن اولا دکے ساتھ ہوسکتا ہے یانہیں؟ دودھ نہیں بڑے لڑکے کی اولا دجنہوں نے چھوٹے لڑکے کی عورت کا دودھ نہیں بیا چھوٹے لڑکے دوسر کی اولا دجنہوں نے چھوٹے لڑکے کی عورت کا دودھ نہیں بیا چھوٹے لڑکے دوسر کی اولا دیسے دوسر کی اولا دیسے سے دوسر کی دوسر کی اولا دیسے سے دوسر کی دوسر ک

# الركى اوراس كى (غير حقيقى ) سوتيلى مال كونكاح ميں جمع كرنا كيسا ہے:

(سوال ۲۱۸) غیر حقیقی ساس یعنی عورت کی غیر حقیقی مال کے ساتھ نکاح درست ہے؟ اور ان دونوں کونکاح میں جمع کر کتے ہیں یانہیں؟

(الجواب) بان غير حقيقي (سوتيلي) ساس كے ساتھ نكاح جائز ہاورنكاح ميں دونوں كوركھنا بھى جائز ہے۔ فيجاذ

را) لا بحوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره و كذلك المعتدة كذافي السراج الوهاج . فتاوي عالمگيري المحرمات التي تتعلق بها حق الغيرج ، ١ ص • ٢٨ . ٢ ) و تحل أحت أخيه رضا عا كما تحل نسبا الخ فتاوي عالمگيري كتاب الرضاع ج . ١ ص٣٢٣. الجمع بين امرأة وبنت زوجها . (تنوير الا بصار مع الدر المختار والشامي ج٢ ص ٩ ٩ مفصل في المحرمات)فقط والله اعلم بالصواب.

سالی کے ساتھ وزنا کرنے سے نکاح میں کچھ خرابی آئے گی یانہیں؟: (سوال ۲۱۹)عورت کی بہن یعنی سالی کے ساتھ زنا کرلے توعورت حرام ہوجائے گی یانہیں؟

ر مصوبات ، ۱۰۰۰ ورت المسئول میں ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو گی لیکن بعض فقتها نے لکھا ہے کہ جب تک اس کو (سالی ) کو (السجو اب) صورت مسئولہ میں ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو گی لیکن بعض فقتها نے لکھا ہے کہ جب تک اس کو (سالی ) کو ایک حیض نہ آجائے اس وقت تک عورت کے ساتھ صحبت زکرے۔

وفي الدراية عن الكامل لوزني باحدى الا ختين لا يقرب الا خرى حتى تحيض الا خرى حيصه الخ رشامي ج٢ ص ٣٨٦ نصل في المحرمات-

لڑ کے کی ساس کے ساتھ باپ کا تکاح درست ہے یانبیں:

(سے وال ۲۲۰) ایک شخص نے ہندہ کے ساتھ شادی کی اب اس کا حقیقی باب ہندہ کی حقیقی ماں یعنی لڑ کے کی ساس کے ساتھ تکاح کرسکتا ہے پانہیں ؟ ہندہ اورائز کا دونوں حیات ہیں اور ہندہ اس کے نکاح میں ہے۔؟

(الجواب) بالكرسكتائي ميدشنة ترام بيس علال ب- والا تسحوم ام زوجة لابن يعنى البيال كرسكا علال على البعد المان على المورت كى على المعدد المان كرساته وكالم حرام بيس مراشا في جام ٣٨٣ فضل في المحددات

غیرمسلمہ سے نکاح پڑھنااوراس مجلس میں شرکت کا کیا حکم ہے:

(سوال ۲۲۱) کوئی مسلمان ہندو تورت کے ساتھ آربیہاج مندر میں نگاح کرے تو کیسا ہے؟ اوراس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟

حقیقی بھائی کی رضاعی بہن ہے نکاح سے ہے؟:

(سوال ۲۲۲) رید جب پیداہوا،اس کے ڈیڑھ دوماہ بعداس کی والدہ کے دودھ نہ آنے کی وجہ سے زید کی ممائی کو بڑا رحم آیا اوراس نے اس کو چیکے ہے ( کسی کو مطلع کئے بغیر ) دودھ پلا دیا تو اب ماموں کی لڑکی سے زید نکاح کرسکتا ہے زید کا دوسراحقیقی بھائی بکر بھی ہے اس کا ٹکاح اس کے ماموں کی لڑکی ہے ہوسکتا ہے پانہیں؟

(السجسواب) جب زیدنے اپنی ممانی کا دود صدت رضاعت میں پیاہے، تو ممانی کی لڑکی زید کی بہن ہوئی اس کے ساتھ زید کا تکاح نہیں ہوسکتا، ہال زید کے حقیقی بھائی بحرکا نکاح اس کی ممانی کی لڑکی ہے ہوسکتا ہے۔ ویسے سوزان یتزوج الرجل باخت احید من الرضاع ، النج (هداید اولین ج۲ ص ۲۳۱ کتاب الرضاع)

عیسائی طریقۂ نکاح خوانی کے بعداسلامی طریق سے نکاح پڑھےتو کیا تھکم ہے؟: (مسوال ۲۲۳) مسلمان مرد نے عیسائی عورت ہے عیسائی طریق پر گلیسا( دیول) میں جاکر شادی کی تھوڑی مدت کے بعداسلامی اصول کے مطابق دوگواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرائے دریافت طلب میہ ہے کہ (۱)عورت کو اولا دہوئی تو اس اولا دکوعیسائی مذہب کے مطابق چرچ (گرجا) میں لے جاکر بچسمہ (عیسائی بنانا) کرانے ہے مسلمان مرد کے نکاح میں خرابی آئی یا نہیں؟ خرابی آئے تو کیا کرے باردیگرایجاب وقبول کرائے (۲)وہ اولا دمسلمان ہے گرعیسائی (۳)اس اولا دکاعقیقہ کر کھتے ہیں یانہیں؟

(ال جواب) بي شك عورت عيسائى بويا بيودى (اسلام كوچيور كريبودي نفرانية بنى بو) اورا بيغ ند بب كاصول اور بيغير اور كتب ساويكو ما نتى بو فيض برائ نام كابيدا وروز هيقت لا فد جب د جريدا ورسائنس پرست ند بو (اگر چد حضرت عيسى عليداللام اور حضرت عزير عليداللام كوابن الله يعنى (نعو ذبالله) خدا كابينا مانتى بو) تواس كساته تكاح جائز ب قرآن مجيد مين قبلكم. يعنى اورجن كوتم بي بيل جائز ب قرآن مجيد مين قبلكم . يعنى اورجن كوتم بي بيل كابروى قرآن ميل كى يا كدامن عورت معلل بين (سوره ما كده) ليكن فى زماننا شرى مصلحت كى بناء پريبودى و نفرانى عورت كساته و شاك كه الم يعلى اجازت فيس بيل بيل جول عورت كساته و شاك كورت اور فلا ملط در كي في اجازت فيس بيل بيل بيل جول اور خراب ماحول كه اثر سيادا فوداس كي ميراولا در كي عقا كداور اخلاق برير بيرا بوراني در المن معها فى دار الكت بايدة الدر بيدة اجتماعاً لا فتتاح باب الفتنة من امكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار المحرب تعرض الولد على التخلق بالحلاق اهل الكفر (الى قوله) وما بعده يفيد كراهة التحريم فى المحربية (شامى ج۲ ص ۹ ۳ شصل فى المحرمات)

فرمان خدادندی ہے۔ و لا تو کسوا الی السذین ظلموا افتمسکم النار . ترجمہ اے مسلمانو!ان ظالموں کی طرف مت جھوکہ تم کودوزخ کی آگ چے ہوئے گی (سورہ ہود پاا) غلیفہ کائی حضرت عمر فاروق گادور غلبہ اسلام کا دورتھا۔ مسلمانوں کے جذبات نہایت پاک اور مقد س اور ہرایک جذبہ پراسلامی ذوق غالب تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کتابی عورتوں (عیسائی عورتوں) ہے نکاح کی ممانعت فرمادی ۔ آپ نے فرمایا میں حلال کورام قرار نہیں دیتا ہے شک اللہ تعالیٰ نے کتابی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے گرمسلمانوں کی عمومی مصلحت کا نقاضا بہی ہے دیتا ہے شک اللہ تعالیٰ نے کتابی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے گرمسلمانوں کی عمومی مصلحت کا نقاضا بہی ہے کہ اس اجازت پر عمل نہ کیا جائے ۔ حضرت فاروق اعظم نے اس زمانہ کی عیسائی عورتوں کے متعلق میرممانعت فرمائی تھی جب کہ دہ مذہب پرست اور کتابی تھیں گر ہمارے اس دور میں نہ تھے کتابیت ہے نہ تد ہیت ۔ بلکہ دہر بت اور سراسر باکس پری ہے ۔ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق گی ممانعت پر عمل کیا جائے اور نکاح نہ کیا جائے ۔ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق گی ممانعت پر عمل کیا جائے اور نکاح نہ کیا جائے ۔ نفیر حقانی میں ہے آج کل کے ملاحد ہ کورپ تو ہرگڑ عیسائی شار نہ ہوں گے۔ (جہم ساا)

تحکیم الامت حضرت مولانا تھانوی کا فتویٰ ہے! لیکن اس زمانہ میں جونصاریٰ کہلاتے ہیں وہ اکثر قومی حیثیت سے نصاریٰ ہیں، مذہبی حیثیت ہے محض دہری وسائینس پرست ہیں ایسوں کے لئے ریچکم جواز نکاح کانہیں ب(الدادالفتاوي ج عص م اتفيربيان القرآن ج عص ٩)

فقادی دارالعلوم میں ہے آج کل جولوگ نصاری کہلاتے ہیں ان میں بہت سےلوگ ایسے بھی ہیں جود ہری ہیں ،کسی مذہب ہی کوئییں ماننے ۔ بلکہ خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں یے ٹوک اگر چہ باعتبار مردم شاری نصاری کہلاتے ہیں گرحکم شرع میں ایسےلوگ اہل کتاب نہیں ہو تکتے۔(فقاوی دارانعلوم قدیم ج اےاص ۱۲۰)

# عمدة المفسرين حضرت علامه شبيراحم عثاثي كالتحقيق:

مگریادر ہے کہ ہمارے زمانہ کے نصاری عموماً برائے نام نصاری ہیں ان میں ہے کثر ت وہ ہیں جونہ کی آسانی کتاب کے قائل ہیں نہ فدہ ہ ہے ، نہ خدا کے ۔ ان پراہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوسکتا ۔ لہذاان کے ذبیحہ اور نساء کا حکم اہل کتاب کا سانہ ہوگا ۔ نہز میلوظ رہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی بیہ ہیں کہ اس میں فی حدذاتہ کوئی وجہ ترکم کی کہ نہیں لیکن اگر خارجی اثر ات و حالات ایسے ہوں کہ اس حلال سے معنع ہوئے میں بہت ہے جرم کا مرتکب ہونا پڑتا کی نہیں جاتہ ہوئے گی (فوائد سورة المائدة صلی ہونا ہونے کی رفوائد سورة المائدة صلی اجازت نہیں دی جائے گی (فوائد سورة المائدة صلی اجازت نہیں دی جائے گی (فوائد سورة المائدة صلی الے الزمولا ناشبیرا حموماً نی ۔

ضعیف الایمان اورضعیف الاعتقاد کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسلم حقیقت ہے کہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے اور دانشوروں کا بیقول بھی مشہور ہے۔ السقبائے متعدیہ و الطبائع متاثر ہ! بری حصلتیں اور بری عاد تیں متعدی ہوتی ہیں (ساتھیوں کولگ جاتی ہیں) اور طبیعتیں چور ہیں خراب باتوں کا اثر قبول کرلیتی ہیں اس لئے بزرگان دین رحمہم اللہ ک زریں نصیحت ہے کہ!

> تا توانی دور شو از یار بد یار بد بد تر بود از مار بد مار بد تنها جمی بر جال زند یار بد بر جان و بر ایمال زند

ترجمہ ۔ جہال تک ممکن ہو ہرے دوست ہے دور رہو، براسائقی زہر کیے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، سانپ تو فقط جان پرڈ تک مارتا ہے، مگر براسائقی ، جان اورایمان دونوں پرڈ تک مارتا ہے (نسعبو ذہباللہ من ذلک) اس ضروری تمہید کے بعد آپ کے سوالات کے مختصر جوابات رہی ہیں۔

(۱) مسلمان مرد نے عیسائی عورت ہے اس کے دیول (گرجا) میں جاکراس کے مذہبی قواعد کے مطابق شادی کی بیشادی معترفیں ہے۔اگر درحقیقت عورت کتابیہ جو، لا مذہب نہ جو، اورا پے مذہب کے اصول کو، پیغیبر کو نیز آسانی کتاب کو ماننے والی ہو (چاہے مل نہ ہو ) اوراسلامی قاعدہ کے مطابق ایجاب وقبول ہوتو نکاح سیجے اور قابل اعتبار ہوگا مگر پھراپی مرضی ہے عیسائی مذہب کے مطابق چرج میں جاکراولا دکوئیسمہ کرانا شان اسلامی کے خلاف ہے اور عملاً الله اور رسول (ﷺ) کی تعلیمات ہے اُٹراف اور بور نی کا کام ہے۔لہذا تو بدواستعفار اوراز سرنواسلام لا نا اوراز سرنو نکاح ہو گا کے مطابح ما کد ہوگا۔

تفیر بیضاوی میں ہے۔ وانسماعد منه لیس الغیار وشد الزنا رونحوها کفواً لا نها تدل علی التک ذیب فیان من صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یجتر علیا ظاهراً لا لا نها کفر فی انفسها (تفسیر بیضاوی ج اص ۲۳ ع ا) یعنی! زناوغیره باند صفی واس کئے کفر گردانا کہ یہ باتیں تکذیب کی علامت بیں۔ کیونکہ جس نے رسول الله ﷺ کی تصدیق کی ہے وہ تعلم کھلا ایس حرکت نہیں کرسکتا۔

ببرحال استخص کوتواز سرنو نکاح کرنے اورایمان لانے کا حکم دیا جائے گا۔ درمختار میں ہے یہ و مسر

بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح (شامي ج٣ ص ١٣ م باب الموتد)

سوال نمبر آکا جواب۔ بیاوالا دمسلمان مانی جائے گی۔ ند جب کے بارے میں اولا دباپ کی تابع ہوتی ہے۔ باپ مسلمان تواولا دبھی مسلمان ہے۔

سوال نمبرس كاجواب عقيقة كريحة بين \_ فقط والتُداعلم بالصواب\_

#### مطلقة ثلاثة شرعى حلاله كے بغير حلال نہيں:

(استیفتاء ۴۲۴) ایک عورت نے اپناند ہب جیموڑ کراسلام قبول کیا۔اورا یک مسلم سے نکاح کیا۔اولا دہمی ہوئی۔ پھر نباہ نہ ہونے سے طلاق دے دی۔طلاق کے بعد پھراپناند ہب اختیار کیا اور پندرہ برس تنہا گذارے۔تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ بیعورت ایکے شوہر کے ساتھ و بغیر طلالہ کے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

(البحثواب) اگرفابت بوجائے کشوم نے تین طلاق دی تھیں۔ جس سے وہ بائد مغلظ بوگئ تھی تو بدون طلالہ کے نکاح نہیں بوسکتا۔ مرتد ہوجائے سے طلاق فلا فدم خلظ کا اثر باطل نہیں ہوتا ہے او حرق بعد ثلاث وردة وسبی نظیرہ من فرق بینها بطهار او لعان ٹم ارتدت وسبیت ٹم نکحها لم تحل لہ ابداً اور مختار مع الشامی ص ۲۰۵۰ ج۲ باب الرجعة مطلب مال اصحابنا الی بعض افعال النے) اگر تین طلاق فابت نہ بول صرف ایک یا دوطلاق دی ہوں تو طلالہ کی ضرورت نہیں۔ تجدید تکاح کافی ہے۔ فقط واللہ المساملم بالسواب۔

#### نابالغ ہے حلالہ:

(سوال ۲۲۴) ایک مرد نے اپنی عورت کو تین طاا قیں دیں ، چار پانچے ماہ کے بعداس کا نکاح ہارہ تیرہ برس کے نابالغ لا کے کے ساتھ کیا ، اس سے طلاق داواکر پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہوا یہ نکاح درست ہے یائہیں؟
(السجواب) تین طلاق دی ہوتو طلالہ کے لئے لازم ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وسرے نکاح کرے ۔ اوروہ اس کے سات کم از کم ایک بارصحب کرے پھر طلاق دے یا مرجائے تب عورت عدت ختم ہونے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کر عقی ہونے کے بعد پہلے خاوند ولی نے اس کا نکاح منظور کیا ہواور وہ صحبت کر کے انتقال کرجائے یابالغ ہو کرطان ق دے دے اور عورت عدت ہوری کرنے کے قابل ہواوراس کے ولی نے اس کا نکاح منظور کیا ہواور وہ صحبت کر کے انتقال کرجائے یابالغ ہو کرطان ق دے دے اور عورت عدت ہوری کرنے کے بعد پہلے خاوند کرنے کو وہ اس کے لئے حلال ہوجائے گی نابالغ کا نکاح بلامنظوری ولی معتر نہیں ہوجائے گی نابالغ کا نکاح بلامنظوری ولی معتر نہیں ہے۔ ابلغ ہونے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کرے تو وہ اس کے لئے حلال ہوجائے گی نابالغ کا نکاح بلامنظوری ولی معتر نہیں ہونے کے بعد بی طااق دی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد بی طااق دی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد بی طااق دی جائے ہوئے ہی بی جائے ہوئے کے بعد بی طااق دی جائے ہوئے ہی بی جائے ہوئے کے بعد بی طااق دی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کے بعد بی طااق دی جائے تک ہوئے کا نکاح بلامنظوری ولی مسئولہ بیر

عورت کا نکاح زوج اول کے ساتھ معتر نہیں ہے۔(۱)

ا بنی بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکی ہے نکاح کرنا کیسا ہے۔

(سوال ۲۲۵ ) ایک آ دی اپنی مورت کے پہلے شوہر کی لڑ کی ہے نظاح کرنا جا ہتا ہے تو ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا کیسا ہے؟

(الجواب) كرمكتاب (شرح وقايه ج. ٢ ص ٥ لا بين امرأة وبنت زوجها محرمات.)

بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح درست ہے یانہیں:

(سوال ۲۲۶) ایک آ دمی کی بیوی مرگنی اب وہ اپنی بیوی کی سوتیلی مال (بیوی کے باپ کی عورت) سے نکاح کرے تو کما حکم ہے؟

(الحواب) ہاں اس عورت سے (بیوی کی غیر حقیقی یعنی سوتیلی مال) سے نکاح درست ہے۔ (۱)

#### بھاوج سے نکاح درست ہے:

(سوال ۲۲۷) میرے بڑے بھائی کا انقال ہوگیا۔اب میرا نکاح ان کی بیوی ہے درست ہے یانہیں؟ (الجواب)عدت گزرنے کے بعد بھاوج ہے نکاح درست ہے منع نہیں ہے۔(۲)

### عدت میں نکاح کا کیا حکم ہے:

(سوال ۲۲۸) ایک ورت کوطلاق ہوئے ابھی دوماہ بھی نہ گزرے تھے کہ قاضی صاحب نے اس کا نگاح پڑھادیا۔ قاضی صاحب نے اپنی خطاقبول کی۔ میں نے کہا کہ یہ شرقی گناہ ہے لہذا تمہارا نکاح باطل ہے۔ از سرنو نگاح پڑھے ورنہ آپ کے چیچے نماز جائز نہیں۔ اس کے دوتین دن بعد قاضی صاحب نے کہا کہ لڑکی کوتین جیش آگئے تھے تم ہے جو ہو سکے وہ کرلوآ پ کی بات مجھے شلیم نہیں ہم کسی سے فتوی طلب کرلو۔ پھردیکھی جائے گی ، اس طرح دوسرا نکاح پڑھایا ہے اس لڑکی کودوماہ بارہ دن گزرے ہیں۔ ایسے خص کے متعلق کیا تھم ہے۔ ؟

(البحواب) عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں۔ نا قابل اعتبار ہے۔ (فتساوی عالم گیسری ج ا ص ۲۸۰ (۴)

ایسے نکاح سے میاں بیوی کارشتہ قائم نہیں ہوتا۔ان کوالگ ہوجانا جا ہے۔ساتھ رہنا حرام ہے۔ ہاتی پید نکاح اگر لاعلمی میں پڑھادیا گیا ہے تو نکاح پڑھانے والامعذور ہے۔گنہگارنہیں ہے۔البتہ اگرحالت مشتبھی تو تحقیق

<sup>(</sup>١) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم بطلقها اويموت عنها كذافي الهدايه فتاوي عالمكيري فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل ج. ١ ص ٣٤٣. (٢) ويجوز بين امرأة وبنت زوجها الخ فتاوي عالمكيري.المحرمات بالجمع ج١ ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوابا موالكم الخ سورة نسآء ٢٤.

<sup>(</sup>٣) لا يجوز للرحل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج قناوي عالمكيري المحرمات التي تتعلق بها حق الغيرج. ١ ص ٢٨٠)

کر لینی چاہے تھی۔ تحقیق نہیں کی بیکوتا ہی ہوئی اللہ تعالی ساس کی معافی مائٹی چاہئے۔ اورا گرمعاذ اللہ جان ہو جھ کر عدت میں نکاح پڑھا ہے۔ تکاح پڑھوانے عدت میں نکاح پڑھا ہے۔ تکاح پڑھوانے والے نکاح پڑھانے والا۔ وکیل اور گواہ۔ سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ فاسق ہیں۔ احتیاطاً کافر نہ کہا جائے اور ان کی عور توں کے خارج از نکاح ہونے کافتو کی نہ دیا جائے۔ تاہم تجدیدایمان بہتر ہے۔ عدت کی تفصیل بیہ کہ اگر جمل نہ ہوتو تین چین ہیں، طلاق کے بعد تین چیش آ چکیں تو عدت تم ہوجاتی ہواتی ہوجاتی ہوائے تو اگر طلاق کوساٹھ دن (دوماہ) سے بل جو نکاح کیا وہ مردودو باطل ہوگا۔ عدت کے بارے میں اگر اختلاف ہوجائے تو اگر طلاق کوساٹھ دن (دوماہ) گزر چکے ہیں اور عیری عدت تحتملة و کذبھا الزوج قبل قولھا مع جائے گی اور اس کا نکاح پڑھایا جا سے گا۔ قالت مضت عدتی والمدہ تحتملة و کذبھا الزوج قبل قولھا مع حلفھا و الا لا (در مختار مع شامی ج۲ ص ۲ میں ۴ میں العدہ)

### نومسلم حاملہ کے ساتھ نکاح کب درست ہے؟:

(سوال ۲۲۹) ایک ہندوعورت کومسلمان بنا کراس کا نام زلیخار کھا۔اس کےساتھ ایک مسلم کا شادی کاارادہ ہےاور دونوں رامنی ہیں۔اب بورت کو ہندو خاوند نے طلاق دیئے ہوئے صرف آٹھ دن ہوئے ہیں تو اس کوعدت طلاق گزار نی ہوگی؟اس کوایک مہینۂ کاحمل ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟

(المبعبو اب) صورت مسئول میں نومسلم عاملہ مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد نکاح کرسکتی ہے بچہ پیدا ہونے ہے بل نکاح جائز نہیں۔(۱)

## سالی کی لڑ کی ہے صحبت کی تو بیوی حرام ہو گی یانہیں :

(سوال ۱۳۰۰) اگرکوئی شخص اپنی سالی کی لاک ہے صحبت کرے تواس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی یانہیں؟ فقاویٰ دیمیہ جلد دوم دیکھی اس میں ہے'' بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تک اس کو (سالی کو) ایک جیض نہ آجائے اس دقت تک ورت کے ساتھ صحبت نہ کرئے' لیکن صورت مسئولہ میں اگر سالی کی لڑکی کوئمل رہ گیا تو اب مورت الی رہے گی یا حرام ہوجائے گی۔ بینوا تو جروا۔ حدید ترتیب مے معابق صلال میں مطافع مرائیں

(السجواب) بیوی کی بہن (سال) ہے جماع کرنے ہے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہوگ البتہ سالی پروطی باشہہ اللہ وہوکہ ہے اپنی بیوی بجھ کر صحبت کرنا) ہے عدت لازم ہوجاتی ہے اس وجہ سے انقضاء عدت تک یعنی ایک جیش آنے تک اورا گرحمل رہ گیا ہے تو وضع حمل تک اپنی بیوی ہے صحبت حرام ہے، بہی حکم ہے بیوی کی بھانجی سے وطی بالشبہ کا لیعنی بیوی کی بھانجی کو ملطی ہے بیوی بھی کہ الشبہ کا (یعنی بیوی کی بھانجی کو ملطی ہے بیوی بھی کہ اس صورت میں صحبت حرام اور موجب صدفیمیں اور حمل رہ جانے پر بچہ ہوتو وہ حرامی نہ ہوگا بلکہ ثابت النہ ہوگا، نیکن اگر قصہ اسالی سے یااس کی بیٹی سے تھجت کی تو بیزنا ہے اور زنا کے پانی کی شرعاً کوئی حرمت نہیں ہوگا، نیکن اگر قصہ اسالی سے یااس کی بیٹی سے تھجت کی تو بیزنا ہے اور زنا کے پانی کی شرعاً کوئی حرمت نہیں ہے (اس وجہ سے عدت بھی لازم نہیں ہوتی ) لہذا بیوی سے صحبت حرام نہیں ہے،

<sup>(</sup> ۱ ) وعدة الحامل ان تضع حملها كذافي الكافي وسوآء كانت المرأة حرة او مملوكة قنة أو مدبرة او مكاتب لخ فتاوي عالمگيري الباب الثائ عشر في العدة.

تاتم بعض علاء كرزوك وررئ صورت على بحى انقضاء عدت تك بيوى صحبت كرف ساخلاصة انخ هذا وفى الخلاصة انخ هذا محترزا لتقييد بالا صول والفروع وقوله لا تحرم اى لا تثبت حرمة المصاهرة فالمعنى لا تحرم حرمة مؤبدة والا فتحرم الى انقضاء عدة الموطوء قلو بشبهة قال فى البحر لو زطى اخت امرأ ته بشبهة تحرم امرأ ته ماله تنقض عدة ذات الشبهة وفى الدراية عن الكامل لو زنى باجد الا ختين لا يقرب الاخرى حتى تحيض الا خرى حيضة واستشكله فى الفتح ووجهه انه لا اعتبار لماء الزانى ولذا لوزنت امرأ قر رجل لم تحرم عليه وجا زله وطؤها عقب الزنا اه (درمختار و الشامى ح ٢ ص ٢ م ٢ م ١٠ المحرمات) فقط والله اعلم.

# مال كى علاتى خالەسے تكاح جائز بىيانېيى:

(سے وال ۲۳۱) کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ منی بیگم بنت عبدالرشید اور خلیل احمدابن عبدالعزیز خان میں باہم عقد نکاح جائز ہے پانہیں؟ان کی باہمی قرابت کا نقشہ بیہے۔

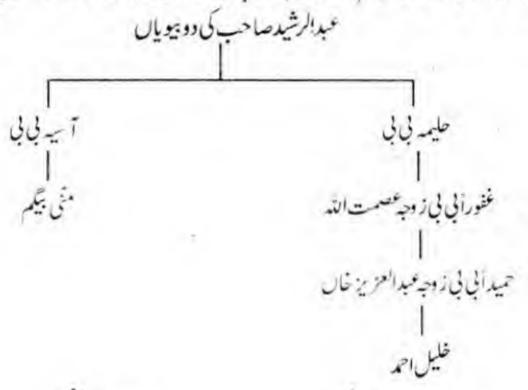

فقط بينواوتو جروا

(السجواب) صورت مسئوله مین بیگم اور خلیل احمد کا با جمع قدنبین بوسکتا، کیونکه منی بیگم فیل احمد کی مال کی خاله بوتی جـداور خلیل احمد نی بیگم کی بھانجی کا بیٹا بوتا ہے، لہذا تکاح درست نه بوگا (حسر م) عملسی المسنو وج ذکر اُ کسان او انشی نکاح (اصله و فوعه) علا او نول (و بنت انجیه و اخته و بنتها) (در مختار مع الشامی ج۲ ص ۱ ۳۸) فقط و الله اعلم.

### مزنیک لڑکی سے نکاح کا حکم:

(سوال ۲۳۲) ایک آدمی نے ایک عورت سے زنا کیااب اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرسکتا ہے یانہیں؟ (السجواب) جسعورت سے زنا کیا ہے اس کی لڑگ سے نکاح درست نہیں حرام ہے مگر زنا کا شوت اس کے اقرار سے : وكا يا شرق شبادت ــــــ و حسره ايضا بالصهرية اصل مزنيته. الى قوله. و فروعهن مطلقاً (درمختار مع شامي ج٢ ص ٣٨٣و ٢٨٥ بالعراق) فقط و الله اعلم.

عورت نے ہونے والے داماد کو بوسہ دے دیا تو کیا حکم ہے۔

(سوال ۲۳۳) کیافرماتے بین مامائے کرام ومفتیان وین متین اس سنامیس کرزید کی متنی بندہ ہے ہو پھی تھی اس اشا ، بیس زیدا ہے مستقبل کے سرال بیس مویا ہوا تھا کہ بندہ کی ماں جو کہ جوان ہاس کے پاس آ کرخواہش کے ماتھ بوسد یا، زید فوراً بیدار ہو گیا اور اظہار تاراضگی کیا دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ زید کا ارادہ تو بندہ کے ساتھ بی تات کرنے گائے وہ پر بینان ہاور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا واقعی بندہ کے ساتھ اس کے نکاح بندہ کے ساتھ وہیں ہو سکتا اس لئے وہ پر بینان ہاور المعلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا واقعی بندہ کے ساتھ اس کے نکاح کرنے کی کوئی سیل نہیں ہے؟ فقط والسلام ۔ بینوا تو جروا۔ مند کا اور سروا بین ایس کے نکاح کرنے کی کوئی سیل نہیں ہوئے والے کر خدار یا بین ان کی مذکل اور سروا ہو ہوائے گی ، اور بندہ نے کی کوئی سیل نہیں ہو نے والے کو جوان داماد کر خدار یا بین النی مذکل ہو سات ہو ہوائے گی ، اور بندہ نے کی صورت میں نکاح درست نہ ہوگا و مسن مند کا بوسل بین اور سندہ اور از روئے مدیث وظی کی مین ہوئے کی ہوئے وہ کہ مین نکاح درست نہ ہوگا و مسن مست اموا ہ بشہوہ ہو حو مت علیہ اصبها و بنتھا کیمنی جس مرد کو گورت نے شہوت کے ساتھ چوا ( ہا تھ لگا یا بوسل اس میں تو اس میں ہو ضع کی اس میں میں موضع کے ساتھ والم سرونہ وہ کالوط ء فی ایجا به حرمة المحرمات) سے وقعی ان المتون طافحة بان المس و نحوہ کالوط ء فی ایجا به حرمة المصرومات ) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

#### نوٹ:

حامله بالزنائ فكاح اورصحبت كاحكم:

(سوال ۲۳۴) گذارش ہے کہ ذیل کی الجھن کوحل فرمائیں۔بات ہے کہ عمرونے ہندہ سے زنا کیااور حمل رہ گیا بعد میں بکر کی ہندہ سے شادی ہوئی جب ہندہ بکر کے یہاں رخصت ہو کرآئی تو حمل کے پانچ مہینے پورے ہو چکے سے اسرال والوں نے لڑکی والوں کو حقیقت حال ہے مطلع کیا وہ آ کرلڑگی کو لے گئے اور حمل ساقط کرا دیا ، دریافت طلب امریہ ہے کہ جو تکاح ہوا ہے وہ سے ہے بہتیں؟ اور اس ہے ہم بستری جائز ہے بہتیں؟ بینواتو جروا۔ (المجبواب) صورت مسئولہ میں بکراور ہندہ کا ٹکاٹ سے ہوگیا مگروضع حمل اور خون نفاس موقوف سرنے کے بعد تک ہم بستری درست نہیں (شسر ح نبقایہ ج ۲ ص ۷ من یہ حوم نکاحہ وغیرہ) و صح نکاح حبلی من زنا لا حبلی من غیرہ ..... و ان حرم و طأ هاو دو اعیہ حتی تمنع (در مختار علی هامش الشامی ج ۲ ص ۱ می فصل فی المحرمات) فقط و اللہ اعلم بالصواب ۲ رجب المرجیب ۲ ق .

نکاح کے بعد معلوم ہوا کے غورت حاملہ ہے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۲۳۵) ایک شخص نے (تقریباً شادی کے بین دن بعد) پی عورت کو حاملہ پایا اور وہمل قریباً پانچ مہینے کا تھا یہ جان کراس شخص نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ،عورت کو ہمیتال لے جا کراس کا حمل ساقط کردیا گیا ہے اور اس عورت کا کسی اور سے حاملہ ہونا بھی ثابت ہوگیا ہے ،ایسی صورت میں۔

(۱) کیا حاملہ عورت سے نکاح درست ہے؟ (۲) کیا حاملہ سے کیا ہوا نکاح خود بخو د باطل ہوجا تا ہے؟ (۳) کیاعورت مہر کی حق وارہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) صورت مذكوره ين نكاح منعقد بوگيا ب حامله بالزنا ب نكاح درست ب بسب كاهمل بهوده نكاح كري و صحبت بھی درست ب، دوسر المخص نكاح كرے گا توضع عمل تك صحبت نه كرسكے گا۔ و صبح نسك و حب لمي من المؤنا الا حبليٰ من غيره اى الؤنا لئبوت نسبه (در مختار مع الشامى ج ۲ ص ۱ ۴ م ايضاً) نكاح خود بخو د باطل نبيس بواطلاق و يخ پرعورت نكاح ب نكلے گی صحبت بوچكی ب اس لئے پورے مبر كی حق دار ب فقط والله الملم بالصواب -

### شہوت ہے اپنی بالغ لڑکی کے بدن کومس کیا:

(سے وال ۲۳۶) ایک شخص نے اپنی بالغہ کنواری لڑکی کی جھاتیوں گوشہوت کے ساتھ پکڑ کرخوب بھینچااور پھر چھوڑ دیا اب استفتاء میہ ہے کہ اس لڑکی کی ماں اور باپ میں رہند کئر وجیت قائم رہایا ٹوٹ گیا ؟ اگر ٹوٹ گیا تو رجوع کی کوئی صورت ہے بانہیں؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) صور مسئوله من اگرائی کے جم پراییا موٹا کیڑا ہوا کہ پتان پکڑنے پر بدن کی حرارت محسوس نہ ہوتا حرمت مصابرت ثابت نہ ہوگی۔ (قبوله بحائل الا يمنع الحوارة) ای ولو بحائل فلو کان مانعاً الا تثبت البحر مة کذا فی اکثر الکتب (شامی ج۲ ص ۳۵۵) فاول عالمگیری میں ہے شم المس انما یو جب حرمة المصاهرة اذا لم یکن بینهما ثوب اما اذا کان بینهما ثوب فان کان صفیقاً الا یجد الماس حرارة الممسوس الا تثبت حرمة المصاهرة وان انتشرت آلته بذلک وان کان رقیقا بحیث یصل حرارة الممسوس الی یدہ تثبت کذا فی الذخیرة (عالمگیری ج۲ ص ۲ کتاب النکاح . الباب الشالث فی بیان المحرمات) لبدا الرائی کے جم پر کیڑانہ ویا ہوگر ایرا تیا ماہوکہ جم کی حرارت محسوس ہوگئاتو

حرمت مصابرت ثابت بوجائ گی اوراس کی والده اس کے باپ پر بمیش کے لئے حرام بوجائ گی ، رجو ناور تجدید اکاح کی کوئی صورت نہیں ہوجائ گی ، رجو ناور تجدید اکاح کی کوئی صورت نہیں ہوجائ گی ، رجو نالصهریة (اصل مزینته و اصل ممسوسته بشهوة) ولولشعر علمی الراس بحائل لا یمنع الخ (در مختار مع الشامی ج۲ ص ۳۸۵ فصل فی المحرمات) دوسری جگہ ہو فلو ایقظ زوجته او ایقظته هی لجماعها فمست یده بنتها المشتهاة او یدها ابنه حرمت الام ابدا فتح (در مختار مع الشامی ج۲ ص ۳۸۸ ایضاً) فقط والله اعلم بالصواب ۲ جمادی الاولی و ۱۳۹۹.

# زانی کی لڑکی کا نکاح مزنیہ کے لڑ کے سے پیچے ہے یانہیں؟:

(سوال ۲۳۷) ایک شادی شده بچول والی عورت نے دوسری شادی شده مرد سے عشق کیاا وراس مرد سے زنابھی کیا (پھر تو بہ کرلی اور عشق کرنا چھوڑ دیا) اب جب کہ ایک طویل عرصہ ہور ہا ہے اور دونوں کے بچے جوان ہو گئے ہیں اب اس مرد کی لڑکی کے ساتھ بیعورت اپناڑ کے کا ذکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا بین کاح ہوسکتا ہے یہ بات یقینی ہے کہ وہ لڑکا اس زانی کے مرد کے نطفہ سے نہیں ہے ، بینوا تو جروا۔

(الحواب) زانی کی از کی جواس کی بیوی ہے ہاس کا نکاح مزنید (جس سے زناہواہ) کے از کے سے جواس کے (لیعنی زانی کے) نطفہ نے بیں ہے، درست ہور مختار سے خاص المبنت زوجة ابیه او ابنه فحلال (در مختار مع الشامی ج مع ص ۱۳۸۳ ایضاً یعنی: اپنے باپ کی زوجہ کی بیٹی یعنی سوتیلی مال کی از کی جو باپ کے نطفہ سے مبیر اس سے نکاح حلال ہاں واسط کہ دونوں میں خون کارشتہ بیس ہے (در مختار) شامی میں ہے ویسحل سے سے سول النزانی و فروعه اصول المزنی بھا و فروعها اہ و مثله ما قد منا قریباً عن القهستانی عن النظم و غیرہ و قولہ و یحل النج ای کما یحل ذلک بالوط الحلال (شامی ج م ص ۱۳۸۳ ایضاً) فقط و الله اعلم بالصواب ، ۲۰ ذی الحجہ و میسی او

# بوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرلیا توبین کاح سیجے ہے یانہیں:

(سوال ۲۳۸) زید نے عارفہ سے نکاح کیااس کے سات سال بعد زید نے عارفہ کی تھیتی ہمن زیب ہے بھی نکاح کرلیااور دونوں بہنوں کو چندسال اپنے ساتھ رکھا بعد میں زید کواحساس ہوا کہ میرے لئے دو تھیتی بہنوں کا نکاح میں رکھنا تھے نہیں لہذا زید نے عارفہ کو تمین طلاق وے کرجدا کر دیا ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس وقت جب کہ عارفہ زید کے نکاح میں اپنے سابق عقد کے مطابق رہ سکتی ہے یا زید کو زینب کے عارفہ زید کے نکاح میں اپنے سابق عقد کے مطابق رہ سکتی ہے یا زید کو زینب کے ساتھ عقد تانی کرنے کی ضرورت ہے، یا دونوں ہی زید کے لئے جرام ہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) زير في إلى يوى كى بهن عنكاح كيا تقاوه تي الدونون زناكم تكبر بهم ايم من السجمع بين اختين نكاحاً ولا بملك يمين وطناً لقوله تعالى وان تجمعوا بين الا ختين ولقوله عليه السلام من كان يؤ من بالله واليوم الا خو فلا يجمعن ماء ه في رحم اختين (هدايه اولين ص ٢٨٨ ايضاً) فآوى عالمي يجمع بين اختين بنكاح ولا ايضاً فانه لا يجمع بين اختين بنكاح ولا

بوطئى بملك يمين سواء كانتا اختين من النسب اومن الرضاع هكذا في السراج الوهاج (الى قوله) وان تزوجها في عقد تين فنكاح الاخيرة فاسدو يجب عليه ان يفار قها الخ (فتاوى عالمگيري ج٢ ص ٨.٧ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

اب جب کہاس نے اپنی بیوی (عارفہ) کوتین طلاق وے کر جدا کر دیا ہے تو اس کی عدت طلاق فتم ہونے کے بعد زینب سے نکاح درست ہوگا،عدت کے اندرنہیں۔فقط واللہ اعلم۔

ا پنے بیٹے کی مزنیہ سے نکاح کرنااوراس کے لئے کسی دوسرے امام کے مسلک کاسہارالینا؟:

(سوال ۲۳۹)(۱)ایک شخص نے ایک ایم عورت سے نکاح کیا کہ جس سے اس کے بیٹے نے زنا کیا تھا ،اس کا بیہ نکاح درست ہے پانہیں؟

(۲) بیخص حنی ہے اورابھی تک مذہب حنی پڑمل پیرار ہا ہے کسی اورامام کے نزد کیک بیٹے کی مزنیہ سے نکاح جائز ہوتو کیا پیخف صرف اس مسئلہ میں اس امام کے مذہب پڑمل کرسکتا ہے؟ بینواتو جروا۔ (المجواب) (۱) اگریدواقعہ ہے کہ اس محف کے بیٹے نے اس مورت سے زنا کیا ہے تو اس کا نکاح اس مورت سے حرام مند تا حدمانہ تا میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں اسامیان

ب نكاح منعقدت وكار وحرم ايساً بالصهرية اصل مزنية (درمختار) حرمة المرأة على اصول الزانى و فروعه نسباً ورضاعاً (شامى ج٢ ص ٣٨٣ فصل في المحرمات) قاوى عالمكيرى مي ب وكذا تحرم المزنى بها على اباء الزانى و اجداده وان علوا وابنائه وان سفلوا كذا في فتح القدير ليحنى اك

طرح وہ عورت جس سے زنا کیا گیا حرام ہوجاتی ہے، زانی کے باپ دادا پراگر چداو پر تک ہوں، اور زانی کے بیٹوں پر اگر چہ نیچے تک ہوں (عالمگیری ج ۲ص۵ کتاب الزکاح، الباب الثالث بالصحربة)

جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ لڑے نے اس عورت ہے زنا کیا ہے تو یہ بات کیے گوارہ کی جاسکتی ہے کہ
اپنا جا ہے جب کے خلاف دوسرے فد ہب کا سہارا لے کراس سے صحبت کرتار ہے حرام صلال کے معاملہ میں احتیاط سے
کام لیمنا جا ہے جبیا کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے ،عقبہ رضی اللہ عنہ نے ابواہاب کی لڑکی ہے تکارح کیا تھا ایک
عورت نے آ کر بیان کیا 'میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اوران کی اس بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے' عقبہ نے کہا مجھے
یہ معلوم نہیں کہ تو نے مجھود دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے ہم بھی اس کا ذکر کیا پھر ابواہاب کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی
ان لوگوں نے کہا ہم نہیں جانے کہ اس عورت نے تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، تب عقبہ رسول اللہ بھی کے پاس مدینہ طیبہ گئے اور مید مسئلہ بو چھا آ پ نے فرمایا 'جب کہ یہ ورت ایسا کہتی ہے تو اب وہ بیوی کیونکہ تمہارے نکاح میں رہ سکتی
ہے ؟ اس وقت عقبہ " نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس عورت نے دوسرے سے نکاح کر لیا ( بخاری شریف ص

(۲) بیٹے کے مزنید کو نکاح میں رکھنے کی غرض ہے دوسرے امام کے مسلک کا سہار الیمنا بھی جائز نہیں۔ اجماع کے خلاف ہے اورنفسانی خواہش کی اتباع ہے شرعاس کی اجازت نہیں۔ حافظ ابن تیمید قرماتے ہیں یسکونون فی

و ف بقلدون من بفسده و في و قت يقلدون من يصحح بحسب الغوض و الهوى و مثل هذا لا محوز باتفاق الا مه سن يوگ ايك و قت اس امام كي تقليد كرتے ہيں جو زكاح كوفا سدقر ارديتا ہے اور پھر (اپنامقصد پورا كرنے ہے اس امام كي تقليد كرتے ہيں جوا ہے درست قر ارديتا ہے ،اوراس طرح عمل كرنا بالا تفاق جائز نہيں (فقاق كائر نہيں کرنا بالا تفاق جائز نہيں افتاق کا رفقاق کا تو نہيں ہوائے کہ اور اس طرح عمل كرنا بالا تفاق جائز نہيں افتاق کا رفقاق کا تو نہيں ہوائے کہ اور اس طرح عمل كرنا بالا تفاق جائز نہيں افتاق کا رفقاق کا تو نہيں ہوائے کہ ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کی اس میں ہونے کا میں ہونے کی اس میں ہونے کی ہونے کی اس میں ہونے کی ہونے ک

صرف عورت کی خاطرای مسلک کے خلاف کرنااور مقصد بورا کرنے کے لئے کسی اور مسلک کا سہارالینا خطرناک ہے، شامی میں ہے۔ ایک خنی المسلک نے ایک اہل حدیث (غیر مقلد) کی لڑک ہے نکاح کا پیغام بھیجااس نے کہاا گرتو اپنانہ ہے جیوڑ دے یعنی امام کے جیچے قر اُت پڑھے اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرے تو پیغام منظور ہا استخفی نے پیشر طمنظور کرلی اور آگاح ہوگیا، شخ وقت امام ابو بکر جو زجائی نے پیسنا تو افسوس کیا اور قربایا السنکاح جائز ولکن اخاف علیه ان یدھب ایمانه وقت النزع لا نه استخف بالمدھب الذی ھو حق عنده و تو که لا جل جیفة منتنة ترجمہ (شخ وقت امام ابو بکر جو زجائی نے فر مایا کہ فیر) نکاح تو ہوگیا کین مجھے استخف کے خاطر اس ندجب کے خلاف کیا اور اس ندجب کی تو ہین کی اس شخص کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ اس نے عورت کے خاطر اس ندجب کے خلاف کیا اور اس ندجب کی تو ہین کی جس کی دورہ آئے تک حق جمھے اذا ارتحل الی غیر میں مقط و اللہ اعلم بالصواب ۔ ۲۰ جمادی الثانی ایس اور اس اور

### فآوی رحمیہ جلد دوم کے ایک فتوی پراشکال کا جواب:

(سوال مهم مم ) حامرنائی آوئی نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جوا ہے ساتھ اسکھ شوہر سے اپی لڑکی الانکھی ،
پھھدت کے بعد حامد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اوراس لڑکی سے تعلق قائم کرلیا اوراس سے ایک بچہ بھی ہوا ہو اب دریافت طلب اسریہ ہے کہ حامداس لڑکی کو اپنے ذکاح میں رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ جب کداس کی ماں اس کی مدخولہ ہور دیا تب کم التب فی حجور کم میں نسا لکم التبی دخلتم بھن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسساتھ دشتہ وجہت و کہ میں نسا لکم التبی دخلتم بھن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسساتھ دشتہ وجہت کی خواہر قائم نیس رکھ سکتا ۔ اور فناوی رجمیہ جلد ثانی کے س ۱۰۹ (جدید ترتیب کے مطابق اس باب میں ، اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی لڑک سے نکاح کرنا کیسا ہے ، کے عنوان سے دیکھیں شیم رہب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو جمع کر سکتا کی اور کی سے نکاح کرنا کیسا ہوتا ہے کہ دونوں کو جمع کرسکتا ہوا ہو اب مرحمت فرما کرمنون فرما کیں ۔ بینوا تو جروا۔ (جو اب ) فناوی رجمیہ جاس ۱۰۹ کے سوال و جواب کی عبارت ہے ۔

(سے وال )ایک آ دی اپنی عورت کے پہلے شو ہر گی لڑ کی ہے نکاح کرنا جا ہتا ہے وان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا کیسا ے؟

(الجواب) كرسكتاب (شرح وقاييج عص ١٥ محرمات)

شرح وقامیر کی عبارت میں اسواہ وہنت زوجھا (یعنی حرام نہیں ہے ورت کے ساتھا اس کے شوہر کی بیٹی ہے ورت کے ساتھا اس کے شوہر کی بیٹی کو جنع کرنا) اس ملئے کہ میہ بیٹی اس فورت کی نہیں ہے بلکہ اس کے اسکے شوہر کی بیٹی ہے دوسری بیوی ہے، ان دونوں کو جنع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے البتہ اپنی بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہے وہ حرام ہے، الغرض فقاوی

رجمية جلد دوم كى صورت جداگانه بآپكى پيش كرده صورت بين حامد كااني بيوى كى بينى ئال كرناحرام ب، أكاح منعقد بى بين بهوا، تفريق ضرورى ب، عمدة الوعايه بين ب قوله لا بين امرأة النج اى لا يحوم الجمع بين امرأة وبنت زوجها من زوجته الا حرى وعمدة الوعايه على شرح الوقايه ج٢ص ١٥ ايضاً ، فقط والله اعلم بالصواب ٢٥ شعبان المظم إسماه

# سی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ کردیا تو یہ نکاح سیجے ہے یانہیں :

(سوال ۲۴۱) ایک پاری لڑکی اور شیعه لڑکے میں محبت ہوگئی ہڑکی نے اہل سنت والجماعت عالم کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اور کی مسلمان ہوگئی اس کے بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور لڑکے نے کہا پہلے یہ پاری تھی اور اب اہل سنت والجماعت عالم کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئی ہے اور ہم نے قانونی کارروائی بھی کر لی ہے اب ہم دونوں ہا ہم نکاح کڑا چاہتے ہیں اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے درمیان رشتہ از دواج قائم کر دول چنانچے میں نے اس لڑکے کا اس نومسلم لڑکی سے نکاح کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکا شیعہ (داؤ دی ہو ہرہ) ہے ہوفت نکاح اس نے اپنا شیعہ ہونا ظاہر نہیں کیا تو یہ نکاح سیح ہوایا نہیں ؟ بینواتو ہروا۔

دالحہ واب رہے کے سے معلوم ہوا کے درمیان نکاح جائز ہے بائیس؟ بینواتو ہروا۔

دالحہ واب رہے کے سے معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ باری نوجوان لڑکی نے رائد رہے کرایل سنت والجماعت عالم

(الجواب) آپ کے سوال اور زبانی بیان ہے معلوم ہوا کہ پاری نو جوان لڑکی نے راندی آ کراہل سنت والجماعت عالم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد اس نومسلمہ سنیہ لڑکی نے ایک نوجوان داؤدی بوہرہ (شیعہ) لڑکے کے ساتھ شادی کرلی ہے لڑکے نے اپنا داؤ دی بوہرہ (شیعہ) ہونا ظاہر نہیں کیا بلکہ چھپایالہذا نکام نہیں ہوا ،کسی مخالڑک سے ذکاح کردیا جائے۔

روافض وشيعول مين مختلف العقائد فرقے بين اور تقيه ان كا شعار ہاس لئے حقيقت حال كا معلوم بونا اور امتياز كرنامشكل ہ، وولوگ ابل سنت والجماعت كعقائد ك خلاف عقيد ركھتے بين مثلاً تح يف قرآن اور افك حضرت عائش صديقة ك قائل بين اور معتقد بين كه آنخضرت الله ك بعداكش صحابه مرتد وكافر ہوگئے بين د العياذ الله اس بنا بران كے ساتھ سنياڑكى كا نكاح جائز نبين ، باطل ہے، لہذا آپ نے لڑكوكوكي بحد كرنومسلم سنيه سنيا وائل ہے وہ تح نتى بنوا باطل ہے۔ شاى بين ہوا باطل ہے وہ تح نتى فيد في السيدة عائشة او انكر صحبة الصديق او اعتقد الا لو هية في على او ان جبر نيل غلط في الوحي او نحو خلك من الكفر الصريح المنحالف للقران باب المرتد مطلب مهم في حكم سب ذلك من الكفر الصويح المنحالف للقران باب المرتد مطلب مهم في حكم سب الشيخين (شامني ج س ص ۲۰۳۵)

قلت وهذا في حق الرافضة والخارجة في زماننا فانهم يعتقدون كفرا كثرا لصحابة فضلاً عن سائر اهل السنة والجماعة فهو كفر بالا جماع بالا نزاع (مرقاة شرح مشكوة) دارالعلوم ديوبند كيمايق مفتى اعظم حضرت مفتى عزيز الرحمن قرماتي بين \_ (سوال ) ٢١٢، ٣٥٥ ـ شيعه وسنت جماعت كى منا كحت باجم درست بيانبين؟ اگر بوجة على كيسنيه كا نكاح

شیعہ ہے ہوگیا ہواور رخصت نہ ہوئی ہوتو کیا کرنا جا ہے۔

(السجب اب) باہم منا کت شیعہ وسنیوں کی جائز نہیں ہے سنیہ لڑکی جس کا نکاح شیعہ مرد ہے کیا گیا ہے وہ نکاح جائز نہیں ہوا۔لڑکی کورخصت نہ کیا جائے اوراس کے قبضہ میں نہ دیا جائے دوسر سے نی مرد سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔فقط والنّداعلم والنّداعلم

آپ گادوسرافتویٰ:۔

(السجواب) لیں صورت معمولہ میں نکاح اول جوشیعہ غالی ہے ہوائیجے نہیں ہوا۔ بلکہ باطل ہوا۔اور دوسرا نکاح سیج بے۔فقط (فناوی دارالعلوم جے۔۳۔ یہ س۲ ۱۳ مزیز الفتاوی)

آپ کاتیسرافتوی:۔

(سوال ۱۹ ۱۱۹) ایک ورت نی ند ب نیای شیعه مرد نکاح کرلیا، بعد میں معلوم ہوا کے شیعه باب دریافت طلب امریہ بے کدہ وہ نکاح درست ہے یا بیں؟ اوراس کا نکاح فتح کرانا درست ہے یا بیں؟ اوراس کا نکاح فتح کرانا درست ہے یا بیں؟ رائستی اگر عالی ہے لین سب شیخین کرتا ہے اور حضرت صدیقہ کے افک کا قائل ہے اور دیگر عقائد کفر میکا معتقد ہے تو وہ مرتد ہے مین عورت کا نکاح اس سے درست نہیں ہوا۔ اور دوسری جگہ نکاح کر عتی ہے۔ فقط و اللہ تعالی اعلم کتبه عزیز الو حمن عفی عنه (فتاوی دار العلوم، عزیز الفتاوی جس سے ۱۳ ص ۱۳ میں).

آ یکا چوتھا فتو گی ۔۔

(السجسواب) اس سورت میں آپ اپنی دختر کا نکاح ٹانی کردیں کیونکہ رافضی تبرائی ہے نکاح نی عورت کا منعقد نہیں : و تا اور اگر بعد ڈکاح کے رافضی ہوجائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے ( فتاوی دار العلوم ج ۸ص ۴۸ مدلل وکمل) کے سامہ کے سامہ میں میں میں شون مارت نہ میں استان میں ساند

تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوى رحمه الله فرمات بير \_

مئلہ بنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت ہے عالموں کے فتوی میں درست نہیں ہے اس لئے ہر گزشی عورت کاشیعی مرد سے زکاح نہ کرے۔ ( بہشتی زیورمع حاشیص ۳ حصہ چہارم )

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد کفایت الله صاحب رحمه الله کافتوی نعورت کا نکاح شیعه مردت جائز نبیں (مفتی) کفایت الله یکان الله له دوبلی ( کفایت المفتی ج ۵س ۲۰۹ کتاب النکاح)

آپ کا دوسرافتو کی:۔

لین اگرشیعة علطی وی یا الو ہیت علی یا فک صدیقه کا قائل ہو یا قرآن مجید میں کی بیشی ہونے کا معتقد ہویا صحبت صدیق کا منگر ہوتو ایسے شیعوں کے ساتھ کا لڑکی کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اور چونکہ شیعوں میں تقیہ کا مسئلہ شائع اور معمول ہے اس کئے یہ بات معلوم کرنی مشکل ہے کہ فلال شیعہ تتم اول میں سے ہے یافتم دوم میں سے۔ ( کفایت المفتی ج دیس ہے۔)

پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب کافتوی (الجواب)فی الدر المحتار الی قوله صاصل جواب بناملی العبارات المذکوره یہ ہے کہ صورت میزار

میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔الخ بوجوہ ذیل\_

(۱) ایک کثیر جماعت علاء اس طرف گئی ہے کہ مطلقاً کی عورت کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ کسی حال میں منعقد نہیں ہوتا اگر چہ اس کا شیعہ ہونا بوقت نکاح ظاہر بھی ہو۔ اور بیاس لئے کہ آج کل شیعہ عموماً وولوگ ہیں جو قطعیات اسلام کا انکار کرتے ہیں مثلاً صدیقہ عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں یا تحریف قر آن وغیرہ کے قائل ہیں اور اس عقیدے کے لوگ بارے میں احوط ہی ہے کہ کفر کا عقیدے کے لوگ بارے میں احوط ہی ہے کہ کفر کا حقید سے کہ لوگ واللہ اعلم بالصواب ،

غیرمقلد کے لڑکے سے تی لڑکی کا نکاح کرنا کیساہے؟:

(سوال ۲۴۲) فرقه غیرمقلدین کے متعلق آپ کافتوی ( گجراتی زبان میں ) کمابی صورت میں چھپا ہے اس میں فرقهٔ غیرمقلدین اورنام نہاداہل حدیث کو ہاقوال علماء را تخین باطل قرر دیا ہے اس فرقه کے لڑکوں نے ساتھ اہل سنت والجماعت کی لڑکیوں کا فکاح ہوسکتا ہے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ فکاح کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں ، آپ جلدا زجلد جواب مرحمت فرمائیں بینوانو جروا۔

اس کے ساتھ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم وارالعلوم دیو بند کا فتوی ملاحظ فرمائیں۔ (سے وال ۲۳۱) جوفرقہ غیرمقلدا ہے آپ کواہل حدیث بتلاتے ہیں ان سے بیٹا بیٹی کابیاہ کرناشر عاجائز ہے یا

مبين!

(المعجواب) اگرنگاح کیاجاوے گا نکاح منعقد ہوجائے گالیکن ایسے فرقوں اورایسے متعصب لوگوں سے رسول اللہ ﷺ فے منا کحت ومواکلت ومشارت وغیرہ کومنع فرمایا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں سے اس قسم کے تعلقات بیاہ شادی کے قائم نہ کئے جائیں ۔فقط ( فتاوی دارالعلوم مدل وکمل جے مس ۱۷۵) فقط واللہ اعلم بالصواب ۔۲۸ شوال المکرم سرمیم اھے۔

### حرمت مصاہرت کی ایک مشتبہ صورت:

(سو ال ۲۴۳) انگلینڈ میں ایک لڑی رہتی ہادراس کی بیوہ والدہ یہاں ہندوستان میں تنہارہتی ہے، اس لڑکی کے ساتھ یہاں کا رخے کیارٹ کے کارشتہ طے ہوا ہا وراب وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لئے انگلینڈ جانے کی تیار ی کررہا ہا اس درمیان لڑکی کے سر پرستوں کو کئی خطوط بغیر نام کے موصول ہوئے ان سب کا مضمون یہ ہے کہ جس لڑکے کا رشتہ طے ہوا ہوئے کا اس لڑکی کی والدہ کے ساتھ فلط تعلقات ہیں، لبذا بید نکاح نہیں ہوسکتا، وہ لڑکی اس لڑکے کر برترام ہے، لڑکی کے سر پرستوں نے اس بات کی تحقیق کے لئے یہاں ایک شخص پر خطالکھا تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس واقعہ کا کوئی چشم دید گواہ نہیں ہے، ہاں بی تحقیق ہے کہ اس لڑکے کے مدت سے اس عورت کے ساتھ لعلقات ہیں، وہ اس کھا تا بیتیا بھی ہے اور گا ہو ساتھ سوتا بھی ہے، دونوں میں بے تکلفی بہت ہے، عورت جو کہتی ہے، لڑکا اس کے موافق کا م کرتا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کو اس پرشیہ ہے اور سے بات مشہور بھی ہوگئی ہے۔ لڑکا قسم کھا کر کہتا ہے کہ بھی بھی میں نے اس عورت سے فلط حرکت نہیں گ

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ کیاان خطوط کی بنا پراس نکاح کوحرام کہا جاسکتا ہے؟ مدل جواب عنایت فرمائیں، بینواتو جروا۔

(المجواب) بے شک بغیرنام کے خطوط شرعی شہادت نہیں ،یں ،لہذا محض ان خطوط کی بناپر حرمت ثابت نہیں کی جاسکتی اوراس سے نکاح کونا جائز اور حرام نہیں کہا جاسکتا۔

لیکن جب حقیقت یہ ہے کہ عورت یہاں تنہا رہتی ہے اور لڑکا اس کے یہاں مدت ہے آمدور فت رکھتا ہے، کھا تا پیتا بھی ہے اور تبھی ہے اور تمام کام عورت کے کہنے کے موافق کرتا ہے ان وجوہات کی بنا پرلوگوں کا جوشیہ اور وہم ہے اس کو بلا دلیل نہیں کہا جا سکتا، ان قرائن کی بنا پر اس کو بچے سمجھا جا سکتا ہے بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔

حضورا کرم ﷺ کاارشادواجب الاذعان بلا یخلون رجل بامراة الا کان ثالثها الشیطان رواه السومدی یعنی جب کوئی شخص کی ورت سے خلوت میں ماتا ہے توان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے وہ دونوں کو گناہ میں بنتا کرنے کے لئے بوری کوشش کرنے لگتا ہے ) (مشکو قشریف ص ۲۶ کتاب النکاح باب النظر الی المحطه مة ا

دوسری حدیث بیس ہے عن جاہو رضی اللہ عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم لا تلجوا علی
السمغیبات فان الشیطان یجری من احد کم مجری الله حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول
اللہ اللہ اللہ عندے فرمایا ایس عورتوں کے پاس مت جاؤجن کی محرم ان کے ساتھ نہوں اکیونکہ شیطان آ دی کے اندرخون کی
طرح گردش کرتار ہتا ہے (مشکوۃ شریف س ۲۹۹)

حرمت مصابرت کا ثبوت صرف صحبت اور ہم بستری پر متحصر نبیں ہے بلکہ حالت شہوت میں بلا عاکل ایک دوسرے کے بدن کومس کرنے ، چومنے ، بوسہ لینے ، اور شرم گاہ کود کیھنے سے بھی حرمت مصابرت ثابت ہوجاتی ہے ، یہ افعال قصد اُہوں یانسیاناً۔ راضی خوشی ہے ہوں یا کسی کے مجبور کرنے ہے۔ (در مسحنسار ج۲ ص ۲۸۵.۲۸۱ و لافوق فیما ذکر بین اللمس و النظر شہوۃ بین عمد و نسیان و خطاً و اکر اہ فصل فی المحرمات ،

لہذالوگوں میں جو ہاتیں مشہور ہوگئی ہیں ان کو ہالکل نظر انداز کرے نگائ کرنااور کرانا تقوی اور اعتیاط کے خلاف ہوگا اور اس میں بڑنا می بھی ہے جس سے بچناضروری ہے جضور کا ارشاد ہے السفوا صوا صبع التیسمة تہمت کی جگہوں سے بچ کررہو۔

غیرمحرم سے پردہ کتنا نظروری ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا ہے۔ حدیث میں ہے، خضور ہوگئے نے ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمحد میں اللہ عنہ کوان کے بھائی جوان کے والدہ زم حد کی باندی کے عن سے بھے مجض اس بنا پران سے پروہ کرنے کا تحکم فرمایا کدان کے معلق عتبہ کا بیدوہ کی کہوہ میر سے نطفہ سے ہواورہ الرکا عتبہ کے مشابرتھا۔ اگر چیشری قانون "المبول لمد لمل فران و لمعاهر المحجر" کی بنا پرعتبہ کالڑکا ہوئے کا دعوی ردکر دیا گیا تھا اور زمعہ کا (جوحضرت سودہ کے والد بیں) بیٹا قرار دیا گیا تھا گراس کے باجود صور بھی نے حضرت سودہ سے فرمایا "احت حب سی مند "اس سے پردہ کرو۔ چنانچ حضرت سودہ نے اس سے پردہ کرو۔ چنانچ حضرت سودہ نے اس سے پردہ کرو۔ چنانچ حضرت سودہ نے اس کے بادہ کو شویف ص ۲۸۰ ماب اللعاد ،الفصل الاول)

غور کیجے اشریعت میں پردہ کا کتنا بخت تھم ہے، شریعت کی اس ہدایت کو بالائے طاق رکھ کر تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ ملنے، بات چیت کرنے ، کھانے پینے اور سونے کو کس طرح سیجے کہا جاسکتا ہے؟ اور لوگوں کو ان باتوں کی وجہ سے شبہ ہوتو کس طرح اس کو بلادلیل کہا جاسکتا ہے؟ اس لئے بہتریہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کسی اور سے کردیا جائے ،ای میں احتیاط اور تقوی ہے بدنامی سے حفاظت رہے گی۔

مزيدوضاحت كے طور پرمندرجه ذیل واقعه غورے پڑھيئے۔

حدیث میں ہے۔ عقبہ ؓ نے ابواہاب کی لڑکی ہے نکاح کیا تھا ایک عورت نے آ کر بیان کیا ''میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے، عقبہ نے کہا بھے ہے معلوم نہیں کہ تو نے بھی کو دودھ پلایا ہے، عقبہ نے کہا بھی ہمعلوم نہیں کہ تو نے بھی کو دودھ پلایا ہے اور نہ اس سے قبل تو نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر ابواہاب کے خاندان والوں ہے اس کی تحقیق کی ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نہیں جائے کہ اس عورت نے تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے ، تب عقبہ ؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ طیبہ گئے اور یہ مسئلہ بو چھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا '' جب کہ یہ بات کہی جارہی ہے ( کہ تو اس کارضا کی بھائی ہے) تو اب دہ فرمایا '' کیف و قسمہ فیصل '' جب کہ یہ بات کہی جارہی ہے ( کہ تو اس کارضا کی بھائی ہے) تو اب دہ

تیرے نکاح میں کیونکررہ عمق ہے؟ فیفا دقیھا و نسک حت ذوجاً غیرہ اس کے بعد عقبہ نے اس کو چھوڑ دیااوراس عورت نے دوسرے مرد ہے نکاح کر لیا۔ (بخاری شریف ج۲ص ۲۹۸م ۲۵ باب شہادۃ المرضعة) (مشکوۃ شریف ص۲۷۲ سے ۲۷۲ باب انحر مات)

مس بالشہوت کرنے والے کالڑکاممسوسہ کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یا نہیں

(سوال ۲۴۴) ایک اور نید نے ہندہ کو چندسال قبل شہوت کے ساتھ مس کیا ہو اور کوئی براکام

نہیں: وا، اب ہندہ کی لڑکی اور زید کے لڑکے کی نسبت (منگنی) ہوگئی ہے، اور عنقریب نکاح ہونے والا ہے، شرعاً یہ

نسبت سیجے ہے پانہیں ؟ اور زید کے لڑکے اور ہندہ کی لڑکی کا نکاح 'رعا جائز ہے پانہیں ؟ جواب عنایت فرما کیں۔

(الحواب) سورت مسکولہ میں جونسبت طے ہوئی ہے، ازید اور ہندہ کی فروع (اولاد) کے مامین ہے اور ہندہ کی لڑکی

زید کے نطفہ سے نہیں ہے، تو موجودہ نسبت اور نکاح سیجے ہے۔

مس بالشهوت يازنا ، مموسه يا مزنية ورت، زانى كاصول اورفروع پرحرام موجاتى باوراى طرح ملار مس لرف والا) يازانى مزنيه يامموسه كاصل وفروع پرحرام موجاتا به بكن زانى ياماس كاصول وفروع كال مرنيه يامموسه كاصول وفروع كالم موجاتا به بكن زانى ياماس كاصول وفروع كالم مؤنيه يامموسه كاصول اورفروع حرام بيس موت لبندا نكاح موسكتا بوصوله وحرم ايضا بالصهرية اصل مزينية قال في البحرارا دبحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة على اصول الزانى وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها على الزانى نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال ويحل لا صول الزائى وفروعه اصول المؤنى بها وفروعها الموقوعها ومراه المحرمات الاسول المؤنى بها وفروعها الموقوعها المحرمات المحرمات المحرمات المحرمات المحرمات المحرمات المحرمات المحرمات المولى المولى المولى المؤنى بها وفروعها المولى ا

شامی کی خط کشیده عبارت موجوده مئله کی واضح دلیل ہے، فقط والله اعلم بالصواب۔

#### نوٹ:

ای سےملتا جلتا ایک سوال وجواب فتاوی رهیمیه ج۵۵ س۳۵۸ پر ہے نیر ای قشم کا ایک فتو ی فقاوی محمودیوں ۳۰۳۰،۳۰۲۰ جلدتهم پر ہے وہ بھی ملاحظہ فر مائیں۔

-پارپانچ سالہ بچی ہے مس بالشہوت کیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یانہیں :

(سوال ۲۳۵) ایک مرتبدرات کومیں اپنی بیوی کے ساتھ لہود اعب میں مشغول تھا اس کے پاس جار پانچ سالہ چھوٹی پڑے سوئی ہوئی تھی بلطی سے ایک مرتبہ بیوی کے ہاتھ کے بجائے اس چھوٹی بچی کی انگلی میرے ہاتھ میں آگئی ، تو اس کا کیا تھم ہے، کیا اس سے میری بیوی مجھ پرحرام ہوگئی؟ مینوا تو جروا۔

(الجواب) صورت مسئوله مين چوتكه بكى بهت چونى ب، قابل اشتها بهين بهدا حرمت مصابرت ثابت نه بوكى ، در مخار مين به (هذا اذا كانت حية مشتهاة) ولو ماضيا (اماغيرها) يعنى الميتة وصغيرة لم تشته (فلا) تبت الحرمة بها اصلا. شامى مين به: - (قوله ' فلا تثبت الحرمة بها) اى بوطنها اولمسها اوالنظر الى فرجها وقوله اصلاً اى سواء كان بشهوة ام لا وسو اء انزل او لا (در مختار و شامى ص ٢٨٠ ج ٢ مصل في المحرمات)

امدادالفتاوی میں ہے:۔ایک خض اپنی چار پانچ برس کی تمر کی اٹر کی کوساتھ لے کرسویا، نیند میں اپنی بیوی سمجھ کراس لڑکی کا بوساتھ لے کرسویا، نیند میں اپنی بیوی سمجھ کراس لڑکی کا بوسد لیا اوراس کو لیٹایا الیکن آیک بڑا تکیہ نے میں رکھ کرسویا تھا،اب اس کی بیوی اس پرحلال ہے یا نہیں؟ دالمجو اب اس سے حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوئی بیوی حلال ہے لا نہا صغیر ہ جداً (امداد الفتاوی ص ۲۵۲ ہے) فقط واللہ اعلم بالصلواب.

## خسر کا پی بہو کے منہ کا بوسہ لینا:

(سوال ۲۳۱) زیدای الله وعیال کے ساتھ اپ وطن سے دوردوسر سے شہر میں رہتا ہے، ایک مرتبدوہ اپی بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے وطن اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لئے گیا تھا، جس کمرہ میں زید کی بیوی تھہری ہوئی تھی وہاں اس کے خبر آتے رہتے تھے ایک مرتبہ جب کہ خسر اور بہو کمرہ میں تنہا تھے، خسر نے بچھ ہمدردی کے الفاظ کہتے ہوئے اپنی بہوکی بیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منہ کا بوسہ لے لیا، بہوکو اس حرکت پر بہت غصر آیا مرحب رکئی بعد میں جب زید آیا تو اس سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور یہ بات زید نے اپنی والدہ سے کہی، زید کی والدہ نے زید کے والد سے اس کا تذکرہ کیا ہماوں نے اس سے انکار کیا، کھی تر ید کے والد نے یہ کہتے ہوئے اقرار کیا کہ میں نے اپنی مطلع میں تر ید کے والد نے یہ کہتے ہوئے اقرار کیا کہ میں بنی ہمالع بی ہمات کے طال رہی یا نہیں؟ مطلع بینی وی زید کے لئے طال رہی یا نہیں؟ مطلع فرما ئیس بینواتو جروا۔

(الجواب) ورئتاريس ب رقبل ام امرأته حرمت عليه امرأته الى ان قال) لان الاصل في التقبيل الشهوة شامى بنس ب رقوله على الصحيح جوهرة )الذي في الجوهرة للحدادي خلاف هذا فانه قال لو مص او قبل وقال لم اشته صدق الا اذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم اه وهذا هو المرافق لما سينقله الشارع عن الحدادي ولما نقله عنه في البحرقائلا ورجحه في فتح القدير والموافق لما البحرق الخد بالفم الهماء وقيل لا يصدق لو قبلها على الفم وبه يفتى . ا ه (درمختار و شامى ج ٢ ص ٣٨٨ باب المحرمات كتاب النكاح)

عالمكيرى من بن وكان الشيخ الا مام الا جل ظهير الدين الموغيناني يفتى بالحرمة في القبلة في الفم والخدو الرأس وان كان على مقنعة وكان يقول لا يصدق في انه لم يكن بشهوة (عالمكيري ج ٢ ص ٤ كتاب النكاح باب المحرمات بالصهربة)

مندرجہ بالاعبارتوں ہے واضح ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں مند پر بوسہ لینے کے سلسلہ میں خسر کی عدم شہوت والی بات قابل قبول ند ہوگی اور قرائن ای کے موئد ہیں ، دونوں تنہا کمرے میں ہیں، بوسہ لینے قبل پیٹے پر ہاتھ پھیرناوغیرہ اس کئے حرمت ہی کا تھم لگایا جائے گا اور یہ بات تو واضح ہے کہ حرمت کے ثبوت کے لئے کسی ایک جانب سے شہوت ہوتا کافی ہودی آرمند کے اس ۲۸۹ فصل فی سے شہوت ہوتا کافی ہودی الشہوم من احدهما (درمختار ج۲ ص ۲۸۹ فصل فی المصور مات ) فقط و اللہ اعلم بالصواب

# حرمت مصاہرت ہے متعلق ایک عجیب سوال:

(سسووال ۲۴۵) ایک خف نے پی ساس نا کرلیا، اس خف کواپے فعل پراز صدندامت ہے ایکن ترمت مصابرت کا مسئلہ اس کے لئے باعث تشویش بنا ہوا ہے کہ اب وہ کیا کرے، ازروئ شرع اس کی بیوی اس پر ترام ہو بھی ، اگر وہ اس صورت میں اپ فعل کو بیوی سے چھپائے ہوئے طلاق دیے کر جدا کرتا ہوئے کی وجہ سرال والوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہے ، سرال والے دولت وقوت میں فائق ہوئے کے ساتھ ساتھ فند کے بھی ہیں، اس ملاقہ کے تمام اوگ یہ بات جانے ہیں اور ان لوگوں سے فائف رہتے ہیں، نیز اگر وہ خفس اپ فند کے بھی کا اظہار کرتا ہو اس صورت میں بھی جان کا خطرہ ہے تو فد کورہ صورت میں افتال ف کی رحمت کے بیش نظر ام مثافی کے ساتھ ساتھ نظر ام مثافی کے ساتھ الم اللہ ان کر سات ہو ایک ہو اس سے با مر اُق فی الجاهلية افا نکح اللہ واب فتح القدیر میں ایک حدیث ہے قبال رجل یارسول اللہ انی زیت با مر اُق فی الجاهلية افا نکح البت ہا کہ قبال : لا اری ذلک و لا یصلح ان تنکح امر اُ ہ تطلع من ابنتها علی ماتطلع علیہ منها الح رفت ہوتا ہو گوئی میں ہوتی کا کوئی تعمق ) اس حدیث سے باب مر اُق میں ہوتی ہو کہ کا کوئی تعمق ) اس حدیث سے باب مر اُق میں ہوتی ہو کہ کا کوئی تعمق ) اس حدیث سے باب مر اُق میں ہوتی تا تار خانیة ہو ہو میں اسلام کوئی تا تار خانیة ہو ہو سے مراہ او عن شبھة او زنا (القتاوی تا تار خانیة ہو میں التحریم) بالموس السابع فی اسباب التحریم)

صورت مسئولہ میں ساس نے زنا کیا ہے تو حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی اور بیوی اس پرحرام ہوگئی ،،ب

شوم بیوی کوطلاق دے کرعلیحد و کردے، نذکورہ صورت میں امام ابو صنیفہ گا مسلک جور کرامام شافعی کا مسلک افتیار کرنے کی اجازت نہیں دی جاعتی، جہال مسلمانوں کی کوئی شدیدا جتاعی ضروری داعی جو (بالفاظ دیگر عموم بلوئی جو ) ایسے موقع پر کئی خاص مسلمین کی دوسرے امام کے قول پرعمل کرنے نہیں نوعتی ہے بشر طبیعہ بینجے علاء اس کا فیصلہ کریں، انفرادی رائے کا کوئی امتبار نہیں، انفرادی ضرورت کی وجہ سے فدجب غیر کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور خاص کرعورت کی خاطر فدجب جن کوچھوٹر نا بڑا خطر ناک ہے اور اس سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، شامی میں ہوا کی اسلک نے اہل صدیث (غیر مقلد) کی لڑکی سے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے کہا اگر تو اپنا فدجب جیوٹر دے، لیمنی المام کے پیچھے قراء ت اور رفع یدین کرنے تو پیغام منظور ہے اس حنی المسلک نے شرط قبول کرلی اور نکاح ہوگیا، شیخ وقت امام ابو بکر جوز جانی رحمد اللہ نے بین اتوافسوس کیا اور قرمایا: المنسک ہے جہائی و لکن اختاف علیہ ان یہ نہ کہا ہوگیا، شیخ وقت امام ابو بکر جوز جانی رحمد اللہ نے بین اتوافسوس کیا اور قرمایا: المنسک ہے جہائی و لکن اختاف علیہ ان یہ نہ ہوگیا، شیخ وقت امام ابو بکر جوز جانی رحمد اللہ نے بین انکاح تو جائی و ایک خلواس ندہب کی تو بین نکاح تو جائی و اس نہ بین کرے و خاتمہ کا اندیشہ ہوگیا۔ شیخ ورت کی خاطر اس ندہب کی تو بین نکاح تو جائی تو بین بین مقدم مقد اور کی ہوگور دیار شامی ص ۲۲۳ ہے ۳، باب المعزیر مطلب فیما اذا ار تو حل المی مذھب غیرہ و

ندگورہ صورت میں اختلاف امتی رحمة ہے استدلال سیجے نہیں ، جان کا خطرہ ہوتو وہ جگہ چھوڑ دے ،لوگ معمولی ہاتوں کی وجہے اپناوطن چھوڑ دیتے ہیں،فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حرمت مصاہرت کے بیوت کے بعد خسرا پنی مزنیہ بہوسے نکاح کرسکتا ہے یا نہیں اسوال ۲۴۸) خسر نے اپنی بہوسے نکاح کرسکتا ہے یا نہیں اسوال ۲۴۸) خسر نے اپنی بہو سے زنا کرلیا، بیٹے کو بھی اس کاعلم ہے تو وہ کورت اس کے بیٹے پرحمام ہوجائے گیا نہیں ؟ اگر حرام ہوجائے تو خسراس کورت سے (یعنی بہوسے) نکاح کرسکتا ہے یا نہیں ؟ بینواتو جروا۔ (السجواب) اگر خسرا پنی بہوسے زنا کر لے تو وہ کورت اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے، کداب بیٹے کو جاب اگر خسرا پنی بہوسے زنا کر لے تو وہ کورت اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے، کداب بیٹے کو جائے کہ کورت کو طلاق دے کر علیجدہ کردے مثامی میں ہے (قبولہ و حرم ایسفا بالصوریة اصل مزنیته) قال فی المحرمات الا ربع حرمة المرأة علی اصول الزانی و فوروعه نسباً ورضاعاً ۔۔۔۔الخ شامی فصل فی المحرمات ص ۳۸۳ ہے)

بیٹاکسی عورت سے نکاح کرے جاہے وہ اس سے صحبت کرے یانہ کرے، وہ عورت ہمیشہ کے لئے اپنے خسر پرحرام ہوجاتی ہے، قرآن مجید میں ہے و حسلائسل ابناء کے السادین من اصلاب کم اور تمہاری ان بیٹوں کی بیمیال بھی حرام ہیں جو تمہاری نسل ہے ہوں (قرآن مجید، سورہ نساء، پس)

در مخارش ب (وزوجة اصله وفروعه مطلقاً) ولو بعيداً دخل بها او لا شاى ش ب (قوله وزوجة اصله وفرعه) قوله تعالى ولا تنكحواما نكح آباء كم وقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والحليلة الزوجة وذكر الاصلاب لا سقاط حليلة الا بن المتبنى لا لا حلال حليلة الابن رضاعاً فانها تحرم كا لنسب بحروغيره (درمختار و شامى ج ۲ ص ٣٨٣ فصل فى

المسحوهات)لہذاصورت مسئولہ میں خسرانی بہوے نکاح نہیں کرسکتا اگر نکاح کرے گاتو نکاح منعقد نہ ہوگا۔ فقط والقداعلم بالصواب ۔

## نواسهاور بوتے کی بیوی محرمات ہے ہے یانہیں؟:

(سوال ۲۳۹) نواساور پوت کی بیوی سے پردہ ہے یا نہیں؟ وہ محرمات میں سے ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔
(الجواب) نواساور پوت کی بیوی سے پردہ نہیں ہے، وہ محرمات میں سے ہے قبول نہ تبعالی حلائل ابنائکم یعنی بیٹے کی بیوی سے بردہ نہیں ہے، وہ محرمات میں سے ہے قبول نہ تبعالی حلائل ابنائکم یعنی بیٹے کی بیوی سے بھی تکاح جائز نہ بیٹے کی بیوی سے بھی تکاح جائز نہ بیٹے کی بیوں سے بھی تکاح جائز نہ بھی واضل ہے لبنداان کی بیبیوں سے بھی تکاح جائز نہ بوگا، روح المعانی میں ہوتا نواسہ بھی واضل ہے لبندا اللہ بن السافل علی الجد الا علی و کذا ابن البنت وان سفل (روح المعانی ج ۲۳ ص ۳۲۰ سورة نسآء) فقط واللہ اعلم بالصواب.

### اخيافي مامول بھانجي کا نکاح:

(سے وال ۲۵۰) عائشہ مطلقہ و کی اس کو اس شوہرے ایک لڑکی ہو کی تھی ،اس کے بعد عائشہ نے ایک اور شخص سے نگاح کیا جس سے آیک لڑکا ہوا ، سوال ہیہ ہے کہ اس شوہر سے پیدا شدہ لڑکے کا نکاح اس لڑکی کی لڑکی ( یعنی عائشہ کی نوائی ) ہے ہوسکتا ہے؟

(الحواب) عائشكالركا وركزكي ووول آئيس مين اخياني (مان شريك) بهائي بهن بين لهذا آوي كا بي اخياني بهن كي المحدول المحدول

#### زنات حامله كانكاح:

(سوال ۲۵۱)ایک شخص نے پھوپیھی زاد بہن کے ساتھ زنا کیا جس کے سبب وہاڑ کی حاملہ ہوگئی ،اب پٹخص اس ے نکاح کر کے دونوں میاں بیوی کی طرح رہ کتے ہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) مزنيه عالمه جبنه منكوح بنه معتده تواب اس كانكاح اس زانى به وسكتا ب زكاح كرمت بركونى وليل شرئ بين البذاازروت آيت كريم واحل لكم ماؤراه ذاكم ونساء) " زكار جورست ب،اب جب زانى من سنكاح بوربا بوق قبل ولا وت بحى وه صحب كرسكتا بي كوم دائمه المنحض كا به المنظ طففه كاسوال بى پيرانيس بوتا البته غيرزانى ب زكاح بوف كي صورت مين قبل تولداس ورت ساسمتناع درست نبيس بلكرام به ، كونكه موتا البته غيرزانى س زكاح بوف كي صورت مين قبل تولداس ورت ساسمتناع درست نبيس بلكرام به ، كونكه بهال اختلاط فطفه لازم آتا باوريه با ترتبيس فائمه الذا كان النوائسي هو المناكح يصهم النكاح اجماعاً رئسرح المنقاية ٢/٢ من يحرم نكاحه وغيره )قال ابو حنيفة و محمد رحمه ما الله تعالى يجوزان يسزوج امرأة حاملا من النونا و لا يسطؤ ها حتى تضع وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يصح والمفتولى على قولهما كذا في فتح القدير

و في مجموع النوازل اذا تزوج امرأة قد زني هو بها وظهربها حبل فالنكاح جائز عند الكل وله ا ان يطأها عند الكل (فتاوي عالمگيري ١١/٨٠٠ القسم السادس بها حق الغير ، عفظ والله اعلم بالصواب .

## پھو پھی زاد بہن کی لڑکی اور خالہ زاد بھائی کی لڑکی سے نکاح:

(سوال ۲۵۲) ہمارے یہاں دونکاح ہونے والے ہیں (۱) حقیقی بھائی بہن میں سے بھائی کے لڑے کا نکاخ بہن کرگئی کارگئی (ایعنی نواسی) سے طے ہوا ہے (۲) اور دوسرا نکاح دوحقیقی بہن میں سے ایک بہن کے لڑکے کا نکاح دوسری بہن کے لڑکے کارگئی (یعنی پوتی) سے ہونے والا ہے، آیا ندگورہ دونوں نکاح درست ہیں؟ دوسری بہن کے ساتھ نکاح جائز ہوتا اس کی لڑکی سے بھی جائز ہونا چاہئے ،اس طرح جب خالہ دالجو اب، جب بھو پھی زاد بہن کے ساتھ نکاح جائز ہوتا اس کی لڑکی سے بھی جائز ہونا چاہئے ،اس طرح جب خالہ زاد بہن سے نکاح ہوسکتا ہے تو اس کے بھائی کی لڑکی یعنی خالہ زاد بھائی کی لڑکی سے بھی جائز ہونا چاہئے ، حاصل کلام یہ

زاد بهن ان تكاح بوسكما المح والله كالركي يعنى خالد زاد بهائى كالركى المجمى جائز بونا جائز ماسكا كام به ادون او لادهن لا خلاف فى المحدودة ول أكاح بائز بين وخص تعالى العمات والخالات بالتحريم دون او لادهن لا خلاف فى حواز نكاح بنت العمة وبنت الخالة (احكام القران للجصاص ١٣٣/١ باب ما يحرم من النسآء تحت قوله وخارلتكم الخ ) فقط والله اعلم بالصواب.

# شیعه کلمه گوہواورخودکومسلمان کہتا ہوتواس کےساتھ نکاح کیوں جائز نہیں؟:

(سے وال ۲۵۳)محترم ومکرم حضرت مفتی صاحب مظلم العالی السلام علیم ورحمة الله و بر کانة بعد سلام مسنون! میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں ،ایک مسئلہ کے متعلق آپ سے تحقیق کرنا جا ہتی ہوں۔

ایک شیعہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے ، مجھے بھی بیر شتہ پسند ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سے کن عورت کا نکاح جائز نہیں ، بیہ بات مجھے بچھ میں نہیں آتی ، وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتا ہے خود کومسلمان کہتا ہے اس کے باوجوداس سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ آپ اس سلسلہ میں تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں ،کلمہ گواور مسلمان ہونے کے باجود نکاح کیوں جائز نہیں، بینواتو جروا۔ ایک خاتون ، بیجا پور (کرنا ٹک)

(السجواب) حامداً ومصلیاً ومسلماً مسلمان ہونے کے لئے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوتا بلکہ ان تمام باتوں پرایمان
لا نااورتصدیق کرناضروری ہوتا ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ نے بیان فرمائی ہیں ،ان میں ہے کسی ایک بات کا
انکار کرنا یا ایسا عقیدہ اختیار کرنا جوقر آن وحدیث کے خلاف ہوانسان کو دائر ہ اسلام سے خارج کردیتا ہے چاہے وہ
زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے ،حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں منافقین اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور رسول
اللہ ﷺ کی مبارک مجلس میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بالکل جھوٹے
ہیں اوران کے متعلق وعید بیان فرمائی کہ وہ جہنی ہیں (زبانی دعویٰ کافی نہ ہوا) قرآن مجید میں ہے۔

اذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذبونO اتخذوا ايمانهم جنة (قران مجيد ياره نمبر ٨ سوره منافقون)

ترجمہ: جب آپ کے پاس بیر منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (دل ہے) گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور باوجوداس کے )اللہ گواہی دیتا ہے کہ شک اللہ کے رسول ہیں (اور باوجوداس کے )اللہ گواہی دیتا ہے کہ بیر منافقین (اس کہنے ہیں) جھوٹے ہیں ان لوگوں نے اپنی قسموں کو (اپنی جان و مال بچانے کے لئے ) و معال بنا رکھا ہے۔

#### دوسری جگدارشاوفر مایا:

ان المنفقین فی الدرک الاسفل من الناد ولن تجد لهم نصیراً (قوان مجید ب۸ سوره نساء)

ترجمه بلا شبه منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جادیں گے اور تو ہرگز ان کا مددگائنہ پاوے گا۔
مشہور منافق عبداللہ بن الى بن سلول وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتا تھا حتی کہ جب اس کا انتقال ہوگیا تو حضورا کرم ہے نے
اس کی نماز جنازہ پڑھائی ،اس پر قران مجید کی ہے آیت نازل ہوئی و الا تصل علی احد منهم هات ابدًا و الا تقم
علی قبرہ انهم کفروا باللہ ورسولہ و ما تو او هم فسقون ، اوران میں سے کوئی مرجائے تو اس (کے جنازہ) پر
مسمی نماز نہ پڑھے اور نہ (فرن وغیرہ کے واسلے )اس کی قبر پر کھڑے ہوجائے (کیونکہ )انہوں نے اللہ اور اس کے
رسول کے ساتھ کفرگیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں (قرآن مجید یارہ نمبر اسورہ تو ہہ)

جمارے زمانہ میں قادیانی بھی اپنے کومسلمان کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول محمدﷺ کواور قرآن کو مانتے ہیں مگر کیااتنا کہنے ہے وہ مسلمان ہیں؟ اہلسنت والجماعت کا فتو کی ہیہ ہے کہ قادیانی اپنے غلط عقائد کی وجہ سے قطعاً دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔

یمی حال شیعوں کا ہے ان میں مختلف فرقے ہیں اور مختلف عقائد ہیں ان میں خاص کرا ثناعشری فرقہ کے عقائد حد کفرتک کہنچ ہوئے ہیں ، حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے شیعه اثناعشر یہ کے متعلق ایک تفصیلی سوال مرتب فر مایا جن میں ان کے فاط اور فاسد عقائد ہیان کر کے دریافت فر مایا کہ ان عقائد کی بنیاد پریالوگ دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا خارج ؟ محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیاور فر مایا اشف عشری شیعه بلاشک و شبه کا فو موقد اور دائرہ اسلام صفارح ہیں اور ان کے اس دیالور فر مایا اشف عشری شیعه بلاشک و شبه کا فو موقد اور دائرہ اسلام صفارح ہیں اور ان کے اس جواب پر ہندوستان کے مشہور مفتیان کرام اور علاء عظام کے تصدیقی دستخط ہیں ، اس کے بعد حضرت مولانا محد منظور فر مایا جس کا نام '' خمینی اور اثناعشر ہے کے بارے میں علا، کمانی مدفی مدفی میں اور اثناعشر ہے کا بارے میں علا، کرام کا متفقہ فیصلہ'' ہے ، اکتوبر تا دیمبر کے 12۔ مطابق صفر المظفر ، تاریخ الثانی ۱۳۰۸ ہے شارہ ۱۲۔ اجلد ۵۵ آپ بھی اسے ضرور ملاحظ کریں۔

ان کے بچھ غلط عقا ئدملا حظہ ہوں۔

(۱) ان كاعقيده بكرموجوده قرآن محرف باس ميں برطرح كى تحريف اور كى بيشى ہوئى ہے، يہ بعينه وه

قرآن نہیں ہے جواللہ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پرنازل کیا گیا تھا، یہ عقیدہ یقیناً موجب کفرہے ، اہل سنت والجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد خداوندی ہے انا بحن نؤلنا اللہ کو اللہ کی حفاظت کی سنتی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کہ کہ حفاظت کرنے والے ہیں (قرآن مجیدہ یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اس میں ذرہ برابرتح یف ردو بدل اور کی بیشی نہیں ہوئی ہے۔

(۲) سیدنا حفرت ابو بکرصد این اور سیدنا حفرت عمر جوحفوراقدس کے بعد بتر تیب،امت کے افضل ترین افراداور جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا اسلام بتواتر ثابت ہے، بیابل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے، اور شیعه ان دونوں برزگوں پر بخت لعن طعن اور معاذ اللہ ان کومنافق اور بدترین کا فر کہتے ہیں، جب کہ حضوراقدس کے ان دونوں بزرگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اقت دو اماللہ بین من بعدی ابی بھر وعمر میرے بعدا بو بکراور عمر رضی اللہ عنہا کی اقتداء کرنا (مشکلوة شریف ص ۵۹۰)

حضوراقدیﷺ تواپنے بعدامت کوان دونوں حضرات کی اقتداء کا حکم فر مار ہے ہیں اور شیعہ ان دونوں پر لعن وطعن اور معاذ اللہ ان کومنافق اور کا فر کتے ہیں۔

ب بین تفاوت ره از کجاست تا بکجا

نیز خلفاء راشدین (حضرت ابو بکر منظرت عمر محضرت عثمانی مضرت علی رضی الله عنهم اجمعین کے متعلق ارشاد فر مایا۔ علی بلید بسسنت و سنة الحفاء الر اشدین المهدیین عضوا علیها بالنو اجذ ، یعنی تم اپ او پر میر ے طریقہ (سنت) کواور میر بر برایت یافته و خلفاء راشدین کے طریقہ کولازم کرلواور دانتوں ہے مضبوط پکڑلو میر کے طریقہ سنت) کولازم مسئلو قشریف سن باب الاعتصام بلاکتاب والسنة )حضوراقدس کھی مظام خلفائے راشدین کے طریقہ (سنت) کولازم بکڑنے کا حکم فرمار ہے ہیں اوران کو ہدایت یافتہ لدشاد فرمار ہے ہیں جب کہ شیعہ ان بزرگول کو (حضرت علی کے سواء) منال اور گراہ کہتے ہیں ،ان کے اسلام اور صحابی ہونے کا انکار موجب کفر ہے۔

ای طرح ان کاعقیدہ یہ ہے کہ حضورا قدی ﷺ کے بعدا کشر صحابہ (معاذ الله شم معاذ الله )کافرومر تد ہوگئے تھے ۔۔۔۔۔ حالا نکہ حضورا کرم ﷺ اپنے سحابہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اصبحابی کالنجوم فبایھم اقتدیتم اھتدیتم میرے سحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم ان میں ہے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت کی راہ پاؤگ (مشکوة شریف صحابہ مناقب السحابة )

(۳) منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہت لگائی تھی ،اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوراایک رکوع نازل فرمایا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت بیان فرمائی گئی (قران مجید ،سورہ نور) مگراس کے شیعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر وہی تہمت لگاتے ہیں جو صراحة پورے رکوع بلکہ پورے قرآن کا انکار ہے اور موجب کفرے۔

(۳) حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معاذ اللہ وحی لانے میں غلطی کی ،حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے بجائے حضرت مجمد مصطفے ﷺ کے پاس وحی لے گئے ،ان کے علاوہ اور بھی عقائد کفریہ ہیں۔

فقد کی مشہور کتاب "شائ "میں ہے۔نعم لا شک فی تکفیر من قذف السیدة عائشة او انکر صحبة الصدیق اواعتقد الا لوهیة فی علی اوان جبرئیل غلط فی الوحی او نحو ذلک من السکفر الصریح المخالف للقر آن ۔ یعنی اس مخص کے قریس کوئی شک نہیں ہے جوحضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کرتے ہے او بحضرت ابو بکرصد این کے سحالی ،و نے کا انکار کرے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق الوہیت کا عقیدہ رکھے، یا یوفقیدہ رکھے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے وی لانے میں غلطی کی یاان کے علاوہ ایسے عقید میں عموم فی محموض کے فراور قرآن کے مخالف بیں (شامی ص ۲۰۵، ص ۲۰۸ ج ۳ باب المرتد مطلب مهم فی حکم سب الشیخین)

مرقاة شرح مشكوة يلى بـ قلت وهذا في حق الرافضة والخارجة في زماننا فانهم يعتقدون كفر الصحابه فصلا بين سائو اهل لسنة والجماعة فهو كفر بالاجمعاع بلا نزاع (مرقاة شرح مشكوة)

و قاوي عالمي من بي الرافضي اذا كان يسب الشيخين ويلعنها والعياذ بالله فهو كافرو لوقدف عائشة رضى الله عنها بالزنا كفر بالله ومن انكر امامة ابى بكر الصديق رضى الله عنه فهو كافرو كافرو على قوله بعضهم هو مبتدع وليس بمكافر و الصحيح انه كافرو كذلك من انكر خلافة عمر رضى الله عنه في اصح القول كذافي الظهيرية. ويجب اكفارهم باكفار عثمان وعلى وطلحة وزبير وعائشة رضى الله عنهم.

ويجب اكفار الزيدية كلهم في قولهم بانتظار نبي من العجم ينسخ دين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذافي الوجيز للكردرى ويجب اكفار الروافض في قولهم برجعة الاموات الى الدنيا وبتنا سخ الارواح بانتقال روح الاله الى الائمة وبقولهم في خروج اما م باطن و تبعطيلهم الامروالنهى الى ان يخرج الامام الباطن وبقولهم ان جبوائيل عليه السلام غلط في الوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم دون على بن ابي طالب رضى الله عنه وهو لاء القوم خارجون عن ملة الاسلام واحكامهم احكام المرتدين كذا في الظهرية (فتاوى عالمگيرى ص ٢٦٢ ج٢ موجبات الكفر منها مايتعلق بالانبية عليهم الصلاة)

قاوی عالمگیری کی عبارت کا خلاصہ بیہ ہے۔ رافضی جوشیخین یعنی حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا ہملا اور معاذ اللہ ان پرلعن وطعن کر ہے تو وہ کا فر ہے ، اورا گر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرزنا کی تہمت لگائے تو وہ ہمی کا فر ہے ، اور اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرزنا کی تہمت لگائے تو وہ بھی اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت (خلافت) کا انکار کر ہے تو ل کے مطابق وہ بھی کا فر ہے ، ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کر ہے تو اس کے مطابق وہ بھی کا فر ہے ، اور جو حضرت کی خلافت کا انکار کر ہے تو اس کے مطابق وہ بھی کا فر ہے ، اور جو حضرت

عثان " حضرت علی " حضرت طلحه" حضرت زبیر " حضرت عائشہ رضی الله عنہم الجمعین کو کافر کہ وہ بھی کافر ہے اور جو بیعقیدہ رکھے کہ ایک امام باطن ظاہر ہوگا جوشر ایعت کے ادامر ونواہی کو معطل ( ختم ) کردے گا وہ بھی کافر ہے ،اور جو بیعقیدہ رکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وجی لانے میں غلطی کی حضرت علی کے بجائے حضرت محد مصطفے بھی کے پاس وجی لے گئے تو وہ بھی کافر ہے۔

جوشیعہاں قتم کےعقا ئدر کھتے ہوں وہ کا فر ومرشداور دائر ہاسلام سے خارج ہیں ان سے نکاح کرنا بالکل صحیح نہیں ہے؟

ایک بات بطورخاص بیذ ہن میں رہے کہ تقیہ شیعوں کا ندہبی عقیدہ اوران کا شعار ہے، تقیہ بیعنی اپنے قول یا عمل سے اصل حقیقت کو چھپانا اور واقعہ کے خلاف ظاہر کرنا او اس طرح دوسرے کو دھو کے میں مبتلا کرنا ، اس لئے بیہ معلوم کرنا کہ یہ شیعہ کس قتم کے عقیدہ رکھتا ہے بہت ہی مشکل ہے لہذا اپنے ایمان کی حفاظت ای میں ہے کہ خود کوایسے بدعقیدہ کے حوالہ نہ کیا جائے۔

آپ کا بیر کہنا کہ شیعہ کا ظہور حضور اکرم ﷺ کے بعد ہوا تو حضور ﷺ کے بعد ان فرقوں کا ظلم آیا ت ہونے کی دلیل ہے؟ بلکہ احادیث ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایسے گراہ فرقوں کےظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہے، چنانچے ایک حدیث میں ہے:

حضوراقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا" میری امت پروہ سب آئے گا جو بنی اسرائیل پرآچکا ہے، بنی اسرائیل کے بہتر ۲ کے بہتر کے بہتر

ال حدیث میں خور بیجے ، صنوراقد س کے بیشن گوئی فرمائی کدمیری امت کے اعفر قے ہوں گاور
ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ سب دوزخی ، بول گے سوائے ایک فرقہ کے ، اور اس نجات پانے والے فرقہ کی ملامت بتائی کہ وہ وہ فرقہ ہے جس پر میں ، بول اور میر ہے صابہ ، اس ہے ثابت ، بوا کہ جولوگ صنورا کرم کے طریقہ اور صحابہ کرام کے طریقہ کو احتیار کریں گے وہی نجات پائے گا، یہ بی فرقہ ''اہل سنت والجماعت'' کہلاتا ہے ، اور شیعوں کا حال معلوم ، بو چکا کہ وہ صحابہ کی افتداء اور بیروی تو کیا کرے اجلہ صحابہ حضرت ابو بکر "، حضرت عمر"، حضرت عثمان اور اکثر صحابہ کو کا فروم رتد کہتے ہیں ، کیا ایے جہنمی فرقہ کے ساتھ آپ نکاح کرنا اور اپنی ذات اس کے حوالہ کرنا پند کریں اور اگر گی ؟ آپ کی جواولا و پیدا ہوگی وہ بھی اپنے باپ کے طریقہ پر ہوگی ، لہذا آپ ہر گز شیعہ سے نکاح نہ کریں اور اگر نکاح کروگی تو وہ نکاح باطل شحیر ہے گا اور اولا و حرام ہوگی ، فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ احقر اللہ نام سید عبد الرحیم لا چوری ثم راند بری ۔ ہمریج الآخر سامی اس جعد۔

#### بيني كاساس عياب كانكاح:

(سے وال ۲۵۴) کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زیدنے ہندہ ہے شادی کی ہےاوراب زید کا حقیقی باپ ہندہ کی حقیقی مال سے زکاح کرنا چاہتا تو کیا بیاس کے لئے سیجے ہے؟

(الجواب) حامداً ومصلياً ومسلماً إزيد كاباب زيدكى زوجه كى مال يعنى باب اب بين كى خوش وامن ت نكاح كرسكتاب، يرشت حرام بين ب حامداً ومصلياً ومسلماً إزيد كاباب زيد كى زوجه كى مال يعنى باب اب هم و وجه الابن (شامى ج٢ ص ٣٨٣ فصل فى المحرمات) فقط و الله اعلم بالصواب.

# علاتی بہن کی نواس سے نکاح جائز نہیں ہے:

(سوال ۲۵۵)عبدالوہاب پی علاقی (باپ شریک) بهن کی اڑکی کی اٹری بلقیس نے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ (السجواب) حامداًومصلیاً ومسلماً: حقیقی اور علاقی اور اخیافی تینوں قتم کی بہنوں کی اٹر کیاں (بھانہ ۱۱) اور ان اٹرکوں (بھانجوں) کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔و کہ الا حوات من ای جہۃ کئن و بسنات الا محوات و ان صفلن رقاضی خاں ۲۲ ص ۲۵ ایضاً) (فتاوی عالمگیری ج اص ۲۷۳)

لہذا عبدالوہاب کا اپنی علاقی بہن کی لڑکی کی لڑکی بلقیس کے ساتھ نکات نہیں ہوسکتافقظ واللہ اعلم بالصواب، کیم محرم الحرام میں اھ۔

#### ساس کی سو تیلی مال ہے نکاح درست ہے:

(سوال ۲۵۱) طام وگاخاوندا پی خوش اس کی سوتیلی ماں رسول بی بی ( ایستی طام و کی سوتیلی نانی کامحرم ہے یائیس؟
مایة الا وطار کی عبارت اور حرام ہے اپنی زوجہ کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہرطرح سے گی ہوں یا سوتیل، سے معلوم
عوتا ہے کہ محرم ہے وطام و کا خاوند طام و کی موجودگی میں رسول بی بی سے نکاح کرسکتا ہے یائیس؟ بینواتو جروا۔
(السجو اب) حامداو مصلیا و مسلما! سورت مسئولہ میں طام و کا خاوند طام و کے نانا کی بیوی رسول بی بی کامحرم نہیں ہے ،
رسول بی بی کے ساتھ اس کا ذکاح ہوسکتا ہے ، اور طام و کے ساتھ رسول بی بی کوجمع کرنا بھی جائز ہے ، اس لئے کہ طام و
اور رسول بی بی کے درمیان رشتہ ایسائیس جوموجہ حرمت ہو، چنا نچا گررسول بی بی کومر وقر اردیا جائے تو اس کے اور
طام و کے درمیان کوئی رشتہ بین ہو و طو صب المسواۃ ذکو اجاز له ان یعزوج بنت الزوج لانھا بنت
رجل اجنبی (طحطاوی ج۲ ص ۲۷ ایضاً)

البته طاہر فرمرد قراردی جائے تورسول نی بی نانا کی مدخولہ ہونے کی وجہ ہے قرام ہوگی مگراس فتم کارشتہ ( یک طرفہ) مانع جمع نہیں ہے۔واذا لمہ یحوم النکاح بینهما الاعن جمع نہیں ہے۔واذا لمم یحوم النکاح بینهما الاعن جمع نہیں ہے۔واذا لمم یحوم النکاح بینهما الاعن جمع امرأة وبنت زوج کان لها من قبل (عینی شوح الکنؤ ج اص ۱۱۸ ایضاً)

غاییۃ الاوطار کی عبارت''اور حرام ہے اپنی زوجہ کی مال اور دادیاں اور نانیاں ، ہر طرح سے سنگی ہوں یا سو تیلی'' (ج۲ص۱۱) ہے رسول بی بی کا کوئی تعلق نہیں کہ عرف شرع ہیں بینانی نہیں بلکہ نانا کی مدخولہ ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بالصواب ٢ جمادي الثانيه معياه-

# چازاد بہن جورضاعی بھی ہے اس سے نکاح درست نہیں ہے:

(سوال ۲۵۷) ہندہ کے دو بیٹے ہیں حسن جی اور تحد است جی کا بیٹا اسمعیل ہے ہندہ نے حسن جی کی بیوی (اپنی بہو) کے انتقال کی وجہ ہے اسمعیل (اپنے پوتے) کو دودھ پلایا جمر ، اسمعیل کا پچاہوتا ہے ہندہ کے دودھ پلانے کی وجہ ہے اب اساعیل کا رضاعی بھائی بھی ہوگیا ، اب مسئلہ بیہ ہے کہ اساعیل کا ٹکاح محمد کی بیٹی فاطمہ ہے ہوسکتا ہے یانہیں؟

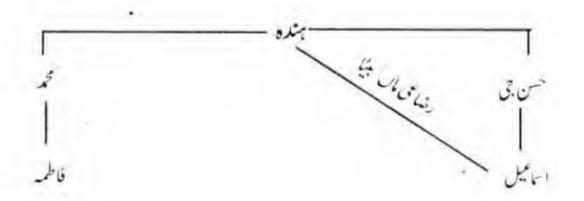

(السجواب) حامدأومصلياً ومسلماً المعيل كي شادى اس كے پچااور رضاعى بھائى محمد كى بينى فاطمه كے ساتھ نہيں ہو كئى، فاطمه دوده كرشته سے اساعيل كى جيتى ہوتى ہے، اس لئے نكاح نہيں ہوسكتا، ف السكىل اخوة الرضيع و اخواته و او لاده م او لاد اخوته و اخواته (عالمگيرى ج٢ ص ٣٥٧ كتاب الرضاع) شامى ميں ہولا حل بين الرضيعة و ولد موضعتها و ولدولدها لانه ولد الاخ (در مختار مع الشامى ج٢ ص ١٢٥ باب الرضاع) فقط والله اعلم ١٨ محرم الحرام المحرام

# باب الاولياء والاكفاء

# ولی لڑکی کے بدل نکاح پڑھے توضیح ہے یانہیں:

(استفتاء ۲۵۸) کیافرماتے ہیں ملائے دین ، جیموٹی لڑکی کی شادی ہوئی ہولوں کے بدل نکاح اس کے ولی نے پڑھا ہے۔ پھرلڑ کے سے جھکڑا ہوا تو لڑکی کو وداع نہیں کی۔ابلڑکی کی دوسری جگہ شادی کرانی ہے۔ تو طلاق لینے کی ضرورت ہے؟ای طرح طلاق کے بعد عدت بھی ضروری ہے؟

(الجواب) نابالغ لركى كانكاح اس كے باپ يادادائي كرايا ہے تو يہ معتبر ہے۔ لركى برئے ہوئے كے بعداس كوردنيس كريكتى۔ "فان زوجه ما الاب او الجد فلا خيار لهما بعد بلو غهما "(هدايه ج ٢ ص ٢٩٠ باب فى الا ولياء والا كفاء) لهذاله كابالغ ہوئے كے بعد طلاق دے تب بى لركى دوسرے سے نكاح كريكتى ہے۔ خلوت سے يہ طلاق دے تو عدت واجب نہيں۔ فقط والتداعلم بالصواب۔

# نابالغ کے ایجاب وقبول کا اعتبارولی کی قبولیت پرہے:

(سوال ۲۵۹) نابالغ لڑکا سفر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ اور انڈیار ہنے والی نابالغدلڑ کی سے نکائ کا ارادہ ہے۔ لڑکی کے ساتھ اس کی ماں اور بہن ہے اور بھائی جس کی عمر انیس برس کی ہے سفر میں ہے جہاں شادی کرنے والالڑکار ہتا ہے۔ تو مذکورلڑ کے کی شادی کی اجازت لڑکا خود دے یا اس کا ولی؟ اسی طرح لڑکی خود اجازت دے یا اس گ ماں؟ یا سفر میں رہنے والا بھائی؟ مذکور و نکاح پڑھنے پڑھانے کا سیجھے طریقہ واضح فرمائے۔

(الجواب) نابالغ لڑ کے لڑی کے ایجاب وقبول کا اعتبار نہیں ،ولی کی قبولیت پرموقوف ہے۔(۱) صورت مسئولہ میں نکاح کا مہل طریقہ بیہ ہے کہ لڑی کا بھائی مجلس نکاح میں شرقی گواہوں کے سامنے لڑکے کے باپ سے کہے کہ '' میں نے اپنی بہن نامی سفال کے دکاح میں آپ کوش میں آپ کے اس لڑکے سنامی سفلاں سے نکاح میں دیتا ہوں۔ جواب میں لڑکے کاباپ کے کہ میں اپنے لڑکے نامی فلاں سکی جانب سے قبول کرتا ہوں تو نکاح ہوجائے گا۔

# شادی کے لئے کیسی لڑکی پیند کی جائے:

(سوال ۲۶۰) ایک آ دی گل کادرلزگی گاناح کی بات ہورہی ہے۔دونوں نمازی دیندار ہیں ،مالی حالت میں کمزور ہیں جس کی بناپرنظرانداز کیا جارہا ہے اور جود بندار ،نمازی نہیں ہے مگرصاحب مال ہیں نیزخوبصورت اس کی طرف سب کار جمان اور رغبت ہے ،محلّہ کے لوگ بھی انہیں کا مشورہ دیتے ہیں ۔صرف میں نے ویندار ،نمازی کے انتخاب کا مشورہ دیا ہے کیا بینا مناسب ہے۔

(السجواب) شادی کے لئے لڑکی کے انتخاب میں شریعت نے مال، جمال، حسب، نسب (خاندانی شرافت )اور

١١، واذا زوجت الصغيرة نفسها فاجاز الولى جاز ولها الخيار اذا بلغت كذا في محيط السرخسي فتاوي عالمكيري الباب الرابع في الاولياء ج اص ٢٨٦.

دینداری وغیرہ اوصاف میں دینداری کورجے دی ہے ، بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ آنخضرت کے فرمایا کہ جار اوصاف کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال ، جمال ، حسب ونسب اور دینداری ہے ہماری کا میا بی ہے ہے کہ تم دیندار کو حاصل کرو۔ (۱) دوسری حدیث میں پانچواں وصف 'اخلاق' بھی بیان فرمایا ہے۔ اس میں حسب کا ذکر نہیں ہے۔ اورا یک حدیث میں کہ باندی ، ناک کان کئی عیب دار کالی کلوٹی جو دیندار ہے۔ غیر دیندار آزادو مالدار خوبصورت سے بہت اچھی ہے (جمع الفوائدج اص ۲۱۲)

اور ترندی شریف میں ہے کہ جب تمہیں ایسا آ دمی پیغام نکاح بھیج جس کے دین اور اخلاق کوتم پسند کرتے ہوتو اس سے نگاح کردو، ورندز مین میں بڑا فتنا ور فساد پھیل پڑے گا (ج اص ۲۸ ۱) (۱) ہبر حال آنخضرت بھیگا کی تاکید رہے کہ نکاح کے دیندار کو فتخب کیا جائے۔ لہذا آپ کا مشورہ تھیج ہے اور جب آپ سے مشورہ لیا گیا تھا تو آپ کا فرض بہی تھا کہ جس بات کو آپ تھیجا اور موزول سمجھیں اس کا مشورہ دیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے ہا جا کہ اس ۱۰۵ (۱) (۱)

ایک حدیث میں کے جوکوئی اپنے مسلمان تھائی کوایسے کام کامشورہ دے کہ اس کے سوادوسرے کام میں خیر و ہرکت ہوتو اس نے اپنے بھائی ہے خیانت کی (ابودادؤ دج ہوس ۱۵۱)افسوس! اس چودھویں صدی کے مسلمانوں نے بخیر مسلمانوں کے بخیر اسلام حضرت مجمد مصطفے بھی کی مقدس تعلیم اور حکمت وعظمت سے بھروپور فرامین کی قولا وفعلا وعملا خلاف درزی پر کمر کس لی ہے۔ اکثر افعال میں مسلمانوں کے قلوب میں تعلیم نبوی کی اتن بھی قد رومنزلت نظر نہیں آتی جس قدر بعض عوام (کافروں) کے دلوں میں دیکھی جاتی ہے۔ اسبق آموزی کے لئے معتبر کتابوں سے دوواقعے درج ہیں۔

(۱) ایک بزرگ کی لڑکی کے لئے گئی جگہ سے پیغام پنتے۔ بڑے بڑے بڑے اور کیس اور شاہزادوں نے بھی رشتہ بھیجا۔ بزرگ نے اپنے پڑوی بیبووی ہے مشور و کیا کہ کس کا پیغام قبول کروں؟ بیبودی کہنے لگا، میں نے سنا ہے، تمہار سے نبی صاحب کھٹے نے فرمایا ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت کی شادی کی جاتی ہے (۱) مال (۲) جمال (۳) حسب (۳) میں کرنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دیندار سب سے مقدم ہے۔ لہذا میری بات تشکیم ہوتو فلال طالب علم کے ساتھ شادی کردو۔ مالداروں اور بڑوں سے انکار کردو کہ تم میں دینداری نبیس ہے۔ چنانچاس بزرگ نے ایسانی کیا۔

(۲) نوح بن مریم نے اپنی صاحبز ادی کا نکاح کرنا چاہاتو ایک مجوی ہے مشورہ کیا۔اس نے کہا کہ فارس کا بادشاہ کسری تو مال کوتر جیجے دیتا تھا اور قیصر حسن و جمال کو پہند کرتا تھا۔اور رئیس عرب خاندانی شرافت اور حسب ونسب کو۔ اور تمہارے سردار دسنرے محد مصطفے بھیے دینداری کوان سب پرمقدم بمجھتے تھے۔یعنی کوئی دینداراور متشرع تو ہے لیکن مال و جمال اور خاندانی شرافت والے پرتر جیجے دیتے تھے۔اب تم ہی غور کرو

(٣) عن أبي هر يوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن باب ماجآء ان المستشار مؤتمن ج. ٢ ص ١١٧

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لا ربع لما لها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفرت بذات الدين تربت يداك كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين.

<sup>(</sup>٢) عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض ابو اب النكاح باب ماجآء في من ترضون دينه فزوجوه ج ا صنت ٢٠)

کے کئن کی افتد اء کی جائے؟ فارس اور روم کے رؤسا کی بیاسر ورد دعالم ﷺ کی؟ غرض بید کہ دیندار کو پسند کرے۔اس میں مال ، جمال اور شرافت بھی ہوتو نورعلی نور ہوگا۔

## بالغهازخود کسی سے نکاح کر لے تو درست ہے:

(سوال ۲۶۱) ایک لڑکی ہاں ہے پاک محبت ہے۔ اور وہ لڑکی میرے بغیر دوسر ہے ہاوی کرنائییں جا ہتی میرے دالد نے اس کے والدے یو چھا تو وہ شادی کا انکار کرتا ہے۔ اب وہ لڑکی مجھ ہے کہتی ہے کہ ہم ہاہر جا کرنکاح کرلیں تو بینکاح قرآن وحدیث کی روے منعقد ہوگا یائییں؟

(الجواب) اگراب افویس تویدنکال منعقد بوجائ گار کیونکرائی عاقله بالغه بوتوایت کفو (برابری کے فائدان) کے اللحواب اگراب افویس تویدنگار کرسکتی ہے، ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے ہدایہ یس ہے ویستعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة بسر صنافها وان لم یعقد علیها ولی بکراً کانت اوثیباً (الی) وعن ابی حنفیة وابی یوسف انه لا یجوز فی غیر الکفو (هدایه ج م ص ۲۹۳،۲۹۳ باب الاولیاء والاکفاء) شری گوابوں (دومسلمان عاقل، بالغ مرد، یا ایک مسلمان مرداوردومسلمان عورتوں) کی حاضری میں عاقل، بالغ الرکا الرکی ایجاب وقبول کرلیس تو نکاح منعقد بوجاتا ہے گرمسنون بیہ کرنکاح علی الاعلان کیاجائے۔ ولا یستعقد نکاح المسلمین الا بحضور شساهدین، حرین، عاقلین، بالغین، مسلمین، رجلین، اور جل وامراً تین (هدایه ج ۲ ص ۲۸۲ کتاب النکاح)

لڑکی کب بااننہ ہوتی ہے؟ اور بلوغت کے بعدوہ اپنا نکاح خودکر ہے تو کیا حکم ہے : (سوال ۲۶۲)ایک لڑک کافی تندرست ہے اور اسکول کے دفتر کے مطابق اس کی عمر پندرہ سال اور پانچ مہینہ کی ہے اس نے خودا پی مرضی ہے دومسلمان گواہوں کے روبروا یک محض کوا پنے نکاح کاوکیل بنایا اورا پی عمراکیس سال لکھوائی اور اس طرح اس نے اپنی مرضی ہے ایک جگہ نکاح کرلیا ہے تو یہ نکاح مجھے ہے پانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) پندره ساله الركاشر عابالغة تار موتى ب والجاريه بالاحتلام والحيض والحبل ولم يذكر الا نزال صريحاً لانه قلما يعلم منها فان لم يعلم فيهما شنى فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى (درمختار مع الشامى ج۵ ص ۱۳۲)

لبذا کوئی اور وجہ عدم جواز کی نہ ہوصرف عمر کی وجہ سے شبہ ہوتو بیروجہ عدم جواز کی نہیں ہے۔ بلا شبہ نکاح درست ہے۔ فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

#### نابالغ بچوں کے نکاح کاطریقہ کیاہے:

(سے وال ۲۶۳) نابالغ، نابالغہ نابالغہ ہے ایجاب وقبول کس طرح کرایا جائے ،اگر کسی نے درج ذیل طریقہ سے ایجاب وقبول کرایا تو درست سے پانہیں ؟

(الف) مجلس نکاح میں نکاح خواں دوشاہدوں کے سامنے اور حاضرین مجلس کے روبرونا بالغارثی کے

باپ گوخطاب کرکے یوں کہتا ہے کہ آپ نے اپنی کڑی کو بعوض مہراتنے میں فلاں صاحب کے کڑے کے نکاح میں'' بیوی بنا کردی' نابالغہ کے باپ نے کہا'' دی''اب نگاح خواں نابالغ کے باپ سے خطاب کرکے کہتا ہے کہ آپ نے فلاں صاحب کی کڑی کو اپنے کڑے کے نکاح میں'' بیوی بنا کر قبول ک'' تو نابالغ کے باپ نے کہا کہ'' قبول ک''اس طریقہ سے ایجاب وقبول کرایا ہوا نکاح سیجے ہوگیا۔ یانہیں؟

(السجسواب) (الف)صورت مسئولہ میں نکاح منعقد ہوگیا ،ایجاب وقبول کا ندکورہ طریقہ سیجیج ہے۔لڑ کے اورلڑ کی کے والد دکیل نہیں ،صرف دلی ہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(سوال )(ب)رجسر میں کس طریقہ ہے درج کیا جائے لڑکی کا باپ جوولی ہے بجائے لڑکی کے خود دستخدا کردے ای طریقہ سے لڑکی کے باپ بحثیت ولی کے دستخط یا انگوشھے کا نشان نگائے تو کافی ہے یانہیں ؟ لڑ کے اورلڑکی کے دستخط کی ضرورت ہے یانہیں؟

(السعب اب) (ب) رجسٌ میں اڑے اڑ کی کا نام درج ہواور ولی بقلم کر کے اپنانام لکھودے وے لڑکے لڑکی کے دستخط کی ضرورت نہیں ، فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

(سوال ) (ج) نيز تابالغ توشت لفظ " نكحتها وقبلتها" كبال عائين يأبين؟

(المجواب) (ج) اس كى ضرورت نهيس ولى كاس كى طرف سے فيول كر لينا كافى بے فقط والله اعلم بالصواب۔

(سوال )(و) نابالغدے رسما اجازت کی ضرورت ہوگی؟

(الجواب) (و) اجازت كي ضرورت بيس ،اوراس كي اجازت اس وقت ميتر جهي نبيس ، فقط و الله اعلم بالصواب و علمه اتم واحكم .

# لرك في باب كے لحاظ ميں نكاح كى اجازت دى تو كيا حكم ہے:

(سوال ۲۲۴) عاقلہ بالغاری ہوالد نے کہا کہ میں تیرانگاح فلاں الڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور کی نے اس شخص کا نام سن کرناراضگی فلاہر کی اورانگار گیا گر جب والد نے زیادہ اصرار کیا تو ظاہر آاجازت دے دی مگر دل سے ناراض تھی اس کے سارے دشتے دار بھی اس آ دمی سے نکاح کرنے پرراضی نہ تھے، جب اور کی سے اجازت لینے کے لئے گواہ اور وکیل پنچے تو اپ باپ کے لحاظ اور شرم کی وجہ سے نکاح کی اجازت دے دی اور رضا مندی ظاہر کی مگر دل سے سے راضی نہیں تھی ، نکاح کے بعد اور کی رخصت ہوگی مگر اور گیا سپ شوہر سے ہمیشہ ناراض رہتی ہواوا دبھی ہوئی ، سوال سے ہوگی مرازگا ہے نہیں طرح ہوایا نہیں ، اور کی ہمیشہ سے کہ میرا نکاح زبر دی کرایا گیا میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر تیار نہتی ، اب کیا تھی ہوئی ہمیشہ سے کہ میرا نکاح زبر دی کرایا گیا میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر تیار نہتی ، اب کیا تھی ہوئی ہوئی ہے۔

(السجسواب) صورت مسئولہ میں لڑکی اگر چہول سے ناراض تھی مگر جب کہ باپ کالحاظ کرتے ہوئے نکاح کرنے کی وکیل کواجازت دے دی تو نکاح درست ہوگیا ،اولا دبھی ہو چکی ہے لہذا نیاہ کرنا جا ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

 <sup>(</sup>۱) ولا يحوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من اب اوسلطان بغير اذنها بكرا كانت او ثيبا فان فعل ذلك
والسكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل كذا في السراج الوهاج. فتاوى عالمگيرى الباب
الرابع في الاولمائج: ص٢٨٤.

# والدین کےنارض ہوتے ہوئے کڑی کفومیں نکاح کرے تو درست ہے یانہیں:

(سبوال ۲۱۵) لڑکااورلڑکی بالغ ہیں عاقل ہیں آپس میں نکاح کے لئے راضی ہیںلڑکااس کے کفوکا ہے مگر دونوں کے والدین ناراض ہیں تو وہ لوگ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں پانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولہ میں جب لا گااورلا کی بالغ ہیں اور خاندان ، دینداری اور پیشہ کے گاظ ہے لا گالپت اور گراہوا نہیں ہیں کہ لا کی کے اولیاء کے لئے باعث عارب و تو والدین رضامند ہوں یا ناراض و نوں کا نکاح درست ہوں بلا وجشر کی والدین کو ناراض نہ ہونا چا ہے اور نکاح کر دینا چا ہے ورنہ گنجگار ہوں گے ، صدیث میں ہے مین و لبد لبه و لبد فیلیو جہ فان بلغ و لم یزوجه فاصاب اٹھا فانھا اٹھه علی ابیه ، یعنی جس کے یہاں بچہ پیدا ہواں کو چا ہے کہ وہ اس کا نام اچھار کھے اور اس کو اچھا اوب سکھائے ، اس جب بالغ ہو جو ان کا تار کی اور اس کی اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھا ایس اس کا گناہ ہو جو ان کا تار کی اور ارشاد فرمایا رسول اللہ کھائے اقدا اس کے باپ کے ذمہ ( بھی ) ہوگا ( مشکوق قشریف س کا کتاب النکاح ) اور ارشاد فرمایا رسول اللہ کھائے اقدا حریض اس کے باپ کے ذمہ ( بھی ) ہوگا ( مشکوق قشریف س کا کتاب النکاح ) اور ارشاد فرمایا رسول اللہ کھائے اقدا عویض جب پیغام دے تہ ہوتو اس سے نکاح کر دواگر تم نہ کروگوز مین جب پیغام دے تہ ہوتو اس سے نکاح کر دواگر تم نہ کروگوز مین میں فتنداور بردافساد ہوجاوے گا ( مشکوق شریف س کے دین اور اخلاق کو تم پیند کرتے ہوتو اس سے نکاح کر دواگر تم نہ کروگوز مین میں فتنداور بردافساد ہوجاوے گا ( مشکوق شریف سے ۲۱ کتاب النکاح )

بال اگرائی غیر کفویی نکات کرے تو ولی کی رضامندی شرط ہے بلارضامندی نکاح درست نہ ہوگا۔ شامی بیل ہے فیان حیاصلہ ان السهر أة اذا زوجت نفسها من کفؤ لزم علی الا ولیاء وان زوجت من غیر کفوء لا ملزم اولا بصح (شامی ج۲ ص ۳۳۲ باب الکفاء ق) فقط والله اعلم بالصواب .

# ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد صغیرہ کا نکاح کردے تو کیا حکم ہے:

(سے وال ۲۲۶) ایک تابالغہ پڑی کاباپ موجود ہاں کے ہوئے اس پڑی کا نکاح اس کے پچانے کردیا حالانکہ پڑی کاباپ اس نکاح سے بالکل خوش نہیں ہے، نہ نکاح سے پہلے خوش تھانہ نگاح کے بعدتو نکاح منعقد ہوگایا نہیں ؟اس صورت میں باپ دوسری جگہ نکاح کرسکتا ہے پانہیں؟

(٢) باپ كے ہوتے ہوئے مال صغيرہ كا نكاح كردے تو كيا حكم ہے؟ بينوا تو جروا۔

(الجواب) باپ عاقل اور بمحدار اور ابل ولايت ميں ہے ہواس كے موجود ہوئے ہوئے اگر صغيره كا نكاح كوئى اور كر دے تو وہ نكاح باپ كى اجازت پر موتوف رہے گا ، اگر باپ نكاح كى اجازت و ئاق منعقد ہوجائے گا ورنہ وہ نكاح منعقد نہ : وگا ، در مختار ميں ہے۔ فسلو زوج الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته (در مختار ج ٢ ص ٢٣٢ باب الولى)

فقاو كاعالمكيرى مين بن وان زوج الصغير او الصغيرة ابعد الا ولياء فان كان الا قرب حاضراً وهمو من اهل الولاية توقف نكاح الا بعد على اجازته وان لم يكن من اهل الولاية بان كان صغيراً جمو من اهل الولاية بان كان صغيراً جميرا مجنوناً جاز الخرفتاوي عالمكيري ص ٢ ا ج٢ كتاب النكاح الباب الرابع في الا ولياء )

صورت مسئولہ میں نابالغ بچی کا باپ اہل ولایت میں ہے ہو( لیعنی عاقل، بالغ سمجھدار ہو) مجنون اور دیوارنہ نہ ہواس کے ہوتے ہوئے بچی کے چچانے نکاح کردیااور باپ نکاح سے پہلے بھی اس سے خوش نہیں تھااور نکاح کے بعد بھی اس پرداضی نہیں جواتو بیدنکاح منعقد نہیں ہواباپ کسی اور جگہ نکاح کرسکتا ہے۔

امدادالفتاوي ميں ہے:

(سوال ) ہندانا ہالغہ کا نکاح ہاوجود ہونے ولی کے غیر دلی نے پڑھادیا ۔۔ تو بینکاح مقبول ہے یامر دورومطرود؟ (السجہ واب) بینکاح موقوف ومعلق رہے گااگرولی گوخبر پہنچاوراس نے اجازت دی تو جائز ونا فذہوجائے گاور نہ جائز ونا فذنہ ہوگا، فقط (امداد والفتاوی ج ۲س۲۳۳م مطبوعہ دیوبند)

(۲) باپ کے ہوتے ہوئے مال صغیرہ کا نکاح کردے توبیز نکاح بھی باپ کی اجازت پرموتوف ومعلق رہے گااگر باپ اجازت دے گاتو نکاح منعقد ہوجائے گاور نئییں۔

امدادالفتاوی میں ہے: باپ کے ہوتے ہوئے مال ولی نہیں ہے پس اس کا کیا ہوا نکاح موقوف ومعلق رہاتھا ،جب زید (بعنی باپ) آیا اوراس نے کہدویا کہ ہم کو بینکاح منظور نہیں تو وہ نکاح باطل ہو گیا۔ الخ (امدادالفتاوی ص ۱۹۷ج مطبوعہ دیو بند) فقط والنداعلم۔

# لڑکی کواس کی مرضی کےخلاف نکاح پر مجبور کرنا:

(سوال ۲٫۱۷) زید نے اپنی لاکی جوبالغدہ اس کارشدا یک جگہ طے کرنے کا ارادہ کیا، جب لڑکی کواس بات کا پند جو لاتو اس نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ میں اس جگہ ہر گزشادی نہیں کروں گی، مجھے وہ بالکل پہند نہیں ،اس کی لائن بہت فراب ہے، بددین ہے میرااس کے ساتھ نباہ نہ ہوسکے گا، زید نے لڑکی کی بات پر دھیاں نہیں ویا اور لڑکی کو مار پیت کر زبروتی ای جگہ منگلتی کردی منگلتی ہونے کے بعد بھی لڑکی بالکل انکار کردی ہاس درمیان ایک اور دشتہ آیا، بیلڑکا ویندار پابند صوم وصلو ہ ہے، لڑکی کو بیدشتہ بیند ہے لیکن لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میں نے جورشتہ سے کیا ہے تھے اس کے ساتھ بیند کے داس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ کا مجبور کرنا تھے ہے؟

(۲)اگرلڑ کی اینے والدین کی اجازت کے بغیرا پی مرضی ہے اس کڑ کے سے نگاخ کرے جواہے پہند ہے تو نگاح سیجے ہوگایانہیں ،امید ہے کہ جواب عنایت فرما نمیں گے؟ بینواتو جروا۔

رالسجواب، جولا کی بالغہواس پرکسی کوولایت اجبار حاصل نہیں ، یعنی باپ وغیر ہ کوئی شخص اس کا نکاح جرا کسی جگد بلا
اس کی رضامتدی نہیں کرسکتا، بالغہوجانے کے بعد وہ اپنفس کی خود ولی اور مختار ہوجاتی ہے ، در مختار میں ہے (و لا
تجبو البالغة البکر علی السکاح) لا نقطاع الو لایة ، و فی الشامی (قوله و لا تجبو البالغة) و لا
السحو البالغة البکر علی السکاح کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، بالغ ہونے کی وجہ نے (باپ داداو غیرہ کو) اس پر
ولایت ختم ہوجاتی ہے اورائی طرح آزاد بالغ لڑ کے کوئی مجبور نہیں کیا جاسکتا (در صحتار و شامی ج ۲ ص ۱۰ م)
باب الولی الاختیار شعلیل المختار میں و لا اجبار علی البکر البالغة فی النکاح (الا محتیار ج ۳ ص ۱۰ م)
صورت مسئولہ میں اگر سوال میں درج شدہ با تیں صحیح ہوں تو والدہ (زید) کوچاہئے کہ لڑکی پر زبرد تی نہ

الرب اوری زندگی کا معاملہ ہے ، موی جمح آرلاکی کے مشورہ سے طے کیا جائے الاکی کی رضا مندی کے بغیر اگر زبروی نکار کردیا گیا اور خدانخواستہ آئندہ دوؤ ل میں نباہ نہ ہواتو جھٹڑے ہوئے رہیں گے فرقت اور طلاق کی فوہت بھی آسکی ہے لہذا زید کو اپنی بات پیش کرے والدین کی ہے ادبی نہ بہذا زید کو اپنی بات پیش کرے والدین کی ہے ادبی نہ بو نے پائے دوسر ارشتہ جو آیا ہے مطابق لاکا دیندار پابند صوم وصلو قاور بھی نفو ہے باڑگی کو جھی پہند ہے قو ویندار کو تر بیا جا دیا ہے مطابق لاکا دیندار پابند صوم وصلو قاور بھی نفو جو ہو ان لا تفعلو ہ تکن تر بہتے دینا چاہئے ،حدیث شریف میں ہے ادا حسط السک میں نوصوں دینہ و حلقہ فرو جو ہ ان لا تفعلو ہ تکن سے نالے کی میں ہے دین اور اخلاق کو تم پہند کرتے ہوتو اس سے نکالے کروا گرتم نکالے نہ کرو گے قوز میں میں فتنا ور بڑا فسادہ وگل (مشکلو قشریف سے کہ این اور اخلاق کو تم پہند کرتے ہوتو اس

زماند بہت آزادی کا ہے، والدین کو ہے جازبردی نہ کرنا چاہئے، گاہان کی ہے جائتی کی وجیسے لڑکی راو فرارا فتیار کرتی ہے اور پھر تنگین اور نا قابل برداشت نتائج سامنے آتے ہیں لہذا اگر لڑکی کی بات سیجے ہوتو اس کی بات سیم کر لیمنا چاہئے ، مان اگر لڑکی تلطی پر ہونا تجربہ کاری اسلیم کر لیمنا چاہئے ، مان اگر لڑکی تلطی پر ہونا تجربہ کاری کی وجہ سے اس نے قلط رائے قائم کی جوتو دائل اور اچھے انداز سے اس کو مجھانا چاہئے ۔ اولا دکو بھی چاہئے کہ والدین گا وب واحترام کریں وہ ان کے خیر نواہ ہیں بدخوائی نہیں کریں گے، اگر دینداری اور حسن اخلاق کو مدنظر رکھتے ہوئے رشتہ ملے کرما چاہئے ہیں تو ان کی خیر نواہ ہیں بدخوائی نہیں کریں گے، اگر دینداری اور حسن اخلاق کو مدنظر رکھتے ہوئے رشتہ ملے کرما چاہئے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا چاہئے ان کے دل کو دکھانا نہ چاہئے ، ان کی دعا نیں شامل حال رہیں گی اور انشاء اللہ انتھے نتائے برآ مد بول گے۔

(۲) الركا اگرخود كاح كر ليو كيا هم بي اس كم تعلق قاوى رهيد ميس بي جير كاورارى بالغين اورخاندان ديندارى اور بيشر ك لخاظ سياد كايست اور نرا بوائيس به كارگرى كاوليا ، ك لئم باعث عار بوتو والدين رضامند به ول يا ناراش دونول كانكار ورست به اور بها وجيشرى والدين كوناراض دونا جا جنه اور نكاح كروينا چاب ورشامند به ولد به فادا بلع فليز وجه فان بلغ ولم ورشائخ كربول ك محديث ين به من ولد له ولد فليحس اسمه واد به فاذا بلع فليز وجه فان بلغ ولم يو وجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه يعنى جس ك يبال يك بيرا به وال كوه بالح بكراس كا اليمانا مركا ورجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه يعنى جس ك يبال يك بيرا به والا بو بالغ بوكيا اوراس في (بلاعذر) الركوا تيما ادره كولي اوراس في الياندر) شادى نه كاور وم بالغ بوكيا اوراس في (بلاعذر) شادى نه كاور وم كولي گناه كر بيخالي الرئوكي غير كفويس كاح كر بياد ولي كر رضامندى شرط به به ارضامندى الولي في الدكاح الغى ، المي قوله به بال الرئوكي غير كفويس كاح كر بياد وليا ، المي قوله به بال الرئوكي غير كفويس كاح كر بياد وليا ، المي قوله به باليال وليا ، وال كروجت نفسها من كفوء لزم على الا وليا ، وان زوجت من غير كفء لا يلزم او لا يصح (شامى ج ۲ ص ۳۳۲ باب الكفاء ق بحو الد فتاوى رحيميه ص ۲۲۳ باب الكفاء ق بحو الد فتاوى رحيميه ص ۲۲۳ باب الكفاء ق بحو الد فتاوى رحيميه ص ۲۲۳ باب الكفاء ق بحو الد فتاوى وحيميه ص ۲۲۳ باب الكفاء ق بحو الد فتاوى وحيميه ص ۲۲۰

#### بلااجازت ولى غير كفومين نكاح منعقدتهين موتا:

(سسوال ۲۶۸) کڑکالڑ کی دونوں عاقل بالغ سنی حنی ہیں ہلڑ کی سید (آل رسولﷺ) خاندان کی ہے اور لڑکا ﷺ وات کا (جواا ہا) ہے، دونوں باہم شادی کرنے کے لئے رضامند ہیں مگرلڑ کی صاف طور پر بیشرط لگاتی ہے کہ میرے والدین ی رضا مندی اور منظوری ضروری ہے، اس کے بغیر شادی نہیں کر علق باڑ کے کی طرف ہے لڑک کے والدین کی منظوری عاصل کرنے کی مسلسل کوشش دو سال تک کی جاتی ہے مگر لڑکی کے والدین اس رشتہ کو غیر کفویتاتے ہیں اور منظور نہیں کرتے ، اس کے بعد لڑکا ایک دن لڑک کو اپنے کسی دوست کے گھر لے جاتا ہے جہال لڑکی اکمیلی ہوتی ہے، اور لڑکا ایک نات خواں کو لا کر اپنے دودوستوں کو گواہ بنا کر لڑک ہے نکاح کر لیتا ہے، اس وقت لڑک کے والدین یا اور کوئی رشتہ دار وہاں نہیں سے لڑک نے ووالدین یا اور کوئی رشتہ دار وہاں نہیں سے لڑک نے جورا نکاح قبول کیا مگر بعد میں لڑکی نے کہا کہ اس چوری چھے شادی کو میں دھوگا جھتی ہوں اور اب قبر میں تھے لڑک نے جورا نکاح قبول کیا مگر بعد میں لڑکی نے کہا کہ اس چوری چھے شادی کو میں دھوگا جھتی ہوں اور اب قبر میں تھا میاج اس معاوم ہوتا ہے قو وہ فور اس ڈرامائی نکاح کورو کردیتے ہیں ، کیا بیدنکاح شرعاً درست ہے؟ اگر درست ہوتا کر درست ہوتا کہ وہ فور اس ڈرامائی نکاح کورو کردیتے ہیں ، کیا بیدنکاح شرعاً درست ہے؟ اگر درست ہوتا کہ والداس نکاح کو فیخ کرا کے ہیں پانہیں؟

(السبحواب) صورت مسطوره بين عدم كفوكى بنايرنكاح اصلاً منعقد بى بين بوالهذا فنيخ كى بحى ضرورت بين دومينار ين رويفتنى )فى غير الكف ، (بعدم جوازه اصلاً) وهو المختار للفتوى لفساد الزمان (قوله وهو المنحنار للفتوى) وقال شمس الانمة وهذا اقرب الى الاحتياط كذا فى تصحيح العلامة قاسم الخ (درمختار و شامى ص ٢٠٠٨، ص ٩٠٠٩ جلد نمبر ٢، باب الولى)

الحياة الناجزه مين بي بيلى صورت بيك بالغ عورت الغيراؤن ولى عصب كغير كفويين تكاح كرب الله صورت بين فقوى الن برب كدفكات بيح تبين موتا كيونكه فكاح بي بيلها جازت كا مونا شرطت البيداعورت كوال زم ب كدايام كزند كرب الركر حرق الماح كا عدم مون كي وجب بميشه معصيت مين رب كي ، كهما في تنوير الابصار نفذ دكاح حرة مكلفة بلا ولي وله اذا كان عصبة ولو غير محوم كابن عم في الاصح و الام والمقاضى الاعتراض في غير الكفؤ مالم تلد ، ويفتى بعدم جوازه اصلااه وايده صاحب الدر بقوله وهو المسختار للفتوى والعلامة الشامى وغيره بقول شمس الانمة وهذا اقرب الى الاحتياط والحيلة الناجزة ص ٨٣ خيار كفاء ت)

: فتاوی دارالعلوم میں ہے۔ (مسو ال ) زید غیر کفوغیر بھیجے النسب نے اپنے کوشریف النسب بتلا کر بکرشریف سید کی بالغدلژ کی ہندہ سے بوکالہۃ۔ غیر ولی نگاح کیااس صورت میں نکاح فنخ ہوسکتا ہے یانہیں؟

(الجواب) درمخارمين بن ويفتى في غير الكفو بعدم جوازه اصلا وهو المختار لفساد الزمان الخاس كا حاصل بيت كرا كرودت بالغاينا زكات فير فومين كرت بلااجازت ورضاء ولى كا و وه زكاح منعقد نبيس موتا، پس جب كروه زكاح في بين بواتو في كي ضرورت نبيس برفت اوى دار السعسل و مسكسمل ص جب كروه زكاح مي فقط والله اعلم بالصواب.

#### غیرحافظار کے کا نکاح حافظار کی ہے:

(موال ٢٦٩) غير حافظ لركاحافظ قرآن لاكى سے نكاح كرسكتا ہے ينہيں؟ ہمارے يہاں ايك شخص كہتا ہے كـقرآن

پرکی اور چیز کور کھنا جائز نہیں لہذا نکائ نہیں ہوسکا، آپ وضاحت فرمائیں بینوا تو جروا۔؟

(الے جواب) غیر حافظ لا کا جب کہ دیندار متشرع ہوتو وہ حافظ لا گی ہے نکاح کرسکتا ہے، عدم جواز کی کوئی وجنیں ہے،

لاکی کے حفظ اور اس کی دینداری کی وجہ ہے اس کے مرتبہ میں اضافہ ہوجائے گا اور حفظ قرآن کی نسبت ہے اس کا احترام بھی کرنا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ہے نکاح جائز نہ ہواور عورت مرد پرحاکم ہوجائے اور السوجال قسواهون علی النساء کا حکم بدل جائے ، سوال میں جودلیل ذکر کی گئی ہے وہ اس صورت میں ہے جب کرتر آن مجید محسوں صورت میں ہوتو اس وقت قرآن مجید پر گوئی اور کتاب یا کوئی اور چیز رکھنا جائز نہ ہوگا، اور صورت مسئولہ ہیں ہوتا ہو جائز نہ ہونا چاہئے کہ بات نہیں ہے ورندائ خص کی دلیل کے پیش نظراس حافظ لا کی گا ہیت الخلاء جانا ، استجاء کرنا بھی جائز نہ ہونا چاہئے کہ قرآن مجید کو بیت الخلاء جانا ، استجاء کرنا بھی جائز نہ ہونا چاہئے کہ قرآن مجید کو بیت الخلاء جانا ، استجاء کرنا بھی جائز نہ ہونا چاہئے کہ قرآن مجید کو بیت الخلاء جانا ، استجاء کرنا بھی جائز نہ ہونا چاہئے کہ تکلف اس کے لئے یہ چیز یں جائز تیں۔ فقط واللہ اعلم۔

عا قلمہ بالغدار کی کے باپ سے بو جھ کراس کا نکاح قاضی نے بڑھادیا تو ہوایا نہیں؟؛

(سے وال ۲۷۰) کیافر ہاتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسلمیں کرزید نے اپنی عاقلہ بالغائر کی ہندہ گاح بکر ہے کر دیا ہے مگر نکاح پڑھاتے وقت نکاح کی مجلس میں قاضی صاحب نے ہندہ کے باپ زید ہے بوچھ کر نکاح پڑھادیا اورکوئی وکیل وگواہ نہ تھے نہ اورکسی ہے بوچھا گیا تو اس سورت میں نکاح ہوایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(المجمود اب) حامد او مصلیاً و مسلماً! جب باپ نے لڑکی ہے اجازت کے کرقاضی کو نکاح پڑھانے کے لئے کہا اورقاضی کے مسلمانوں کے حضور نکاح پڑھایا تو نکاح مجھے ہوگیا ، ہاں اگر لڑکی اپ نکاح ہونے کی خبرین کرا نکار کرد ہے گئے وقت نکاح محجھے نہوگا۔ (المفسلہ و اللہ اعلم بالصواب

 <sup>(</sup>۱) ولا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب او سلطان بغير ادنها بكرا كانت أوثيبافان فعل دلك فنالنكاح مو قوف عبلي اجازتها فان اجازته جازوان ردته بطل كذا في السراج الوهاح فتاوى عالمكبرى، الداب الرابع في الا وليآء ج ا ص٢٨٤.

#### باب المهر والجهاز

خلوت سے پہلے طلاق یا موت کی صورت میں مہر:

(سے وال ۲۵۱) لڑگی کی شادی ہوئی لیکن ابھی خاوند کے ہاں پینجی نہیں تھی کہ وہ مرگیایا اس نے طلاق دے دی ( ہر دوصورت میں صحبت نہ ہوئی ) تو عورت مہر کی حق دار ہے یانہیں ؟

(الجواب) ہاں خاوند کے مرنے ہے وہ کل مہر کی حق دار ہے اور طلاق کی صورت میں نصف مہر کی حق دار ہے۔ اللہ

بعوض مہر جو چیزیں عورت کے نام لکھ دی جائیں ان کاما لک کون ہے:

(سوال ۲۷۲) زیدنے نکاح کے وقت اپنی عورت کوز اور و مکان بعوض مہر دے دیا اور نکاح خوانی کے دفتر میں زیور مکان وغیرہ کو مہر کے عوض میں لکھوایا ہے جواس وقت بھی نکاح خوانی کے دفتر میں درج ہے، اب شوہر مال ہاپ دادا دادی اور دیگر اقرباء عورت کو وہ مکان دینائہیں چاہتے اور اس کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں، عورت پر ایثان ہے، کیا مذکورہ عورت مکان اور زیورو غیرہ کی شرعاً حق دار ہے یا نہیں؟ شوہراور اس کے مال باپ اور اس کے دشتے دار عورت کو اس کا حق دیے ہے۔ انکار کریں تو وہ لوگ شرعاً گئم گار ہوں گے یائہیں؟ بینوا تو جروا۔

رائے ہو اب) جب نکاح خوانی کے وقت زیداوراس کے والد کی رضامندی ہے شرعی گواہوں کی موجود گی میں زیورات اور مکان بعوض مہرعورت کولکھ دیا تو ان زیورات اور مکان کی ما لک عورت ہے اس کو نہ دینا حق تلفی اور ظلم ہے ، فقط واللہ اعلم مالصواب۔

خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں مہرلازم ہے یانہیں:

(مسوال ۲۷۳) ایک عاقله بالغالزگی کی شادی ہوئی مگر زخصتی نہیں ہوئی الزگی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے توا گرطلاق دی جائے تو مہرلازم ہوگایا نہیں؟اورعدت کاخرج دینالازم ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) عورت وخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو وہ نصف مہرکی حق دار ہوتی ہے اس کے لئے عدت نہیں ہے لہذا عدت کا نفقہ بھی لازم نہیں ، اگر لڑکی بعوض مہر طلاق کا مطالبہ کرے اور لڑکا منظور کر لے تو عورت نکاح سے خارج اور مہر ساقط ہوجائے گا ، اس کو شریعت میں 'خلع'' کہتے ہیں۔ویں جب نصف که ، بطلاق قبل وطء و خلوة (قول و ویہ جب نصف که ) ای نصف المهر المذکور (در مختار مع الشامی ج ۲ ص ۲۵ م المهر) فقط و الله اعلم بالصواب .

عورت کے مرنے کے بعداس کے والدین اس کا مہر معاف کردیں تو کیا حکم ہے: (سوال ۲۷۴) ہمارے شہر میں پیمرف بنا ہوا ہے کہ شادی کے موقع پر جوم ہر مؤجل طے ہوتا ہے وہ دلہن کے مرجانے کے بعداس کے والدین معاف کردیتے ہیں جس کوم نے والی دہن اچھی طرح جانتی ہے۔

<sup>(</sup>١) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين فتاوي عالمكيري الفصل الثاني فيما يتأكد بة المهر والمتعة ج١ ص٣٠٣.

(الف) كياس طرح اس كوالدين كمعاف كروية معاف ووجائكا؟

(ب) اگر معاف نبیں ہوتا تو پھر دلہن کے مرجانے کے بعدادا ٹیکی کی کیاصورت ہوگی ، بینوا تو جروا۔

االہ جو اب) میرمؤ جل بیوی کا قرض ہا ہم نے کے بعداس کے درثاء (جن میں شوہر بھی داخل ہے) حق دارہوں گے، بیوی کے مال باپ کواپنا حصد نہ لیمنا ہوتو وہ دوسروں کو ہبدکر سکتے ہیں ''معاف کردیا'' کہنا کافی نہ ہوگا، فقاوی رجیمیہ جلداول کا مقدمہ ملاحظہ بیجئے گا۔ فقظ والقداعلم بالصواب۔

( نوٹ )اگراولا دیتے شو ہرکوچوتھا حصہ ملے گاورنہ نصف ملے گا۔

#### بركار تورت مهركي حق داري يانبين؟:

(سے وال ۲۵۵) ایک شخص کرتا ہے کہ میں نے پچشم خودا پنی بیوی گفعل بدکاار ڈکاب کرتے ہوئے و یکھا ہےاوراان دونوں نے اقبال جرم بھی کیا ہے اس بنا پراس شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے بعورت زانیہ ہے کیا وہ مہر پانے کی سخق ہے ؟اورای طرح عدت کاخر چہائی کو ملے گایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

۱ السجبو اب) السجو اب) عورت بد کاراور ناشز و ہوتو عدت کے خرج کی مستحق نبین ہے البعته مہر کی حقدار ہے ہصورت مذکور ہیں مہر ساقط نبیں ہوگا۔ فقط والنداملم ہااصواب۔

# خصتی ہے پہلے طلاق دے دی تو مہر لازم ہوگا۔ یانہیں؟ اورالیی عورت سے دو بارہ نکاح کرنا:

(سوال ۲۷۶)زیدگی شادی ہوئی مگر شب مروی سے بل ہی لاگی اپ میکہ سے فرار ہوگئی پینجر جب زیدکو پینجی تو زید نے دوگوا ہوں کے سامنے یوں کہا، میں نے اس کو طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ طلاق دے دی۔ اب نمبرازید مہر اداکرے یانہیں۔ نمبر ۲۔ دوبارہ زیداگر ای لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟عدت لازم ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب)(۱) نصف مهرادا كرتاضروري بوان طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن (هدايه اولين ص ٣٠٣ باب المهر)

(۲) جب خلوت سے پہلے شوہر نے بیالفاظ کے ہیں۔ میں نے اس کوطلاق ڈے دی، طلاق دے دی، اور تیسری طلاق دے دی، او پہلی طلاق سے عورت اکال سے انکل گئی اس کے لئے عدت بھی نہیں اس لئے دوسری اور تیسری طلاقیں واقع ند بول گی ، طرفین کی رضا مندی سے دو بازہ زکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر بیا فظ کہا ہے کہ 'میں نے تین طلاق برے دگی' ، نو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی شری حلالہ کے بغیر عورت حلال نہ ہوگی۔ ہدایہ میں ہے وا ذا طلق الرجل اسرات مشل الد حول بھا وقعن علیها فان فرق الطلاق بانت بالا ولی ولم تقع الثانیة والثالثة وذلک مشل ان یقول انت طالق طالق طالق لان کل واحد ایقاع علی حدة اذلم یذکر فی آخر کلامہ ما یغیر صدرہ حتی یتو قف علیہ فتقع الا ولی فی الحال فتصا دفھا الثانیة و ھی مبانة (ھدایه

اوليس ص ا ٣٥١ في الطلاق قبل الدخول) فقط والله اعلم بالصواب ١٨٠ شوال المكرم عدم ا

# خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے تو مہراورعدت لازم ہے یانہیں

(مسو ال ۲۷۷) دلہن رخصت تو ہوگئی اور دلہا کے ساتھ تنہائی اور خلوت سیجے بھی ہوئی مگر ہم بستری سے پہلے ہی کسی وجہ ے دلہانے طلاق دے دی تو مہراور عدت اا زم ہوگی یائییں ؟ بینوا تو جروا۔

(السجه واب ) جب خلوت صحیحه ( کامل خلوت ) ہوگئی، جماع کیا ہو یانہ کیا ہو پورامبر واجب ہوگا اور عدت بھی لازم موگی۔ ۱۱ فقط و اللّه اعلم بالصواب.

# مہر فاطمی کے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟:

(سے ال ۲۷۸) مہر فاطمی کے کہتے ہیں اوراس کی مقدار کیا ہے؟ تو لے کے اعتبارے کتنے تو لے ہوتے ہیں؟اگر رو پے مقرر کرنا چاہے تو کتنے رو پے مقرر کرے؟ای طرح اگر بیرون ملک پونڈ ڈالروغیرہ مقرر کرنا چاہے تو کتنی مقرر کرے:ایک سوساڑ ھے ستائیس رو پوں کوم ہر فاطمی سمجھاجا تا ہے کیا دیتے ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) حضوراقدی ﷺ نے اپنی صاحبز ادی سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کا جومبر مقرر کیا تھا اے مہر فاظمی کہتے ہیں، وہ جارسومثقال جاندی تھی ،ایک مثقال ساڑھے جار ماشد کا ہوتا ہے،لہذا جارسومثقال جاندی کی مقدارا کیسو پچاس تولہ جاندی ہوتی ہے۔

مظاہر حق میں ہے 'اور مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جار سومثقال جاندی کا ہے جس کے ڈیڑھ سور و پید ( لعنی تولیہ ) ہوئے ۔''(مظاہر حق ج سامی ۱۲۵، کتاب الزکاح باب الصداق )

(اس زمانہ میں رو پیہ جاندی کا ہوتا تھا اور اس گا وزن تقریباً ایک تُولد ہوتا تھا اس لئے ڈیڑھ سورو پیہ یعنی ڈیڑھ سوتولہ ہوا)

# حضرت مولا نامفتي محمود حسن صاحب كنگوهي مظلهم كافتوى

(سوال ) حضرت فاطمه گامبر كتنا تفاجس كو مبر فاطمي كہتے ہيں؟

(الجواب) ٢٠٠٠ مثقال جوكه بمارك ساب عة يره صوتوله جاندى ٢٠٠٠ (ماهنامه نظام جو الائبي ١٩٢٥) ع مطابق ربيع الاول ١٣٨٩ إه ص ٢٠٠٠ باب الاستفسار).

# حضرت مولا ناسیداحمد رضاصاحب بجنوری مدخلهٔ تحریر فرماتے ہیں

''مہر فاطمی کی مقدار جارسومثقال دارد ہے،مثقال ساڑھے جار ماشد کا ہے لہذاکل وزن • ۵اتولہ ہوا ،اوراتنی جاندی کی قیمت مروجہ دیکھنی جا ہے ' (انوارالباری شرح سیجے بخاری اردوج ہم صا۲)

 <sup>(</sup>١) والخلوة مبتدء خبره قول الآني كالواطء بالامانع حسى كمرض لا حدهما يمنع الوط وطبعي كوجود ثالث وشرعي كاحرام الفرض اونفل الخ در مختار مع الشامي باب المهر مطلب في احكام الخلوة ج٢ ص ٢٠١٥.

#### حضرت مولا ناصدیق احمد با ندوی مدخلهٔ تحریرفر ماتے ہیں ''حضرت فاطمهٔ گامهرڈیڑھ سوتولہ جانڈی تھی' ( فضائل نکاح ص۳مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ تھوڑہ ضلع ہاندہ )

# حضرت مولا نامحمر بربان الدين سنبهلي مدظله:

استاذ دارالعلوم ندوة العلميا بكهنؤ تحرير فرمات بين-

حضرت فاطمه یک صحیح مقدار: حضرت فاطمه کامهر - راج بیه که چارسوم ثقال چاندی مقرر کیا گیا تھا، جس کاوزن تقریباً ۱۵۰ تولہ ہوتے ہیں۔''

(معاشر تی مسائل دین فطرت کی روشی میں ۵۳ ممطبوعه مجلس تحقیقات دنشریات اسلام مکھنو) مہر فاطمی کی مقدار میں ( تولہ کے اعتبار ہے ) دیگراقوال بھی ہیں، چنانچہ حضیت مولا نامفتی شفیع صاحب ً ماتے ہیں۔

''اورمہر فاطمی جس کی مقدار منقول پانچ سوور ہم (محمافی عامة دو ایات ۱ بحدیث) اس کی مقدار تولہ کے حساب سے ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ ہوتی ہے۔'' (اوزان شرعیہ ص•ا (جو ہرالفقہ ج اص۴۲۴)

اورآپ ہی کا دوسرافتوی یہ ہے۔

المور المحال ال

ایک سوساڑھے ستائیس رو پول کومہر فاظمی سمجھنا سیجے نہیں ہے ، غالباً کسی زمانہ میں ۵۰ اتولہ جاندی ایک سو ساڑھے ستائیس روپے میں آتی ہوگی ، تو اس وقت ایک سوساڑھے ستائیس روپے مہر فاظمی ہوگی ، مگر آج کسی صورت میں نہیں ۔ فقط واللّٰداعلم بالصواب۔ نکاح کے پیغام کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کے نام سے رقم طلب کی جاتی ہاں موقعہ پر بیرسم ختم کرنے کی نیت ہے رقم کے بجائے مہر فاطمی پیشکی دینا کیسا ہے (سسوال ۲۷۹) ہمارے یہاں اوراطراف میں بیدستوراوررواج ہے کہ جب اڑ کے کی طرف سے کسی جگہ نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو لڑکی والوں کی طرف ہے ایک رقم کا مطالبہ" جہیز" کے نام سے ہوتا ہے بلڑ کی والے رقم وصول کر کے اس قم ہے دعوت اورلڑ کی کے کپڑوں وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں ،اور بیرقم سال بدسال بڑھتی جاتی ہے اس کے بغیر عموماً نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا جاتا ،اس رسم کی وجہ ہے بہت سےلڑ کےلڑ کیال نکاح سےمحروم رہتے ہیں ،ان کی حیثیت رقم دینے کے لائق نہیں ہوتی ۔ تو شرعاً لڑکی والوں کی طرف ہے رقم کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، اس رسم کی اوالیکی میں ہزاروں روپے خرچ کئے جاتے ہیں مگر مہر بہت معمولی مقرر کی جاتی ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہور ہا ہے کہ مہر فاطمی کی سنت تقریباً متر وک ہور ہی ہے، رسم کے طور پر جورقم دی جاتی ہے اس کے بجائے مہر فاطمی پیشکی ( تکاح تے بل ) لڑكى كودے دى جائے توممكن ہے كہ جہز كے نام بررقم لينے كى رسم ختم ہوا ورمبر فاطمى كى سنت زندہ ہو، دريا فت طلب امریہ ہے کہ مہر فاطمی نکاح ہے جل دینا کیساہے؟ جواب مرحمت فرمائیں ، بینواتو جروا۔ ( کوسمباضلع سورت ) (البحواب) آپ کاسوال پڑھ کر بہت افسوں اور د کھ ہوا جہز کے نام سے جوسود ہے بازی کارواج ہور ہاہے ہے بہت ہی قابل ملامت اور لائق ترک ہے،اس رواج کا شریعت ہے کوئی تعلق اور کوئی نسبت نہیں ہے، غیراسلامی طریقہ ہے اور مزاج شریعت کےخلاف ہے،حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ بابر کت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو عــــن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة (مشكوة شريف ص ٢٦٨ كتاب النكاح)

گاؤں گاؤں اس رواج کے خلاف عملی قدم اٹھانا چاہئے اور لوگوں کوسنت کے مطابق نکاح کرنے کی ترغیب و بنا چاہئے ، غلط ماحول اور بے حیائی کا زمانہ ہے ، گھر گھرٹی وی کی لعنت آ رہی ہے ، بے پردگی کا دور دورہ ہے ، لڑکے لڑکیاں آپس میں آزادانہ ملتے ہیں ، زنا کے بیاسباب اس نازک زمانہ میں بکثرت موجود ہیں ،اگر نگاح میں اس قتم کی پابندیاں اور غلط رواج جاری ڈییں گے تو زنا کاری اور زیادہ ہوگی اور دنیا میں عظیم فتنہ ہوگا اور بہت سے لڑکے لڑکیاں نکاح کی نعمت سے محروم رہیں گے۔

نکارے کے موقعہ پراڑ کی یا اڑے والے کی طرف ہے مہر کے علاوہ کی اور چیز کا مطالبہ کرنا اوراس کا لینا دینا رشوت ہے، اوررشوت شریعت میں جرام ہے۔ در مختار میں ہے (اخذ اهل المواۃ شیئاً عند التسلیم فللزوج ان یہ بسترہ) لاند رشو ، (قبولہ عند التسلیم) ای بان ابی ان یستمها اخوها او نحوه ، حتی یا خذ شیئاً ، و کذا لو ابی ان یزوجها فللزوج الا ستر داد قائما او ها لکاً لا نه رشوة بزازیه (شامی ج ۲ ص ۵۰۳ م باب المهر)

بوقت نکاح شوہر پرشرعاً مہرلازم ہوتا ہے،مہرکی کم ہے کم مقداردس درہم (تقریباً دوتولہ گیارہ ماشہ چاندی) بیں ،اگر حیثیت ہوتو مہر فاطمی مقرر کی جائے ،حضوراقدس ﷺ نے اپنی صاحبز ادی سیدۃ النساً حضرت فاطمۃ الزہرا، رضی اللہ عنہا کا جومبر مقرر کیا تھا وہ مبر فاظمی ہے، اس کی مقدار چارسومثقال چاندی تھی ایک مثقال ماڑھے چار ماشہ کا اوتا ہے، ابندا چارسومثقال چاندی کی مقدارا گیا سو بچاس تولہ چاندی ہوتی ہے، دوسر ہے ساب ہے ایک ہوا تیمی تولہ چاندی کا قول بھی ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفقا وی رجمیہ سے ۱۳۳ سے ۸۱ ) دیگر بنات طاہرات اور از وائی مظہرات رضی اللہ عنہاں المعین کا بھی (سوائے حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہاک) یہی مبرتھا، یہ سنت تقریبا متر وگ الممل ہورہ بی ہورہ جودر حقیقت مورت کا شری حق ہوئی ہے اس الممل ہورہ بی ہورہ جودر حقیقت مورت کا شری حق ہوئے جا سے دیا مرحم کی کوشش کی جاتی ہوئے۔ دیا مرحم دیا دیا ہوئے ہوئے ہوئے جس کم مہرمقرر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیا حق مورک کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیا حق میں کو جاتے ہوئے ہوئے ہوئے کی کوشش کی جاتی ہے۔

الرئكات يهلّ مهرد ياجائ اوراركى والاس متفق مول توقيل از نكاح بحى مهرد ياجاسكتاب، ورفقار اورشاى كى مبارت سے يمقموم ، وتا ب ، ورمقار من ب (خطب بنت رجل و بعث اليها اشياء ولم يروجها ابو ها فما بعث للمهريستو دعينه قائماً) فقط وان تغير بالا ستعمال (او قيمته هالكا) لا نه معاوضة ولم تتم فجاز الاستر دادالخ (قوله فما بعث للمهر) اى مما اتفقا على انه من المهر (شامى ح ٢ ص ٥٠١ مرا المهر مطلب فيما ير سله الى الزوجة)

عالیۃ الاوطار میں ہے بمثلیٰ کی ایک مرد کی بیٹی سے اور بھیجازوج نے عورت کی طرف چنداشیا ، کواور عورت کے طرف چنداشیا ، کواور عورت کے باپ نے عورت کی طرف چنداشیا ، کواور وہ موجود بھی ہوتو فقط اس کی تجیسر ہے نہاس کی قیمت کو اسطے بھیر ہے داس کے قیمت کو اسطے بھیرے کہ بیتو بدلا تھا سو پورا استعمال ہے یا قیمت بھیر لے (واپس لے ) اگر نہ موجود ہواس واسطے بھیرے کہ بیتو بدلا تھا سو پورا نہ اوا بھیر این اجائز ہوا۔ (غابیۃ الاوطار س 20 ج ۲)

صورت مسئولہ میں آپ نے مہر فاظمی پیشگی دینے کی جورائے گریر گی ہاں پڑیل ہو مکتا ہے، جہیز کے نام ہے جو یکھ لین دین ہوتا ہے وہ بالکل غاط روائے اور ظاہر آرشوت ہے، اس سے میصورت (جوآپ نے تحریر فرمائی ہے) ہر جہا بہتر ہے۔ مسلمانوں پرلازم ہے کہ اس روائے کوختم کرنے کے لئے عملی قدم اٹھا نمیں ،اور جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کریں۔ فقظ والٹداعلم بالصواب۔

احتیاطی طور پرتجد بدایمان اورتجد بدنگاح کا حکم کیا گیا ہووہاں تنجد بدم پرضروں میں ہیں ہے۔ (سے وال ۲۸۰)(الف) جن الفاط کفر پرتجدید نکاح کا حکم مفتیان کرام نے دیا اواس میں مہرجدید خبروری ہے یام ہر سابق کافی ہے۔

'ب)ائ تجدید نکاخ میں عورت کو پوراافتیار حاصل ہے یا ای شوہر کے ساتھ اٹکا خروری ہے؟ ( ج )اگرای کے ساتھ دکات ضرور زنہیں تو عدت کے بعد دوسرے آ دمی سے نکاح کر علق ہے یا نہیں؟ ( د )اور عدت کتنی گذار نی ہوگی؟

(الجواب) حامداً ومصلياً ومسلماً! پيلفتوى مين الشخص كے كفر كا اوراسلام سے خارج ہوجانے كا حكم نبيس لگايا كيا ہے ايمان كا خطره ميں پڑجانا لكھا ہے، اوراحتياطا وزجراوتشديدا تجديدا يمان وتجديد نكاح كا حكم كيا ہے۔ ورمختار ميں ہے۔ وما فيد محملاف يدؤ مر بالا ستغفار والتوبة و تجديد النكاح (قوله و التوبة) اى تجديد الاسلام (قوله وتجديد الكناح) اى احتياطاً الخ (شامى ج٣ ص ١١٢ باب المرتد)

عامی فض کا پی بیوی ہے بیکہنا کداب اس فرت کو خدا بھی نہیں مٹاسکتا۔ انتہا درجہ کی نفرت ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے، بیطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی اس پر قادر نہیں ،اس کی قدرت ہے باہر ہے (معاذ اللہ )لہذ اصورت میں تجدیدا بیان وتجدید نکاح کا حکم احتیاطا ہے، اور تجدید نکاح کے تجدید مہر ضروری نہیں ، قورت اس سے نکاح کر سے ، دوسر ہے ہیں کر عتی ،البت فورت کو بیتی حاصل ہوگا کہ تاوقت یہ کہتجدیدا بیان وتجدید نکاح پر شوہر آ مادہ نہ ہواور ، دوسر کی ناجائز وحرام حرکتوں ہے بازنہ آ و سے اپنی ذات کواس کے حوالہ نہ کر سے قبال الشامی عن الفتح و التا کید حداف المظاهر و علمت ان المر أة کا لقاضی لا یحل ان تمکنه اذ آ علمت منه ماظاهر و خلاف مدعاہ ص ۲۵ م ۲ مطبوعه دیو بند ) (بحواله فتاوی رحیمیه مدعاہ ص ۲۵ می فقط و الله اعلم بالصواب .

مرد کے زیورات مطلقہ کے پاس ہوں تو کیا حکم ہے

(سوال ۲۸۱)میرے گھر کے زیورات وغیرہ میری عورت کے پاس ہیں۔ میں طلب کرسکتا ہوں ؟

دالمسجب واب، زیورات وغیره جو بچیخورت کوشادی کے وقت دیا گیا ہے۔اگروہ مبر کے یوش میں دیا ہو یا بطور عطیہ ( بخشش) دیا ہوتو اس کی عورت مالک ہے۔عاربیة دیا گیا ہوتو اس کا مالک شوہر ہے۔اگر کسی بات کی وضاحت نہوتو اینے ہاں کے دستور ورواج کا اعتبار ہوگا اورای کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ (۱) فقط و الله اعلم بالصواب

پوقت نکاح عورت کو جوز پورات منجانب زوج دیے جاتے ہیں وہ کس کی ملک ہیں؟:
(سوال ۲۸۲) ذاکرہ بیگم کوخاوند کی طرف ہے جوز پورات شادی کے موقعہ پردیئے گئان کامالک کون ہے؟ ذاکرہ کے خاندان کا پدوستور ہے کہ زیورات لڑی کو بخشش کر دیئے جاتے ہیں، ذاکرہ کی بہن کو جوز پورات ملے ہیں وہ بھی بخشش ہیں، اب اگر ذکاح کے رجم میں بخشش کی تصرح نہ ہوتو خاندانی عرف کی بنا پرز پورات بخشش ہول گیا نہیں؟ اور ذاکرہ کے مرف کے بنا پرز پورات بخشش ہولیا زوج نورات واپس لے سکتا ہے؟ بینواتو جروا۔ خبیں؟ اور ذاکرہ کے مرف کے مرف کے بعد ذاکرہ کے ور شاہ میں تقسیم ہوگایا زوج نورات واپس لے سکتا ہے؟ بینواتو جروا۔ اللہ جو اب) بیسئلة و م کے عرف اور دستور کے تا بع ہے صرف مورت کے گھر کے دستور پر موقوف نہیں ہمہروئے میں اللہ جو بات ہیں اگر زیورات معمورت) زیورات بعوض مہردیئے ہوئے ہیں اگر زیورات معمورت کی دیا تا ہے، یا عاربیۃ ویا جاتا ہے (۲) مہر باتی در بھشش کا حکم ہیں ہوئے جاتے ہیں (۲) مہر جاتی میں اللہ ہوجاتی ہوئے اور عاربیۃ کا حکم ہیں ہوئے جاتے ہیں (۲) مہر جاتی کور جسٹر میں ہوئے استعمال اور زیورات کو سرائی ہوئے میں ہوئے جاتے ہیں (۲) مہر جاتی کے مورت کو سرف استعمال کرنے کاحق ہوئی کے دورت مسئولہ میں ہو معاملہ طے ہوا ہوار تکارخ وانی کے دورت میں ہوئے میں ہو معاملہ طے ہوا ہوارتائ خوانی کے دورشر میں ہوئے کاحق ہوئات خوانی کے دورشر میں ہو معاملہ طے ہوا ہوارتائی خوانی کے دورشر میں ہوئے کاحق ہوئات ہوئی کے دورشر میں ہوئے میں ہوئے کاحق ہوئات کو اپنی کے دورشر میں ہوئی ہوئے ہوئے اور تکارخ خوانی کے دورشر میں ہوئی کے دورت کی ہوئی کی دورشر میں ہوئی کورت کو اپنی کے دورشر میں ہوئی کو دورت کو کورت کی ہوئی کورت کی میں کو دورت کی کورت کی میں کو دورت کے دورت کورت کی کورت کی کورت کی ہوئی کورت کو کورت کی گوئی کورت کی گوئی کے دورت کی کورت کی کورٹ کی

<sup>(</sup>۱) واذا بعث الزوج الى اهل زوجته اشيآء عند رفافها منها ديباج فلما زفت البه ارادان يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك اذا يعث اليه على جهة التمليك كذا في قصول العامدية ، عالمكيري الفصل السادس عشر في جهاز البنت ج اص ٣٢٧.

طرفين جولكها كيا جواس كے مطابق عمل كيا جائے گا، اختلاف كى صورت على جب كثرى گواه بيش كرنے ، ول گ ورندزون كا قول بالقسم تنايم كيا جائے گا ولو بعث الى امر أة شيئاً ولم يذكر جهة عن الدفع غير جهة المهر الى قوله . فقالت هو المبعوث هدية وقال هو من المهرا ومن الكسوة فالقول له بيمينه والبيئة لها الخ در مختار مع الشامى ج. ٢ ص ٩٩ م ٥٠٠ ماب المهر مطلب فيما يرسله الى الزوجة) فاوى دار العلوم على بير ب

(الحبواب) بیمسئلددراصل عرف ورواج کے تابع ہے ہمارے شہروں کاعرف توبیہ ہے کیاڑی کاباپ جوزیور و غیرہ جہیز میں دیتا ہے وہ لڑی کوملک کر دیتا ہے اور لڑگی ہی کی مملوک سمجھے جاتے ہیں اور خاوندیا اس کے اقربا جوزیور چڑھاتے ہیں وہ خاوند کے ملک رہتے ہیں عورت اس کا استعمال عاربیہ کرتی ہے اس لئے تضرفات بڑھ وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا ہتو جس جگہ یہی عرف ہے وہاں دولہا کی طرف ہے جوزیورات چڑھائے گئے تھے وہ دولہا کی ملک اور اس کی میراث ہوں گ ( فناوی دار العلوم ( قدیم ) ج ۲ میں 20- ۸۰ ) حضرت مولانا مفتی شفیع )

# عارف بالله حضرت مولا نامفتي عزيز الرحمٰن صاحب رحمه الله كافتوى

''جواشیا، مال باپ کی طرف ہے دی جاویں وہ ملک زوجہ ہیں اور جواشیاء شوہریا اس کے والدین کی طرف ہے دی جاویں اس میں نیت کا اعتبار ہے جیسی نیت ہواور جس کے لئے نیت ہواس کی ملک ہے( فتاوی وارالعلوم مکمل و مدلل جسم ۳۶۳)

#### آپ کادوسرافتوی نه

(سوال ) بعد نکاح کے زوجہ کو جوزیورات یا کیڑے وغیر ومردیعنی خاوند بطور چڑھاوادیتا ہے بعد مرنے عورت کے ایے زیورات یا کیڑے وغیر وہر کے خورت کا ہوگا اور عورت متونی کے ور خدمیں حسب جھٹس شرع تقسیم ہوگا یا نہیں؟
(الہواب) اگروہ زیور جوشو ہرنے زوجہ کو دیا ہے مہر میں ہے ، یا اس کو ہمہ کر دیا ہے تب تو وہ ملک زوجہ ہوگی اور بعد را نقال زوجہ وگا اور بعد را نقال نوجہ کو وہ تا اس کو واپس نہیں لے سکتا بلکہ زوجہ کے ورثاء میں وہ زیور حسب جھٹس تقسیم کیا جاوے گا در سو ہر کو بھی اس من نوجہ وہ تا اس کے حصد کے موافق ملے گا۔ اور اگروہ زیور جوزوجہ کوشو ہرنے دیا ہے مہر میں نددیا تھا اور نہ ہمہ کیا تھا بلکہ ماریہ ویا تو ہم اس کے حصد کے موافق ملے گا۔ اور اگروہ زیور جوزوجہ کوشو ہرنے دیا ہے مہر میں نددیا تھا اور نہ ہمہ کیا تھا بلکہ ماریہ ویا تو ہم اس کو بعد انتقال واپس لے سکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب (فقاوی وار العلوم کمل و مرس ج کس ۸۲ ) فقط واللہ اعلم بالصواب رفتا وی وار العلوم کمل و مرس ج کس ۸۲ ) فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ (فقاوی وار العلوم کمل و مرس ج کس ۸۲ ) فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ (فقاوی وار العلوم کمل و مرس ج کوس کا کورٹ واللہ اعلم بالصواب ۔ (فقاوی وار العلوم کمل و مرس ج کس کا کورٹ واللہ اعلی بالصواب ۔ ۔ کارتیج الاول ۱۳۹۵ وہ وہ اس واب ۔ کارتیج الاول ۱۳۹۵ وہ سے میں میں میں دورٹ وہ کی دورٹ وہ کی وار العلوم کمل و مرس ج کورٹ وہ کی وار العلوم کمل و مرس ج کورٹ وہ کر وہ کی دورٹ وہ کی دورٹ وہ کی وار العلوم کمل و مرس ج کورٹ وہ کی وہ کورٹ وہ کی وہ کی وہ کورٹ وہ کی وہ کی دورٹ وہ کی دورٹ وہ کی وہ کی وہ کی وہ کی دورٹ وہ کی وہ کیا کی وہ کی

# والدين لركى كوجوجهيزدية بين اس كاما لك كون ب :

(سوال ۲۸۳)لڑ کی کواس کے مال باپ جہیز میں زیور، کپڑے، سامان وغیرہ دیتے ہیں ہڑ کی کے انتقال پریہا شیا ، سس کملیس گی؟ بینوانو جروا۔

(البحواب) يدمسَله عرف كتابع بنهار عيهال كاعرف بيب كدوه لا كومية وياجاتا بهذالا كاكانقال كاعرف بيب كدوه لا كومية وياجاتا بهذالا كالمناق كانقال كالعداس كورثاء كوسط كامثامي ميس بدقال الشيخ الاحام الاجل الشهيد المسختار للفتوى ان يحكم يكون الجهاز ملكا لا عارية لا نه الظاهر الغالب الا في بلدة جرت العادة بد فع الكل عارية

فالقول للأب (شامي ج اص ٣٠٠ باب المهر مطلب في دعوى الأب ان الجهازعارية) فقط والله اعلم بالصواب.

نكاح كے وقت بطور سلامی اور جبة دی ہوئی چيز كا حكم:

رسوال ۴ ۲۸) عورت کونکاح کے وقت مہیلیوں اور دوسرے دشتے داروں کی طرف سے بطور سلامی یا بطور بخشش زیور یا سامان وغیرہ جوملا ہو یا عورت نے اپنی رقم سے خریدا ہواس کا مالک کون ہے؟ بینوا تو جروا۔
رالہ جبواب) عورت کو جو کچھاس کی سہیلیوں اور بھائی بہنوں اور دشتے داروں کی طرف سے سلامی یا ہبہ کے طور پر ملا ہو اللہ جو رت ہے ای طرح جو چیزیں اپنے پیسیوں سے خرمدی ہوں اس کی مالک بھی عورت ہی ہے۔ (۱) اس کی مالک بھی عورت ہی ہے۔ (۱) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

ر ١ ) قلت من ذلك ما يبعثه اليها قبل الزفاف في الاعيادو المواسم من نحوثياب وحلى وكذا ما يعطيها من ذلك او من دراهم او ديا نير صبحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فان ذلك تعورف في زماننا كو نه هدية منامي باب المهر مطلب فيما موسله الى الزوجة ج٢ ص ٥٠١.

#### متفرقات نكاح

#### شوہر بیوی سے کتنے عرصہ تک جدارہ سکتا ہے:

(سوال ۲۸۵) حضرت مفتی صاحب مظلهٔ بعد سلام مسنون، یهال دوبی میں مندوستان کے بہت ہے مسلمان بخرض ملازمت آئے ہوئے ہیں۔ بعض مقروض ہیں، شادی شدہ ہیں۔ ان کی عور تیں دیندار ہیں جن پر پورااعتماد ہے۔ اور خاندائی عزت کا پوراخیال ہے۔ اپ خویش وا قارب کے ساتھ رہتی ہیں تاہم ان کے حقوق کا مسئلہ در پیش رہتا ہے ۔ بس سے پریشانی ہوتی ہے۔ قرض داری کا بوجھ بلکا نہ ہوا ور اپنا پوزیشن اچھانہ ہوجائے اس وقت تک یہاں پر بلانا بھی مشکل ہے وقافو قبا آید ور فت بھی دشوار ہے۔ جس بناء پر سال دوسال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت تک ان سے دور رہنا پڑتا ہے۔ اس لئے دریافت طلب امریہ ہے۔ کہ ان حالات میں بیویوں سے دور رہنے کی شرعاً اجازت ہے یا جنواتو جروا۔

دالمجواب)عزیزان من! سلمکم الله تعالیٰ. بعد سلام مسنون عافیت طرفین مطلوب بے شک عورت کی عاجت اورخوابش اورحقوق کالحاظ از بس ضروری ہے۔ جس طرح مردکوعورت کی خوابش ہوتی ہے۔ عورت کو بھی مرد کی خوابش موتی ہے۔ بلکہ نسبۂ بہت زیادہ فان لم تشتق نفسه الی الجماع لا یجو زلہ تر کہ لان لھا حقاً فی ذلک و علیھا مضرة فی ترکہ لان شھو تھا اعظم من شھو تہ.

وقدروی ابو هریرة رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال فضلت شهوة النساء علی الرجل بتسعة و تسعین الا ان الله تعالی القی علیهن الحیاء. وقیل الشهوة عشرة اجزاء تسعة منها للنساء و و احدة للرجل. و القدر الذی لا یجوز ان یؤخر. الوطء عنه اربعة اشهر الا ان یکون له عندر ..... التاقیت الذی وقته عمر ابن الخطاب رضی الله عنه للناس فی مغازیهم لیسبروی شهر اله عندر و یشیرون الشهر ویسیرون راجعین الی اهلهم شهرا (غنیة الطالبین ص ٣٣ ج ا) (یخی) مرد کوجمائ کی خوابش نه وتب بھی جماع کا ترک کردینا روانبین ہے۔ اس کے کورت کا مردیرال بات کاحق ہے۔ اورترک کی خوابش نه بنیت مردی زیادہ ہوتی ہے۔ اورترک رضی الله عند ہے روایت ہے کدر ول مقبول کی نے فر مایا۔ کورتوں کوم دول کے مقابلہ میں ناوے 99 درجہ زیادہ فوابش ہوتی ہے۔ گرحق تعالی نے ان پرشم و حیاء کا پردہ ڈال دیا ہے (اس وجہ سے شہوت مغاوب اورد بی ربتی ہے) بعض اوگوں کا قول ہے کہ شہوت کے دس حص بیں عورتوں کونو حص ۔ اورا یک حصہ مردوں کو۔ اور بدون عذر کے فورتوں بی حسب خوابش دونوں میں تفریق آن کراد ۔ بی اوجود استطاعت و قدرت کے حسب خوابش دونوں میں تفریق آن کراد ۔ بوجود استطاعت و قدرت کے خسب خوابش دونوں میں تفریق آن کراد ۔ رغیبة الطالبین ص ۳۳ ج اص فصل فی آداب النکاح)

اس کئے فقہائے کرام فرماتے ہیں۔ کہ مردعورت کی بلا اذن ورضاء کے جار ماہ ۔ ے زائد جدانہ

فوالله لولا الله تخشي عواقبه

لنزحنوح من هذا السبوير جوانبه

يعنى مِشْم بخدا ،اگر مجھ کوخوف خدانہ ،وتا تو آئ جار پائی کی چولیں ہلتی ہوئی ہوتیں۔

آپ فردین آی در دریافت کی تو کینی که کافی عرصه بوامیرا شو هر جهادیس گیا ہے۔ اس کے فراق میں بیشم پر دوری آئی دوری آئی دوری آئی کے دریافت کیا کہ بورت پر دوری آئی دوری آئی کے دریافت کیا کہ بورت شوری دوری کی کی ام المؤسین حضرت دفصہ سے دریافت کیا کہ بورت شو ہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر کئی ہے ؟ عرض کیا کہ جیار ماہ۔ چنانچہ آپ نے فرمان جاری کیا کہ شاوی شدہ فوقی و اور بعد الشہو یفید ان المواد ایلاء جیار ماہ ہونے پراپ گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ " شم قبولته و هو اربعة الشهو یفید ان المواد ایلاء المحورة و یؤید ذالک و ان عمو رضی الله تعالی عنه کما سمع فی الیلی اسواة تقول: ."

ف والله لـ و لا الله تـخشـــى عواقبــه لـزحــزح من هـذا السـريـر جونبــه

فسنل عنها. فاذا زوجها في الجهاد. فسئل بنته حفصة رضى الله تعالى عنها . كم تصبر السرأة عن الرجل؟ فقالت اربعة اشهر . فامر امراء الا جناد ان لا يتخلف المتزوج عن اهله اكثر منها ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق مالا يلاء فيها . (شامي ص ٥٣٨ ج ٢ باب القسم) والله اعلم بالصواب.

وليمه كب مسنون ہے؟:

(بسوال ۲۸۶)(۱) دلیمه کب کرے؟ خلوت سے پہلے، یا خلوت کے بعد؟ (اور خلوت سے مراد محبت ضروری ہے، یا بحض درواز ہ بند کرنا؟) یا اہ کرم تفصیل فرما تمیں۔

(۲) نکاح ہونے کے بعد فوراً دخصتی ہے یا خلوت ہے پہلے دعوت طعام کھلانے ہے ولیمہ کی سنت ا دا ہوگی یا مین؟

والسجواب) (۱) وليمدكى وعوت اجتماع زوجين كي بعد كلائي جاتى بدولها ولين البروزي كويا دوسردن السجواب (۱) وليمدكى وعول وجها كور وحدا الله و المساور والمساور و المساور و المس

و السطيافات مطبع احمد) وليمه كم تعلق اور بهي اقوال بين مثلاً (الف) وقت عقد (ب) وقت عقد كه بعد بهي اور دخول كه بعد بهي اور دخول كه بعد بهي اور دخول كه بعد بهي دودن كه بعد مكروه به (مظاهر حق مراب النكاح ص ۱۳۹ جس)

(٢) بعض كے نزد يك ہوجائے گى: \_ واللہ اعلم بالصواب \_

(سوال )وليمكى مدت كب تك ب؟

(الجواب) دوروزتك كى دعوت كود كيم كتب بيل-اس كے بعد دعوت ديئے كودعوت وليم نبيس كتب وليسمة العرس سنة وفيها مشوبة عنظيمة وهي اذا بنى الرجل بامرائت ينبغى ان يد عو الجيران الخ (فتاوى عالم گيرى ص ٢٢٩ ج ٢ برا ديا مطبع احمد) فقط و الله اعلم بالصواب.

# نكاح كے لئے پہلی بيوى كوطلاق دے دينے كى شرط لگانا:

(سے وال ۲۸۷) شادی کے بعد چند برس گذرے۔اولاؤ نہیں ہوئی۔اس لئے دوسری شادی کرنا ہے۔لیکن خطبے والوں کا اصرار ہے کہ پہلی بیوی کوطلاق دوتب ہوسکتا ہے۔تو میں کیا کروں؟

(الحبواب) اولادنه ونابيوى كاقصور نبيل بيات بياق ورورت كوطلاق ويناظم بخطبه والول كوالى بب جا شرط كرنا اورطلاق ك لئم مجود كرنا جائز نبيل حديث شريف بيل الى كم ما نعت وارد بر" لا تنسال المسوأة طلاق اختيها لتستفرغ صحفتها . ولتنكح فان لها ماقدر لها متفق عليه "(مشكوة شريف باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ص ٢٢١) والله اعلم بالصواب.

# ترك وطن كى شرط سے نكاح كرے تو كيا حكم ہے؟:

(است فتاء ۲۸۸) لڑی نے اس شرط پرشادی کی کہ وہ لندن نہ آئے۔لڑکا ہردو برس میں جیار، چھاہ کے لئے آجایا کرے۔شرط کے مطابق ایک مرتبہ آیا۔اب تین برس ہوئے تاہم وہ نہ آیا۔ نہ آ نے کی وجہ لکھ رہا ہے کہ آنے جانے میں خرج زیادہ ہوتا ہے، وطن آنے میں ملازمت بھی موقوف رہتی ہے۔تو اب باوجود شرط قبول کرنے کے وہ لڑکی کولندن بلائے تو گنجائش ہے؟

(الحواب) ہاں، شرطقبول کرنے کے باوجود مورت کوراضی کر کے بلاسکتا ہے۔ جرنہیں کرسکتا ۔ لاکی جانانہ چاہتو خط
وکتابت اور خرج بند کر کے اس کو پریشان کرنا ناجا کز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ ' اذا
تنزوج السوجل امر أة وشوط لها . ان لا یعجوجها من مصوها فلیس له' ان یعجوجها سے "یعنی جب مرد
نے مورت ہاں شرط پر نکاح کیا۔ کماس کووطن ہے باہر نہیں لے جائے گا۔ تو اب مورت کی رضامندی کے بغیر شوہر
اس کونیں جاسکتا۔ (تسو صدی مشویف ص ۱۳۴ ج ا ابواب المنکاح باب ماجاء فی المشوط عند عقدة
اس کونیں جاسکتا۔ (تسو صدی مشویف ص ۱۳۴ ج ا ابواب المنکاح باب ماجاء فی المشوط عند عقدة
المنکاح) اور آئخضرت کے کا ارشاد ہے کہ وہ شرط جس کا پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہو وہ شرط ہے جس پر نکاح
کیا گیا ہو۔ (ایضاً ترمذی شریف س ۱۳۳ ج الفہار رضامندی بہتر ہے۔ بلکہ بعض حالات میں جانا ضروری ہوجاتا
میں کوئی اندیشہ نہ وتو عورت کو جانے کے لئے اظہار رضامندی بہتر ہے۔ بلکہ بعض حالات میں جانا ضروری ہوجاتا
ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### شادی کے لئے قرض لینا:

(استفتاء جدید ۲۸۹) لڑکی اورلڑکا بالغ ہوگئے ہوں۔اورشادی۔ کا بل ہوں مگرشادی کرنے کی حیثیت باپ میں نہیں ہے تو قرض لے سکتاہے؟ یا حیثیت ہونے تک شادی مؤخر کریے؟ جب حیثیت ہوتب شادی کرے؟ حکم شرع کیاہے؟ (بینواتو جروا)

(السجواب) إنى يا بجول كى شادى مؤخركر في من ارتكاب معصيت كاانديشة وتوتا فيرندكى جائد بقدرضرورت (جومسنون طريقة من شادى كرف كي لئ كافى موجائ ) قرض لين كى شرعاً اجازت بي شامى من بي رقوله والاستدانة له ) لان ضمان ذالك على الله تعالى فقد روى الترمدى والنسائى وابن ماجة ثلاث حق على الله تعالى ما داء، والناكح الذى يريد العفاف، والمجاهد فى سبيل الله تعالى . عونهم المكاتب الذى يريد الا داء، والناكح الذى يريد العفاف، والمجاهد فى سبيل الله تعالى . (ص ٣١٠ ج ٢ كتاب النكاح) فقط والله اعلم بالصواب .

#### جس عورت سے شادی کرنا ہے اے دیکھنا:

(سوال ۲۹۰) جوان ورت كوش سن ادى كرن كاخيال بويسند كرن كان ويكر في كان اليها بينواتو جروار (المجواب) پسند كرن كى غرض سه و يكهنامسخب اورجائز بربشر طبيكه پيغام قبول كرن كى كاتو قع كى جاسكتى بواگر توقع نه بوتواجازت بين برقوله والسنظر اليها قبله اى وان خاف الشهوة كما صوحوابه فى المحيط والا باحة وهذا اذا اعلم انه يجاب فى نكاحها (شامى ج۲ ص ۳۲۰ ايضاً) فقط والله اعلم بالصواب.

#### غائبانه شادى كى صورتين:

(سوال ۲۹۱) کیاغائباندشادی ہو علق ہے ؟اوراس کاطریقد کیا ہے؟ بینواتو جروا۔ (الحواب) ہال،غائبانہ بھی شادی ہو علق ہے۔اوراس کاطریقہ یہ ہے۔

ر ان مثلاً وولھا دلہن کوخط لکھے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں ، جب دلہن کوخط پنچےتو شرعی گواہوں کے سائنے پڑ تھا جائے ۔اورای مجلس میں دلہن کہدد ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا۔تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

'' (۲) یا دلہن دولہا کو ہ ط لکھے کہ میں آپ ہے نکاح کرتی ہوں۔ جب دولھا کو خط ملے تو شرعی گواہوں کو جمع ہے۔ کر کے ان کے سامنے خط پڑھا رہائے اور دولھا کہے کہ میں نے نکاح قبول کیا۔

") یا درمیان میں وئیل بنایا جائے اور دکیل ایجاب کے بعد وُکل یامؤ کلدگی جانب ہے شرعی گواہوں کے سامنے نکاح قبول کرے۔

(٣) يادلهن دولها كويا دولها دلهن كوائي نكاح كا وكيل بذريعد خط وغيره بنا و \_ \_ تووكيل (دلهن بويا دولها) شرقي كوابول كروبرواس مضمون كوادا كر ادرا الرعادرائي المنافق كالتربوب و فكال بويا عن المجلس وان كان حاضر أفي البلد و صورته ان يكتب اليها يخطبها . فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود و قراته عليهم وقالت زوجت نفسي منه ، او تقول ان

فلانا كتب التى يخطبنى فاشهدوا انى زوجت نفسى منه اما لو لم تقل بحضر تهم سوى زوجت نفسى عن فلانا كتب التى يخطبنى فاشهدوا انى زوجت نفسى منه اما لو لم تقل بحضر تهم سوى زوجت نفسى عن فلان لا ينعقد، لان سماع الشطرين شرط صحة النكاح الخ (شامى ص ٢٦٣ ج٢ كآيائه فقط والله اعلم بالصواب.

# زانیکی وضع حمل کے بعد شادی:

(سوال ۱۹۲) ایک وی نے ایک کری نے ایک کری ہے زنا و کیا۔ جس کی وجہ سے کڑکی کوشل ٹھیر گیااور ایک بچی ہوئی۔ اب بعد میں اس کڑکی کے والدین اس کا نکاح کردینا چاہتے ہیں اب جوزانی ہے وہ مالدار گھر انے کا ہے اورشراب نوش ہے۔ اور شادی شدہ ہے۔ اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس کڑکی ہے کرادی جائے۔ اور اس کڑکی کی دوسری جگہ بھی بات چل رہی ہے۔ تو کس کے ساتھ شادی کرائی جائے ۔ اس کڑکے کے ساتھ جوزانی ہے یا اس کے علاوہ کی دوسرے ہے۔ اور جو بچی ہوئی ہے اس کوکرشچن (عیسائی) لے گئے ہیں۔ اور شایدوہ اس کوکرشچن تعلیم (ان کی نہ بی تعلیم) بھی دیں گے۔ تو بچی کے متعلق گیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الحجو اب) بحالت حمل توای بدکارلڑ کے کے ساتھ شاہ ی کرادینا مناسب تھا تا کہ بچی کی بھی حفاظت ہوجاتی ، جب کہ یہ صلحت ندر بھی اورلڑ کا زانی شرابی بھی ہے۔اور عیالدار بھی ہے نباہ ہویا نہ ہو۔اس لئے دوسرے نیک لڑکے ہے شادی کرادی جائے ۔اگر میسر نہ ہوتو اس ہے کردی جائے ۔ بچی قبضہ میں کر سکتے ہوتو گوشش کی جائے ۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# "ا بنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں شادی نہیں کرنا جا ہے" بیقانون بنانا کیسا ہے

(سوال ۱۹۳۳) کیافرماتے ہیں علمائے وین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ مسلمانوں کی آیک برادری کے چود ہریوں نے اپنی برادری کے متعلق بی قانون بنایا ہے کہ ہماری برادری کے ایک شہر والے دوسر کے کی شہر میں خواہ اپنی ہی برادری میں کیوں نہ ہوشادی نہیں کر سکتے اگر کوئی ایسا کرے گاتو اس کو برادر نہ سے خارج (بائیکاٹ) کر دیا جائے گا نہ کوئی اس سے بات چیت کر سکتا ہے نہ اس ملازم رکھ سکتا ہے نہ اس سے کسی طرح کا ہما دی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سلام کیا جا اس کی عاملہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سلام کیا جا سکتا ہے نہ اس کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسا قانون بنا باشر عادرست ہے بین بین اور سلام کا جواب دینے پریابندی لگانا درست ہے؟ بینواتو جروا۔

دالے جو اب ایسا قانون بنانا کے ' اپنی میسی چھوڑ کر دوسری میسی میں شادی نہ کرے درنہ بائے کاٹ کیا جائے گا' درست نہیں طلم ہے' اسلام نے آزادی دے رکھی ہے کہ اپنی میں شادی کرے یا دوسری بستی میں لیندائستی کی قیدنگا ناشریعت کی دی ہوئی سہولت اور آزادی میں ہے فائد ، جل اندازی ہے لہذا ایسے قانون سے باز آجانالازم ہے درنہ تمام خرابی اور فتندونساد کی ذمہ داری قانون سازوں کے سرعائد ہوگی۔ فقط دانلہ اعلم بالصواب۔

## نكارَ كے موقعہ پرختم قرآن:

(سوال ۲۹۴) جارے بہال شادی بیاہ کے موقعہ رختم قرآن شریف کیاجاتا ہے، گویااس موقع پراموات کوایسال

ثواب کیا جاتا ہے جس میں دوستوں مزیز وں کوخاص طور پر دعوت دی جاتی ہے کوئی میٹھی ٹئی تقسیم کی جاتی ہے یاشر بت وغیرہ پلایا جاتا ہے، میشرعاً کیسا ہے۔

(النجواب) ال آقريب بين رسم وروان كوبراوض به ايصال ثواب ك لئے وعوت دے كراوگوں كوجمع كرنے كى كيا ضرورت به سيتدائ غير مقصود ك لئے بخود پر مه كر بخش كتے بين ، يكي طريقة نام ونمود به دوراوراموات ك لئے زيادہ نقع بخش به واطال في ذلك في السمعة والرياء لئے زيادہ نقع بخش به واطال في ذلك في السمعة والرياء في حتوز عنها لا نهم لا يويدون وجه الله تعالىٰ (شامى ج اص ١٥٥٨ كتاب الجنائز مطلب في كو اهة الضيافة من اهل الميت) فقط والله اعلم بالصواب.

#### بوفت نكاح حياول اورناريل امام صاحب كودينا:

(سوال ۲۹۵) ہمارے بیہال بیرواج ہے کہ نکاح کے وقت دلیمن والے دولہا کے سامنے سوایا تج سیرچا ول اورا یک ناریل رکھتے ہیں اور دولہا ہے ہیا تی ہو اور ایک باریل رکھتے ہیں اور دولہا ہے ہیں اور بیچا ول اور ناریل امام صاحب کو دیاجا تا ہے اور وہ نکاح خوانی کی اجرت پانچ رویئے وصول کرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔ رالے جو اب بیہ ہمندووں کا طریقہ ہے اور اس میں اعتقادی خرائی ہے لہذا واجب الترک ہے اس سے بچنا ضروری ہے تو ہم کی اور ایک میں اور نہ گئم گارہوں گے ، نکاح خوانی کی اجرت جس نے دعوت دے کر نکاح خوال کو بلایا ہمووہ ادا کرے اور جواجرت طے ہوئی ہے وہ لینا درست ہے۔ فقط والٹداعلم بالصواب۔

## تبلیغی اجتماعات میں نکاح کرنا:

(سوال ۲۹۶)عقدنکاح کے لئے بہترین جگہ کون کس ہے؟ آج کل بیطریقہ چل رہاہے کہ جہاں تبلیغی اجھاع ہوتا ہے وہاں دولہااورلڑ کی کا وکیل اور شاہدین چنچ جاتے ہیں اس طرح ہراجھاع میں کئی نکاح ہوتے ہیں کیا پیطریقہ سیجیج ہے؟ یہ بدعت تونہیں ہوگا؟ کہا پی سبتی اورا ہے محلہ کوچھوڑ کر جہاں اجھاع ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اس کوسادگی کہا جاتا ہے وہاں علماء بھی ہوتے ہیں گریجے نہیں کہتے ،آپ اس پرروشنی ڈالیس ، بینوا تو جروا۔

(السجواب) بہترتو بہی ہے کہ اپ گھر برخوشی کی تقریب ہوتر ہیں رہتے دار بھی آسانی ہے شریک ہو بھتے ہیں نکاح مسجد میں کیا جائے کہ بیہ ستحب ہے مگر آج کل شادی کے رسوم ورواج اس قدر بڑھ گئے ہیں کہا کشر مستورات کی نماز قضا ہوتی ہے اور فضول خریجی ہوجا تا ہے لہذا اگر تبلیغی اجتماعات میں عقد نکاح کیا جائے تو غلط نہیں ہوتی ہیں ہوتے ہیں اور میں موتے ہیں اور جہاں مسجد میں گنجائش نہیں ہوتی اس جگہ اجتماع گاہ میں دو تین دن تک اذان اور اقامت کے ساتھ یا نچوں وقت باجماعت نماز پڑھی جاتی ہوائی ہے اس جگہ اجتماع گاہ میں دو تین دن تک اذان اور اقامت کے ساتھ یا نچوں وقت باجماع سے بہت کے نائم ہوگئا ہے ، خالبًا ای لئے علی باجماع ہے نقط واللہ اللہ ہے۔ فقط واللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو کہ اللہ اللہ کے علی ہے۔ فقط واللہ اللہ ہے۔

# نكاح كرجسر مين فكاح كاندراج كاحكم اوررجسر كالم موجانا:

(سوال ۱۹۷۷) کیافرماتے ہیں علاء دیناس مسئد میں کہ ہمارے بیبال ایک شخص کا نکاح ہوا چندسالوں سے میال ہوں نااتفاقی ہے شوہر طلاق دینا جا ہتا ہے مہر کے بارے میں شدیدا ختلاف ہے بوقت نکاح کمیٹی کی جانب ہے جو نکاح کا سر میفکٹ دیا گیا تھا جس میں پوری تفصیل درج تھی وہ سر شفکٹ بقول شوہراور بیوی دونوں میں ہے کی کے باس نہیں ہاس لئے شوہر نے کمیٹی نے پراناریکارڈ بہت تلاش کیا باس نہیں ہاس لئے شوہر نے کمیٹی ہے دوبارہ نکاح کے سر شفکٹ کی نقل طلب کی کمیٹی نے پراناریکارڈ بہت تلاش کیا مگر نہ بلااس درمیان شوہر نے پوری کمیٹی کے نام کورٹ میں مقدمہ کردیا کہ کمیٹی نے ریکارڈ چھیا دیایا ضائع کردیا ہے کورٹ نے پوری بنج پر علی میں جس کی وجہ ہے پوری قوم پریشان ہے، دریافت طلب امر ہے کہ شریعت کے اعتبارے ذوانی کے رجسٹر میں اندارج شریعت کے اعتبارے فاریکارڈ بی والوں ہے کم ہوجائے تو کیا ہے جم ہوگا۔ ؟ بینواتو جروا۔

(المجواب) نکان سی ہونے کے لئے ایجاب و قبول اور اس وقت دومسلمان مردیا ایک مسلمان مرداوردومسلمان ورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے نکان خوانی کے رجسٹر میں نکاح کا اندراج شرعالا زم اورضروری نہیں ہے، لیکن اب چونکہ مہراور راورات کے مند مات ہوئے گئے ہیں، نیز بیرونی سفر کے وقت حکومت نکاح کا شوت میں ، سال اور تاریخ کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے اس لئے و نیوی طور پر اس کا منصبط کرنا ضروری ہوگیا ہے، جن اوگوں نے نکاح کے متعلق ضروری یا تیس مطالبہ کرتی ہوات کی میت کی چیز ہیں گم ہوجاتی ہیں گاہے رہیں اس ما کدند ہوگا، بہت کی چیز ہیں گم ہوجاتی ہیں گاہے سرگاری کا غذات ہی گئر ہے جات آ ہے کے خاندان میں مرکز کرنا خود ستور ہے اس کوسا مند رکھ کر فیصلہ کیا جا سات مہر کی بارے میں اختلاف ہے تو آ ہے کے خاندان میں مہرکز مودستور ہے اس کوسا مندر کھ کر فیصلہ کیا جا ساتھ ہو ستور ہے اس کوسا مندر کھ کر فیصلہ کیا جا ساتھ ہے۔

فتاوى دارالعلوم ميں ہے:

(سے وال ) نکاح میں اگر حاکم کی طرف ہے تحریر کوضر وری قرار دیا جائے تو تحریر ضروری ہے یانہیں؟ بغیر تحریر کے نکاح منعقد ہوگا مانہیں؟

(الجواب) بالتراين المراح منو تد وياوك كالتحريض ورئ بين ب شرائط نكال مثل شبودو فيره وف يا ب. حاشيه من الجواب بالتراين المنووط النحاص انعقاد سماع اثنين بوصف حاس للايجاب والقبول النح وركنه الا يجاب والقبول النحوم مدلل و الا يجاب والقبول حقيامة أو حكما (البحر الرائق ٨٣/٣، كتاب النكاح) (فتاوى دار العلوم مدلل و مكمل ٨٢،٨٥/٤) فقط والله المناعلم.

#### شب ز فاف،مباشرت اور صحت کے آ داب:

(سے وال ۲۹۸) شبز فاف میں بیوی سے پہلی ملاقات کے وفت کون می دعاء پڑھنا جا ہے اور مباثرت وصحبت کے آداب کیا ہیں،امید ہے کہ اس کا جواب مرحت فرما نمیں گے۔

(السجواب)شبزفاف میں پہلی ملاقات کے وقت بیوی کی پیٹانی کے بال پکڑ کریدہ عاء پڑھے۔ السلھم انسی اسٹلک من خیردا رخیرما جبلتھا علیہ واعو ذبک من شرہا وشرما جبلتھا علیہ . اس کے بعددو رکعت شکرانہ کی نماز پڑھیں مردآ گے گھڑار ہے عورت چیچھے ،نماز کے بعد خیر وبرکت مودت ومحبت آپس میں میل جول اورا تفاق واتنحاد کے دعا کریں ،غذیۃ الطالبین میں ہے۔

فاذا زفت اليه اتبع ماروى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وذلك انه جاء ه رجل فقال انى تزوجت بجارية بكر وقد خشيت ان تكرهنى او تفركنى فقال له ان الالف من الله والفرك من الشيطان واذا دخلت اليك فمرها ان تصل خلفك ركعتين وقل اللهم بارك لى فى اهلى وبارك لا هلى في اللهم ارزقنى منهم وارزقهم منى اللهم اجمع بيننا اذا جمعت فى خير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير . (غنية الطالبين .مترجم ص ٩٤ ، آداب النكاح)

اور جب عورت اس کے گھر میں لائی جائے تو اس روایت کے مطابق عمل کرے جوعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسعود رضی اللہ عنہ مسعود کے پاس آ یا اور کہا میں نے ایک باکرہ عورت سے زکاح کیا ہے اور جھے ڈر ہے کہ وہ جھے پہند نہ کرے اور دشمن تصور کرے حضرت عبداللہ ابن مسعود ٹنے اس سے فر مایا محبت اللہ کی طرف سے ہوار دشمنی شیطان کا فعل ہے جب عورت تیرے گھر میں آ و بے تواس سے کہدکہ تیرے بیچھے کھڑی ہوکر دور گعت نماز پڑھے اور تو بیدعا پر ھے۔ اللہ م بارک لی فی اہلی ۔۔۔۔ اے اللہ میرے ائل میں برکت عطافر با اور میرے اہل کے لئے مجھے میں برکت عطافر مااے اللہ مجھے اس سے اور اسے مجھے سے روزی عطافر مااے اللہ جب اور میں ہوگرے ساتھ جمع کریں اور جب الگ فرما کیں تو خیر کے ساتھ جدافر مااے اللہ جب آ ہمیں یکیا جمع کریں اور جب الگ فرما کیں تو خیر کے ساتھ جدافر ما نمیں۔

پہلی ملاقات بڑے نیک جذبات اوراجھی تمناؤں کے ساتھ ہونا چاہئے اور زوجین اس نعمت کے حصول پر جتناشکر کریں کم ہے، پہلی ملاقات کے شکریہ اور مسرت میں شریعت نے دعوت ولیمہ رکھی ہے، شوہر تلطف ومحبت سے پیش آئے اپناسکہ اور رعب جمانے کی فکرنہ کرے اور ہرطرح اس کی دلجوئی کرے کہ عورت کو کمل سکون اور قلبی راحت حاصل ہوا ورایک دوسری میں انسیت پیدا ہو۔

جب شوہر مباشرت کا ارادہ کر ہے تو مباشرت ہے پہلے عورت کو مانوس کرے، بوس و کنار ملاعبت وغیرہ جس طرح ہوسکے اسے بھی مباشرت کے لئے تیار کر ہاوراس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال رکھے، فوراً ہی صحبت شروع نہ کرد ہے اور بوقت صحبت اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کی بھی شکم سیری ہوجائے، انزال کے بعد فوراً جدانہ ہوجائے، اس حالت پرد ہاور عورت کی خورت کی بھی شکم سیری ہوجائے، انزال کے بعد فوراً جدانہ ہوجائے، اس حالت پرد ہاور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے ورنہ عورت کی طبیعت پراس سے بڑا بار پیدا ہوگا، اور بسا اوقات اس کا خیال نہ کرنے ہے آپس میں نفر ت اور دشنی پیدا ہوجاتی ہے جو بھی جدا گیگی کا سب بھی بن جاتی ہے۔ اوقات اس کا خیال نہ کرنے ہیں۔ عنیہ الطالیین میں حضرت شنے عبدالقادر جیلانی حمداللہ ارشاد فرماتے ہیں۔

ویست حب لها الملاعبة لها قبل الجماع والا نتظار لهابعد قضاء حاجته حتی تقضی حاجتها فان ترک ذلک مضرة علیها ربما افضی الی البغضاء والمفارقة (غیبة الطالبین ص ٩٩ آداب النكاح) اور ادب بیب که جماع کی الی البغضاء والمفارقة دغیبة الطالبین ص ٩٩ آداب النكاح) اور ادب بیب که جماع کا ادب ہے کہ عورت کی خواہش پوری کرے الا پرواہ نہ ہوجائے بلکہ عورت کی خواہش بھی پوری خواہش بھی ایری مونے دے انظار کرے (اپنی خواہش پوری کرکے الا پرواہ نہ ہوجائے بلکہ عورت کی خواہش بھی بوری ہونے دے )ایبانہ کرنے سے عورت کورئے پہنچتا ہے جوعورت کی دشمنی اوراس کے جدا ہوجائے کا سبب بن جاتا ہے۔

بوقت صحبت قبلہ کی طرف رخ نہ کرے ، سرڈ ھا تک لے ،ادر جتنا ہوسکے پردہ کے ساتھ صحبت کرے ،کسی کے سامنے حتی کہ بالکل ناسمجھ بچہ کے سامنے بھی صحبت نہ کرے اور بوقت صحبت بقدرضرورت ستر کھولے ،غذیۃ الطالبین میں ہے۔

ولا يستقبل القبلة عند المجامعة ويغطى راسه ويستر عن العيون وان كان عن صبى طفل لانه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احد كم اهله فليسترفانه اذا لم يستر استحيت الملئكة وحرجت ويحضره الشيطن واذا كان بينهما ولد كان الشيطان فيه شريكاً (غنية الطالبين ص ٩ ٩ كتاب النكاح)

جماع کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے ،سرکوڈ ھانپ لے،ایسا پردہ کرے کہ کسی کی نظر نہ پڑے یہاں تک کہ بچہ بھی نہ دیکھ سکے کیونکہ آنمحضور ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی ہے ہمبستری کر ہے تو جب کر کرے، جو شخص صحبت کے وقت پردہ نہیں کرتا تو فر شنتے اس سے حیا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان حاضر ہوجا تا ہے اور جب ان کے یہاں ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہوتا ہے۔ یہاں ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہوتا ہے۔ یہاں ، بھر مہاشرت کے وقت ان پڑمل کریں۔ یہا دکام عام ہیں شب ز فاف کے ساتھ خاص نہیں ہیں ہرمباشرت کے وقت ان پڑمل کریں۔

جب صحبت كرنے كا ارادہ كرے أوالاً بهم الله پڑھاور بيد عا پڑھ الملهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان مارز قتنا، دعاؤل كا ضرورا بهتمام كرے ورنه شيطان صحبت ميں شريك بوجا تا ہے اور بچه پرشيطاني اثرات بوجاتے ہيں ، انزال كے وقت ول ميں بيدعاء پڑھ الملهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً صحبت كے بعد بيد غاپرُ ہے المحمد لله الذى حلق من المآء بشراً و جعله نسباً و صهراً غنية الطالبين ميں ہے۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال والسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا ارادان ياتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ثم ان قدر ان يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابداً ،الى قوله. وكذلك يروى عن السلف انه اذا لم يسم عند الجماع التف الشيطان على احليله يطاء كما يطاء. (غنية الطالبين ص ٩٦ ، ص ١٩ ايضاً)

حضرت کریب نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ آنحضرت کے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو کے بسم الله بیستروع اللہ کے نام سے ، یا الله جمیں اور اس بچہ کو جو جمیں آپ عطافر مائیں شیطان سے دورر کھ ، اگر ان کے مقدر میں اس نطفہ سے بچہ ہے تو شیطان اس بچہ سے دورر ہے گا اور بھی اسے رنج نہ بہنچا سکے گا الی قولہ سے ملائے سلف سے روایت ہے اگر عورت سے قریب ہونے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی مباشرت میں شریک ہوتا ہے انتھی صحبت کے بعد بدن پر جونا یا کی لگی ہوا ہے دھولے اگر دوبارہ صحبت کا ارادہ ہوتو وضو کر ہے صحبت کرے درنہ سل کرے بغیر نہ سوئے البتہ کوئی عذر ہوتو سوسکتا ہے مگرض جلدا ٹھ کر عشل کے بغیر نہ سوئے البتہ کوئی عذر ہوتو سوسکتا ہے مگرض جلدا ٹھ کر عشل کرے دینہ الطالبین میں ہے۔

فاذافرغ من الجماع تنحى عنها وغسل مابه من الاذى وتوضأ ان اراد العود اليها والا اغتسل ولا ينام جنباً فانه مكروه وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشق ذلك عليمه لبرداو بعد حمام وماء او خوف ونحو ذلک فينام الي حين زوال ذلک (غنية ص٩٥، ص٩٨ آداب النكاح)

جماع ہے فارغ ہوکر بدن پر جونجاست گلی ہوا ہے دھوئے اوراگر دوبارہ عورت کے پاس جانا چاہتا ہے تو وضوکرے ورنیفسل کرنا افضل ہے فسل کے بغیر سوجانا مکروہ ہے آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا اگر بخت سردی کے باعث عسل نہ کر سکے یا حمام اور پانی فاصلہ پر ہو یا عسل کرنے میں کمی قتم کا خوف لائق ہوتو ایسی صورت میں بلاغسل سو جانا جائز ہے۔

شوہرا پنی بیوی ہے ڈل گئی ، بوس و کنار ، ملاعبت ،صحبت اوراس کے بعد عسل جنابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیز وں پر بھی اجروثو اب عطافر ماتے ہیں ،غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث ہے۔

قالت عائشة رضى الله عنها قد اعطى النساء كثيراً فمابا لكم يا معشر الرجال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مامن رجل اخذبيد امرائته يرا ودها الاكتب الله تعالى له حسنة فان عانقها فعشر حسنات فاذا اتتها كان خيراً من الدنيا وما فيها فاذا قام ليغتسل لم يمر الماء على شعرة من جسده الا تكتب له حسنة و تمحى عنه سيئة و ترفع له درجة وما يعطى بغسله خير من الدنيا وما فيها وان الله عزوجل يباعى به الملائكة يقول انظروا الى عبدى نام في ليلة قرة يغتسل من الجنابة يتيقن باني ربه اشهدوا باني قد غفرت له (غنية الطالبين ص ٩٣، ص ٩٣)، فصل في آداب النكاح)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بین کرعرض کیا یا رسول اللہ عورت کا ہاتھ پر کراس کو مانوس کرتا ہے واس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے بین کرحضور کی مسکرائے اور فرمایا مردا پی عورت کا ہاتھ پر کراس کو مانوس کرتا ہے واس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے گئے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے بی میں وس نیکیاں کھی جاتی ہیں جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہا نے اصل ہوتا ہے ، جب مسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے بانی گذرتا ہے اس کے لئے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوجا تا ہے اور ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اور ایک گردتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کوش میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیھا سے بہتر ہوتی ہے اور ہے شک اللہ تعالی اس پر نخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میر سے بندے کی طرف دیکھو کہ ایک سر درات میں خشل جنا ہت کے لئے اٹھا ہے اور دہ اس بات پر گواہ رہوکہ میں نے اس کو بخش دیا۔

" شبز فان اور صحبت کے سلسلہ کی آپن کی جو پوشیدہ باتیں ہوں کسی سے ان کا تذکرہ نہ کریں ، نہ مرد نہ عورت ، یہ بے حیائی اور بے مروتی ہے۔غنیۃ الطالبین میں ہے۔

ولا يجوز له ان يحدث غيره بما جرى بينه وبين اهله من امر الجماع ولا للمرأة ان تحدث بذلك للنساء لان ذلك سخف و دناء ة وقبيح في الشرع والعقل لما روى ابو هريرة رضى الله عنه في حديث فيه طول عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال ثم اقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل اذا اتى اهله فإغلق عليه بابه والقي عليه ستره فاستتربستر الله قالوا نعم يارسول الله قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فاقبل على

النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتن فجثت فتاة على احد ركبتها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت انهم ليتحدثون وانهن ليستحدثنه فقال هل تدورون مامثل ذلك انما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها والناس ينظرون اليه. (غنية الطالبين ص ٩٠٩ ، ص ١٠٠ ، فصل في آداب النكاح ) فقط والله اعلم بالصواب.

ترجہ: مروکے لئے جائز نہیں کہ جماع کے متعلق تخفی یا تیں کی سے بیان کرے، یہی تکم عورت کے لئے بھی ہے کیونکہ میہ بے وقونی اور کمینہ بن ہے، شرخ اور عقل اور آب سا اعتبارے، حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث میں فر مایا ہے کہ ایک بارآ تخضرت کے ایک موقع میں مردوں کو خاطب کر کے بوچھا کہ کوئی ایسا تخفس بھی ہے جوابی بیوی کے پاس جاتے وقت درواز و ہند کر کے بردہ ڈال لیتا ہے اور چھپ کر یہ فعل کرتا ہے، سحابہ نے جواب و پایا رسول اللہ ایسے لوگ موجود ہیں، پھر حضور کے ارشاد فر مایا اس کے بعد وہ اپنے فعل کے متعلق لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، ویسا کیا تو سحابہ خاموش رہے، پھر آپ کھی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اودریافت فر مایا کہتم میں کوئی ایسی عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہو؟ یہ شکر عورتیں بھی خاموش رہیں گوئی ایسی با تیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی تب کہتے دریا بعد ایک شیطان شیطان یہ سے جو باز اربیں ماتا ہے اور اپنی حاجت بوری کر کے چل دیتا ہے صالاتکہ لوگ ان کود کھر رہے ہوتے ہیں۔

و یہ و باز اربیں ماتا ہے اورا بنی حاجت بوری کر کے چل دیتا ہے صالاتکہ لوگ ان کود کھر رہے ہوتے ہیں۔

# منگنی ہونے کے دوسال بعدلڑ کے کا نکار:

(مسوال ۹۹۱) میری بینی کا نکار آیک لڑے کے ساتھ طے ہواتھا، اس بات کوآج دوسال ہور ہے ہیں لیکن آج تک لڑکے والوں نے بیپول کی تنگی کی وجہ سے عقد نہیں کیا، شادی سے پہلے لڑکی آیک حادثہ میں گرجانے کی وجہ سے ہیں اولی میں داخل کی گئی تھی ، ابھی المحمد للہ تندرست ہے لیکن لڑکے والوں کے یہاں جب شادی کے متعلق پوچھنے کے لئے گئے تو انہوں نے بیزلڑکے نے آبادگی ظاہر نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ تم اور ہم آج سے بہتلی ہیں تم اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی کے موافق کردو، ہماری براوری میں لڑکوگئی کی ہے، ان حالات میں سوال بیہ ہے کہ اب ہم ازروئ شرع لڑکے والوں سے لڑکی کا علاج کرانے میں جوخرج ہوا ہے اس میں سے کچھ خرج ہا تگ سے ہیں؟ یا شادی کے شرع لڑکے والوں سے لڑکی کا علاج کرانے میں کورٹی ہوا ہے اس میں سے کچھ خرج ہا تگ سے ہیں؟ یا شادی کے خور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مفصل جواب مرحمت فرما نمیں۔
لئے مجبور کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا اس سلسلے میں کورٹ کا سہارالیا جا سکتا ہے یانہیں؟ مفصل جواب مرحمت فرما نمیں۔
(الحبو اب) حامد اومصلیا و مسلما امنگنی ایمن شادی کرنے کا وعدہ اور قول وقر اراس پردونوں جماعتوں کا قائم رہنا ضروری ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے واو فو بالعہد ان العہد کان منسو لا آس لیعنی اور عہد (قول وقر ار) پورے کرتے رہوں ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے واو فو بالعہد ان العہد کان منسو لا آس لیعنی اور عہد (قول وقر ار) پورے کرتے رہوں ہے۔ اللہ تعالی کا غرمان ہے واو فو بالعہد ان العہد کان منسو لا آس کینی اور عہد (قول وقر ار) پورے کرتے رہوں نے شک عبد کے متعلق پرسش ہونے والی ہے۔ (سوہ بنی اسرائیل)

لہذا کسی شرعی سبب کے بغیر قول وقر ارہے پھر جانا اور دوسال تک امید دلا کر پھرا نکار کر دینا گناہ کا کام ہے، برا دری کے ذمہ دارلوگوں کا فرض ہے کہ رشتہ کرانے گی پوری کوشش کریں، لیکن مجبور نہ کیا جائے، کوٹ کا سہارالیمنا اور خرج مانگنا غلط ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ کیم ذیقعد و ۱۳۸ ہے۔

# كتاب الرضاع

مدت رضاعت كتنى ہے۔اس كے بعددود صيلانے كاكياتكم ہے:

(سوال ۳۰۰ )رضاعت کی مدت کتنی ہے۔ یعنی کس مدت میں دووھ پینے سے نکاح کی حرمت کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ (السجبواب) بچیکودودھ پلانے کی مدت دوبرس ہے۔دوبرس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں حرام ہے کہین حرمت نکاح کے لئے ڈھائی سال کی مدت ہے۔ یعنی ڈھائی برس کےاندر پچیکسی عورت کا دودھ بی لے گاتو وہ عورت اس کی مال اور اس کی اولا واس کے بہن بھائی اورعورت مرضعہ کا بھائی ، بچہ کا ماموں اور مرضعہ کی بہن بچہ کی خالہ اور مرضعہ کے ماں باب اس بچد کے نائی نانا اور اس کا شوہر (جس کی صحبت سے اس کے بچہ بیدا ہوا ہواور دودھ اتر اہو) اس بچہ کا باب اور اس کی اولا د (اس عورت کے بطن ہے ہو یا اورعورت کے پیٹ ہے ہو )اس کے بھائی بہن اوراس کا بھائی بچہ کا چچا اور اس کی بہن ، بچہ کی پھوپھی اورا سکےوالدین بچہ کے داداوادی بن گئے اور نکاح کی حرمت کا حکم ثابت ہوگا ،مرضعہ کا شوہر ، بچد کاباپ تب ہی شار ہوگا جب کہ وہ عورت اس کی صحبت ہے بچہ جنے اور اس کے دودھ امرے ۔ لہذا اگر اس کی صحبت ہے بچہنہ ہوااور دودھ نداتر اتو دودھ پینے والے بچہ کی بیعورت ماں تو بن جائے گی مگراس کا شوہر رضاعی باپ نہ ہوگا ( مگروہ بچیاوراس کی اولا دیدخولہ کی اولا دہونے کی وجہ ہے حرام ہوگی دوسرے حرام نہوں گے )مثلا کسی حاملہ عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا جب بچہ پیدا ہوجائے گااس کی عدت فتم ہوجائے گی اب اگر اس نے کسی سے نکاح کرلیااورکسی بچہ نے اس کا دودھ پیاتو پہلاشو ہراس بچہ کا رضاعی باپ ہوگا۔ دوسراشو ہررضاعی باپ نہ ہوگا( مگروہ لڑ کا اوراس کی اولا واس کی مدخولہ کی اولا وہونے کی وجہ ہے حرام ہوگی دوسر ہے حرام نہ ہوں گے ) ہاں جب دوسرے شوہرے اس کے بچہ بیدا ہوگا پھروہ عورت کسی بچہ کو دودھ پلائے گی تو پہلا شوہر نہیں بلکہ دوسرا شوہراس بچہ کا رضاعی باپشار ہوگا کیونکہ دودھ اتر نے کا سبب دوسرے شوہر کی صحبت اور تولد اولا دکا بتیجہ ہے ( درمختار مع الشامی ج۲ ص ۱۵۵۳ ول باب الرضاع \_ فتاوی عالمگیری جلداول \_ جو ہرہ ج ۲ص ۹۹)

ا پنی عورت کے سینے سے دودھ پینے میں کوئی حرج ب :

(مسوال ۳۰۱)مردا پنی عورت کے سینہ (پیتان) کومنہ میں لے کرچو سے اور منہ میں دودھ آ جائے اور حلق سے اتر جائے تو عورت حرام ہوگی یانہیں؟

(البحواب) صورت مذکورہ میں عورت مرد پرحرام نہیں ہوگی۔ فقاوی فاضی خان میں ہے۔ اذا مص السوجل ثدی امسرات و شسوب لبنها لم تحرم علیه امواته لماقلنا انه لا رضاع بعد الفصال فقاوی قاضی خان ج ا ص ۸۹ ایسط مطبع نو لکشور لکھنؤی لیکن عمداً ایسی حرکت کرنا جائز نہیں کیونکہ شیرخوارگی کے زمانہ میں تو بچہ کے لئے عورت کا دود بھجائز ہے۔ مدت شیرخوارگی کے بعد عورت کا دودھ پینا حرام ہے۔

رضاعی بھانجی کارضاعی ماموں سے نکاح درست نہیں:

(سب ال ٣٠٢) كيافرمات بين علائے دين ومفتران شرع متنن اس مسئله ميں كدا يك عورت مثلاً رشيده كى دولا كمان

یں (۱) حمیدہ (۲) ہاجرہ بھیدہ کی ایک لڑکی ہے اور ہاجرہ کا ایک لڑکا ہے۔ ہاجرہ کے لڑکے قاسم نے اپنی نائی رشیدہ کا دورہ پیا ہے ۔ تو اب دریافت طلب امریہ ہے کہ حمیدہ کی لڑکی کا نکاح ہاجرہ کے لڑکے قاسم ہے درست ہے یا نہیں؟ آیا قاسم حمیدہ کی لڑکی کا رضا ٹی ماموں ہوتا ہے؟ اگر رضا عی ماموں ہوتو اس سے نکاح درست ہے یا نہیں؟ رالہ جو اب، صورت مسئولہ میں اگر قاسم نے مدت رضاعت میں ( دوڑ ھائی برس کے اندر ) اپنی نافی رشیدہ کا دودھ پیا ہے تو نافی اس کی رضا تی ماں اور اس کی خالہ حمیدہ اس کی رضا تی بہن اور اس کی لڑکی قاسم کی رضا عی بھانجی اور قاسم اس لڑکی کا رضا عی ماموں ہوتا ہے۔ لہذ االن دونوں میں نکاح درست نہیں ہے۔

"فقاوئ عالى كيرئ على ب-تحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واضو لهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً يعنى شيرخوار برخواه لا كى بويالا كاس كى رضا كى مال اورباب اوران دونول كاسول (مال باب اوپر تك) اور فروع (بينا بين ينج تك) حرام بوجات بين به اصول وفروع نبى بول يا رضائل - (ص ٢٨ ج ٢ كتاب الرضاع) واذا رضعت المرء قصبية حومت على زوجها و آبانه و ابنانه (المختار) فتكون المرضعة ام الرضيع واو لاد ها اخوته واخواته من تقدم ومن تأخر فلا يجز ان يتزوج شيئاً من ولد ها وولد و لدها وان سفل! النح والا ختيار شرح المختار ص ١١٨ ٣ ج ٢ كتاب الصواب .

# شوہرا بی بیوی کا دورہ ہے تو کیا حکم ہے:

(است فتناء ۳۰۳) ایک آ دمی جان بو جھ کرا پئی ہوی کا سینا ہے مندمیں لیوےاوردودھ ہے تواس بارے میں کیا تھم ب؟ اورا گرعورت اپنے شو ہر کے منہ میں سیندر کھ کر دودھ پینے کے لئے اصرار کرے تو اس بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الہو اب) بڑی نم میں کی عورت کا دود دہ بینا جائز نہیں حرام ہے۔لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ گنہگار ہوگا (حوالہ اس باب کے دوسر ہے سوال میں گذرا ہے ۔از مرتب )۔لہذا صورت مسئولہ میں مردوعورت دونوں سخت گنہگار ہیں اور خدا ورسول (ﷺ) کے نافر مان ہیں۔ان کواس نا پاک حرکت سے تو بہکر کے باز آناضروری ہے۔فقط واللّٰداعلم ۔

# رضائی بیجی سے نکاح ہو گیاتو کیا تھم ہے:

(سے وال ۴۰۴)زیداورابو بکرد ونول رضائی بھائی ہیں ابو بکر کا اپنے رضائی بھائی زید کی لڑکی ہے نکاح ہوا ہے تو یہ آگاح درست ہے یانہیں؟اگر درست نہیں تو اب کیاصورت اختیار کی جائے؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) رضائی بھائی گی بین کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، حرام ہے، لہذا بین کاح درست نہیں ہوا، حدیث شریف میں ہے ان اللہ حوم من السوساعة ما حوم من السسب (مشکو قشویف ص ۲۷۳ باب السمحومات) ہدایہ اولین ص ۱۳۳ باب السمحومات) ہدایہ اولین ص ا ۳۳) کتاب الرضاع ) لہذا فوراً تفر این فروری ہے۔ اگر حقیقت پر پردہ ڈالنا ضروری ہوتو ان بناؤ کا بہانہ کر کے طلاق دے کر خورت کو جدا کر دیا جائے۔ فقط واللہ الم بالسواب۔ ۲۹ جمادی الثانی میں او۔

#### رضاعی بہن کی لڑکی سے نکاح درست ہے یانہیں:

(مسوال ۳۰۵) یا تمین بانوغلام تحرکی لڑکی ہے، عزیز الدین شیخ محد طیب غلام تحرکا بھانجہ ہے، عزیز الدین نے یا تمین بانو کی نانی کا دودھ پیاہے تو کیا عزیز الدین کا نکاح یا تمین بانوے ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولہ میں اگر عزیز الدین نے مدت رضاعت میں ڈھائی برس کے اندر) یا سمین بانو کی نانی کا دووھ پیا ہے تو یا سمین کی نانی اس کی رضاعی بہن اور یا سمین بانواس کی دووھ پیا ہے تو یا سمین کی نانی اس کی رضاعی بہن اور یا سمین بانواس کی رضاعی بہن اور یا سمین بانواس کی رضاعی بہن اور یو کا رضاعی ماموں بن گیا ،اس لئے یا سمین بانواور عزیز الدین کا نکاح درست نبیس ہوسکتا۔ (حوالہ بالا ،از مرتب) فقط واللہ المصواب۔

# اینے بھائی کی دودھ شریک بہن سے نکاح درست ہے یانہیں :

(سنوال ۳۰۶) رفیق کے بھائی نے ایک عورت کا دودھ پیاتھا وہ تو مرگیا ہاب رفیق کی شادی اس دودھ پلانے والی عورت کی گری کے ساتھ ہوسکتی ہے اپنیں؟ جواس کے بھائی کی دودھ شریک بہن ہوتی ہے۔ بینوا تو جروا۔ (الجواب) صورت مسئولہ میں رفیق کی شادی اپنے بھائی کی دودھ شریک بہن سے درست ہے و تبحل احت احید رصاعاً (عالمگیری ج مص ۴۸ کتاب الرضاع) فقط واللہ العم بالصواب سرمضان المبارک و میں اھے۔

# اینی بہن کے رضاعی بھائی سے تکاح کرنا:

(منبوال ۲۰۰۷)میری حقیق خالہ نے میرے ایک جھوٹے بھائی ادر بہن جوجوڑ داں (تو اُمین) پیدا ہوئے تھے دودھ پلایا تھا، وہ دونوں بعد میں انتقال کر گئے ان دونوں بچوں سے بڑی میری ایک بہن جو حیات ادر بالغ ہے کیا اس کارشتہ از دواج میری خالہ کے لڑکے سے شرعاً جائز ہے؟ بینواتو جروا۔

والمنه واب صورت مسئوله میں بیرشتہ جائز ہے۔ دونوں کا نکاح ہوسکتا ہے قناوی عالمگیری میں ہے و تسحیل احت اخیہ د ضاعاً النح اور حلال ہے نکاح کرنا اپنے رضائی بھائی کی بہن سے (عالمگیری ج اص ۴۸ کتاب الرضاع) فقط والتُداعلم بالصواب۔

#### رضاعی ماموں ہے نکاح:

(سے وال ۴۰۸) کیافرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ فاطمہ نے اپنی پھوپھی کیاٹر کی خالدہ کا دودھ ایام رضاعت میں پیاہے، اس فاطمہ کا نکاح مذکورہ پھوپھی (جس کیاٹر کی کا فاطمہ نے دودھ پیاہے) کے لڑکے زیدہے ہوسکتاہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) جب كه فاطمه نے اپنى پھوپھى كى لڑكى (يعنى پھوپھى زاد بہن) خالدہ كادودھ ايام رضاعت ميں بيا ہے تو خالدہ اس كى رضاعى ماں بن گى اور خالدہ كا بھائى زيداس كارضاعى ماموں ہوگيا،اس لئے فاطمه كا نكاح زيد ہے بيس ہوسكتا، فقادى عالمگيرى ميں ہے واحو الموضعة حالله و احتھا حالته يعنى مرضعه (دودھ پلانے والى عورت) كا بھائى رضیع گا (لیمنی دوردہ پینے والے بچہ گا ) مامول بن گیااور مرضعہ کی بہن رضیع کی خالہ بن گئی،اس لئے ان دونوں میں ڈکاے درست نبیس نے فتط والنداملم بالصواب۔

#### عورت كالبيتان منهمين لينا:

(سوال ۹۰۹) تمر بوقت صحبت علبہ شہوت ہے اپنی نوجوان بیوی کے بیتتان مندمیں لیتا ہے، تو کیا عورت کا بیتتان کو مندمیں لینا جب کہ اس میں ہے دودھ نہ نکلے جائز ہے یانہیں؟ اورا گربچہ کی ولادت کی وجہ ہے دودھ اتر آئے بھر بیہ فعل کرے تو نکاح باقی رہے گایانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) شہوت کے جوش میں اپتان منہ میں لینے پرمجبور ہوجائے تو گناہ نہ ہوگا ،البنة دودھ پیناحرام ہے، مگراس ہے حرمت رضا عت ثابت نہ ہوگی کہ مدت رضاعت نہیں ہے۔ واذا مسضت مدۃ الوضاع لم یتعلق بالو ضاع تہ حریم کذافی الهدیدۃ (عالمگیری ج۲ ص ۴۸ کتاب الوضاع) فقط واللہ اعلم بالصواب

> رضع (دودھ پینے والے لڑکے) پر مرضعہ کی لڑکی حرام ہے جیا ہے وہ کئی سالوں کے بعد پیدا ہوئی ہو:

(سوال ۱۰) کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ساجدہ اور ماجدہ دوھیقی بہنیں ہیں ہساجدہ کے بہال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سالم ہے، ماجدہ نے اپنے بھا نجے سالم کو دود دھ پلایا ، کئی سالوں کے بعد ماجدہ کے بہال ایک لڑکا پیدا ہوئی اس کا نام سالم ہے، ماجدہ نے اپنے بھا نجے سالم کو دود دھ پلایا ، کئی سالوں کے بعد ماجدہ کے بہال ایک لڑکی نہنب کا نہال ایک لڑکی پیدا ہوئی ہیں، ماجدہ اپنی لڑکی نہنب کا نکائے سالم ہے کرنا جا ہتی ہے ، ہمارے بہال اس بارے میں دورائے ہیں ، بعض لوگ اس نکاح کونا جائز کہتے ہیں اور بعض جائز کہتے ہیں اور بعض جائز کہتے ہیں اور بعض جائز کہتے ہیں اور بیل یہ پیش کرتے ہیں کہ زینب کی ولادت بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے آپ مفصل مدلل جواب عمنایت فریا نمیں ،اجمال ہے گام نہ لیں اللہ آپ کو جزائے فیرعطافر مائے۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولہ میں سالم نے مدت رضاعت (دوسال کی عمر کے اندر) میں ماجدہ کا دودھ بیا ہوتو ماجدہ سالم کی رضا کی ماں ہوگئی ،اور ماجدہ کاشوہراس کا رضائی باپ،اور ماجدہ کی تمام اولاد جاہے سالم کو دودھ پلانے کے زمانہ کی ہویااس سے پہلے یااس کے کئی سالوں کے بعد کی ہووہ سب سالم کے رضائی بھائی بہن ہیں جاہدہ نے ان کو دودھ پلایا ہویانہ پلایا ہواوران سب کے درمیان نکاح حرام ہے، لہذا سالم کا زینب سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

الا ختيار لتعليل المختار ش بـ ـ ـ رواذا ارضعت المرأة صبية حرمت على زوجها و آبائه وبسانه فسكون المرضعة ام الرضيع واولادها اخوته واخواته من تقدم ومن تأخر فلا يجوز ان يسزوج شيسًا من ولمدها وولدولدها وان سفلوا الخرالا ختيار لتعليل المختارج ٣ ص ١١٨ كتاب الرضاع)

درالمنتقى في شرح الملتقى س ب:

(ولا )حل (بين رضيع وولد مرضعته) سواء ارضعت ولدها اولا ..... الى قوله ..... (وان

سفعل) لانه ولد الاخر (دروا لمنتقى على هامش مجمع الاتهر صيرت الحاكم الوضاع)

قاوى عالمگيرى ميں ہے: تدحوم على الموضيع ابواه من الوضاع واصولهما وفووعهما من
النسب والموضاع جميعاً. يعنى شيرخواه پرخواه لاكى مويالا كاس كى رضائى مال اور باپ اوران دونول كاسول
(ان كه مال باپ اوپرتك) اور فروع (بيا بيني آخرتك) حرام ، وجاتے بين ، يه اصول وفروع نسبى ، ول يا رضائى
(فقادى عالمگيرى مهم ج كام بالوضاع

ورمخارش ب(ولا) حل (بين الرضيعة وولد موضعتها) اى التي ارضعتها (وولد ولدها) لانه ولدالاخ. شاى شي بولا قوله فافاداالتحريم وان لم ترضع ولدها النسبي. الى قوله وشامى ايضاً مالو ولدته قبل ارضاعها للرضيعة اوبعده ولو بسنين (درمختار و شامى ص ١٣٥٦ باب الرضاع)

القول الجازم ميں ہے: قاعدہ اول: شير خوارياس كرضائى مال اور باب اور ان دولوں كے جملہ اصول و فروع نسبيه ورضاعية ترام بول كے فسى الهنسدية تسحسوم، سسى الموضيع ادواہ من الوضاع و اصولهما و فروعهما من النسب و الوضاع جميعا والقول المجازم ص ٢)

ایک اور موقع پر گریفر مایات رضع بردضائی مال با به اوران دونول کے اصول وفر دع نسبیه ورضاعیه قرام موں گے ، یہاں تک که مرضعه کی نسبی اولا دخواہ رضیعه کے رضائی باپ ہے ہویا کسی دوسرے مردے ارضاع ہے قبل کی ہویا بعد کی رضیع پر حرام ہوگی الخ (المصول المجازم فی بیان المدحارم ص ۱۱ از حضوت المعلامة سؤلانا سعید احمد صاحب لکھنوی)

مندرجہ بالاحوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ میں سالم اور زینب کے درمیان نکاح بالکل حرام ہے، دونوں رصاعی بھائی بہن ہیں اورا کیکہ وسرے پرحرام ہیں۔فقط والثداعلم بالصواب۔

حرمت رضاعت کے خبوت کے لئے دودھ پینے کاز ماندایک ہوناضروری نہیں ہے: (سے وال ۱۳۱۱) صالحہ نے ناصر کودودھ پلایااور آٹھ دس سال کے بعد خدیج کودودھ پلایا،اب ناصراورخد بجہ کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ ایک مولوی صاحب نے بتلایا کہ دونوں کے دودھ پینے کا زماندالگ الگ ہے لہذا نکاح ہوسکتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الںجبواب) '' ورت مسئولہ میں ناصراورخد بجہدونوں نے مدت رضاعت میں (دوسال کی عمر کے اندراندر) دودھ پیا ہوتو دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، چاہے دونوں کے دودھ چینے کاز ماندا لگ الگ ہے، رضاعت کے شوت کے لئے ایک ہی زمانہ میں اورا کی سماتھ دودھ پینا شرط نہیں ہے۔

ورمخارش ہے۔(ولا حل بین رضیعی امرأة) بکو نهما اخوین وان اختلف الزمن والاب شامی شریم ہے (قولد وان اختلف النزمن) کان ارضعت الو لدالثانی بعد الا ول بعشویں سنة شلاً و کان کل منهما فی مدة الوضاع (درمختار ونامی ج۲ ص ۱۲۵ باب الرضاع) دراً مُتَّقَىٰ فَى شُرِح المُتَّقَى مِيں ہے (و لا حـل بين رضيع ثدى و ان اختلف زمانهما) و ان كان بين رضا غهما سنون لانهما اخوان.

مجمع الانهرشرح ملتقى الابحرمين ب (قوله ان )وصلية (اختلف زمانهما) اى سواء ارضعتهما في زمان واحد او في ازمنة متباعدة لان امهما واحدة (مجمع الانهر ج اص ٢٧٧)

بہشتی زیور میں ہے: مسئلہ نمبر۱۳۔ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیاہے وان میں نکاح نہیں ہوسکتا خواہ ایک ہی زمانہ میں پیا ہو یا ایک نے پہلے دوسرے نے کئی برس کے بعد دونوں کا حکم ایک ہے ( بہشتی زیورس ۲۱ چوتھا حصہ ) فقط والٹداعلم بالصواب۔

# اینی رضاعی والده کی اخیافی بهن (رضاعی خاله) ہے نکاح کرنا:

(مسوال ۳۱۲)ایک بچدنے مدت رضاعت میں ایک عورت کا دودھ پیا،اب وہ بچہ بعدا کبلوغ اپنی رضاعی مال کی اخیافی بہن سے نکاح کرنا جا ہتا ہے تو بیز کاح درست ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) جورشة نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت ہے جھی حرام ہوجاتے ہیں۔ ویسحوم من الرضاع ما یہ بحوم من الرضاع ما یہ بحوم من النسب (هدایه اولین ص ۳۳۱ کتاب الرضاع) اورا پی نسبی والدہ کی بہن حقیق ہو یاعلاق یااخیا فی وہ اس کی خالد ہے اور ہرایک سے نکاح حرام ہے و تسدخل فیھا العمات المتفرقات و المحالات المتفرقات المتفرقات الم من الا ہویین اومن الا م (هدایه اولین ص ۲۸۷ ایضاً) ای طرح رضائی والدہ کی بہن بھی (حقیق ہو یاعلاقی یا اخیافی) رضائی خالدہ اوراس سے نکاح حرام ہے۔ و اخو الموضعة حاله و احتها حالة ، ودھ پلانے والی وی بھائی اس بچے کا ماموں ہے اوراس عورت کی بہن اس بچے کی خالدہ ہے۔ (عالم بحوالہ فناوی رحیمیہ الاسے معلاقی صافحا ہے میرملاحظ فرائیں مصحع۔

کہذاصورت مسئولہ میں وہ بچہ اپنی رضاعی والدہ کی اخیافی بہن (جواس کی رضاعی خالہ ہے) ہے نکاح نہیں کرسکتا۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

#### كتاب الطلاق

## طلاق پر پابندی لگانا کیسا ہے:

(سبوال ۱۳۳۳) ضلع کھیڑا کے تی مسلمان بہورابرداران کی ایک کمیٹی چند مدت ہے تائم کی ہے، جوقوم ہیں ساجی اصلاح کی کوشش کرنے کواپنا مقصداصلی ظاہر کرتی ہیں۔ اس میں ایک حصدرواج طلاق جو ندکور قوم میں مروق ہے۔ یعنی بلاوجہ وعذراور معمولی بات برطلاق و ے دیتے ہیں۔ انجام کار عورتوں کوزیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، جس بنابراس طریق کو کم کرنے کے لئے اور خرورة استعمال کرنے کے لئے پابندی کے لئے بیقدم اٹھایا ہے۔ اور بلاعذراور معمولی جب مطلاق دے و بے تواس پر جرمانہ (ڈنڈ) مقرر کیا ہے۔ ای طرح وہ سزاجو منجانب کمیٹی مقرر شدہ مدت تک کوئی وجب مائی مقرر شدہ مدت تک کوئی اور بایکاٹ نہ کرے ۔ ای طرح اس کے گئی ان کی خلاف درزی کر کے اس سے لڑکی گو بیا ہے اور بایکاٹ نہ کر میانہ وہ سے فیل رہا کی طرف آ پ کی اور بایکاٹ نہ کر میانہ وہ سے فیل رہا کی طرف آ پ کی اور بایکاٹ نہ کر کے اس کوئی رہا کی طرف آ پ کی اور بایکاٹ نہ کر کے اس کوئی رہا کی طرف آ پ کی اور بایکاٹ نہ کر کے اس کوئی رہا کی طرف آ پ کی اور بایکاٹ نہ کر کے اس کوئی رہا کی طرف آ پ کی اور بایکاٹ نہ کر کے اس کوئی رہا کی طرف آ پ کی اس کوئی اس کی خوال کر اگر شرعی فیصلہ کوئی اس ہوں ۔

(۱) کیاشر بیت میں مالی سزا ( فائد ) کرنا درست ہے؟ (۲) کیا اس طرح مطلق (طلاق دینے والے ) کو لئے کی دینے پر پابندی عاکد کرنا اور سابق مقاطعہ کرنا درست ہے (۲) کیا کوئی شخص طلاق دیو ہے تو بن کے کہ دو ہرواس کو دجو ہات کے اظہار پر مجبور کرنا درست ہے؟ مزیدا ینکہ دریا فلگی یہ کہ آگر بیطر ایق ،طریق وڈ ٹڈ پیجنگ ہے ممل درآ نہ ہوتا رہے گا تو اندیشہ ہے مثلاً زید نے طلاق دی اب جب کمیٹی اس ہے وجہ دریافت کرے گی اتو خو فرض کی بنا پر اور اپنے بچاؤ کی ضاطر عورت پر کوئی الزام لگا دے جس بنا پر وہ ہے چاری مطلقہ بنے کے سامنے اپنی آبر ولٹا دے پھراس کے ساتھہ کوئی شادی کو آ مادہ نہ ہو گلور بنج میں عورت کا باپ یا بھائی وغیرہ موجود ہوں تو وہ لوگ اپنی بہن بیٹی کے علامیہ عیب سن کر خضبنا کے ہوں تو فقتہ وفساد شروع ہوجائے گا اور بیہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض دفعہ طلاق دینے والے کے پاس محقول وجو ہات ہو ہو ہو جات ہو تی کر دریا وقت ہوگی ہو دریا وقت طلب معتول وجو ہات ہو تی کہ وہ رہ کی اور میا وہ وہ اور اور مقاطعہ کرنا شریعت کے مطابق ہے پائیس ؟ اور اس کمیٹی کی ممبری کی فیس دینا دراس میٹی کی ممبری کی فیس دینا دراس کی میں دینا دراس کی کا میکورہ درویا وہ کیا کہ کورہ درویا وہ کو ایس میٹ کی ممبری کی فیس دینا دراس کی کی میں دینا دراس کی فیس دینا دراس کیٹی کا میکورہ درویا وہ کی کورہ رہ اور دراس کیٹی کی ممبری کی فیس دینا دراس کیٹی کا میکورہ درویا وہ کیا در کی دراس کی فیس دینا دراس کیٹی کی ممبری کی فیس دینا دراس کی کی میں دینا دراس کیٹی کی میری کی فیس دینا دراس

(السجواب) (۱) مالی سز ( ڈنڈ ) درست نہیں (۳-۲) طلاق دینے والے ہے۔ اجی بائیکاٹ کرناحتی کے نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے ۔ تجہیز و تلفین میں شرکت نہ کی جائے ، مناسب نہیں بجائے اصلاح کے اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اشتہ ہما اکسو من نفعہ ما (قرآن) تعلیم ، پند وموعظت اور نصیحت اور اخلاقی دباؤے ندکورہ برائی کا دفعیہ ہوسکتا ہے۔ گاؤں گاؤں ، گاؤں ، گلی گلی ، بازار بازار مجلس وعظ و نصیحت منعقد کر کے بلا وجداور معمولی بہانے سے طلاق دنے کی فدمت اور برائی بیان کی جائے۔ ہاں طلاق فی نفسہ مباح ہے اور جن زون بیان کی جائے۔ ہاں طلاق فی نفسہ مباح ہے اور جن زون ہے کی بین بدوں ضرورت شدیدہ اس حق کا استعمال کرنا خدائے پاک وجوب اور بسندیدہ نبیں ہے۔ اللہ تعالی کے زود یک

مباح اشیاء میں سے سب سے زیادہ مبغوش ( ناپشد ) چیز طلاق ہے۔ ایک حدیث میں ہے نکاح کر واور طلاق ندو طلاق و سینے سے عرش کر زیا ہے دو مری حدیث میں ہے کہ عن جابو قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ابسلیس یہ سطع عوشه علی الماء تم یبعث سوایاه فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة تجینی احدهم فیقول فعلت کذا کذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجنی احدهم فیقول ماتر کته حتی فوقت بینه و بیقول فعلت کذا کذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجنی احدهم فیقول ماتر کته حتی فوقت بینه و بیس امر آته قال فیصمه (مسلم شریف ج۲ ص ۲۵۲ کتاب التوبه باب تحریش الشیطن و بعثة سوایة النج ) یعنی شیطان اپناتخت مندر پر بیجا تا ہے کہ اپنی فوج کو بہائے اور فتندو فساد کی بیا نے اور فتندو فساد کی بیان نے کے لئے بھیجا ہے۔ تو ان میں سے اعلی مرتبدوالا اس کے نزد یک وہ استا ہے جو بڑا فتذ کر کے آیا ہو۔ اس کے معتقد کیا بعد و گر ہے آتے ہیں اور اپنی کارگذاریاں بیان کرتے ہیں ، وہ کہتا رہتا ہے ( تم نے پہنی بیاں تک کدائی کا ایک کو اس کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان ابلیس اس کو شاباشی و بتا ہے اور سینہ سے چیٹا تا ہے۔ ( مسلم کے یوی بیوں کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان ابلیس اس کو شاباشی و بتا ہے اور سینہ سے چیٹا تا ہے۔ ( مسلم کے یوی بیوں کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان ابلیس اس کو شاباشی و بتا ہے اور سینہ سے چیٹا تا ہے۔ ( مسلم شریف)

نکاٹی ایک نعمت ہے اور حفاظت دین کے لئے ایک بری گارٹی ہے اور طلاق میں نعمت خدا وندی (بیوی ، شو ہراور دونوں کے خاندان کامیل جول وغیرہ) کی بیقد ری اور ناشکری ہے۔ خاندان میں برسوں تک عداوت اور دشمنی رئتی ہے خدائے پاک ناراض اور شیطان خوش ہوتا ہے ، طلاق دینے میں عورت کورنج وغم پہنچتا ہے اور بلاقصور کے تکلیف پہنچاناظلم اور گناہ کا کام ہے

> مباش دریخ آزار و بر چه خوابی کن در شریعت ما غیر این شمنام نیست

اگر عورت بدصورت و بدسیرت بونو صبر کرنا چاہئے ،اس کوالگ کرکے خان خرابی نہ کرنا چاہئے۔آنخضرت بھی نے عورت کوضلع بعنی میڑھی پہلی ہے تعبیر فر ماکر عورت کے ساتھ نرمی برسنے اوراس کی باتوں ہے درگذر کرنے کی تاکید فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ تمام باتیں خوب جانتا ہے۔،وسکتا ہے کہ ناپسندعورت میں خدائے پاک نے برکتیں رکھی ہوں۔

خدائے تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگرتم ان کومجوب نہ رکھو (پسند نہ کروعورتوں کو) تو ہوسکتا ہے گوئی چیزتم کونا پسند ہو تکراللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خوبیاں رکھی ہوں (سور وُنسا ہای طرح عورت کوبھی تمجھ سے کام لینا جا ہے اور خدائے تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی رہ کرخوشی خوشی زندگی گذار نی جا ہے ۔

للاق دینے والے سے وجہ دریافت کر سکتے ہیں کیکن اسے خفیہ بات کے افشاء اور اظہار عیب پرمجبور کرنا جائز خبیں ، حالات سے واقف ہونے اور دونول کے نزاع اور اختلاف دور کرنے کے لئے ان کے قریبی رشتہ دار زیادہ مناسب وموزوں ہیں۔ دولوگ دونوں فریق کے باہم حالات سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے خیر خواہی کی امیر بھی ہوئے ہے ، ان گوخاندان کی عزت و آبر و کا بھی پورا خیال ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:۔

وان حفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماًمن اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق

الله بينهما أن الله كان عليماً خبيراً. (سورة نساء ع٢)

اگرتم (او پر دالوں) کوان دونوں میاں بی بی میں کشاکشی کا اند ہنے ہوتو ایک آ دمی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہوم دو کے خاندان ہے اور ایک آ دمی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھنا ہو، عورت کے خاندان ہے بھیجو۔ اگر ان دونوں آ دمیوں کواصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بی بی میں اتفاق فرمادیں گے۔ بلاشیہ اللہ تعالی بڑے علم اور خبروالے تیں۔ (بیان الفرآ ان سورہ نساء)

اگر تمینی کے افراد میں زیادہ تر علما ہوں اور علماء کی رائے وصلاح کے مطابق عمل کیا جاتا ہوتو اس مے ممبر بننے اور امداد کرنے میں نزج نہیں ہے۔

# حالت حمل میں طلاق واقع ہوگی یانہیں

(سوال ۱۴ ۳) عورت کوهل کی حالت میں طلاق ہوگی یانہیں۔

(الجواب) بحى بال! حالت حمل مين بهى طلاق واقع جوجاتى بــواولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (سوره طلاق)

### عورت کے گنتا خانہ کلمات سے نکاح پر کوئی اثر ہوتا ہے:

(سے وال ۱۵ ۳ ا) ایک شخص کی عورت و قتا فو قتا بیالفاظ بولتی رہتی ہے 'اللہ میاں ہے ہم جینے ڈریتے ہیں اتنا ہی زیادہ ڈرا تا ہے ، تو اس سے طلاق ہوکر عورت جدا ہو جاتی ہے یانہیں؟

(السجسو اب) الفاظ مذکورہ نہایت گستا خانداور فتیج ہیں،اس پرتو ہدواجب ہےاورز جراُتجدید نکاح کا حکم کیا جائے مگراس سے طلاق نہ ہوگی اوراس ہے عورت نکاح سے نہ نکلے گی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## نکاح ٹانی کرنے میں اگلی عورت کوطلاق دے کسی عذر کی بنابرتو کیا حکم ہے

(سوال ۱۱ ۳ ) میری شادی کوتقر با پندره موله برس ہوئے اور تورت 'نئی۔ بی' کی مریض ہے کوئی کام نہیں ہوتا اور الدی خین ہیں ۔ دو برس ہے میکہ میں ہے طلب کرنے پر نہیں آتی گھر میں والدہ ضعیف ہیں اور کوئی دوسرانہیں ہے۔ اب مجھے دوبارہ نکاح کرنا ہے اور نے رشتے والے کہتے ہیں کہ تورت کوطلاق دے دو۔ ورند ہم نکاح نہیں کریں گے۔ جس بناء پر اس کوطلاق دوں نوجود بلانے کے نہیں آتی۔ جس بناء پر اس کوطلاق دوں تو بلانے کے نہیں آتی۔ جواب ہے نوازس۔

(الجواب) بلاعذرشرق اوربدون شديد مجبوري كورت كوطلاق دركرايذاء يبنيانا موجب كناه بيصورت مسئوله مين آپ معذوروم بين ابندا آپ كنه كارنيس بين ليكن خرشته والول كوييسز اوارنيس كدا كلي عوت كوطلاق دين كي شرط كرير - جوازروئ حديث شريف من بير مشكوة شريف مين به وعن ابسي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها معنف عليه وسلم لا تسئل المرءة طلاق احتها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها معنف عليه (مشكوة شريف ص ١٥٦ باب اعلان النكاح والخطبة

و الشرط)فقط و الله اعلم بالصواب.

#### حامله کی طلاق کے بارے میں:

(استفتاء که ۳۱) ایک مرد نے اپنی ورت کوناخوش گوارتعلق کی دجہ ہے تین طلاق دی ۔ ورت کومبراورنفقہ بھی دے دیا جس کی رسیدو صول ہوگئی۔ اس بارے میں کوئی نا گواری بھی نہیں۔ حمل میں طلاق دی ہے قوطلاق ہوگی یانہیں۔ دالہ جو اب حاملہ کوطلاق دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے۔ حمل مانع طلاق نہیں۔ و طلاق السحاصل یہ جو ذ عقب الہماع . (هدایه ص ۲۳۳۲ ج کتاب الطلاق باب طلاق السنة) فقط و الله اعلم بالصواب .

# ا پیعورت کوزنا کرتے دیکھےتو کیا حکم ہے .:

(استسفتساء ۱۸ ۳) ایک مرد نے اپنی عورت کو بدکاری (زنا) کرتے دیکھااب اس کور کھے یاطلاق دے؟ طلاق نہ دے تو گنبگار ہے یانہیں؟

(الحواب) مردکواس محبت بواور یقین بوکد و باره ال فعل بدکاار تکاب ندکر کی اور حقوق زوجیت بیس فرق نه آن و مے گی تو اس کو طلاق و بیا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اس کو نکاح بیس رکھے تو گنجگار نہیں ۔ ورمختار بیس ہے۔ (لا یحب علی الزوج تطلیق الفاجوة) یعنی شوہر پر بدکار گورت کو طلاق و بناواجب نہیں۔ آنخضرت کی خدمت مبارکہ بیس ال قسم کا مقدمہ پیش بواتھا۔ آنخضرت (بی ) نے مشوره دیا که اس کو چھوڑ دو۔ شوہر نے کہا کہ یہ محکوب ہے۔ تو حضور (بی ) نے فر مایا۔ کہاس کو رکھ سکتے ہو۔ قبولله لا یدجب علی الزوج تطلیق الفاجرة و لا علیها تسریح الفاجو الا اذا خاف ان لا یقیما حدود الله فلا بأس ان یتفرقا اه مجتبی و الفجور یعم الزناء و غیره وقلد قال صلی الله علیه وسلم لمن کانت زوجته لا تر دید لامس وقد قال ابنی بعم الزناء و غیره وقد قال صلی الله علیه وسلم لمن کانت زوجته لا تر دید لامس وقد قال ابنی احبها استمتع بها اه (درمختار مع الشامی ص ۲۵۲ ج ۵ کتاب الحضو و الا باحة فصل فیی البیع) فقط و الله اعلم بالصواب.

# بلاتلفظ محض سوچنے ہے طلاق نہ ہوگی:

(سوال ۹ ۳۱۹) مرداور عورت کی بھی بنتی نہیں ہے۔ مرد کے کہنے پرعورت چاتی نہیں ہے۔ جس کی اوجہ سے دماغ بھی کہ جس پریشان ہوجا تا ہے۔ مگر دل ہر گر چھٹی کرنے کونہیں مانتا۔ اس لئے کہ رشتہ داریاں، اولا دیں سب پچھ دیکھتے ہوئے موت تک نبھانے کا ارادہ ہوتا ہے مگر دل میں وسوسے آیا کرتے ہیں اور وسوسہ اندر ہی اندر طلاق، طلاق، طلاق کا موتا ہے۔ اس وقت تین طلاق دیا ہے گئے نیت بھی نہیں ہوتی ۔ اور ان الفاظ کو زبان سے دہرائے بھی نہیں جاتے سوچ ہی سوچ میں بیدوسوسہ آتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں طلاق میں پانہیں؟

رالہ واب ) بغیر زبانی تلفظ کے محض سوچنے سے اور دل کے وسوسوں سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) وادنى الجهر اسماع غيره وادنى المخافئة اسماع نقسه ويجرى ذلك المذكور في كل ما يتعلق منطق
 كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعناق وطلاق و استثنآء الخ درمختار مع الشامى فصل في القراة ج. ١
 ٥٣٥.

#### بلانيت وبدون اضافت طلاق كاحكم:

(سوال ۳۲۰) کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسائل ¿یں ہیں۔

صريح طلاق من نيت شرط بين و لا يفتقر الى نية لانه صويح فيه لغلبة الاستعمال.

(هدایه ص٣٣٩ ج٢) وصریح الطلاق لا یحتاذ الى النیة (المختار) لانه موضوع له شرعاً فكان حقیقة والحقیقة لا یحتاج الى ثیة (الا ختیار شرح المختار ص١٢٥ ج٣ كتاب الطلاق) لفظ الطلاق لا یستعمل الا في الطلاق فذلك اللفظ صریح یقع به الطلاق من غیرنیة (فتاوی عالمگیری ص٠٠٠ ج٢)

لهذا فارتحطى اورلفظ طلاق مين دُرائے اور دھمكانے اور عدم نيت كى بات قابل قبول نه ہوگى۔ و ان قـــال تعدمدته تنحويفاً لم يصدق قضاء الا اذ اشهد عليه قبله به يفتى (در منحتار مع الشامى ص ٢٩٥ ج٢ باب الصريح مطلب الصريح نوعان النح)

ر ہاطلاق میں اضافت کا شرط ہونا تو اضافت صریح ہونا شرط نہیں اضافت معنوبی بھی کافی ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ چنانچیسوال میں مذکور ہے کہ زوجہ بڑ بڑار ہی تھی تو زوج نے زوجہ کودھمکانے کے لئے کہا۔ کہ ' فارتخطی'' پھر کہا۔طلاق،طلاق،طلاق،ولالت حال اور مذاکرہ 'طلاق اور قرائن اضافت معنوبیہ ہے۔ (فولد لتر کہ الا ضافة) ای المعنوية فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنوية وكذا الا شارة الخو لا يلزم كون الاضافة بصريحة في كلامه (الني) وظهاهره انه لا يتصدق في انه لم يرد امرأته للعرف (شامي ص ٠ ٩ ٩ م ١ . ١ ٩ مطلب الصوريح توعان الم

لہذاعورت کے مطلقہ ہونے میں شبہیں ہے۔ فقط والٹداعلم بالصواب۔

(٢)وا قع ہو گئی۔فقط واللہ اعلم بالصواب\_

(٣) طلاق ثلثه مغلظه واقع ہوئی۔فقظ واللّٰہ اعلم بالصواب\_

(٣) تين واقع ہوئی \_فقط واللہ اعلم بالصواب\_

(۵)رجوع نبين ہوسكتا\_فقط والتداعلم بالصواب\_

(٢) شرعى طاله كے بغير عورت على لنبيس ، وعلى قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له عن بعد

حتى تنكح زوجاً غيره (سورة بقره) فقط والله اعلم بالصواب.

مزید شفی اورمعلومات کے لئے مفتی اعظیم حصرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ کے فتاوی پیش کئے جاتے

(۱) (بسوال ۳۳ / ۹۲۰ ) شخصهٔ وجه مخود رراسه طلاق بائن گفت واضافت بسوئے زوجه نکرو بنابراً ان زوجهاش مطلقه بائنه خوامد شدیانه؟

(الجواب) ورين صورت مطالق برزوج اش واقع شد كمافى الدر المختار ولا يلزم كون الاضافة صريحة فى كلامة (الى قوله) فهذا يدل على وقوعه وان لم يضفه الى المرأة صريحاً. (شامى ص محريحة فى كلامة (الى قوله) فهذا يدل على وقوعه وان لم يضفه الى المرأة صريحاً. (شامى ص محت ج٢) فقط والله اعلم بالصواب. كتبه عزيز الرحمن عفى عنه (ناري دار العلوم ديو بند ج٣٠ م ٢٥٨)

(۲) (سوال ۱/۷۳۴ م ۹۲۱/۵۳۴) زیدگا نگاح منده ہے جوا ہے۔ زیداور منده میں لڑائی ہوئی۔ زید نے غصہ میں کہا۔ایک طلاق ، دوطلاق ، تین طلاق ،ان الفاظ ہے طلاق واقع ہوئی پانہیں؟

(السجسو اب)اس صورت میں تین طلاق اس کی زوجہ پر واقع ہوگئی اور قرینداس کا موجود ہے کہ وہ محض اپنی زوجہ کو کہہ رہا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب سے کتبہ عزیز الرحمٰن عفی عند (فقاوی دارالعلوم دیو بندص ۴۵۵م ج سویس)

(۳) (سے وال ۹۱۲/۱۴۳۲) ایک شخص نے غصہ ہوکر لفظ طلاق کو تکرار کیا۔ یعنی تین مرتبہ سے زیادہ بولا بغیر خطاب کے ۔ تو اس صورت میں اس کی زوجہ پر طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ اگر واقع ہوئی تو کون ی ؟ بلا حلالہ اس کور کھ سکتا ہے یانہیں؟

(النجواب) طلاق واقع بموكن اورتين طلافين برس و مغلظ بائت بوكن حلاله ك بعيراس ت نكاح نبيس كرسكا اور خطاب الرجواب طلاق واقع بموكن اور مقصد ك لحاظ م خطاب موجود بركونكه انسان الي حالت مين اپني علاق الرجو لفظول مين نبيس بكر مفهوم اور مقصد ك لحاظ م خطاب موجود بركونكه انسان الي حالت مين اپني يوى بى كوطلاق ديا كرتا بركسه قال الفقهاء لان العادة ان من له امرأة اذ انمايحلف بطلاقها لا بطلاق غير ها الدخ (ص مسهم جس) فيقيط و الله اعمال بالصواب كتربي عزيز الرحمن عفى عندن فتاوى غير ها الدخ (ص مسهم جس) فيقيط و الله اعمال بالصواب كتربي عزيز الرحمن عفى عندن فتاوى

دار العلوم ديوبند ص ١ ٢٥٢.٢٥٦ ج٣٠٠)

#### طلاق دیے پرمجبور کرنا کیساہے:

(سوال ۳۲۱) ایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دینائبیں جا ہتا دوسر بے لوگ مجبور کررہے ہیں تو مجبور کرنے والے کے لئے کیا حکم ہے؟ گنہگار ہوگایانہیں؟

(الحبواب) بلاوجہ شرقی طلاق دینا، ولا نامنع ہے کہ طلاق ہے قورت کو تکلیف جیہنچی ہے اور بلاضرورت ایذارسانی تا جائز اور گناہ ہے۔شادی زن وشو ہر کی راحت وآ رام کے لئے ہوتی ہے، طلاق سے بیسب ختم ہوجا تا ہے اور خاندان میں برسوں تک عداوت رہتی ہے۔اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔لہذا بلاشد پرضرورت کے نہ طلاق دے نہ طلاق دلوائے۔

صدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباح چیزوں میں سب سے زیادہ نا پہندیدہ چیز (ابغض المباحات) طلاق ہے: ایک حدیث میں ہے نکاح کرواور طلاق نہ دو کہ طلاق ہے عرش اللجی لرزا ٹھتا ہے۔ دوسری صدیث میں ہے۔شیطان دریا میں پانی پر اپنا تخت بچھا کراپنی فوج کولوگوں کے بہکانے کے لئے اور فتنہ وفساد پھیلائے کے لئے بھیجتا ہے۔اس شیطان فوج کے جو بیای میاں بیوی میں تفریق کراتے ہیں شیطان ان کوشاباش کہتا ہے اور سینہ سینے سے لگا تا ہے کہ تونے بہت خوب کام کیا۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۵۲ باب تصویش الشیطان و بعثله سرایاہ لفتنة الناس النے)

اگرمشکل وسورت یا کسی وجہ ہے اس نفرت ہوتو اس کو نظر انداز کر کے خانہ بربادی نہ کرے ، ہرشے کا انجام خدا کا معلوم ہے ، ممکن ہے کہ اس ناپسندیدہ عورت میں خدا پاک نے تمہاری لئے خیر و برکت رکھی ہواورخی دلھن جس کوئم پسند کررہے ہواس میں کیا کیا برائیاں ہوں ، تمہیں اس کاعلم نہ ہو۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فان کسر هتمو هن فعسی ان تکر هو شنیا و یجعل اللہ فیہ خیر اُ کٹیو ا (سورة نسآء) اگر تم عور توں کو ناپسند کروتو ممکن ہے کوئی چیزتم ناپسند کروئیکن اللہ تعالی نے اس میں کوئی بڑی خوبی اور بھلائی رکھی ہو (اس طرح سمجھ کرصبر کرو خدایاک بہتری فرمائیں گے)

اس باتوں کو بھے کر جراطلاق دلائے والوں کوسو چنا جائے کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کردہ ہیں بلکہ ایسا گام کردہ ہیں جس میں خدااور رسول خداہ کی ناراضکی ہےاور شیطان کی خوشنو دی ہے۔اگر عورت قصور وار بداخلاق، نالائق ہوت بھی طلاق ولانے کی کوشش نہ کی جائے جب کہ مرداس سے خوش ہےاور محبت رکھتا ہے طلاق و سے پر رضا مند نہیں ہے تو جراطلاق ولانے پر بھی ہے جت رکھے گا۔ بہت ممکن ہے اس محبت کی بنا پر گناہ کمیرہ میں مبتلا ہو جائے تو یا در گھنا جا ہے تاس گناہ کا سب بھی لوگ ہوں گے۔

عدیت میں ہے کہ ایک آ دمی ہارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری عورت اختیاط نہیں برتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے طلاق وے وے۔اس نے کہا مجھے اس ہے محبت ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا اس سے اپنا کام نکا لئے رہوعین ابن عباس قال جاء رجل الی النبی صلمے الله علیه و سلم فقال ان لی امر أة لا تو دید شادی شدہ عورت زنا کرائے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۳۲۲)عورت زنا کرائے تو کیاطلاق واقع ہوگئی۔

(المجبواب) زناسے طلاق واقع نہیں ہوتی۔البتہ بعض صورتوں میں حرمت مصاہرت ثابت ہوکر عورت خاوند پر ہمیشہ کے لئے حرام کے لئے حرام ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ عورت اپنے شرہر کے لڑکے سے بدکاری کرے تو خاوند پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا کما قال فی الدرالحقار (درمختار مع الشامی جمام ۳۸۷۔۳۸۷باب انحر مات)

#### معتوہ و مجنون کی طلاق معتبر ہے یانہیں:

(سوال ۳۲۳) ایک شادی شده جس کی عمرا تھارہ انیس برس کی ہوہ مجنون سا ہے۔ بچوں کی طرح بکتا ہے۔ ایک دفعہ حالت بخار میں گھر والوں ہے جھ گڑا کر کے قبرستان گیا، وہاں ہے گاؤں پنچایت آفس میں جاکرایک کاغذ پر طلاق کا تھی لیکن الفاظ درست نہیں ہے، میرے کہنے کے مطابق لکھے۔ اس نے کہا کہ تحریر درست نہیں ہے، میرے کہنے کے مطابق لکھے۔ اس نے لکھا۔ بعدہ پنچایت کے آدمی کو اور اپنے خسر کو ایک ایک نقل دے دی، وہ عورت کولے گئے، مجنون یہ ہونے کے بعدا ٹھ کراپی ماں سے کہنے لگا کہ میری ہوی کو بلاؤ، تو اس کی والدہ نے کہا تو کیا بکواس کرتا ہے پھر پوری حقیقت کہدی ۔ تو مجنون کہنے لگا کہ مجھے کچھ بھی خرنہیں، پنچایت کے آدمی نے جو کھوایا وہ لکھا۔ ڈاکٹر کی رائے ہے کہ یہ دوانہ ہاں کی سرٹیفکٹ بھی دی ہے تو پیطلاق ہوئی یا نہیں؟

(النجواب) جوصورت بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے تو پیطلاق معتبر نہیں۔ شرقی اصطلاح میں ایسے آ دمی کو جومغلوب العقل، قلیل الفہم، پرا گندہ دیاغ۔ بے جوڑ باتیں کرے بے ڈھنگا ہو۔ نہ ٹھیک سوچ سکے نہ ٹھیک کام کر سکے۔ البتہ پاگلوں کی طرح ماردھاڑ اور گالی گلوچ نہ کرتا ہوا بسے خص کومعتوہ کہا جاتا ہے اور معتوہ کی طلاق معتبر نہیں ہوتی ۔ حدیث شریف میں ہے۔ کیل طبلاق جائز الاطلاق المعتوہ و المعلوب علی عقلہ (مشکو تہ ۲ ص ۲۸۴ باب المحلع و الطلاق)

یعنی ہرایک طلاق جائز ہے مگر معتوہ اور مغلوب انعقل کی طلاق۔

ان المعتوه هو القليل الفهم المختلطاالكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون ويد خل المبرسم المغمى عليه والمدهوش (بحر الرائق ج ص ٢٣٩ كتاب الطلاق تحت قوله لا طلاق الصبى والمجنون) انا لم نعتبر اقوال المعتوه مع انه لايلزم قيل ان يصلى الى حالة لا يعلم فيهاما يقول ويريده الخ (شامى ج ٢ ص ٥٨٧ مطلب طلاق المدهوش)

د برزوجه میں وطی سے نکاح باقی رہتا ہے: (سوال ۳۲۴) اگرانی بیوی کی دبر میں وطی کرے تو نکاح بحال ہے یانہیں؟ (السجو اب) عورت کی دہر( جائے بزار ) میں وطی کرنا بالا جماع حرام اور گناہ کبیرہ ہے،صدق دل ہے تو بہ کرے، بارگاہ خداوندی میں عجز واعکساری ہے اپنے گناہ کی معافی مائے ، پیٹلین جرم ہے۔لیکن بیوی نکاح ہے خارج نہیں ہوتی (۱)

## حالت حمل میں طلاق واقع ہوجاتی ہے یانہیں:

(سے وال ۳۲۵) ایک لڑکی ہے میری شادی ہوئی۔ایک برس پجیس دن ہوئے۔اس کے والدین ہے جھگڑا ہو گیا لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لے لتو اس نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس کو مورخہ ۳ ستمبراتا ء کو طلاق دی ہے۔اس کو دوماہ کا حمل ہے باوجوداس کے اس نے طلاق کی تو طلاق اور عدت کا کیا تھم ہے۔

(السجسو اب) جب آپ نے طلاق دی تو طلاق ہوگئی ، حالیت حمل میں بھی طلاق ہوجاتی ہے۔ (۲) وضع حمل ہے عدت پوری ہوجاتی ہے۔مہر باقی ہوتو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔عدت کا خرچ بھی دینا ہوگا باہم کوئی مصالحت ہوجائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

# ز چگی کے زمانہ میں طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں:

(سوال ۳۲۱) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس بارے ہیں کہ ایک آدی نے ہیوی ہے جھڑتے ہوئے تمین مرتبہ طلاق،طلاق،طلاق بول دیا ،عورت حالت زیگی میں ہے اورایک چھوٹا بچہ ہے جس کی ولادت کو ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہواالی حالت میں عورت پرطلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟ایک بچہاور بھی چارسالہ ہے ان بچوں کی پرورش کس کے ذمہ ہوگی؟ بینواتو جروا۔

(السجو اب) مدخولہ عورت کواس طرح تین الفاظ میں طلاق دینے سے تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں (۳) اورز پگی کی حالت میں بھی طلاق ہوجاتی ہے بچوں کی پرورش کا ذمہ دار باپ ہے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

# شوہر کسی شرعی عذرہے طلاق دیواس پرجر مانہ لگانا کیسا ہے:

(سوال ۱۳۲۷) بیگخص نے اپنی منکوحہ کواس کی بدخلقی اور خلاف شرع کام کرنے اور نا قابل برداشت عیوب کی بنا پراس کوطلاق دے دی، کیااس بناء پربستی کے بااثر حضرات اس کو دوسری شادی کرنے سے روک سکتے ہیں؟ اور اس پر جرمانہ لگا سکتے ہیں؟ کیاشو ہر شرعی عذر کی بنا پرطلاق دے تو گنہگار ہوگا؟ طلاق کے بعد شوہر جیا ہتا تھا کہ وہ عدت میرے گھر گذارے مگر وہ اپنے گھر چلی گئی اس صورتِ میں وہ عدت کے نفقہ کا مطالبہ کرسکتی ہے؟ بینوا تو جروا۔

(المجواب) جب کہ عورت کی بداخلاتی یااور کسی شرعی وجہ ہے شوہر نے طلاق دی ہے تواس کو دوسری شادی ہے رہ کنایا جرمانہ عاکد کرنا جائز نہیں ہے ظلم اور زیادتی ہے ، شوہر کے مکان پر عدت گذار نے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو پھر بھی عورت اپنی باپ کے گھر عدت گذار نا چاہتی ہے تو نفقہ کا مطالبہ ہیں کر سکتی لیکن شوہر تبرعاً و رے دیے تو بہتر ہوگا، جب

 <sup>(</sup>١) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلون من اتى امرأ ته فى دبرها مشكواة باب المباشرة ص ٢٥١.
 (٢) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ويطلقها للسنة ثلاثة الخ فتاوى غالمگيرى كتاب الطلاق ج ١ ص ٣٥٨
 (٣) متى كررلفظ الطلاق بحرف الواو او يغير حرف الواؤ يتعدد الطلاق الخ فتاوى عالمگيرى الفصل الا ول فى الطلاق الصريح ج ١ ص ٣٥٦

شر في عذر كي وجه سے طلاق وينا جائز ہے تو گنه گار كيے بوگا؟ ففظ والتداعلم بالصواب۔

### والدين طلاق دينے پرمجبور كريں توان كى اطاعت كى جائے يانہيں:

(سوال ۲۸۱) کیافر ماتے ہیں ملائے گرام اس مسئلہ ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں اور ایک ہی جماعت اور قوم کے ہیں گاؤں ہے ہما گئے اور ہا قاعدہ شادی کر لی اور اب دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں گر لڑکے کے والدین اس شادی ہے راضی نہیں ہیں اور لڑکے گوا ہے مگان میں رکھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں اور طلاق دینے پر ججور کرتے ہیں اور لڑکے کو الدین کی اطاعت کرتے ہوئے طلاق دین شروری ہے یانہیں باڑکی صاملہ ہو چک ہے بینوا تو جرولہ (الم جو اب) ازروئے حدیث حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیزاللہ کے فرزد کی طلاق ہے، اور وصال زوجین کی قاطع ہے اور وجین میں بوج تعلق آتھ بعد طلاق زنا ہیں ہمتا ہوئے کا قومی اند کئے ہوئے ہوئے ہیں تارہ ہوئے کہ تو کی اندیشے ہا اور عورت حاملہ ہوچکی ہوئے والدین کی نام انسکی کی بنا پر طلاق دینا واجب اور خورت کی زندگی ہر باد ہوئے اور گناہ میں مبتلا ہوجانے کا قومی امکان ہاں گئی دادہ بین کی نارانسکی کی بنا پر طلاق دینا واجب اور خورت کی زندگی ہر باد ہوئے اور گناہ میں مبتلا ہوجانے کا قومی امکان ہاں گئی حالات ہوئے کہ بین نارانسکی کی بنا پر طلاق دینا وہ بینا کہ وہ کی اسلام ہو جس مسلم ہوئے کی ایس کئی ہوئے کہ ایس کہ بین کہ بین تعلق ہوئے کہ کہ کہ کہ بین کی ہوئے کہ بین کہ بین تعلی فران کے خورت کی نیس ہے کہ کو کی جمال کی خورت کی نارانسکی کی پہند کر تا ہے اور ان کے خورت کی نارانسکی کو بیند کر تا ہے ماں باپ کو جائے کہ دو اپنی ضد چھوڑ دیں اور بچہ کا قصور معافی کردیں۔ دریئے آزار نہ ہوں۔ بردیئے آزار نہ ہوں۔ بردیئی اور کی سے میں باپ کو جائے کہ دو اپنی ضد چھوڑ دیں اور بچہ کا قصور معافی کر کر ہیں۔ دریئے آزار نہ ہوں۔ بردیئے آزار کیا کو کیا ہوئی سے دیں ہوئی سے کہ کو کو کہ کو کر کیا ہوئی سے دیا گوئی سے کر کر ہوں ہوئی سے دیا گوئی سے دورائی کو کر کیا ہوئی سے دیا ہوئی سے دیا کہ کوئی سے کر کر کیا ہوئی سے دیا ہوئی

مباش در پنے آزار ہو ہرچہ خواہی کن کہ در شرایعت ما غیر ازیں گنا ہے نیست کہ در شرایعت ما غیر ازیں گنا ہے نیست ایعنیٰ کسی کے در پنے آزار نہ ہواور جو چاہے کر ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں ھاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ (ﷺ) میری ہیوی بدگار اور زانیہ ہے ، آنحضرت ﷺ نے فرمایا طلاق دے دے اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ خواصور ﷺ نے فرمایا تو پھر طلاق دے (مشکلوۃ شریف ض ۱۳۸۷ باب اللعان)

ال لئے فقہاء رحمہم اللہ تحریر فرماتے ہیں لا یہ جب علی النووج تسطلیق الفاجرة بیمنی زوج پر برکار عورت کوطلاق دیاوا جب نہیں ہے (در مختار مع الشامی ج۲ ص ۴۰۳ کتاب الحضر والا باحة فصل فی البیع) فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

#### بلاوجه طلاق دینے کی قباحت:

(سوال ۳۲۹) میرے بھائی نے ڈیڑھ سال پہلے شادی کی لیکن دو تین مہینے کے بعد طلاق دینے کی ہاتیں کرنے لگا گھر والوں نے اس کو سمجھایا اور پوچھا کہ طلاق دینے کی کیا دجہ ہے؟ تو کوئی دجہ نہیں بتائی بعد میں سمجھائے پراپنے اس ارادے ہے باز آگیا پھر چند ہفتوں کے بعد وہی طااق دینے کی ہاتیں کرنے لگا پھر گھر والوں نے سمجھایا کہ بلاوجہ طلاق دینے میں والدین اور گھر والوں کی بدنا می ہاوران کی عزت کا سوال ہے لیکن وہ مانتانہیں والدین فکر مند ہیں آپ مہر بانی فرما کرطلاق دینے کے بارے میں جو مذہبیں ہیں ان سکوتح ریفر مائیں اور والدین کوراضی رکھنے کی تاکید بھی تحریفر مائیں تاکہ میرا بھائی اپنے ارادے ہے باز آجائے۔

(المسجواب) عورت پہلے جرام تھی اللہ تعالیٰ کے قانون (نکاح) سے طال ہوئی ، رفیقہ حیات بنی ، گھر آباد ہوا ، ایک دوسرے کے ہمدرڈم خواراوروارث بن گئے ، نصف دین کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے سندعطافر مادی ، اولا و پیدا ہونے پر نسل کے جاری ہونے کا ذریعہ حاصل ہوگیا ، ان نعتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے بلا وجہ شرعی طلاق وینا کفران نعمت ہے جواللہ تعالیٰ کو از حد ناپینداور مبغوض ہے زوجین کے متعلقین کو لازم ہے کہ خرابی دور کرکے گھر آباد کرانے کی ممکن کوشش کریں ، کیکن اگر دونوں میں نفرت اور رنجش اس درجہ پیدا ہوگئی ہو کہ جس کی وجہ سے نباہ ہونا مشکل نظر آئے اور حقوق زوجین پامال ہوتے ہوں تو ان خرابیوں کے ساتھ جوڑ اباقی رکھنا بلائے عظیم ہے اور ایسی صورت میں تفریق ناگز برہوجاتی ہے۔ جب معاملہ اس مرحلہ تک بی جائے تو والدین کی عزت اور خاندان کی آبرو کا خیال کر کے گھر کو جہنم کا خمونہ بنائے رکھنا رو نبیں ہے۔ خب معاملہ اس مرحلہ تک بی جائے تو والدین کی عزت اور خاندان کی آبرو کا خیال کر کے گھر کو جہنم کا خمونہ بنائے رکھنا رو نبیں ہے۔ فی واللہ اللہ اللہ کو دیا ہوگئی ہو کہ جنم

## طلاق كالمضمون مطالعه كرنے سے طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں

(سوال ۳۳۰) ميرى شادى كودوتين سال كاعرصه موامكر بهم دونول مين الرائى جمكر ابوتار بها بايك مرتبه مين قرآن پاك كاتر جمه پر در باتها اس مين طلاق كے مضمون كا مطالعة كيا ، مرى طبيعت شكى بهاس وقت سے خيال آتا ہے كه شايد يوى پر طلاق پر گئى اس وجہ سے ميں پر بيثان ، ول جواب عنايت فرمائيں كه طلاق واقع بموئى يائيس ؟ بينواتو جروا۔ (السجواب) ابنى بيوى كے لئے طلاق كالفظ بولا جائے تب طلاق واقع بموتى ہے، قرآن كے ترجمه ميں يا كتابول ميں طلاق كامضمون د يكھنے يا پر صف سے عورت پر طلاق نيس بموتى لو كور مسائل الطلاق بحضر تھا و لا ينوى لا تطلق دالبحر الرائق ج۳ ص ۲۵۸ كتاب الطلاق) فقط و الله اعلم بالصواب .

## وقوع طلاق کے لئے گواہوں کا ہوناشرطہیں:

(سسوال ۳۳ ) میں نے اپن زوجہ کواسام پر پکھ کرطلاق دی اس وقت اس کوا یک مہیدنہ کا تمل تھا اور طلاق قبول کرنے کے لئے بالکل راضی نہتی الیکن میں نے اس سے اپنا پیچھا چھڑا نے کے لئے اس کی صندوق میں ''تحریری طلاق نامہ' رکھ دیا اور مہر کے بیے بھی اس انداز سے کہ اس کو پہتہ نہ چلے صندوق میں ڈال دیتے ، عورت اس سے بالکل انجان اور بے خبرتھی جب اس نے اپنی صندوق کھولی تب اس کواس کا علم ہوا ، اس واقعہ کو ڈیڑ ھرسال ہوگیا ، اور اس نے ابھی تک کسی سے نکاح نہیں کیا ہو جا ہے اس کو چھرا ہے نکاح میں لا نا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے ، ابھی تک کسی سے نکاح نہیں کیا ہے ، وضع حمل ہو چکا ہے اس کو پھرا ہے نکاح میں لا نا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے ، جس وقت طلاق دی تھی اس وقت کوئی گوا ہیں تھا اور میں نے منہ سے طلاق وغیرہ کچھ بولانہیں ہے جس طرح او پر ذرکور ہے اس طرح کیا ہے تا میں گھرا ہو کہ اس طرح کیا ہوئی یا نہیں ؟ مینونؤ جروا۔

(السجواب؛ طلاق نامه مين كياالفاظ لكه بين اس كود تكهيز الله فيصله كياجا سكتا بالراس مين تين طلاقور اكاذكر

جنوعورت مطاقد مغلظہ ہوجائے گی ۱۱۱ اور اب بغیر شرقی حالہ کے اس سے نکات نہیں کرسکتا اور اگر تین طابقوں کا ذکر نہیں ہے تو تجدید نکاح سے کام بن جائے گا۔ جمل میں طلاق واقع ہوجاتی ہے اور وقوع طلاق کے لئے گوا ہوں کا ہونا شرط نہیں ہے بلا گوا ہوں کے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے، البتہ شوہر طلاق کا اقر ارنہ کرتا ہوتو شوت طلاق کے لئے شرق گوا ہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر عورت جانتی ہے کہ اس کو طلاق مل چکی ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنی ذات کو شوہر کے حوالہ کرے السمو اقد کا لقاضی راشامی باب الصویح تحت قولہ دین فقط و اللہ اعلم بالصواب .

۲ اشوال المحرم 1999ء۔

غیرمدخولہ کوطلاق دینے کے بعد شوہر خلوت کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے:

(سے وال ۳۳۳) ایک شخص نے اپنی عورت کو خلوت سیجھ ہے پہلے شرطید ایک طلاق و نے دی جب مقامی علاءے مسلمہ بوچھا گیا تو جواب وقوع طلاق بائند کا ملائے ہو ہراس کے بعد کہنے لگا کہ ہماری میاں بیوی کی طرح خلوت ہوئی ہے کہن میرے یا بیوی کی طرح خلوت ہوئی ہے کہن میرے یا بیوی کے مکان پرنہیں بلکہ کسی اور جگہ خلوت ہوئی ہے عورت انکار کرتی ہو اور وہ نا بالغہ ہاس صورت میں کون کی طلاق واقع ہوگی ؟ اور خلوت کے بارے میں کس کا قول معتبر ہوگا ؟ اور اس لڑکی کی دوسری جگہ شادی کرنی ہو تو کیا تین طلاقیں دلوانا ضروری ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) صورت مسئولہ میں جب کہ تخصتی نہیں ہوئی اورخلوت کے گواہ بھی موجو زنہیں ہیں عورت بھی انکار کرتی ہے اور وہ نابالغہ بھی ہے۔ (۲) تو شوہر کی بات کا اعتبار نہ ہوگا عورت ایک طلاق سے بائنہ ہوگئی، عدت بھی لازم نہیں ،لہذا دوسرے سے نکاح درست ہے تین طلاقیں داوائے کی حاجت نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# طلاق کے وقت بیوی سامنے نہ ہوتو کیا حکم ہے:

(سو ال ۳۳۳) کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدایک شخص کا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ور خصہ میں آ کرایک ہی سانس میں طلاق طلاق بول دیا اس وقت اس کی بیوی گھر میں نہیں تھی ،عید کرنے میکے گئی تھی ، زوجین میں کوئی جھگڑا نہیں تھا دونوں محبت سے رہتے تھے اور عورت خوشی خوشی اپنی میکے گئی تھی نہ کو شخص کی نبت طلاق دینے کی نہیں تھی ، اس کی بیوی ابھی میکے میں ہے ، مورت کے گھر والے اس کو سسرال میمجنے سے انکار کرتے ہیں اور فتو کی طلب کرتے ہیں ، طلاق کے وقت گھر میں اس کی والدہ ہمشیرہ اور بھاوج تھیں ۔سوال ہیں کہ کہ کورہ صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ؟ اگر ہوئی تو کتنی ؟ زوجین ایک دوسر نے کوچا ہتے ہیں بہتی زیور میں ہے کہ اگر نیت نہ ہوتو طلاق ہوئی یا نہیں ؟ اگر ہوئی تو کتو گر دوسر نے کوچا ہتے ہیں بہتی زیور میں ہے کہ اگر نیت نہ ہوتو طلاق ہوئی یا نہیں عمل قط والسلام ، مینواتو ہر وا۔ (سورت)

(السجسو آب) طلاق واقع ہونے کے لئے عورت کا سامنے ہونا یا طلاق کے الفاظ سنانا یا عورت کا نام لے کر طلاق دینا شرط نہیں ہے، پس اگر چیشو ہرنے عورت کا نام نہیں لیا مگرا گر دلالت حال اور قرآئن سے معلوم ہوجائے کہ ان کامقصود

<sup>(</sup>۱) فروع كتب الطلاق ان مستبيناً على نحو لوح وقع ان نوى وقيل مطلقا قال في الشامية تح قوله مطلقا المرادبه في الموصغين نوى اولم ينو الخ درمختار مع الشامي مطلب في الطلاق بالكتابة ج. ٢ ص ٥٨٩ المرادبه في المحلوة بلا مانع حسى كمرض الأحد هما يمنع الوط و طبعي كو جود ثالث ... وشرعي كا حرام الفرض اونفل ومن الحسى رتق وقرن وعفل وصغر، درمختار مع الشامي مطلب في احكام الخلوة ج. ٢ ص ٣١٥ ..

ا يَى تورت كوطلاق دينا تقانو طلاق مخلظ واقع به وجائك في رقوله لتركه الاضافة ) اى المعنوية فانها الشرط والمحطاب من الاضافة المعنوية و كذا الا شارة الخولا يلزم كون الا ضافة صريحة فى كلامه . الى قوله . وظاهره انه لا يصدق فى انه لم يردا مرأته للعرف (شامى ج ٢ ص ٥٩٥ باب الصريح)

جھگڑااگرچہ بھائی بہنوں کے ساتھ تھا بیوی کے ساتھ نہیں تھا مگراس کا امکان ہے کہ شوہر نے بیوی کوطلاق دی ہو یہ سوچ کر کہ بیوی کی وجہ سے اس مکان میں رہنا پڑتا ہے اور بھائی بہنوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں عورت نہ ہوتی تو کہیں بھی اپنی زندگی گذار لیتا اور اگر واقع میں ایسی کوئی بات نہیں تھی بھائی بہنوں سے جھگڑتے ہوئے بے اختیار طلاق کے بیں عورت کی وجہ سے نہ جھگڑا تھا اور نہ اس کا ذکر آیا تو طلاق کا تھم نہیں لگایا جائے گا ۔ فقط والتُداعلم بالصواب۔

نوٹ: لفظ طلاق صرت کلفاظ ہے نیت کامختاج نہیں ہے البتہ الفاظ کنایات نیت کے مختاج ہیں۔ ہم جتی زیور کی عبارت میں ای کا تذکرہ ہے۔ ۱۸ ذیقعدہ ۱۳۹۳ ھ۔

## غلط اقر ارسے طلاق واقع ہوگی یانہیں:

(سوال ۱۳۳۴) کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ محرسعید نے اپنے دوستوں کو خاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کو خاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ، دوستوں نے سوال کیا۔ کیاتم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ؟ تو محمد دی ؟ تو محمد دی ہے سوال کیا کیسے طلاق دی ؟ تو محمد سعید نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی عورت کو طلاق دی ؟ تو محمد سعید کا اپنی بیوی ہے جھگڑا تو ہوا سعید نے کہا جیسے اس عورت کو طلاق دی تھا تھا تھا ہے تھا ہوگا ؟ فقط مینوا ہے گر طلاق نہیں دی ہے اور اس نے دوستوں کے سامنے غلط اقر ارکیا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی ؟ فقط مینوا تو جروا۔

(السجو اب) صورت مسئولہ میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی (غلط اقر ارہے بھی طلاق ہوجاتی ہے (۱) ووبارہ یاسہ بارہ دوستوں کے جواب میں کہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے پہلی طلاق کی خبر ہے جدید طلاق نہیں ہے لہذا عدت کے اندر محرسعیدر جوع کرسکتا ہے، نکاخ جدیدیا حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۰ جمادی الاولی ۱۳۹۷۔

### شوہرطلاق کا قرار کر کے منکر ہوجائے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۳۳۵) میرے شوہر نے میرے والد کے سامنے تین طلاقیں دیں اور دوآ دمیوں کے سامنے طلاق دیے کا اقرار کیا۔ اب وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے مجھے میرے والدصاحب اور ان دوشخصوں پراعتاد ہے لہذا میں مجھتی ہوں کہ مجھے طلاق واقع ہوگئی ہے اور میں شوہر پرحرام ہوگئی ہوں مگر شوہرا نکار کرتا ہے تو میرے لئے کیا صورت ہے؟ جواب مرحمت فرما کیں۔ بینوا تو جروا۔

 <sup>(</sup>۱) قبوله اوهازلا اى فينقع قضآء وديانة كما يذكر الشارح وبه صرح في الخلاصه الخ وشامي (ج. ۲ ص۵۸۲ قبيل مطلب في تعريف السنكر ان وحكمه)

جس كوز بردى نشه أور چيز بلائي كئي اس كى طلاق كاحكم:

(سوال ۳۳۶) ایک شخص بجو بالکل شراب کاعادی نہیں ہے، بعضوں نے طلاق لینے کی غرض سے اس کودھو کے سے شراب پلائی اور بحالت نشداس سے طلاق دلوائی تو پیطلاق معتبر ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) بحالت نشر جوطاا ق دى جاتى به ده اگر چمعتر بادرواقع بموجاتى برقر اوردهو ك برار بياكر بحالت نشر جوطاا ق داوانى كن به ده معتر بيل به رواحته لف التصحيح فيمن سكر مكوها او مضطراً) (قوله واحتلف التصحيح آه) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع وجزم في الخلاصة بالوقوع قال في المفتح والا ول احسن لان موجب الوقوع عند زوال العقل ليس الا النسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف وفي النهر عن تصحيح القدوري انه التحقيق (درمختار والشامي ج ۲ صحطور وهو منتف وفي الشاعلم بالصواب.

مجنون اورمعتوه كي طلاق كاحكم:

(سوال ٢٣٧) عابق صاحب آيت مستون بين بتاييل كل بارعا باشوت يحل الوات المحافظة المحل المحافظة المحل المحتون كاشر من المحتون كاشر من المحتون كاشر المحتون كاشر المحتون كاشر المحتون كاشر المحتون كالمحتون كا

الجوهو ة النيرة (فتاوى عالمگيرى ج٢ ص٥٥ كتاب الطلاق) در مختار كتاب الحجر ش ب روسبه الحجر) (صغر وجنون) يعم القوى والضعيف كما في المعتوه وحكمه كمميز كما سيجني ألى الى قوله . مع ان طلاق المعتوه ايضا لا يصح كذا افاده ابن الكمال و تبعه الشارح (در مختار مع الشامي ج٥ ص ١٢٣ . ١٢٣)

مذکورہ بالا احادیث اورروایات فقہیہ ہے متفاد ہوتا ہے کے صورت مستولہ میں طلاق واقع نہ ہوگی ۔۔ مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو۔

فناوی دارالعلوم (عزیز الفتاوی) میں ہے۔

(الجواب) من حالت افاق شي الروه تام أفقل بموجاتا بواقو طلاق التي كي تتح ب كما حققه الكمال قال في الشامي فيحترز عمن يفيق احبانا اى يزول عنه ما به بالكلية وهذا كالعاقل البالغ في تلك الحالة. شامي جلد خامس . كتاب الحجر . فقط و الله اعلم بالصواب . كتبه . (العلامه مفتى) عزيز الرحمان عفى عنه (رحمه الله ج ٣٠٥ ص ٢٥٥)

(المسجواب) .....اگرجنون سے افاقہ کال حاصل اونے کی حالت میں طلاق دیا ہے قوطلاق واقع ہو جاتی ہے ( فرآویُ اظامیہ یہ مفتی محمد رکن الدین مفتی مدرسہ نظامیہ حیدرآ بادوکن ہے اس ۲۹۰) ففط داللہ اعلم بالصواب۔

مطلقہ ثلثہ کوغیر مقلدوں کے فتو کی کا سہارا لے کر رکھ لے توالیہ شخص سے قطع تعلق کرنا کیسا ہے:

(سوال ۳۳۸) میرا چوٹا بھائی اس نے اپنی فورت کو ۱۹۲۵ء ش طلاق مخلظ و بردگا اس کے دوماہ بعد سامر دوی غیر مقلد کے فتو کی پڑمل کرتے ہوئے اپنی فورت کو بغیر زکاح کے رکھ لیا اور دوسال بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، نیز اس نے مول مقبول کھی کی شان اقد س میں گتا نی گائی نے (صعباد اللہ بحا کیم بلدھن ) کہا کیا حضور کھی کو بھی طلاق کے رسول مقبول کھی کی شان اقد س میں گتا نی گائی گائی ہوجا تا بارے میں ایس ہے تھے تعلق کر رکھا ہے گر بارے میں ایس کو جو ہات کی بنا پر میں نے اور دوسرے بھائیوں نے اس وقت سے اس سے قطع تعلق کر رکھا ہے گر دوسرے بھائیوں نے اس وقت سے اس سے قطع تعلق کر رکھا ہے گر دوسرے دوسرے دار کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کے ساتھ ہیں اس کی قبر میں وہ جو اب دے گائی آپ براہ کرم جو اب تو کر فر مائیں ہم لوگ کیا کرے مثل سابق قطع تعلق رکھیں یا تعلق قائم کر ایس؟ بینوا تو جو دا

(الدجوزاب) صورت مسئولد مین غیر مقلد سامرودی کنام نهادفتوی کا (جونصوص قطعیشر عیقران وحدیث اوراجهای سحاب کے طاف ہے) سہارا کے کرمطاقہ مغلظ کور کھ لینا قطعی حرام کاری وزنا کاری اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہاورا پنے حق شدہب حقی فیز دیگر مذاہب حقد شافعی ما کئی اور عنبلی کے متفقہ فیصلہ کی خلاف ورزی ہے ایسے محض کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے (شناصی ج۲ ص ۲۲۳ لیسس للعناصی ان یت حول من مذھب الی مذھب ویستوی فیه الدین میں منافعی وقیل لمن انتقل الی مذھب الشافعی یتزوج له انحاف ان یموت مسلوب المسان لا هافة للدین لجیفة قلرة. شامی باب القبول (الشهادة) و عدمه ج۵ ص ۲۸۱) مزید برآل

اس نے میہ کہ کر (معاذ اللہ)'' کیا حضورا کرم ﷺ کو بھی طلاق کے بارے میں ایسی بی سمجھ پڑی کہ تین دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے''حضورا قدس ﷺ کی شان میں صرح کو بین کی ہے۔

لہذاا یے شخص ہے جب تک وہ اس عورت سے علیحد گی اختیار نہ کر لے اور تجدید ایمان نہ کرے قطع تعلق ضروری ہے تا کہاس سے اورلوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔

ہم روزانہ وتر کی نماز میں خدا کے سامنے اقر ارکرتے ہیں وننسوک مین یہ فیجو ک یعنی اے اللہ ہم علیجد ہ ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہراس شخص کو جو تیری نافر مانی کرے۔

خطا كارلوگول (فاق معلن ) عناوقتيك وه بازند آئيس بات چيت سلام كلام يمل جول ترك كردينا آپ على اورصحاب رضى الله عنين عن ابت به غزوه تبوك كه موقع پر ييچه ره جانے والے تين سحابی رضى الله عنين عن الله عنين غزوه تبول بون يو يه يه اور الله عنين عن الله عنين عن الله عنين عن كلام الله عنى بول ترك كرديا تحاب عن النه عنه بين الك رضى الله عند مروى باس كا ايك حصديت ونهى رسول الله صيلى الله عليه و سلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تحلف عنه في احتى قنكرت في نفسي الا رض فما هي التي اعرف فلبننا على ذلك حمسين ليلة (بخارى شريف ج اص ١٣٥ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسره) (الاصح السير حمسين ليلة (بخارى شويف ج اص ١٣٥ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسره) (الاصح السير ج اص ١٣٥٨) فقط والله اعلم بالصواب .

# ناحق طلاق دینے پر ہائیکاٹ (قطع تعلق) کرنا کیسا ہے:

(سوال ۳۳۹)علاء کرام ومفتیان وظام کیافر ماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ جاری جماعت میں آج کل طلاق دینے کا روارج بہت عام ہور ہاہے معمولی معمولی باتوں پرطلاق دے دیتے ہیں جس بناء پرلڑ کیوں پر ناحق ظلم ہور ہاہے بایں وجہ جماری جماعت (برادری ) والوں نے یہ طے کیا ہے کہ بلاوجہ اور ناحق کوئی شخص تین طلاق دے دی تو تین برس تک کوئی اس کولڑ کی نہ دے بیقانون بنانا اور اس پڑمل کرانا ارکان جماعت کے لئے جائز ہے؟ اور اس دستور پڑمل کرنے میں مردوں کی حق تلفی تونہ ہوگی ؟ بینوا تو جروا۔

(الحبواب) بِشَكَ أَنحَضُور الله كَافر مان بِ كَرْق تعالى وَمَا مِبلَ چيزول بين سب عنياده مَغوض طلاق به المعض الحلال الى الله الطلاق ليكن بعض دفع طلاق دينانا كزيره وجاتا بهلهذااس پر پابندى لگاف ساور طلاق كا درواه بند كردي عن برى خرابي رونما هو كتى مثلاً بهى ميال بيوى بين سے كى ايك كى بداخلاقى يا حماقت كيوج عن ياتنكى معاش كى وج سے شديداختلاف پيدا موجاتا به اور دونوں بين اس قدر بعد موجاتا ب كد حقوق زوجين پامال بو نے لكتے بين ان حالات بين به جرواكراه دونوں كو تكاح پر برقر ارركھ نابلائ عظيم مے۔ ججة الله البالخ بين محت متنا شزين ذلك لا يسمكن سد هذا الباب (اى باب الطلاق) و التنظيم فيه فانه قد يصير الزوجان متنا شزين اما لسوء حلقه ما او لحرق واحد منه الله عند و المحت عين احدهما الى حسن انسان اولضيق معيشتهما او لحرق واحد منه منه الله سباب فيكون ادامة هذا النظم مع ذلك بلا عظيما و حوجاً (حجة منه المنظم مع ذلك بلا عظيما و حوجاً (حجة

الله البالغة ج٢ ص ٣٩٨ كتاب الطلاق)

ووسرى جگفرماتے بيں - اگر تورت بدطينت بادراس كے مزاج بيس تشدد بادر بان بيس تخت بادراس كے مزاج بيس تشدد بادر بان بيس تخت بدل جائے گا اور مقصد تكاح فوت به وجائے گا بلك فسادے بدل جائے گا اور مقصد تكاح فوت به وجائے گا بلك فسادے بدل جائے گا فلو كان بها جبلة سوء و فسى خلقها و عادتها فظاظة و فيء لسانها بذاء ضافت عليه الارض بسا رحبت و انقلب عليه المصلحة مفسدة (حجة الله البالغة ٢ ص ٣٦٠ الخطبة و ما يتعلق بها)

تیخ سعدی علیبالرحمه گلستان میں بدخلق بدزبان جھگڑ الوعورت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

زن بد در سرائے مرد تکو

ہم دریں عالم است دوزخ او

زنہار از قرین بد زنہار
وقتا ربتا عذاب الناد

در حقیقت ایسی حالت میں زندگی دور خ کانمونہ بن جاتی ہے لبذاعلیجد گی بہتر ہوتی ہے لیکن ایک طلاق دین کا جائے ،اگر تین طلاق دینا بہتر ہے ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا رواج غلط اور خلاف سنت ہے اس پر پابندی عائد کی جاشمتی ہے اگر بازند آئے تو بااثر لوگ قطع تعلق اور بائیکاٹ کرلیں ، کو کئی ندد سے کا دستواور پابندی ظلم اور گناه کا باعث ہے لبذا ایسی قانون سازی کی اجازت نیں دی جاسکتی ۔فقط واللہ اعلم مالیں میں سالیں کی اجازت نیں دی جاسکتی ۔فقط واللہ اعلم مالیں میں سالیں کا نون سازی کی اجازت نیں دی جاسکتی ۔فقط واللہ اعلم مالیں میں سالیں کا نون سازی کی اجازت نیں دی جاسکتی ۔فقط واللہ اعلی الصوب

### ا كراه كى ايك نا در صورت:

(سوال ۴۳۰) میاں بیوی دونوں معزز اور خاندانی ہیں کی وجہ ہے ورت کے دل ہیں شوہر کی طرف ہے تخت نفرت پیدا ہوگئی وہ بیند طلاق کا مطالبہ کرتی تھی ، شوہرا ہے مطمئن کرنے کی غرض ہے ہمراہ لے کرامارت شرعیہ بہار واڑیسہ کے دفتر میں حاضر ہوا اتفاق ہے دفتر بند تھاوا لیسی میں عورت نے بے صد غضبنا ک ہوکر برقعہ نکال پیچنکا اور آتھیں نکال کرشوہر کا گریبان مضبوط پکڑ کرمصر ہوئی کہ طلاق دے دیے لوگ جمع ہوگئے ، شوہر نے اپنی بے عزتی اور عورت کی بردی کی وجہ ہے طلاق نامہ لکھ دیا اس ہے بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی اور تین مرتبہ طلاق کہ صوائی ، شوہر نے زبان ہے بھی خہیں کہا، دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت اکراہ کی ہوئی ہوئی اور طلاق واقع ہوگی یا نہیں ؟ بینواتو جرواو۔ خبیں کہا، دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت اکراہ جب کہ جان کا خطرہ لائق ہویا کی عضو کے کٹ جانے کا اندیشہ ہویا ضرب شدید (نا قابل برداشت مار) یا انتہائی ذات کے خوف ہے اگر طلاق زبانی (کلمات طلاق زبان سے بول کر) وی جائے تو وہ وہ قع ہوجاتی ہو وہ ہو ہو گئی ہے اور زبان سے الفاظ طلاق ہوئی ہوئی کے مربکھ دینے سے طلاق واقع نہ ہوگی ہیں موت سکولہ میں چونکہ شوہر ذی منصب وذی جاہ بھی ہاور واقعہ تحریری طلاق کا ہے اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی گئی سے سورت مسکولہ میں چونکہ شوہر ذی منصب وذی جاہ بھی ہاور واقعہ تحریری طلاق کا ہے اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی گئی سے سورت مسکولہ میں چونکہ شوہر ذی منصب وذی جاہ بھی ہاور واقعہ تحریری طلاق کا ہے اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی

۔ربی بیہ بات کے صورت مسئولہ ''ا کراہ'' کی صورت ہاس کے لئے درج ذیل عبارتیں پیش ہیں۔ مفتی مدینہ منورہ ( زاد بااللہ شرفاو کرامة ) حضرت علامہ سیدا سعدالمدنی رحمہ اللہ کا فتو کی ملاحظہ ہو۔

(سوال )في رجل تشاجر مع روحته فقامت عليه ومسكته من زيق ثوبه وقطعت اثوابه وقالت طلقني وما عرف يخلص نفسه منها الا بقوله البعيدة طالق ولم يقصد طلاقها وانما حيلة لخلاصة منها وكان قبل ذلك طلقها تطليقتين فهل تقع عليه هذه الطلقة ويلحق ماسبق ام كيف الحال ؟ افتونا.

(الجواب) نعم تقع عليها طلقة ثالثة و لا تعتبر هذه النية وقد اطال في البحر الرائق بحثها، فراجع ان شئت وهي من قسم طلاق المكره و لا شك في وقوعها والله اعلم (فتاوى اسعدية ج اص - د) ال ت ثابت اوتا ب كه صورت مركوره في السوال اكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه السوال اكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه السوال اكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه وقى السوال اكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه وقى السوال اكراه كي صورت ما لهذا تحرير طلاق واقع نه وقى السوال اكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه وقى السوال الكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه وقى السوال الكراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه وقو عها و الله المراه كي صورت بالبذا تحرير طلاق واقع نه وقو عها و الله المراه كي صورت بالمراه و الله المراه و الله و المراه و الله و الله و المراه و الله و المراه و المراه و الله و المراه و المراه و الله و المراه و المرا

والشالث ركون الشيؤ المكره به متلفا نفساً اوعضواً او موجباً غماً بعدم الرضا) وهذا ادنى مراتبه و هؤ يختلف باختلاف اشخاصه فان الاشراف يغمون بكلام خشن والارذال ربما لا يعمون الا بالضرب المبوح ابن كمال (درمختار مع الشامى ج۵ ص ۱۱۰ كاب الاكراه) فاية اللعطار ترتمه درمخار بين كمال (درمختار مع الشامى ج۵ ص ۱۱۰ كاب الاكراه) فاية اللعطار ترتمه درمخار بين ب

اورتیسری شرط بیہ کہ جس چیز کی وجہ ہے اکراہ ہووہ چیز جان یاعضو کی تلف کرنے والی ہو یا موجب ہو ایسے فم اوراندوہ کی جورضامندی کونیست ونابود کرد ہے۔الی قولہ۔اور بیاعیٰ موجب فم کمتر مرتبہ ہے اکراہ کا ،اوروہ مختلف باختلاف اشخاص ہے اس واسطے کہ اشراف فمگین ہوجاتے ہیں سخت بات سے اور کمینے اکثر آزردہ نہیں ہوتے مگرضرب شدیدہ سے کذاذ کر داہن الحکمال (غایدۃ الوطار ج س ص ۸۲۸۱)

ورمخارش دوسری جگرت سو الرابع سو فلو اکره بقتل او ضرب شدید) متلف لا بسوط او بسوط الا على المذاکیر و العین بزازیة (او حبس) او قید مدیدین بخلاف حبس یوم او قیده او ضرب غیر شدید الا لذی جاه (در مختار مع السامی ج۵ ص ۱۱۰ کتاب الا کراه)

غایة الاوطار میں اس کا ترجمه فرماتے ہیں ۔

ولوکرہ تواگرایک شخص پراکراہ ہو بسبب قتل یا ضرب شدید متلف کے ندایک دوکوڑے کی ضرب کہ وہ تلف کے ندایک دوکوڑے کی ضرب کہ وہ تلف کرنے والی نہیں مگرآ لات تناسل یا آ تکھ پرالبت متلف ہے الی قولہ او حب سے بیا کراہ ہوجس درازیا تبدطویل ہے بخلاف جس میک روزیا ضرب خفیف کے کہ وہ اکراہ نہیں ہے۔ مگرعزت دار کے حق میں البت الراہ ہے۔ کا افسی اللد و غاید الا و طاد ج ۴ ص ۸۲)

البحرالرائق من بوفى المحيط قال مشائخنا الا اذا كان الرجل صاحب منصب يعلم انه يتضرر بضرب سوط او حبس يوم فانه يكون اكراها سالى قوله سلانه يختلف باختلاف احوال الناس فمنهم لا يتضررون بضرب سوط او بفرك اذنه لا سيمانى ملا من الناس او بحضرة السلطان الناس فمنهم لا يتضرون بضرب سوط او بفرك اذنه لا سيمانى الناس او بحضرة السلطان الناس المحرالرائق ج مص ا ك تكمله) اوقيد يوم لا يكون اكراها لانه لا يبالى به عادة الا اذا كان

ذامنصب يستضربه، فيكون أكراهاً في حقه لزوال الرضى (ج٢ ص٥٠١ كتاب الاكراه) ينى شرح كنزيس بولو اكراه بحبس يوم اوقيد يوم او ضرب سوط لا يكون اكراها أذا كان ذا عزو مرتبة كتاب الاكراه.

مجمع الانهر في شرح ملتقى الا بحرين بوالرائع (كون المكره به متلفا نفساً او عضوا من الاعضاء او موجبا غماً يعدم الرضى) لان من كان شريفاً يغتم بكلام خشن فيعدم مثل هذا في حقه اكراها اذهوا شدله من الم الضرب من كان رذيلا فلا يغتم الا بضرب مولم اوبحبس شديد فلا يعد الضرب مرةً بسوط و لاا لحبس ساعةً بل يوماً في حقه اكراها لكون الا شخاص متفا و تا ولذا قيد ما يوجب الغم باعدام الرضى . (مجمع الانهر ج ۲ ص ۳۳۰ كتاب الا كراه)

ان حوالہ جات ہے بقدر مشترک بیہ ثابت ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں چونکہ شوہر شریف النسب ، ذی منہ ب اور ذی جاہ ہے اس لئے بیصورت اکراہ کی ہے اور واقعہ تحریری طلاق کا ہے اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی تحریری طلاق واقع نہ ہونے کے سلسلہ میں مزید تائید کے لئے ملاحظہ ہو۔

عارف باللہ مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ نے والد کی خفکی اور ناراضگی کو بھی بین خل فرمایا ہے، فناوی دارالعلوم قدیم میں ہے۔ اکراہ داخل فرمایا ہے، فناوی دارالعلوم قدیم میں ہے۔

(سوال ۱۹۳ | ۱۹۸۹) مساق بیم جو که بنده کی نکاح میں تھی والدصاحب کو چندآ دمی نے کہا کہاس کو (اپنے لڑکے کو) س سے (اس کی بیوی سے ) علیحد ہ کراد بیجئے ، بندہ نے باادب والدصاحب کو بیہ جواب دیا کہ میری حالت اس کو بڑک نے سابقہ ہوتا ہے گئے ہوتا ہے ہی نہ بولوں گااس پر بندہ نے دورو پیدے کاغذ کا اسٹامپ خرید کرایک پر طلاق نامدلکھا گیا اوردوس سے برمہر نامہ ،اس وقت بیری حالت ایتراور خراب تھی مجھ کو خبر رنھی کہ کس حالت بیں ہوں مجھ پر صدمہ پڑا ہوا تھا بھی روتا تھا بھی خاموش ہوجا تا تھا ، بیہ بات قسمیہ عرض ہے جہاں تک مجھ کو خیال ہے اس حالت میں مجھ سے افغا طلاق دومر بت نکل گیا تو بیہ جائز ہے یا نہیں ؟

(البحواب) کاغذگی کصی ہوئی طلاق قواس حالت عدم رضامین نہیں واقع ہوئی مگرزبان ہے دومر تبه طلاق کالفظ نکلااس ہے دوطلاق رجعی واقع ہوگئی ،عدت کے اندر رجوع کرنا درست ہے۔فقط والنداعلم (فقاوی دارالعلوم قدیم جسمیریم میں ۲۴۲) فقط والنداعلم بالصو اب وعلمہ اتم واتحکم۔۳ار جب میں ایھ۔

### خواب آورگولی کھا کرطلاق دے دینو طلاق واقع ہوگی یانہیں:

(سوال ۱۳۴۱)ایک شخص بلاکسی ذاکٹر وغیرہ کی تجویز کے خودایئے طور پرخواہ آ ورٹیبلیٹ کھالیتا ہے چونکہ اس کے اندرمخدرات اجزا ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے دیاغ پر وقتی طور پراٹریؤ تا ہے اور دیاغی تواز ن پورا قائم ہیں رہتااس حالت میں اس نے کسی وجہ سے دی تو طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ بینواتو جروا۔
میں اس نے کسی وجہ سے اپنی ہیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(المهجواب) وہوالموفق للصواب تیحقیق ہے معلوم ہوا کہ بیخواب آ ورٹیبلیٹ اجزامخدرات وسمیات ہے مرکب ہے ذرای بے احتیاطی سے خطرنا کے صورت بیادا ہوجاتی ہے اور ہلا کت تک کی نوبت آ جاتی ہے لہذا حکیم حاذق اور ماہر ضمیمه نانیه «صدنهم بهتی زیورسمی به "طبی جو هر" میں ہے۔

''اور حکم کشتہ جات اور سمیات کا بھی بھل آیا کہ بلارائے طبیب حاذق دمعتمد علیہ ان کا استعمال درست منہیں۔اورا گرحاذق دمعتمد علیہ طبیب کھا و سے تو درست ہے کیونکہ وہ کسی نفع کے لئے کھلا تا ہے۔' حاشیہ میں ہے علی بندا ان ڈاکٹری ادویات کا کھانا جو تیز بیں اور سمیت بھی رکھتی ہیں جسے اسٹیکٹیا (جو ہر کچانہ ) اور ماروفیا وغیرہ کہ بلا شجویز ماہراور معتمد ڈاکٹر کے جائز نہیں ہے۔الخ ( بہشتی زیورس ساا۔اسلاحصہ نم ) دانڈداعلم۔

#### طلاق کی تعداد میں شک ہوجائے تو کیا حکم ہے:

# اضافت معنوبير كي صورت ميں طلاق ديانة وقضاءُوا قع ہوتی ہے ياصرف قضاءً:

(سے وال ۳۳۳) عام طور پر حضرات مفتی صاحبان کے مدونہ فقاوی میں تحریر ہے کہ بصورت اضافت معنویہ ہوئی پر طلاق بیزتی ہے، عام طور ہے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ طلاق دیانۂ وقضاءُ دونوں قسم کی پڑجاتی ہے کیکن اس دیار میں بعض مولوی بصورت تفصیل جواب دیتے ہیں کہ اضافت معنویہ کی صورت میں مثل اقر ارکاف کا دیائۂ طلاق واقع نہیں موقی ہوتی ہے ، اگر بہی صورت ہے تو تفصیل کس کتاب میں ہے مع صفحہ تحریر فرمادیں ، مینوا تو تروا۔ (بنگلہ دیش)

(الحواب) وقوع طلاق کے لئے اضافت الی المنکو حشرط ہے خواہ اضافت سریحہ ویامعنویہ۔درمخاریس ہے لم یقع لئسر کہ الا صافة الیہا (قبول السرک الا صافة) ای المعنویة فانها الشرط و المخطاب من الا صافة السمعنویة کا الاشارة نحو هذه طالق و کذا نحو امرأتی طالق و زینب طلاق اه (شامی ج ۲ ص الممعنویة کیا الاشارة نحو هذه طالق و کذا نحو امرأتی طالق و زینب طلاق اه (شامی ج ۲ ص ا ۵۹۰ باب المصریح) سریح کی سورت بین قضاء و دیانة طلاق واقع ہوجاتی ہا وراضافت معنوی کی سورت بین الرشوم مزاتم اور منظر نہ ہوتو قضاء و دیانة طلاق واقع ہوگی۔اوراگرشوم مزاتم ہواورانکارکرتا ہواورطفیہ بیان دیتا ہو کہ بین اگر شوم مزاتم اور منظر نہ ہوتو قضاء و دیانة طلاق واقع نہ ہوگی اور بوجة قرائن و دلالت حال قضاء طلاق واقع نہ ہوگی اور بوجة قرائن و دلالت حال قضاء طلاق واقع نہ ہوگی اور بوجة قرائن و دلالت حال قضاء طلاق واقع نہ ہوگی اور بوجة قرائن و دلالت حال قضاء طلاق واقع نہ ہوگی اور بوجة قرائن و دلالت حال قضاء طلاق امرأته لان العادة ان من له امرأة انما یحلف بطلاقها لا بطلاق غیرها الخ رشای ج س ا ۱۵ اور این العادة ان من له امرأة انما یحلف بطلاقها لا بطلاق غیرها الخ رشای ج س ا ۱۵ اور این العادة ان من له امرأة انما یحلف بطلاقها لا بطلاق غیرها الخ رشای ج س ا ۱۵ اور این العادة ان من له امرأة انما یحلف بطلاقها الا بطلاق غیرها الخ رشای ج س ا ۱۵ اور این العادة ان من له امرأة انما یحلف بطلاقها کا سام المورائی ج س ا ۱۵ اور این العادة ان من له امرأة انما یحلف بطلاقها کا سام المورائی ج س ا ۱۵ المورائی ج س المورائی ج س المورائی العادة ان من له امرأة المورائی ج س المورائی الم

ولو اقر بطلاق زوجته ظاناً الوقوع بافتاء المفتى فتبين عدمه لم يقع كما في القنية (الاشباه) قوله لم يقع اى ديانة اما قضاء الفقع كما في القنية لا قراره به (شرح حموى ص ١٨١) القاعدة السابعة عشر)

جب قاضی یا حاکم اس کوطلاق دے کرتفریق کا حکم نافذ کردے گاتو دیائے بھی عورت حرام ہوجائے کی عورت کو دقوع طلاق کا لیقین ہوجائے تو اس کے لئے جائز نہ ہوگا کہ اس شوہر کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہے کہ 'امسراٰ ف کالقاضی۔'' فقط و اللہ اعلم .

#### بلاقصور طلاق دينا:

(سے وال ۴۴ ۴۳) ایک شخص کی دو نیویاں ہیں وہ ایک ہیوی کو بغیر کسی قصورا ورخطا کے اس کو پچھدے دلا کرطلاق دینا چاہتا ہے تورت اس طلاق پرخوش نہیں ہے وہ ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مرد بلاکسی وجیشری کے طلاق دے سکتا ہے یا نہیں بہینوا تو جروا۔

(الدجواب) نکاح ایک عبادت ہاور میاں بیوی کے درمیان تاوم حیات آپس میں میل محبت کے ساتھ دہے اور عمد ہو زندگی گذار نے کا معاہدہ بھی ہے لہذا بلاکسی قصور اور بلاوجہ شرقی کے طلاق دے دینا معاہدہ کی خلاف ورزی بظلم اور ناانصافی ہے اگر بیوی کی کوئی عادت یا شکل وصورت ناپسند ہوجس کی بنا ہروہ اے طلاق دے دینا جا ہتا ہے تو سے جمی

صرف شرعی شہادت برطلاق کا فیصلہ کرنا سیجے ہے یانہیں .:

(سوال ٢٠٣٥) ذيل مين الاشاء كي الك عبارت بيش خدمت ب جس كاطل مطلوب ع قسال تنقبل شهسادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة الخ (الاشباه ص ٢١٣ شامي ص ١٣٢ كتاب الشهادة)

اگراس کا مطلب ہے ہے کہ دوآ دمی اہل شہادت سے اس کی گواہی دے دیں کہ فلاں شخص نے اپنی ہوگ کو اس کے سات کا مطلب ہے ہے کہ دوآ دمی اہل شہادت سے اس کی گواہی دے دیں کہ فلاں شخص نے اپنی ہوگ کو طلاق دی ہے تو ان کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے گا جاہے میاں ہوگ دونوں طلاق کا انگار کرتے ہوں ، پر تحکم علی الاطلاق ہے بیاس کے واسطے بچھ شرائط وضوابط ہیں؟ اگر بیستم علی الاطلاق ہے تو پھر بڑی آ سانی سے لوگ اس کو تفریق بین الزوجین کا بہانہ بنالیا کریں گے اس کا جواب عنایت فرما کرممنون فرما گیں۔ بینواتو جردا۔

(الجواب) صورت مسطوره میں احقر کی جمیعیں بیآتا ہے کہ شہادت زور (جموثی شہادت) کی وعید شدید "لن تزول قد ما شاهد الزور حتی یو جب الله له النار ( بینی جموثی شہادت دینے والے کے پاؤل اپنی جگدے ( قیامت کے دن ) جٹ نہ سکیں گے بیبال تک کہ اللہ تعالی اس کے لئے جہنم کا فیصلہ نہ کردے ) (ابن ماجیس الاالبواب الشهادت باب شہادة الزور ) کے باجود جب گواہ متشرع عادل واقعہ ہول اور صاحب معاملہ کے دشمن بھی نہ ہول الیت الشهادت باب شہادة الزور ) کے باجود جب گواہ متشرع عادل واقعہ ہول اور صاحب معاملہ کے دشمن بھی نہ ہول الیت گواہ جب شہادت دیں کہ اس محفق کو پورااطمینان مواج جب شہادت دیں کہ اس محفق کو پورااطمینان ہوجائے کہ بیلوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو ایس شہادت دلیل شرعی اور جمت ہواداس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوجائے کہ بیلوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو ایس شہادت دلیل شرعی اور جمت ہواداس کے مطابق فیصلہ کرنا درست ہے (ان ہذہ شہادة بحر مة الله رہ و ھو حق الله تعالی) اس کی نائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے۔

اخبونا عبدالرزاق قال اكبر نا هشيم قال اخبوني يؤيد بن زاوية انه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه الرجلان انه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما ثم تزوجها احد الشاهدين بعد ما انقضت عدتها ثم يرجع الشاهد الآخر فقال الشعبي لايلتفت الى رجوعه اذا قضى الحاكم (مصنف عبدالرزاق ج٨ ص ٣٥٣)

یعنی امام معبی سے مسئد دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق دوآ دمیوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے قاضی نے اس شہادت کی بنا پر ان کے درمیان تفریق کردی ،عورت کی عدرت پوری ،و نے کے بعد ایک گواہ نے اس عورت ہی عدرت پر ای پھر دوسر سے گواہ نے اپنی شہادت سے دجوع کر لیا تو امام شعصی نے فر مایا جب عالم (اور قاضی ) نے اس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو اب اس کے دجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہے (اس دفت رجوع کر دہا ہے تھی ہوا تو اپنی ہو اور قاسق کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اس نے پہلی جو بات کہی تھی اور اس کی بنا ، پر جو فیصلہ ہوا تھا تو یہ قاسق ہوا اور فاسق کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اس نے پہلی جو بات کہی تھی اور اس کی بنا ، پر جو فیصلہ ہوا تھا تو یہ قاس اور عاسق کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اس نے پہلی جو بات کہی تھی اور اس کی بنا ، پر جو فیصلہ ہوا تھا تو ہو قر ار دے گا)

#### مطلقه کواینے گھر لا کررکھنا کیسا ہے:

(سوال ۲ سم) ایک شخص این بیوی کوطلاق دیتا ہے اور پھر ایک سال بعدای عورت کو اپنم ہاں پناہ دیتا ہے اور ای کے ہاتھوں کا کھاتا پیتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے کیا ہے جائز ہے ، بینوا تو جروا۔ (از جدہ) (المجسواب) اگراس مورت کو ایک یا دوطلاقیں دی بیں تو اس سے نکاح درست ہے نکاح کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے بلانکاح رکھنا اور اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ۔ فقط والٹداعلم ہا اصواب۔

#### طلاق دیے میں مرد کیوں مختارہے:

( السير ال ٢٠٤٢) طلاق و ينظم رد كيون عنار ب؟ جب كه زكاح كے وقت عورت كى مرضى معلوم كى جاتى ہے، تو طلاق كے وہت كورت كى مرضى معلوم كى جاتى ہے، تو طلاق كے وہت كيون معلوم نہيں كى جاتى ؟ اور بھى عورت عليحد و ہونا جاہتى ہے وجہ بھى معقول ہے ليكن ضدى شوہر نہ طلاق و يتا ہے نہ حقوق روجيت اداكرتا ہے اليے وقت ميں عورت كوكون كى را واضيار كرنا جا ہے ، كيا اسلامى قوانين ميں اس كا لوئى صل ہے؟ بينوا تو جروا۔ (از بمبئى)

رالحبواب) الله تعالى في مردكوكا مل العقل، معاملة فهم اوردورا نديش بنايا بوده جوفيصله كرتا بسوج بمحدكراس كيتمام بهاوؤل برغور وفكر كرك اورنتائج كوسامن ركاركرتاب، جذبات مغلوب بوكر نبيل كرتا، عورت كاندرة طرقان مفات كى مى بوقى ب، وه بهت جلد بازاور جذبات مغلوب بوكر بهت جلد فيصله كرة التى ب، نتائج براس كى نظر نبيل موتى ، اورساته ساته الله في مردكوورت برفوقيت بخش ب، ارشاد خداوندى بول لمسوجال عليهن درجة اورمردكا عورت كمقابله مين بحدرج براها بواب (سورة بقره باره نبرا) نيزارشاد ب السوجال قوامون على النساء مرد عورق برحاكم بين (سورة نباه باره نبره) ان وجوبات كى بنايرش يعت في طلاق كا اختيار مردكوديا ب

آ قاملازم رکھتا ہے تو معاملہ دونوں کی رضا مندی ہے کے ہوتا ہے ہمیان جب ملازم آتا کے کام کانہیں رہتا، دونوں میں ان بن ہوجاتی ہے تو آتا اسے علیجدہ کر دیتا ہے ، ملازم رضا مند ہویا نہ ہو۔ای طرح جب ملازم کا دل ملازم سے اچائے ہوجاتا ہے تو وہ استعفیٰ دے کرعلیجدگی اختیار کر لیتا ہے ۔ بید دنیوی قاعدہ ہے جسے بخوشی قبول ملازمت ہے اچائے ہوجاتا ہے تو وہ استعفیٰ دے کرعلیجدگی اختیار کر لیتا ہے ۔ بید دنیوی قاعدہ ہے جسے بخوشی قبول کیا جاتا ہے تو شرقی قانون اس بارے میں بیہ ہے کہ جب شوہراور بیوی

میں اختلاف ہوجائے اور عورت جو چین اور سکون کا ذرایع تھی بجائے اس کے وہ در دس بن جائے اور وہ عورت جس گی میں اختلاف ہوجائے اور وہ عورت جس گی میں اختلاف ہوجائے اس محضو کی طرح ہے میں جائے تو ان حالات میں وہ عورت اس محضو کی طرح ہے جس کو کیٹر وں نے کھالیا ہواور وہ اپ شدید در دسے ہر وقت پورے بدن کوستا تا اور دکھ دیتا رہتا ہوتو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہوا تھا ہو دہ وہ تعضن محضوع ہو اور سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے اور کا شدیا جائے ۔ اس لے کہ اس طرح یہاں سلامتی اور تب کہ اس لے کہ اس طرح یہاں سلامتی اور تب کہ اس لے کہ اس کے کہ تعصد ہی فوت ہو چکا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث ، ہلوی فرماتے ہیں۔الیی تؤرت کی طرف رہنمائی ضروری ہے جس سے نکا آ کرنا حکمت کے موافق ہواور خانہ داری گی تمام مسلحتیں وہ پورے طور سے انجام دے سکے کیونکہ میاں بیوی میں صحبت لازی شکی ہے،اور دونوں جانب سے حاجتیں ضروری ہیں ، پس اگر عورت برطینت ہے اوراس کی عادت میں مختی ہے اور اس لی زبان گندی ہے تو اس شخص پرزمین باوجودا پنی فراخی کے تنگ ہوجائے گی اور مصلحت فساداور خرابی سے بدل جائے گی۔(ججة اللہ البالغہ ج ۲۵ سے ۳۵ سے حوالہ بھی گذرائے از مرتب)

دوسری جگہ فرماتے ہیں: رسول خدا ﷺ نے فرمایا جوعورت بغیر کسی ضرورت شدید کے اپنے خاوند سے طاب آگا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ اور فرمایا خدا تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نالپند طلاق ہے کیونکہ بھی طلاق ہے باجود طلاق کے درواز ہے کو بالکل بند کر دینا اور اس میں تنگی کرنا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ بھی خاوند اور بیوی میں بخالیات ہوجاتی ہے یا دونوں کی بداخلاق سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا اجنبی انسان کے جسن کی طرف رغبت کرنے سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے یا دونوں میں سے کسی حماقت کی وجہ سے تفریق کی نوجت آجاتی کی طرف رغبت کرنے سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے یا دونوں میں سے کسی حماقت کی وجہ سے تفریق کی نوجت آجاتی کے طرف رغبت کی ایک حالات میں جوڑا قائم رہنا بلاء علی معالیت میں جوڑا قائم رہنا بلاء علی معالیت میں جوڑا قائم رہنا بلاء علی معالیت میں مناحق طلاق کی صورت بھی بحالت مجبوری رکھی ہے۔ (جمجۃ اللہ البالغہ ج مسل ۲۹۸س ۲۹۸س ۲۹۸ معالیت باب میں ، ناحق طلاق دینے پر بائیکاٹ کرنا کیسا ہے، کے عنوان کے تحت گذر گیا ہے از مرتب )۔

ی معدی رحمه الله ارشاد فرماتے ہیں۔ زن بدور سرائے مرد کھو ہمدریں عالم است دوزخ ماو زنہار از قرین بد زنبار وقنا رینا عذاب النار

، اورا گرعورت مرد ہے تنگ ہوجائے اور شوہر طلاق ندد ہے تو اس کے لئے خلع کا معاملہ رکھا ہے یا پھر شرقی قاضی کی عدالت میں یا شرقی پنچایت میں اپنا معاملہ داخل کر کے فنخ نکاح کی صورت رکھی ہے، براہ راست عورت کوا پنے او پر طلاق واقع کرنے کا اختیار نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ وہ بہت جلد باز اور دوراندیش نہیں ہے، کما مر۔

#### نوٹ:

شرقی پنچایت ہندوستان میں کئی مقامات پر قائم ہے مثلاً امارت شرعیہ بہارواڑیں کے ماتحت کئی مقامات پر شرقی پنچایت ہے جہاں سے اس طرح کے ہزاروں فیصلے صادر ہوئے میں اور عورت کو دوسری جگہ ڈکاح کرنے کاحق مل جاتا ہے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

ا گرلفظ طلاق کے بغیر 'ایک دو تین' کہتو کیا حکم ہے:

(سے وال ۲۳۴۸) اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکی دو تین "کہدے اوراس کے ساتھ لفظ طلاق نہ کہنے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) الفاظ مُركوره طلاق كي نيت عيام كراة طلاق كوفت بولي بول قين طلاق واقع بول كي الرطلاق كنيت بحى نيه واور مُراكرة طلاق بحى نيه وتو طلاق واقع نيه وكي فا وكي قاضى خال بين به وجل قال لا مرأته توا يكر وقال تواسه قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى طلقت ثلاثاً ولو قال تو يكر اوقال توسه قال ابو القياسيم رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق قيال مولانيا رضى الله عنه وينبغى ان يكون الجواب على التفصيل ان كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق وان لم يكن لا يقع الابلية كما لو قال بالعربية انت واحدة الخ (فتاوى قاضى خال ج ٢ ص ٢ ١ مطبوعه نو لكشور)

بزازيش برانوع آخر )قال لها ترايكم او تراسه قال الصفار لا يقع شينى وقال الصدر الشهديقع بالنية وبه يفتى وقال القاضى ان كان فى حال مذاكرة الطلاق او الغضب يقع والالا يقع بلانية كما فى العربية انت واحدة الخ (بزازيه على هامش الهندية ص ٩٤ ا ج م كتاب الطلاق، الثانى فى الكنايات وفيه اجناس)

فناوی دارالعلوم میں ہے:۔

(سے وال ۵۲۸) شخصے درحالت فضب زوجهٔ خودرا گفت یکے ، دو،سهٔ 'برومادروخواہرمن ہستی بلاذ کرلفظ طلاق وبلا مذاکر هٔ طلاق پس دریں صورت کدام طلاق واقع شود ۔

(المسجواب) بدون لفظ طلاق و بدون مذاكرا هٔ طلاق از لفظ كيكي، دو ،سه ما در دخوا برمن بستى طلاق واقع نشو د ( فقاو ئ دارالعلوم مدلل ومكمل صهر ۱۲۳۲م بر ۹۳ ) فقط والله اعلم \_

کیازانیہ کوطلاق دینا ضروری ہے:

رسوال ۹ ۳۴۹) ایک شخص اپی آو جوان بیوی کوچیور کربیرون ملک ملازمت کے لئے گیا،اس کی غیرموجودگی میں اسوال ۹ ۳۴۹) ایک غیرموجودگی میں اورت نے شوہر کے بینتیجاور بھانجے سے تین چارمر تبدز ناکرایا،اس کو استقرار حمل بھی ہو گیا گرا سے ساقط کرادیا، شوہر کو ان باتوں کاعلم ہوا، وہ اپنی آیا اور کورت سے بخت ناراض ہا اوراس کو میلے بھیجے ویا ہے اوراس کو بلانے کے لئے تیار نہیں ہور ہا ہے بچھلوگ اسے مجھار ہے ہیں مگر وہ بلانے کے لئے راضی نہیں ہے تو ایسے محص کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا طلاق دینا ضروری ہے؟ اس کے تین چھوٹے بچھوٹے بچھی ہیں، بینوا توجر وا۔

(السجواب) اگریہ نابت ہوجائے کے عورت نے شوہر کی غیر موجودگی میں غلط کاریاں کی ہیں خاص کر شوہر کے قریبی اعزہ سے مندکالا کیا ہے تو یہ بہت علین جرم اور گناہ کبیرہ ہا گراسلامی حکومت ہواور شرقی طریقہ سے بہ ثابت ہوجائے کہ شادی شدہ مردیا عورت نے زنا کیا ہے تو ان کوسنگسار کرنے کا حکم ہے ، قرآن وحدیث میں زنا کی بہت ہی مذمت اوراس پر تخت وعیدی بی بیان کی گئی ہیں ، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا ساتوں آسانوں آسانوں ور مینیں شادی شدہ زنا کار پر اعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہ ہے ایسے تخت بد ہو چیلے گئی کہ اہل جہنم بھی اس سے شدہ زنا کار پر اعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہ ہے ایسے تخت بد ہو چیلے گئی کہ اہل جہنم بھی اس سے پر بینان ہوں گے اور آگ کے عقد اب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی (رواہ البز ارمن ہرید ق منظہری بولار معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی (رواہ البز ارمن ہرید ق منظہری بولار معارف القرآن من مفتی محمد شفیع صاحب سے ۲۰۲۳ ہیں ۲۰۱۳ ہیں (الترغیب والتر ہیب صل ۱۳۱۳ ج س)

ایک دوسری حدیث میں ہے:

حضرت الوجرية أروايت كرت بين كدرسول الله الشارة الشارة المؤانية المتاوفر مايا الا يسونسي المؤانسي حيين يستوبها وهو مؤمن مؤمن و لا يستوب المخصوحين يستوبها وهو مؤمن السخ. زنا كرف والازنا كرف كوفت مؤمن بين ربتا الحجوري كرف والاجوري كرف كوفت مؤمن بين ربتا اور شراب پينه كوفت مؤمن بين ربتا الحج ألم مشكوة شريف س اباب الكبائر وعلامات النفاق) ابوداؤو شريف مين يالفاظ بين ،اذاذ نسى المعبد حرج منه الايمان و كان فوقه كالظلة فاذا حرج من ذلك المعمل رجع اليه الايمان . يعنى جب بندوز ناكرتا جنوايمان اس كالم باتا جاورسائبان كي طرح السحمل رجع اليه الايمان . يعنى جب بندوز ناكرتا جنوايمان اس كالم باتا جاورسائبان كي طرح السحمل رجع اليه الايمان المتحدد عن فارغ موجاتا جتب ايمان اوث آتا جد (مشكوة شريف م ١٨ باب الكبائر)

لبندااگراس بات کاشری بوت بوجائے کہ خورت نے شوہر کے غیر موجودگی میں بھتے اور بھائے سے زناکیا ہوتا ہے۔ بہت بی قابل ندمت اور گناہ کبیرہ ہے ، ان سب پرلازم ہے کہ صدق ول سے قوبہ استغفار کریں اور آئندہ اس کے قریب بھی نہ جا نمیں ، پیسب ہے پردگی اور آزادانہ طنے کا نتیجہ ہے ، غیرمحرم بلاتکلف کورتوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور معاشرہ میں اسے برابھی نہیں ہم جھا جاتا ، اور پھراس تم کے واقعات رونما ہوتے ہیں ، شوہر کا بھتے ہواور بھانچ بھی کورت کے لئے غیرمحرم ہے ، ان سے پردہ کرنا ضروری تھا ، ان سے پردہ نہیں کیا اور آزادانہ ایک دوسرے سے ملتے براس کا بینی غیرمحرم ہے ، ان سے پردہ کا جو تھم دیا ہے اس میں میں میکنروں مسلمتیں ہیں مگر لوگ اس کی بالکل پروائیس کرتے بلکہ جولوگ اس کی بالکل پروائیس کرتے بلکہ جولوگ اس کی بالکل پروائیس کرتے بلکہ جولوگ اس کی بالکل پروائیس کے نام شوہر پرواجب نہیں ہے کہ وہ ایک کورت کو طلاق دے کر علیحدہ کردے شوہراگر جا ہے تو اسے اپنی زوجیت میں رکھ کیا ہو کہ کہ ان سے بہ دوسرے کے حقوق آزاد کرنے کا لیقین یا طن عالب ہو، درمخار میں ہے ۔ الا محب سے ملک ورمختار مع درد اللہ خلا با س ان یتفر قال (درمختار مع درد اللہ حتار ہے ۲ ص ۲۰۰۳ فصل فی المحر مات کتاب النکاح)

طلاق ابغض المباحات ہے،طلاق کی وجہ ہے بسااد قات دوخاندانوں میں جھگڑوں کی بنیاد پڑجاتی ہے،اگر پچے ہوں توان کی زندگی برباد ہوجاتی ہے،ان کی صحیح تعلیم وتربیت نہیں ہو پاتی مرداور عورت اگر دوسرا نکاح نہ کریں تو زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، معاشرہ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کراس سے ابلیس کعین بڑا خوش ہوتا ہے، چنانچے حدیث میں ہے۔

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الساء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فاد ناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجئى أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاقال ثم يجئى احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراً ته قال (صلى الله عليه وسلم) فيد نيه منه ويقول نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه ، رواد مسلم (مشكوة شريف ص١٨ باب في الوسوسة)

حضرت جابر عن روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا ابلیس پانی (سمندر) پراپنا تخت بچھا تا ہے پھرا ہے چیا کو جیلو کو بھیجتا ہے کہ دواوگوں کو گناہ اور فتنوں میں مبتلا کریں ، اور ابلیس کا سب سے زیادہ مقرب اور عزیز وہ چیلہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کر ہے ایک چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایسا اور ویسا کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے پہر کہتا ہے تو نے بھی کیا آپ نے فرمایا پھرا کیک چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے در میان جھڑے ہیں گئے ، بیدا گئے ، بیاں تک کہ ان میں تفریق ڈال دی ، رسول اللہ کھی ارشاد فرماتے ہیں ، یہ بن کر ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے ، اس کو گئے لگاتا ہے اور کہتا ہے دیا (مشکو قشریف ص ۱۸)

ان تمام باتوں کو مدنظرر کھتے ہوئے فقہا ،کرام حمہم اللہ نے تخریر فرمایا ہے کہ فاجرہ عورت کو جب کہاں کے حقق ق ادا کرنے کی امید ہوطلاق دے کرعلیجد ہ کردینا واجب اور ضروری نہیں ہے اپنے ساتھ رکھ کراس کی اصلاح کی جائے ہے میں۔ جائے دہ کردینے اور بڑنے کے امکانات اور بڑھ سکتے ہیں۔

صورت مسئولہ میں آگر عورت صدق قلب ہے تو بہ کرتی ہواور یقین دلاتی ہو کہ آسندہ اس متم کی حرکت نہیں کر ہے گی اور شوہر کو بھی امید ہو کہ عورت آسندہ عفت اور پاک دائنی کے ساتھ رہے گی اور جن سے بدکاری کی ہان ہے ہودہ کر ہے گی اور جن سے بدکاری کی ہان ہے ہودہ کر ہے گی اور جن سے بدکاری کی ہان ہے ہودہ کر ہے گی اور جن سے بدکاری کی ہان ہے ہودہ کر ہے گی اور جن سے بدکاری کی ہان ہے ہودہ کر ہے گی اور جن سے بدکاری کی ہودت کو طلاق نہ ہے ہودہ کر ہے گی ہودہ کر ہے گی ہودہ کر ہے گی ہودہ کو اور کہ ہودہ کی ہودہ کو طلاق نہ ہودہ کر ہے گی ہودہ کا ہودہ کو ہودہ کو طلاق نہ ہودہ کو گارنہ ہوگا۔

ندکورہ صورت میں شو ہرنو جوان عورت کو چھوڑ کر پردلیں چلا گیا یہ بھی مناسب نہیں ہے جس طرح مردول تمیں جنسی خواہش ہوتی ہے عورتوں میں بھی ہوتی ہے بلکہ نسبتازیادہ ،اور بے پردگی کی وجہ سے مردول سے اختلاط کے مواقع ہیش آتے ہیں تو شیطان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا مزید موقع ملتا ہے ،شو ہر کو جا ہے کہ اس پہلو کو بھی مدنظر رکھے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

بیوی اوراس کی تندطلاق کابیان و سے اور شوہر کوکسی بات کا یقین نه ہوتو کیا حکم ہے؟: (سسوال ۳۵۰)ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دول گاس کے چند گھنٹوں بعد پھر کہا میں تجھے کل طلاق دے دول گا، دوسرے روز شوہر نے اپنی والدہ کو مخاطب ہوکر کہا میں اس کو طلاق دے دول گا (بیہ جملہ دو مرتب کہا) اس کی بیوی کا بیان ہے کہ دوسرے روز میرے شوہر نے اس طرح کہا ہے" میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں' شوہر کی بہن کا بھی یہی بیان ہے، نیکن شوہر کی الدہ کا کہنا ہے کہ اسلم نے دوسرے روز بھی طلاق دے دول گا ای کہا ہے اور شوہر کا بیان ہے کہ مجھے پکا خیال نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے تو صورت مسئولہ میں تس کی بات مانی جائے ؟ کیا طلاق واقع ہوئی ؟ اگر ہوئی تو کتنی اور کون ہی ؟ اور رجوع کی کیا صورت ہوگی؟ بیوی اور اس کی نند ، دونوں دیداریا بندصوم وصلو قاعادلہ ہیں ، فقط والسلام ، مینواتو جروا۔

(الجواب) صورت مسئولد میں بیوی اوراس کی نند کا بیان بیہ کے شوہر نے اس طرح کہا ہے' طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں نیزیہ قاعدہ بھی ہے المصوأة کا لقاضی اور باب فروج میں احتیاط بہتر بھی ہے اور شوہر کو کسی بات کا یقین نہیں ہے ، اس لئے نزاع ختم کرنے کے لئے بہتر صورت نیمی ہے کہ دو طلاق رجعی کے وقوع کا فیصلہ کیا جائے ، طلاق دیا نات کے قبیل سے ہے، اس میں عادل کی خبر (خواہ دہ عورتیں ہوں) مقبول ہے۔ امداد الفتاوی میں ہے۔

بعد نقل روایات می گویم که درصورت مسئوله از دوحال خالی نیست یا زن مطلقه راعد دطلاق یا دست یا نه اگر با درخود قد رت و به یا درست درخق او بخت باشد پس اگریاد باشد او مغلظ شد حسب علم خود پس اوراروا نیست که زوج رابر خود قد رت و به چنانچ روایت اولی صرح است واگریاد نیست صرف زنان حاضره خبر مید بهند پس از دوحال خالی نیست یا ابیثان عادل اند یا خاسق یا مستورالحال ، اگر عادل بستند عمل برقول ایشال واجب است زیرا که طلاق از دیا ناست است که اخبار عدل دران مقبول است احتیاج شهاه چنانچ قول ردالمخار دران مقبول است احتیاج شبادت نیست مگر عندالقاضی و درصورت مسئوله تحقیق فتوی است نه قضاء چنانچ قول ردالمخار در درایت اولی اواخیر هاعدل دلیل صرح است بر بودن طلاق از دیانات و پختین قوله ایشا در روایت ثانید در مقار و در المخار و دران شهادت پس عدم صلاحیت محص زنان مرشهادت را در یس و الن اخبره عدل الح نفس است دراکتفاء براخبار و شرط نه بودن شهادت پس عدم صلاحیت محص زنان مرشهادت را در یس باب مصن نیست الح امداد الفتاوی (ح ۳۲ ص ۳۳ م صطبوعه اگراچی) فقط والندا علم \_

# غلط اقر ارہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے:

(سسوال ۱۵۱)میراایک دوست میرے پاس آیااور کہا میں اپنی بیوی کوتین طلاق دے کرآیا ہوں میں نے کہا ہم نے تین طلاق کیوں دے دیں؟ اگر طلاق دینا ہی تھا تو ایک طلاق دیتے ،اس نے کہاوہ عورت بچھے بالکل نہیں ہا ہے میں نے اس کوتین طلاق دے دی ہیں ،ایک مہینہ کے بعدوہ کہتا ہے اس دن میں نے روطلاق دی تھی اسے کی وجہ سے تم کوتین طلاق کا کہا ،صورت مذکورہ میں دوطلاق ہوگی یا تین؟ بینواتو جروا۔

#### عورت تین طلاق س کے اور شوہرا نکار کرے تواس صورت میں عورت کیا کرے:

(سوال ۳۵۲) میرانام ذاکرہ ہاور میرے شوہر کانام محمدا قبال ہے، ہمارے دو بیٹے ہیں ایک سات سال کا دوسرا
پانچ سال کا مشادی کونوسال ہوئے ہیں ، تین سال ہے ہمارے در میان تنازعہ چلتا ہے ، وقفہ وقفہ سے چار مرتبہ طلاق کہا
ہے ، ایک دفعہ بہت پہلے کہا جس کو میرے شوہر کی مال بہنیں بھی جانتی ہیں دوسری دفعہ میرے والد کوفون کیا اور کہا کہ
ہیں تمہاری بیٹی کو طلاق ویتا ہوں ، تیسری دفعہ ایک رات بہت دیرہے آئے میں نے ٹوکا تو کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا
اور آخری دفعہ ۲ جنوری ۱۹۹۳ء کو طلاق دی تھی ، اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی ہی نہیں ، اب کیا تھم
ہے ؟ میں کیا کروں ؟ وضاحت فرما کیں۔ بینوا تو جروا۔

(البحواب) افظ الطلاق الطلاق مرت ہاں سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اور طلاق کے بعد ساتھ رہنے نے فعلا رجعت کا جوت جھلجائے گاباین وجہ بعد والی طلاق الگی طلاق سے المحق ہوگی ، صورت مسئولہ میں آپ نے خود اطلاق اللہ کے الفاظ چار مرتبہ وقفہ وقفہ سے بنے ہیں اور آپ کو پورایقین ہاور طلاق کے بعد ساتھ ہی رہتے رہ تو اب آپ کے الفاظ چار مرتبہ وقفہ وقفہ سے بنے ہیں اور آپ کو پورایقین ہاور از دواجی تعلقات قائم رکھیں ، آپ اپ شوہر سے علیحہ و رہیں ، آپ کے اللہ اللہ بنائی میں ہے ، المحسر اُ فا کا المقاضی اذا سمعت او رہیں ، آپ کے والدین بھی آپ کوشو ہر کے پاس نے جھی ، شامی میں ہے ، المحسر اُ فا کا المقاضی اذا سمعت او المحسر ہا عدل لا یحل لھاتم کیند ، عورت مثل قاضی کے ہے جب عورت خود طلاق سے یاس کو معتبر آدمی طلاق کی خبر دے تواس کے لئے حلال نہیں ہے کہ شوہر کو اپنے او پرقدرت دے (شامی ص ۵۹۳ باب الفری کے)

مذکورہ صورت میں جب عورت حلفیہ طلاق کا بیان دے رہی ہے تو شوہر کو چاہئے کہ طلاق دینے کا اقرار کرے یا اب طلاق دے دے بیصل وحرام اور زندگی بھرکا معاملہ ہے اگر شوہر زبر دی اس کواپنے پاس رکھے گا تو ہمیشہ زناع اور شک وشبد ہے گا اور شوہر کنہگار ہوگا، اگر خدانخواستہ شوہر نہ طلاق کا اقرار کرے ، نداب طلاق دے اور طلاق کے شرعی گواہ بھی موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں عورت شوہر ہے خلع کرے ، کچھ دے دلا کر رہائی عاصل کرے ، جماعت اور برادری کے مجھدار دیندار حضرات شوہر کو تمجھا کر طلاق کا اقرار یا طلاق دینے یا خلع کر لینے پر آ مادہ کریں ، مجاعت اور برادری کے مجھدار دیندار حضرات شوہر کو تمجھا کر طلاق کا اقرار یا طلاق دینے یا خلع کر لینے پر آ مادہ کریں ، طلاق کا اقرار یا طلاق حاصل کئے یا خلع کے بغیر عورت کسی اور جگہ ذکائے نہیں کر کمتی ۔

اگرکڑی جوان ہواور شوہر کے بغیر عصمت وعزت کی حفاظت کے ساتھ زندگی گذار نادشوار ہوتو ایک صورت یہ ہے کہ موقع یا کرشو ہر سے جبراً واکراہاز بانی طلاق بائن کہلوائی جائے ، یہ بالکل آخری درجہ ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

عورت کی بدزبانی کی وجہ سے والد بیٹے کوطلاق و بینے پرمجبور کر ہے قوطلاق و بینا کیسا ہے:
(سوال ۱۹۵۳) میری بیوی کا میرے والدین کے ساتھ برتاؤٹھیکٹ نبیں ہے، ان کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے،
گالی گلوچ تک بول دیت ہے، میرے ساتھ بھی معاملہ ٹھیکٹ نبیں ہے، والداس سے تنگ آ چکے ہیں اور مجھے طلاق دینے
پرمجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تونے بیوی کو طلاق نبیں دی تو ہلاک و برباد ہوجائے گا، میں سخت البحق میں ہوں دو
چھوٹی جھوٹی جھوٹی ہجسیاں بھی ہیں، ان حالات میں میرے لئے کیا تھم ہے، کیا میں طلاق دے سکتا ہوں؟ اس واقعہ سے

پہلے آٹھ مرتبہ اس کے مال باپ کے گھر بجھوا چکا ہوں مگراب بھی شرارت سے بازنہیں آتی ! بینوا تو جروا ؟ (السجو اب) بلاوجہ شرعی طلاق دینا کفران فعت ہے جواللہ تعالی کواز حد ناپہنداور مبغوض ہے ،اس سے شیطان خوش اور اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اگر حقیقت میں بیوی کا قصور نہ ہواور والدا ہے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہ ہوگا والد کو بھی اپنی بات پراصرار نہ کرنا جا ہے اور لڑکے کو طلاق دینے پر مجبور نہ کرنا جا ہے ،طلاق دینے سے بچول کی پرورش تعلیم و تربیت پر بھی بڑا الرائر پڑتا ہے۔

در مختار شراع : (و اينقاعه مباح) عند العامة لا طلاق الايات اكمل (وقيل) قاتله الكمال (ا الاصح حظره) اي منعه (در مختار)

شائى بن بنواما الطلاق فان الاصل فيه الحظر يعنى انه محظور الالعارض يبيحه وهو ، معنى قولهم الاصل فيه الحظر والا باحة للحاجة الى الخلاص فاذا كان بلا سبب اصلا لم يكن فيه حاجة الى الخلاص بل يكون حمقا وسفا هة رأى ومجرد كفران النعمة واخلاص الا يذاء بها و باهلها واو لادها ولذا قالوا ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله الى قوله فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعاييقى على اصله من الحظرولهذا قال تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اى لا تطلبوا الفراق وعليه حديث ابعض الحلال الى الله الطلاق (شامى ٢/ ١ ٥٥٢ ، ٥٢٥ اول كتاب الطلاق)

البت الرغورت ناشزه ہو، بدزبان ہو، تنبیہ وضیحت اور خاندان و جماعت کے بچھدار ، معاملہ نہم ، انصاف پسند
اوگوں کے سمجھانے کے باوجودا بنی بری عادتیں ، زبان ورازی وغیرہ چھوڑ نے لئے لئے تیار نہ ہواوران و جوہ کی بنیاد پر
والد طلاق دیئے پر مجبور کرتے ہوں اور آپ کو بھی سابق تجربات کی بنیاد پر اصلاح کی امید نہ ہو، اور آپ بھی
فیسم ابینکم و بین اللہ طلاق دینا مناسب بجھتے ہوں تو ان حالات میں طلاق دینا درست ہے مگر صرف ایک ہی طلاق
ایں ، تین طلاق ہر گزند ہیں۔

ور تنارش بنبل يستحب لو موذية ـ شامى ش ب رقوله لو موذية ) اطلقه فشمل الموذية له او لغيره بقولها او بفعلها رشامي ج٢ / ٥ ٥ ٢ ايضاً ) فقط والله اعلم بانصواب .

عورت غیرمرد کے ساتھ جلی جائے تو نکاح پراٹر پڑے گا یا نہیں؟ اب شوہرات اینے ساتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟:

مجهدر سول الله محبت م قرمايا المسكها اذاً، تب اتر م وو

مَشَاوَة شَرِيفِ مِنْ بَهِ عَن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان لى امرأة لان ترديد لا مس (اى لا يمنع نفسها من يقصد ها بفاحشة ويؤيده قوله اللمس الخ حاشيه) فقال النبى صلى الله عليه وسلم طلقها قال انى احبهاقال امسكها اذا ، رواه ابو داؤد والنسائى الخ (مشكوة شريف ص ٢٨٧ باب اللعان)

شاى شرب برقوله لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة) و لا عليها تسريح الفاجر الا اذا حاف ان لا يقيما حدود الله فلا باس ان يتفرقا اه مجتبى والفجور يعم الزنا وغيره وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن زوجته لا ترديدلا مس وقد قال انى احبها استمتع بها اه (شامى ٣٥٥/٥)، كتاب الحظر و الا باحة، فصل فى البيع)

عورت دو تین دن غیر مرد کے ساتھ رہی ، یغل ہفسہ بہت بڑا گناہ ہے، عورت ہیج دل ہے تو باستغفا ، کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے ، مگر اس حرکت سے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوگا، شو ہرکوعورت کی ہاتوں اور اس کی عادتوں ہے اطمینان ہواور اپنے ساتھ رکھنا جا ہتا ہوتو بلا تکلف رکھ سکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## شوہر یا گل ہے اور بیوی جارسال سے الگ رہتی ہے:

(البحواب) حامداً ومصلیا و مسلما مسورت مسئولد میں جب شوہر کے دماغ کی بیرحالت ہے تو مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، عورت اس سے علیحدہ ہوکر دوسری جگہ ڈکاخ کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے اس کے لئے فاوئی رہیمیہ جھوان، شوہر مجنون فاوئی رہیمیہ جھم اسسوال نمبر ۱۹۰۳ (جدید ترتیب کے مطابق تمنیخ نکائے کے باب میں ، بعنوان، شوہر مجنون ہوجائے تو کیا کرے سے دیکھیں ۔ ازمرتب) کے تحت جواب ہے وہ پورا جواب ملاحظہ کرنے اس کے مطابق ممل کرے فقط واللہ اعلم بالصواب، کا شوال ۱۳۱۸ ادھ۔

عورت نے خود تین طلاق شوہر سے نی ہے لیکن مردکو یادہیں ہے تو کیا تھم ہے: (سوال ۳۵۶) کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عورت قتم کے ساتھ سے بیان دیتی ہے کہ میر سے شوہر نے مجھے تین صریح طلاق کا ہے، اس سورت شوہر نے مجھے تین صریح طلاق کا ہے، اس سورت میں شرعا کیا تھم ہے؟ ابعورت اور مرد کو تعلق قائم کرنے کے لئے کیا صورت اختیار کرنی ہوگی؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

(السجواب) حامداً ومصلياً ومسلماً! خاوندگوعدد طلاق يادنبين بين اورگواه دو صرح طلاق دينابيان کرتے بين او قضاء و طلاقين واقع ہوں گی کيکن چونکه عورت بذات خود وبال موجود تھی اوراس نے اپنے کا نول سے تين طلاقيں نی بيں ، اور بقسم بيان کرتی ہے کہ شوہر نے تين صرح کے طلاقين دی بين لہذا عورت اپنے حق مين تين بي طلاق واقعہ ہونا سمجھے اسے حلال نہيں کہ بدون حلالہ اپنی ذات کوشوہر کے حوالہ کرے ، شامی ميں ہے۔ والسمسراً ان کے المقاضی اذا سمعته او اخبر ہا عدل لا يحل لها تسكينه (ج۲ ص ۵۹ مراب المصريح)

نیز امداد الفتاوی میں ہے: درصورت مسئولہ از دوحال خالی نیست یازن مطاقه راعد دطلاق یا داست یا نہ اگر یاد ہست درحق او ججت باشد پس اگر سه بارشد معلظه شد حسب ملم خود پس اور اردا نیست که زوج خود رابر خود قدرت د بد (ج۲ س۳۴۹) فقط واللّه اعلم بالصواب الجمادی الثانی معلقه الصه

# طلاق دینے میں عجلت نہ کیجئے اور اکٹھی تین طلاق دے کراپنا گھر برباد نہ کیجئے:

(سوال ۱۳۵۷) آج کل معمولی معمولی معمولی با قول پرطلاق دے دی جاتی ہے، یہ کینا ہے؟ کن حالات بس اسلام طلاق دینے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر شوہر و بیوی بین اختلاف پیدا ہونے گئے قواسلام اس صورت بین کیار بنمائی کرتا ہے ہوا اگر طلاق دیئے بغیر کوئی چارہ ندہوتو طلاق دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جواب منایت فرما کمیں اور عنداللہ ما جورہ ول۔

(المبحدواب) حامد او مصلیا و مسلما! بلاوجہ شرقی طلاق ندوینا چاہئے طلاق اللہ کو انتہائی تا پسند ہے۔ طلاق ساللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے (مسلم مشریف ص ۲۷ سے ۲ مباب تعصوییش المشیطان و بعث مسرویات المنے مشکورت مشریف ص ۱ مباب الوسوسيد، فعاوی رحیمید ص ۱ ا ہے ۲ نیز ص ۲۵ سے ۱ بلاوجہ شرقی طلاق دینے سے عرش المبی لرزتا ہے۔ فناوئی رحیمید ص اس کا ایس بین مطلاق پر پابندی لگانا کیا ہے بلاوجہ شرقی طلاق کے خوشہوں رام ہے کہ خوشہوں اللہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشہوں رام ہے ۔ (مشکلو ق شریف سے ۱ اللہ تعالی کے فرو کیا طلاق کے رام کیا تا مطالب کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشہوں رام ہے ۔ (مشکلو ق شریف سے ۱ اللہ تعالی کے فرو کیا طلاق کے (مشکلو ق شریف سے تو اس پر جنت کی خوشہوں رام کیا تا کہ دور کیا طلاق کے فرو کیا طلاق کے دور کیا طلاق کے دور کیا طلاق کے دور کیا طلاق کیا دور کیا کیا تا دور کیا کہوں تا کہ دور کیا کہوں کیا گا کہوں کیا تا کہوں کیا گا کہوں کیا گا کہوں کیا تا کہوں کیا گا کہوں کو کو کہوئی گا کہوں کیا گا کہوں کو کو کو کو کر کیا گا کہوں کو کر کو کو کو کرنے کیا گا کہوں کو کر کو کرنے کیا گا کہوں کو کرنے کیا گا کہوں کیا گا کہوں کو کرنے کیا گا کہوں کیا گا کہوں کو کرنے کیا کہوں کیا کو کرنے کو کرنے کیا کو کرنے کیا ک

لہذا با اوجہ شرعی طلاق دینا بخت گناہ ہے ،اس ہے بچنا جائے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ،شو ہراور بیوی دونوں کواس نعت عظیم کی قدر کرنا جائے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفتا و کی رحیمیے ص ۳۱۰ تاص ۱۷ ساجلد ۸) صفحہ مبدید میں ا

خوشگوارزندگی اور نکاح کے مقامد کے حصول کے لئے شوہرو بوی میں سے ہرایک کود اسرے کے حقوق معلوم کرنا اوران حقوق کوادا کرنا بہت ضروری ہے ای سے از دواجی زندگی میں سکون اوراطمینان پیدا ہوسکتا ہے قرآن و حدیث میں ان حقوق کو بیان کیا گیا ہے ، ملاحظہ فرمائیں فقاوی رحیمیہ ص ۲۶ ۳ تاص ۲۹۸ ج۸) ( جدیدتر تیب کے مطابق کتاب الزکاح میں اسلام میں نکاح کا مقام النج کے عنوان سے دیکھیں۔ مرتب) اگر خدا نا خواستہ شوہراور یوی میں اختلاف رونما ہواگر شوہر کا قصور ہوتو بلا تا خیرا ہے اپنی اصلاح کر لینا عیا ہے اور یوی کا ہوتو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہیہ ہے کہ نرمی ، محبت اور پوری ہدردی اور دل سوزی ہے بیوی کو مجھائے ، شوہر کی اطاعت پر جو وعدے ہیں وہ بتائے اور ٹور مانی پر جو وعیدیں ہیں وہ سنائے ، دونوں کا انجام مجھائے ، معصوم بچ ان کا انجام مجھائے ہیاصلاح کا پہلا درجہ ہے ، اگر اس کوشش ہے معاملہ سدھر جائے تو بہت خوب، ورخہ دوسرا درجہ ہیہ کہ اپنا بستر ہاس ئے علیحدہ کر لے ہمکن ہے کہ بیظاہری ترک تعلق ، تعاق پختہ ہوئے کا سبب بن جائے اور عورت اس کی وجہ ہے اپنی بدخلقی اور نافر مانی ہے ، باز آجائے ، کین بیزک صرف بستر ہے کی حد تک ہو مکان کی جدائی نہ ہو ، مورت کو مکان میں ننہا نہ چھوڑ ہے اور جو عورت اس شریفانہ منز او سنبید ہے بھی مناثر نہ ہوتا ہے ، جس سے اس کے بدن پراٹر نہ پڑے اور زخم مناثر نہ ہو ، جس سے اس کے بدن پراٹر نہ پڑے اور زخم مناثر نہ ہو ، جس سے اس کے بدن پراٹر نہ پڑے اور زخم مناثر نہ ہو ، جس سے اس کے بدن پراٹر نہ پڑے اور زخم مناثر نہ ہوتا ہے ، جبرہ پر ہرگز نہ مارے ، اس مزا کی گنجائش تو ہے مگر شریف مردا ہے اختیام بین کرتے جیسا کہ حدیث میں ایسائل ہے وہن یصر ب خیار کم ایسے مرد مارنے کی منز اعورتوں کو تہ دیں گے چنانچے انبیاء بیہم الصلو قوالسلام ہے کہیں ایسائل منظول نہیں ۔

اگران نمین تدبیروں ہے بھی کام نہ چلے اور آپس کا اختلاف ختم نہ ہوتوا ب قر آئی ہدایت ہے ہے کہ مرد وبورت کے خاندان میں ہے تھم ( لواد ) مقرر ہول اور وہ تھم دونوں میں اصلاح اور بھلائی کی نبیت سے اخلاص کے ساتھ طرف داری کے جذبہ سے خالی ہوکر سلح کرانے کی کوشش کریں جس کی فلطی ثابت ہواس کواپنی فلطی کے اعتراف اور ایں کے اصلاح کی تاکید کریں بہت جمکن ہے کہ صلاح کی شکل نگل آئے اور دونوں کا گھر آباد ہوجائے۔

قرآن مجید سورهٔ نساء کیت نمبر۳۴ بمبر۵ پاره نمبر۵ رکوع نمبر۳ مین مذکور بین \_

جب شوہرطلاق دینے گا ارادہ کرے توطلاق دینے کا اسن (سب سے بہتر) طریقہ بیہ کے کہ شوہرا یسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو صرف ایک طلاق دے ،عدت گذر جانے پرعورت شوہر سے بالکل جدا ہوجاد ہے گی اور جہاں جا ہے نکاح کر سکے گی ، پہطریقہ سب سے بہتر ہے ،ایک طریقہ ' طلاق حسن' کا بھی ہے کہ ہرا یسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہوا کیا ایک طلاق ویتار ہے۔

آج کل مسلمانوں میں اکٹھی تین طلاق دے دینے کا جورداج چل پڑا ہے بلکہ بہت سے لوگ ہے بجھتے ہیں کہ تین طلاق کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی ہے بالکل غلط ہے ،ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے اور عدت پوری ہونے کے بعد عورت بائنہ ہوجاتی ہے اور جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔

جوش اور غصہ بیں آخر یا غلط نہی کی وجہ ہے تین طلاق دے دیتے۔ ہیں جب جوش اور غصہ تم ہوجا تا ہے یا

سی طریقہ معلوم ہوتا ہے تو بچھتاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اگر صرف ایک طلاق دیں تو ایکی پریشانی نہ ہوگی ، ایک طلاق دینے کے بعد شوہر ہیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو بہت آسان ہے ، اگر عدت پوری نہ ہوئی ہوتو شوہر کا صرف رجوع کر لینا کافی ہے ، رجوع کر لینا کافی ہے ، رجوع کر لینا کافی ہے ، رجوع کر لینا کافی ہے کا ورا گرعدت پوری ہوگئی ہوگا ، حالت کی خرورت نہ ہوگا ، البتہ ان دونوں صورتوں میں اب شوہر صرف دوطلاق کا مالک رہے گا ، آئندہ بھی ایک طلاق اور دے گا تو پھر صرف ایک طلاق کا مالک رہے گا ، آئندہ بھی ایک طلاق اور دے گا تو پھر صرف ایک میں اب شوہر سے البتہ ان دونوں میں تو شوہر گئہگار بھی ہوگا اور تین طلاق کے بعد دونوں اپنی بغیر طال نہ ہوگی ۔ اور اگر شوہر نے اکٹھی تین طلاق دے دیں تو شوہر گئہگار بھی ہوگا اور تین طلاق کے بعد دونوں اپنی رضا مندی سے اپنا گھر آباد کرنا چاہیں تو شرق طلالہ میں دوگا الہ کے بغیر بی تورت اپنے پہلے شوہر کے لئے طال نہ ہوگی ، قرآن وحدیث سے بہی ثابت ہے۔

بخارى شريف مين روايت بعن ابن شهاب قال اخبر نى عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته ان امرأ ة رفاعة القرظى جاء ت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن ابن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريد ين ان ترجعي الى رفاعة لا (اى لا ترجعي اليه ،مرقاة) حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

عروہ بن زیر فرماتے ہیں کہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت رفاعہ فرطی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا نیار سول اللہ ارفاعہ نے مجھے طلاق بتد وے دی ہے ( یعنی تمین طلاق دے دی ہے ( یعنی تمین طلاق دے کا تذکرہ ہے ) اس کے بعد میں نے عبد الرحمٰن بن زیر قرظی ہے نکاح کیا اور ان کی حالت کیڑے کے بچند نے کی طرح ہے ( یعنی جماع کی بعد میں نے عبد الرحمٰن بن زیر قرظی ہے نکاح کیا اور ان کی حالت کیڑے کے بچند نے کی طرح ہے ( یعنی جماع پر قدرت نہیں ) رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا شایدتم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا جاہتی ہو۔ ابھی تم ان کے پاس نہیں جانا جاہتی ہو۔ ابھی تم ان کے پاس نہیں جانا جاہتی ہو۔ ابھی تم ان کے پاس نہیں جانا جاہتی کر سے بیاں تک کہ وہ ( دوسر ہے شوہر ) تبھارا مزہ چکھیں اور تم ان کا مزہ چکھو ( مطلب یہ کہ دہ جماع کریں ، اس کے بعد وہ طلاق دے دیں تو عدت پوری ہونے کے بعد تم پہلے شوہر ۔ رفاعہ ہے نکاح کر سکتی ہو۔ (بعد ری شویف ج ا ص ۲۳ س) ہو۔ (بعد ری شویف ج ا ص ۲۳ س)

بَخَارَى شَرِ فِ مِنْ اِيكِ روايت بَ ـ عن عائشه رضى الله عنها ان رجلاً طلق امرأته ثلثا فتروجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال قل لا حتى يذوق عسيلتها كما • ذاق الاول (لفظه للبخارى)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو بین طلاق دے دیں ، پھراس عورت کے بغیر طلاق دے دی ، آنخضرت ﷺ دیں ، پھراس عورت کے بغیر طلاق دے دی ، آنخضرت ﷺ ہے در این کی آپ کے ایک کیا ، دوسرا شوہر سے حال ہوئی ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا ، جب تک دوسرا شوہر صحبت نے کر میلے شوہر کے لئے حلال ہوئی ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا ، جب تک دوسرا شوہر صحبت نے کر میلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ ( بخاری شریف ص ۲۹۳ مسلم شریف ص ۲۹۳ میں ، فاوی رجمیہ

س ۱۳۴ ہے۔ ۱۳۵ ج۲ (جدیدتر تیب کے مطابق ،رجوع کے باب میں ، تین طلاق کے بعدرجوع کر سکتے ہیں یانہیں کے عنوان کے تحت دیکھیں۔ازمرتب)

۔ ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طائی واقع ہوجاتی ہیں اور تین طلاق کے بعد عورت شوہراول کے لئے شرعی حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی ،اس مسئلہ کی پوری تفصیل اور دلائل کے لئے ملاحظہ ہوقاوی رٹیمیہ اردوس سے ۳۹ تاص ہم جبر شرح ۱۲۸۳ تاص ۴۰۰ جلد پنجم (جدید تر تیب کے مطابق طلاق ثلاثہ کے باب میں ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں بالا جماع واقع ہوجاتی ہیں ۔ الخ عنوان کے تحت دیکھیں از مرتب) میں ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں بالا جماع واقع ہوجاتی ہیں ۔ الخ عنوان کے تحت دیکھیں از مرتب) میں ایک مجلس علائی میں دی ہوئی تر تی طلاقیں بالا جماع واقع ہوجاتی ہیں ۔ الخ عنوان کے تحت دیکھیں از مرتب) میں ایک مجلس علائے ، نیز فاوی رہیمیہ گجراتی ص ۲۸ سامی ۱۸ ج ۲ نیا ایڈیشن )اس کے خلاف کرنے یا بیان کرنے والوں کے دھوکہ میں نہ آئیں اور زندگی جرام کاری میں گذار کرائی آخرت بر بادنہ کریں۔

لبذامسلمانوں کو تمین طلاق دینے کا طریقہ بالکل چھوڑ دینا چاہئے ، خاص کر غصہ کی حالت میں طلاق نہ دیں ، غصہ میں شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے اس وقت سو چنے بچھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور جب طلاق دینے پرآتا ہے تو تین ہے کم پڑھیرتا ہی نہیں غصہ میں تمین طلاق دے دینا جو انمر دی اور پہلوائی نہیں بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے اوپر قابور کھے۔ حدیث میں ہے قبال دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم لیس الشدید بالصوعة انسا الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب متفق علیه . قوی اور پہلوان وہ شخص نہیں جولوگوں پچھاڑ دے

، پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے اوپر قابور کھے (مشکلوۃ شریف ص ۲۳۳۳، کتاب الغضب والکبر فصل نمبرا)

ای طرح مسلمانوں میں آئ کل شراب نوشی کے عادت چل پڑی ہے اور شراب پینے کے بعد اکثر طلاق کے دافعات رونما ہوتے ہیں اور نشد کی حالت میں اکثر تمین طلاق دے دی جاتی ہیں جو داقع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے ،شریب ہینا چیشا ہ ہوتی ہے ،شراب ہینا چیشا ہ ہوتی ہے ،شراب ہینا چیشا ہ ہوتی کے برابر ہے ،قر آن وحدیث میں شراب کی ہے حد مذمت بیان کی گئی ہے ،شراب پینا ہین میں فرق نہیں کر پاتا ،عقل جیسی نعمت زائل ہوجاتی ہے اس لئے معاشرہ میں شراب نوشی کی عادت کو بھی ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے ، بااثر لوگوں کو اس سلسلہ میں ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے ، بااثر لوگوں کو اس سلسلہ میں عملی قدم اٹھانا جا ہے اور اس گناہ کہیرہ اور بری عادت سے مسلمانوں کورو کئے کی ہمکن تدبیر کرنی جا ہے ۔

یں میں اس میں ہوئے ہوئی ہا ہم پر اور اس میں ہے کہ طلاق دینے سے قبل کسی متند تجربہ کارعالم یا مفتی سے مشورہ کرلیس ،ان کے مشورہ پر عمل کریں انشاء اللہ پیشمانی نہ ہوگی۔

بسااہ فات لوگ طلاق کا معاملہ'' و کیل'' کے پاس لے جاتے ہیں ،و کیل بھی طلاق نامہ لکھنے میں عموماً تین طلاق لکھتے ہیں ان کوجمی اس سے احتر از کرنا جا ہے' ، بہت ہی شدید ضرورت ہوتو صرف ایک طلاق لکھنے پراکتفا کریں ، عورت یا اس کے گھروالوں کا اصرار ہوتو ایک طلاق بائن تکھیں ، یہ ضمون اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

لے مدیرتریب کے مطابق اسی باب میں ایک مجلس کی تین طلاقین کے حدان سے ملاحظ و المیں۔

# بونت ضرورت صرف ایک طلاق پراکتفا کیجئے ایک دم تین طلاق دے کر اپنا گھر بربادنہ کیجئے:

(سے وال ۳۵۸) تین طلاق دینے کے متعلق آپ کا جواب موصول ہوا، جزا کم اللہ، بہت عمدہ جواب ہےاوراس کی اشاعت کی بے حد ضرورت ہےاگر آپ جواب کا اختصار فر مادیں تو بہت مناسب ہوگا ،انشاءاللہ اس کو پمفلٹ کی شکل میں طبع کرا کرخواب اشاعت کریں گے جزا کم اللہ تعالیٰ۔

(الحبواب) بلاوج شرق طلاق و نا بخت گناہ ہے، اللہ تعالی کوناراض کرنا اور شیطان کوخوش کرنا ہے، البت اگر کسی وجہ ہ شو ہراور بیوی میں ایسی رنجش ہوگئی ہوکہ ایک دوسرے کے حقوق پامال ہور ہے ہواور طلاق کے بغیر چارہ ہی نہ ہوتو طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقتہ یہ ہے کہ شو ہرا ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہوصرف ایک طلاق و سے غصہ اور جوش میں آ کر تین طلاق دینے کا جورواج چل پڑا ہے بلکہ بہت سے لوگ یہی سجھتے ہیں کہ تین طلاق کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی یہ بالکل غلط ہے، ایک طلاق دینے ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے اور شوہر عدت میں رجوع نہ کر ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد عورت بائنے (یعن نگاح سے جدا) ہوجاتی ہے اور جہال جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔

جوش اورغصہ میں آ کرتین طلاق دے دیتے ہیں جب جوش اورغصہ ختم ہوتا ہے تو بچھتا نے اور پریشانی و پشیمانی کے سوا بچھ حاصل نہیں ہوتا ،اگرا کیے طلاق دی ہوتی اور اس کے بعد شوہر کا ارادہ بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا ہوتو بہت آ سان ہے صرف قولاً ہا عملاً رجوع کرلینا کافی ہے ،عورت اس کی نکاح میں رہے گی رجوع پر گواہ بنالینا بہتر ہے اورا گرعدت پوری ہوگئ اور اس کے بعد دونوں کا ارادہ ساتھ رہنے کا ہوجائے تو دونوں کی رضا مندی ہے تجدید نکاح ( دوبارہ نکاح کرنا ) کافی ہوگا ،البتہ اس کے بعد دونوں کا ارادہ ساتھ رہنے کا ہوجائے تو دونوں کی رضا مندی ہے تجدید نکاح ( دوبارہ نکاح کرنا ) کافی ہوگا ،البتہ اس کے بعد شوہر دوطلاق کا مالک رہے گا۔

اوراگرشوبر نے اکشی تین طلاقیں دے دیں توشوبر کے لئے طلاق کے بعد دونوں اپنا گھر آباد کرنا چاہیں تو شرق طلاف شروری ہوگا، شرق طلالہ کے بغیر یہ تورت اپنے پہلے شوہر کے لئے طلال نہ ہوگی، قرآن وحدیث سے یہی ثابت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے: عن عائشة رضی الله عنها ان رجلاً طلاق امر أته 'ثلثاً فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی الله علیه وسلم اتحل للاول قال لاحتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول . حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی یوئ توتین طلاق دے دیں پھراس تورت نے الاول . حضرت عی بعد ) دوسر شخص سے نکاح کیا، دوسر سے شوہر نے صحبت کے بغیر طلاق دے دی، نی کریم سے دریافت کیا گیا کہ یہ تورت پہلے شوہر کے لئے طلال ہوئی ؟ آپ بھی نے ارشاوفر مایا جب تک دوسرا شوہر صحبت نہ کر دیافت کیا گیا کہ یہ تو ہر کے کے طلاق الثلث ) (مسلم طریف ص ۲۱ مے باب من اجاز طلاق الثلث ) (مسلم شریف ص ۲۳ مے ۱)

خلاصہ میہ کہ اگر طلاق دینا ہی پڑے تو صرف ایک طلاق دے ،صرف ایک طلاق دینے ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے اورعدت پوری ہونے کے بعد دوسرے سردے نکاح کر سکتی ہے اورا گر غصہ جاتارہ اور شوہر کا ارادہ اپنے ساتھ رکھنے کا ہوجائے اور عدت پوری نہ ہوئی ہوتو صرف رجوع کر لینا کافی ہے ، اورا گرعدت پوری ہوگئی ہواور مرد وعورت دونوں ساتھ رہنے پر راضی ہوں تو تجدید نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حلاا یک ضرورت نہیں ، اورا گرشو ہرنے تمین طلاق دے دی ہوں تو شرعی حلالہ کے بغیر بیعورت اس کے لئے کسی حال میں حلال نہیں ہوسکتی ۔ فقط والتداعلم بالصواب۔

## صیغهٔ حال ہے بھی طلاق واقع ہوتی ہے صیغهٔ ماضی ضروری نہیں ہے:

(سوال 90) ایک خص نے اپنی یوی کومور ند ۱۸ جنوری کے 199 و دولاق دی اس کے بعد عورت اپنوالدین کے گھر چلی گئی ، پھر شوہر نے مور ند ۱۱ فروری کے 199 و پی بیوی کور جنٹری خطا لکھا جس میں اس نے اگلی دوطلاقوں کا اقرار کر کے تیسری طلاق دینا ہوں۔'اس صورت میں بیوی پر کتنی طلاق و بتا ہوں۔'اس صورت میں بیوی پر کتنی طلاق و اقع ہوئیں؟ پھر ۱۸ فروری کوعورت کے والد یعنی اپنے خسر کومعافی نامہ لکھتا ہوتو کیا معافی ما تگئے ہو وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگی؟ نیز شوہر کو کس نے ہتایا کہ تم نے تیسری طلاق کے لئے ماضی کا صیغہ استعال نہیں کیا کہذا تیسری طلاق واقع ہوگی یا نہیں امید ہو کہذا تیسری طلاق واقع ہوگی یا نہیں امید ہو کہ جنواتو جروا۔ کہذا تیسری طلاق واقع ہوگی یا نہیں امید ہو کہ اس کے بیزاتو جروا۔

(السجو اب) حامد آوم صلیا و مسلماً مسورت میمولد میں شوہر نے مورخد ۱۸ جنوری ۱۹۹۷ء کودوطلاق دی اور شوہر کوان دو طلاق س کا اقرار بھی ہے، اس کے بعد اس نے اگلی دوطلاق کی عدت میں مورخد ۱۱ فروری ۱۹۹۵ء کواپنی بیوی کورجسٹری خط کی ساس میں اس نے لکھا ' اب میں جھے گوتیسری طلاق دیتا ہوں ۔' نذکورہ جملہ جوز مانئہ حال میں طلاق دینے پر دالالت کر رہا ہے اس جملہ سے تیسری طلاق واقع ہوجائے گی ، لہذا پہلی دوطلاق اور اس کی عدت میں دی ہوئی تیسری طلاق معافی معافی معلقہ معلقہ ہوکرا پے شوہر پر ترام ہوگئی ، اب صرف معافی مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ مب تک شرعی حلالہ نہ ہویے ورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے بی حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے بی حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے بی حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے بی حلال نہ ہوگی ۔ مانگنے سے ترام شدہ عورت اس کے بی حلال نہ ہوگی ۔ مورت میں سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ درمختار میں ایسالفظ جوز مان یک حال میں طلاق دیے بی دلالت کرتا ہوائی سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ درمختار میں

- (باب الصريح) (صريحه مالم يستعمل الا فيه) ولو بالفارسية كطلقتك، وانت طالق ومطلقة) ... (ويقع بها) اي بهذه الالفاظ وما بمعنا ها من الصريح.

روالحمّارين ب رقوله وما بمعناها من الصريح) اى مثل ما سيذكر من نحو كونى طالقاً واطلقى ويا مطلقة بالتشديد وكذ المضارع اذا غلب فى الحال مثل اطلقك كما فى البحرالخ ردرمختار ورد المحتار المعروف به شامى ص ٥٩٠، ص ١٩٥ ج٢، باب الصريح)

نیز درمخار میں ہے: (و فی اختیاری نفسک .....) (تبیین) بواحدة (ان قالت اخترت) نفسی (او انا اختار نفسی) استحسانا .... الخ.

شاى مين برقوله استحساناً) راجع الى قوله اوانا اختار نفسى اى لوذكرت بلفظ المضارع سواء ذكرت انا اولا ففى القياس لا يقع لانه وعد، ووجه الا ستحسان قول عائشة رضى الله عنها لما خيرها النبى صلى الله عليه وسلم بل اختار الله ورسوله واعتبره صلى الله عليه وسلم

جواباً، ولا ن المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال كما هو احد المذاهب. الخ. (درمختار و شامي ج٢ ص ٢٥٧، باب تفويض الطلاق)

فتح القديريس بولا يقع باطلقك الااذا غلب في الحال ، (فتح القدير مع كفاية وعناية ص ٤ ج ٣)باب ايقاع الطلاق.

فراوی عالمگیری میں ہے قالت لزوجها من باتونمی باشم فقال الزوج مباش فقالت بدست تواست مراطلاق کن فقال الزوج طلاق میکنم ، طلاق میکنم و کرر ثلاثاً طلقت ثلاثاً (حاشیہ میں هے۔ ۱۵. ای. اطلق اطلق)

(عالمگیری جاص ۱۸۸ مصری فصل نمبرے باب نمبر اکتاب الطلاق)

فتاوی دارالعلوم میں ہے:

(سوال )زیدگالز کا خالدا پی بیوی ہے کہتا ہے کہ میں تم کوطلاق دیتا ہوں ....خالداوراس کے باپ نے متعدد مرتبہ یکلہ کہا ۔۔۔ اس صورت میں طلاق پڑی یانہیں؟

(الجواب) جب كه خالد نے اپنی زوجه کو گہا كه میں تم كوطلاق دیتا ہوں تواس ہے ایک طلاق اس كی زوجه پرواقع ہوئی، پس اگر خالد نے تین مرتبه یازیادہ مرتبه به کلمه کہا تو اس كی زوجه پرتین طلاق واقع ہوگئی اور وہ عورت خالد كے نكاح ہے خارج ہوگئی۔ (فتاوئ دارالعلوم مدلل وکمل ص۱۳۴ جس ۱۳۵ج و)

فناوی دارالعلوم قدیم میں ہے۔

(سوال )ایک شخص نے اپنی زوجه منکوحه کوطلاق نامة تحریراس مضمون کالکھا..... آج بتاریخ فلال ماہ فلال سنہ فلال کوقید زوجیت اور نکاح سے خارج اور آزاد کرتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں اس صورت میں کون می طلاق واقع ہوئی ؟ رجعت درست ہے یا حلالہ کی ضرورت ہے .....الخ۔

(الجواب) اقول و بستعین زیدگی منکوحه پرتین طلاق واقع به وگئی لقوله علیه السلام ثلث جدهن جد و هزلهن هنزل و عد منهن الطلاق ،اوربعدتین طلاق کے حرام مغلظه بونا مطلقه کااورنه حلال ، زناشو براول کے لئے نص قطعی میں منصوص ہے ۔۔ الخ۔

فتاوي دارالعلوم قديم ص ٢٣٩ج ٣٠٣ عزيز الفتاوي \_

ان حوالوں سے ثابت ہوا کہ اِیسالفظ جوز مانۂ حال طلاق دینے پر دلالت کرتا ہواس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے دقوع طلاق کے لئے صیغۂ ماضی ہی ہو ناضر وری نہیں ہے۔فقط واللّٰد اعلم بالصواب۔ ۲۹شوال المکرّ م کے اس اے۔

# باب ما يتعلق في طلاق الصريح

نکاح سے علیجدہ کرتا ہوں ،اورعلیجدہ کی ہے۔اس طرح لکھنے سے کون سی طلاق ہوگی؟: (سوال ۳۱۰)ایک آ دی نے طلاق نامہ میں حسب ذیل الفاظ لکھے ہوں سیمیرے نکاح سے علیجدہ کرتا ہوں ،یا اس کومیرے نکاح سے علیجدہ کی ہے۔" تو طلاق ہوئی پانہیں؟اگر ہوئی تو کون یں؟

(السجواب) صورت مسبّوله مین ایک رجعی طلاق ہوئی۔ جس کا تقلم بیہ ہے کہ عدت میں رجوع سیجے ہے۔ اور رعورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگر عدت کی مدت گذر جائے تو بائنہ ہوجائے گی۔ پھر بدون نکاح کے حلال نہ ہوگی۔ البتہ حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (۱) فقط و اللہ تعالیٰ اعلم .

# طلاق، طلاق، اور تیرے گھر چلی جا، ان الفاظ سے کون ی طلاق ہے

(سوال ۱۳۱۱) میرے دوستے اس کی عورت کو دوبارطلاق دی۔ بیعنی طلاق کہا۔ اور پھر کہا چلی جاتیرے گھر۔ جس سے یہ مطلب تھا کہ میں نے طلاق دی۔ اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو میرے دوست کی عورت بدون عدت گذارے اور بغیر تجدید نکاح کے اس کے گھر واپس آ سکتی ہے؟ یاعدت اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ گذارے اور بغیر تجدید نکاح کے اس کے گھر واپس آ سکتی ہے؟ یاعدت اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ (السجو اب) معورت مسئولہ میں لفظ طلاق دوبار بولا ہے۔ اور 'جلی جا' بدون نیت طلاق کے کہا ہے تو دوطلاق رجعی ہوئی اور عدت میں رجعت صحیح ہے۔ تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر عدت گذرگئ تو بدون نکاح کے حلال نہیر ہوئی اور عدت میں رجعت صحیح ہے۔ تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر عدت گذرگئ تو بدون نکاح کے حلال نہیر ہوئی اور عدت میں رجعت صحیح ہے۔ تجدید نکاح کے حلال نہیں

## خدا کے واسطے اس کوطلاق دی اس جملہ سے کون سی طلاق ہوئی

(سوال ۱۳۲۳) ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے اور اس کی تاریخ نہیں لکھی۔اور اس کو یاد ہے کہ مور دد اور اس کی تاریخ نہیں لکھی۔اور اس کو یاد ہے کہ مور دد اور اس کی تاریخ نہیں کھی۔اور اس کو یاد ہے کہ مور دو اور اس کی بیس ہے اور اس کی تاریخ نہیں ہے طلاق نامہ کی نقل میں دوگا موجود ہیں۔طلاق نامہ بیہ ہے۔ ''میں خدا کے واسطے فلال بنت فلال کو جس کو میں نے شرع کے مطابق کوئی تکلیف نہیں دی اور اس کو وہ بھی قبول کرتی ہے۔ اس نے میر نے پاس طلاق چاہی تو میں نے انکار کیا۔تا ہم وہ طلاق چاہی تو میں نے مجبوراً خدا کو حاضر و ناظر رکھ کرخدا کے واسطے اس کو طلاق دی۔ جس میں میر اقصور نہیں!

گواہوں کے دستخط (۱).....(۲) ...

(البعواب)طلاق نامه کی عبارت سے طلاق رجعی ثابت ہوتی ہے اگر عدت میں رجعت کرلی توعورت نکاح میں

٢ - ٢) صريحه مالم يستعمل الا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طالق ومطلقة .... ويقع بها اى بهذه الا لفاظ وما بمعنا ها
 من الصريح درمختار مع الشامي اول باب الصريح ج. ٢ ص . • ٥٩

ہاور شوہرکونت ہے کہ وہ اس کو لے جائے اور اگر عدت گذرگئی اور رجعت بھی نہیں کی ہے تو عورت مطلقہ بائنے ہو جائے گی یعنی نگاح سے خارج ہوجائے گی اور شوہر کا اس پر کوئی حق نہ رہے گا۔ ہاں اگر عورت راضی ہو۔ تو نکاح دوبارہ کیا جاسکتا ہے۔ حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فقط والٹداعلم بالصواب۔

# بجائے طلاق کے "طلاع" کے تو کیا تھم ہے:

(سبوال ٣١٣) ميال بيوى بين نزاع (جھگڑا) ہونے پرمرد نے پڑوں بين سے ايك ضعيفہ كو گواہ بنا كر عورت كو غصه بين تين طلاق دى ہے۔ دوسرى دو عور تين اورا يك مرد بنى پڑوس كے مكان بين تھے انہوں نے بھى الفاظ طلاق سے اور پورے گاؤں بين طلاق كا چرچا عام ہے۔ تين چارروز بعد جماعت كے لوگوں نے عورت كے ساتھ تعلق ركھتے ہوئے دكي كو كاؤں بين طلاق كا چرچا عام ہے۔ تين چارروز بعد جماعت كے لوگوں نے عورت كے ساتھ تو كے لوگوں نے عورت كے ساتھ كو كائے ہوئے دكي كركھ ديوں تعلق ركھتا ہے؟ جواب ديا كہ ميں نے بار كى ركھ كر طلاق دى ہے۔ عورت كودهمكانے كے لئے بجائے طلاق كے طلاق كے طلاق كہا ہے اور سامعين كہدر ہے ہيں طلاق كہا تھا تو مذكورہ صورت ميں طلاق ہوئى يانہيں؟

(الحواب) حرف كى تلطى سے طلاق كے بجائے طلاع كهد يا فرق نبيس آتا۔ (۱) طلاق پر جائے گا۔ باقی نبيت اور الدہ كا منتبار عنداللہ تو ہو سكتا ہے ليكن معاملہ اگر اسلامی عدالت میں جائے تو اسلامی جج ( قاضی ) الفاظ پر فيصلہ كرے گا۔ نبيت پر فيصلہ نبيس كرے گا۔ البت اس نے ان الفاظ كے كہنے ہے پہلے كم ہے كم دوآ دى گواہ بنا لئے تھے اور ان ہے كہد دیا تھا كہيں بيلفظ كو ميں بيلغظ كو بيلئے كا ميں ہوگا ہوں گا۔ اور بيگواہ اس كى گواہى ديں تو بے شك قاضى كا فيصلہ بھى بيلغظ كہ ميں ہوگى۔ فيم المدر المعتار و ان قال تعمدته، تنجويفاً لم يصدق قضاء الا اذا اشتهد عليه قبله. به يفتى (ص ا 20 م ۲ باب الصويح ج ۲ ص ۲ و ۵ و ۵ والله اعلم بالصواب.

# انگریزی مین "دُانی ورس "DIVORCE تین مرتبه لکھاتو کتنی طلاق واقع ہوں گی:

(سوال ۳۱۴) میال ہوی میں کسی بات پر جھگڑاہ وگیا، ہوی نے اپنے والد کوفون کیا آپ آکر مجھے ہمال سے لے جائیں، والد آکرانی بیٹی کواور نوائے ولے گیا بچہ کی عمر تین سال ہے، ہوی کے جائے کے بعد شوہر نے ہوی پر ایک خطاکھا جس میں اس نے تین مرتبہ DIVORCE" ڈائی ورس" ڈائی ورس" ڈائی ورس" ڈائی ورس" کھالفظ" طلاق "نہیں لکھا، بعد میں یہ خبر عام ہونے گی کہ فلال شخص نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی ہے جب مرد نے بیسا تو اس نے ایک خط ہوی کو اور ایک خط خول کے واور ایک خط ہوی کو اور ایک خط ہوی کو اور ایک خط خول کو اور ایک خط خول کی ایک اراد ہنمیں کیا تھا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے طلاق و بینے کا بالکل اراد ہنمیں کیا تھا صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لئے وہ خط لکھا تھا ایس شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ تحریر فرما کیں۔ بینوا تو جروا۔ (ساؤ تھ

(البحواب) ہوالموفق للصواب: طلاق نامه سامنے ہیں ہے اور یہ جھی معلوم ہیں کہ لفظ <DIVORCE>"ڈائی ورس'' وہاں (افریقه) کے عرف میں طلاق صرح ہے یا کنامہ؟ یا اصل تو کنامہ ہے مگر طلاق میں غلبۂ استعمال سے صرح کے ت حکم میں ہوگیا ہے؟ لہذا کوئی قطعی فیصلہ کرنامشکل ہے ریتو وہاں کے علمائے کرام کا کام ہے جو یہ جانتے ہوں کہ یہ لفظ

<sup>(</sup>١) قال الشامي ويدخل طلاع وتلاع وطلاك وتلات وطالة ما المه على ص ١٩٥ ج٥ ....٣

طاق صریح کا ہے یا گنامی کلاق کایا کثرت استعال سے صریح کے حکم میں ہو گیا ہے۔

اگرافظ 'ڈائی ورس' وہاں کی زبان میں طلاق کے لئے موضوع ہے اور طلاق ہی میں مستعمل۔ ہے قرآلز چہ یہ لفظ عربی کا نہیں ہے انگریزی کا ہے تاہم اس سے طلاق واقع ہوجائے گی ایک مرتبہ کہنے سے ایک علاق رجعی دومرتبہ کہنے سے دوطلاقیں رجعی اور تین مرتبہ کہنے سے تین طلاقیں واقع ہوں گی اور عورت مغلظ بائے ہوجائے گی اور شوہر کا یہ قول کہ میری طلاقیں رجعی اور تین مرتبہ کہنے سے تین طلاقیں واقع ہوں گی اور عورت مغلظ بائے ہوجائے گی اور شوہر کا یہ قول کہ میری طلاقی ہے۔

اورا گریدلفظ کنایہ طلاق ہے طلاق کے لئے موضوع نہیں ہے مگر طلاق اور غیر طلاق کا احتمال رکھتا ہے یعنی اس لفظ سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی مستعمل ہوتو ایقاع طلاق کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے ، طلاق کی نیت ہوگی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، البتہ دلالت حال ، غدا کر وَ طلاق ، نزاع زوجین شوہر کا غصہ دغیرہ قرائن قویہ سے ظن غالب ہوجائے کہ طلاق دینے کا ہی قصد تھا۔ تو وقوع طلاق کا حکم دیا جائے گا ان قرائن قویہ کی موجودگی میں شوہر نیت طلاق کا ازکار کر ہے تو اس کی بات قضاءً معتبر نہ ہوگی۔

اوراگرافظ و کی ورس اصل میں و کنایہ ہے طلاق کے لئے موضوع نہیں ہے کین طلاق میں غلبہ استعال عصری کے حکم میں ہوگیا ہے تو نیت کامخارج نہیں ہے بلانیت طلاق بائن واقع ہوجائے گی اگر بائن متعارف ہوجی طرح لفظ فی اللہ میں ہوگیا ہے ورندرجی ہوگی جسے لفظ وی میں رجی متعارف ہو درمختار میں ہے باب الصری (صریحه مالم یستعمل الافیه) ولو بالفارسیة (قوله مالم یستعمل الافیه) فما لا یستعمل فیها الافی الطلاق وغیره فحکمه حکم فیها الافی الطلاق وغیره فحکمه حکم کنایات العربیة فی جمیع الاحکام بحر (درمختار مع الشامی ج۲ ص ۵۹۰ ماب الصریح)

دوسرى جكمت (باب الكنايات) (كنايته) عند الفقهاء (مالم يوضع له) اى الطلاق (واحتمله وغيره) فالكنايات لا تطلق بها قضاء (الابنية او دلا لة الحال) وهى مذاكرة الطلاق او الغضب (درمختار مع الشامى ج٢ ص ٢٣٥، ص ٢٣٢ باب الكنايات)

(نوٹ) جس صورت میں قضاء طلاق واقع ہوتی ہے عورت کو بھی وقوع طلاق پر ہی عمل کرنا ہوگا کہ " السمر أ ق سحالقاضی "مصرح ہے اور جب قاضی یااس کا قائم مقام ( پنجایت وغیرہ) طلاق نافذ کر کے تغریق کا تھم دے گاتو دیائة مجمی طلاق ہوئے گی فقط والٹداعلم بالصواب۔ ۲ جمادی الثانی و میں اھ۔

> اگرلفظ''ایک دومتین' کسی مقام کے عرف میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہوتو کیا حکم ہے؟:

(سروال ۱۵ ۳ ۱۵) بعد سلام مسنون! خدمت اقد س میں گذارش ہے کہ ہمائے شہر گودھرامیں میاں بیوی کی تکراریا جھکڑوں میں عام طور پر شوہر لفظ'' ایک دو تین' زبان سے نکال دیتا ہے ،اس کے ساتھ لفظ'' طلاق' نہیں اگر بیلفظ گودھرا شہر کے عرف میں اتناعام ہو چکا ہے کہ سننے والے اس سے بہی سمجھتے ہیں کہ فلال نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی بیز گودھرا کے اور حراکے اکثر علماء کا رجحان ای طرف ہے کہ گودھرا کے عرف میں لفظ'' ایک دو تین'' کثر ت استعمال کی وجہ سے بیز گودھرا کے عرف میں لفظ'' ایک دو تین'' کثر ت استعمال کی وجہ سے

صرت کے سیم میں آگیا ہے، لہذااس افظ سے عورت پرطلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی ، نیزعوام کا بھی یہی حال ہے کہ ان الفاط کے استعمال کے بعدان امور کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں جوطلاق کے بعد عمل میں آتے ہیں تو سوال بیہ ہے کہ ان الفاظ کا کیا تھم ہے؟ کیا عرف کی وجہ سے بیلفظ طلاق صرح کے تھم میں ہوگا؟ اور اس سے طلاق مغلظہ واقع ہوگی یا نہیں؟ امید ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ بینوا توجروا۔

(الحواب) أكرسوال مين درج شده باتين سيح مون ادرمقاى علماء كي تحقيق بيه وكد وهرا كرف مين بي لفظ طلاق مى كي لي مستعمل موتا به ادراوگ اس عظائ مى مراد ليخ بين تو حسب سوال آپ كي بهال كرف كرمطابق ادكام جارى مول كي مرف بد لنے علم براتا به شاى مين به وقد مران المصريع ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا الا فيه من اى لغة كانت وهذا في عرف زماننا كذالك فوجب اعتباره صريحاً كما افتى المتاخرون في انت على حرام بانه طلاق بائن للعرف بلانية مع ان المنصوص عليه عند المتقدمين تو قفه على النية الخ (شامى ج ٢ ص ٥٩٣ ما باب الصريح)

يرشاى يس بنوان كان الحرام في الاصل كناية يقع بها البائن لانه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كناية ولذالم يتو قف على النية او دلا لة الحال بالى قوله . ثم فرق بينه وبين سرحتك فان سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فاذاقال را كروم اى سرحتك يقع به الرجعي مع ان اصله كناية ايضاً وما ذاك الالانه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر ان الصريح مالم يستعمل الا في الطلاق من اى لغة كانت (شامى ج٢ ص ٢٣٨ باب الكنايات)

لهذا جب صورت مسئوله میں آپ کے یہاں کے عرف کے اعتبارے یہالفاظ صری کے علم میں ہو گئے ہوں ، علماء کی یہی تحقیق ہوتو آپ کے یہاں کے عرف کے اعتبارے ان الفاظ سے بلانیت طلاق بھی تین طلاق واقع ہوں ، علماء کی یہی تحقیق ہوتو آپ کے یہاں کے عرف کے اعتبارے ان الفاظ سے بلانیت طلاق بھی تین طلاق واقع ہوں گئر رائے اور دھم کانے کا بہانہ مسموع نہ ہوگا اور ای میں احتیاط ہے کہ باب فروج رشامی جا ص ۱۲۲ قبیل شامی میں ہے ۔ لا نہ یعمل بالاحتیاط خصوصاً فی باب الفروج رشامی جا ص ۱۲۲ قبیل باب طلاق غیر الممد خول بھا ) . فاوی فیرید میں ایک جواب میں تحریفر مایا ہے ۔ لا یقبل قوله (ای قول النو ج) علی ماعلیه الاعتماد والفتوی احتیاطاً فی امر الفروج فی زمان غلب فیه علی الناس الفساد ، والله اعلم والله اعلم بالصواب .

"میں نے بچھ کو چھوڑ دی" یہ جملہ متعدد بار بولاتو کیا حکم ہے؟:

(سووال ۳۲۶) میال بیوی میں لڑائی جھکڑے ہوتے رہتے تھے، بیوی بچول کو لے کراپی مال کے گھر چلی گئی اور
بیوی کا بیان ہے کہ شوہر نے متعدد بارید لفظ اس کے سامنے بولا ہے۔ میں نے تجھے کوچھوڑ دی شوہر سے اس بارے میں
بوچھا گیا تو اس کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ وہ یہ لفظ متعدد بار بولا ہے تو کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔
(الے جو اب) لفظ" چھوڑ دی" کٹر ت استعمال کی وجہ سے صریح کے تھم میں ہے، اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے،

شای میں ہے: فاذا قبال رہا کو دم ای سوحتک یقع بسہ الوجعی مع ان اصله کنایة (شامی ص ۱۳۸ باب الکنایات) کے مطابق عورت پرتین طلاق مغلظہ واقع ہوجا کیں گی۔واللہ اعلم۔

# عورت نے کہا" مجھے طلاق دے دؤ شوہرنے کہا" دی طلاق ہو گی یانہیں؟:

(سوال ۱۷۲۳) شوہراور بیوی میں جھگڑا ہور ہاتھا، جھگڑے کے دوران بیوی نے شوہر سے کہا مجھے تمہارے ساتھ نین رہنا ہے، تم مجھے طلاق دے دو، شوہر نے جواب میں کہا'' دی' اس کے بعد پھرعورت نے کہا'' مجھے طلاق دے دو' شوہر نے دوبارہ اس کے جواب میں کہا'' جامیں نے دے دی' نذکورہ صورت میں عورت پر طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ شوہر لفظ '' طلاق' 'نہیں بولا ہے، اگر مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہوئی ہوتو کتنی ہوئی ؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) اگرکوئی بات کمی سوال کی جواب میں کہی جائے تو جواب اعادہ مافی السوال کو مضمن ہوتا ہے،لہذا شوہر نے اگر چہ جواب میں لفظ طلاق استعمال نہیں کیا ہے مگر جواب میں پیلفظ موجود سمجھا جائے گا ،اور دومر تبہسوال وجواب ہوا ہے اس لئے صورت مسئولہ میں عورت پر دوطلاق رجعی واقع ہوگئیں عدت میں شوہر کوچق رجعت حاصل ہے عورت راضی ہویانہ ہوشو ہر رجوع کرسکتا ہے۔

ورمختار میں ہے:قالت لزوجها طلقنی فقال فعلت طلقت فان قالت زدنی فقال فعلت طلقت اخری (درمختار)

ردالتحارين ٢ (قوله فقال فعلت) اى طلقت بقريبة الطلب ، والجواب يتضمن اعادة مافي السوال (درمختار ورد المحتار ص ٦٣٣ ج٢ قبيل باب الكنايات) فقط والله اعلم بالصواب

## باب مايتعلق با الكناية

### عورت كومال بهن جيسي كهنا:

(سےوال ۲۸ ۳) کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ میری ہوی بار بارکہتی تھی۔ کہ '' تم میرا کیا کروگے؟ چھٹی کردوگے۔''بعدہ ایک دن دو پہر کے وقت اس نے یہی کہا کہ ''تم کیا کروگے؟ چھٹی کردوگے۔ چھٹی کرنا ہوتو کردو۔''میں نے غصہ کی حالت میں تین بار بول دیا کہ ''تو آج سے میری مالی ، بہن کے برابر''تو شریعت کا کیا تھم ہے'؟ ہیوی ساتھ رہنا جا ہتی ہے! تجدید زکاح کی ضرورت ہے یانہیں؟

(السجواب) جب كهذاكرة طلاق كموقعه يزيني في كرنا بوتو كردو "ك جواب مين بيالفاظ كم بين ـ توايك طلاق بائن واقع بوگ ـ يونكه بيالفاظ كم بين ـ توايك طلاق بائن واقع بوگ ـ دوسرى طلاق بائن واقع بوگ ـ دوسرى الراق بائن واقع بوگ ـ دوسرى الراق بائن واقع بوگ ـ دوسرى الراق بين واقع بوگ ـ دوسرى مر ننه كم بوئ الفاظ لغو بول گ بموجب ضابط "المسائن الايلحق البائن " مبذ از وجين رضامند بول تو دو باره تكاح بوسكتا م حلال فردت بين و لوقال انت على مثل الى او كامى يرجع الى نيته فان قال اردت المطلاق فهو طلاق (هدايه ص ٢٩٠ ج ٢ باب الظهار) لا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة المحال (هدايه ص ٣٥٣ ج ٢ باب الطلاق اما الضرب الثاني الخ) فقط والله اعلم بالصواب .

# فارتخطى كطلاق بإئنه بلانيت:

(سوال ۳۶۹)ایک شخص نے لڑتے جھکڑتے اپنی بیوی ہے کہا۔اب تو میں صرف برائے نام ہی تیرا خاوند ہو۔اس پر بیوی نے پوچھا۔اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جواب میں خاوند نے کہا۔فار تحظی ۔طلاق ،طلاق ،طلاق ،صورت مسئولہ میں کون سی طلاق واقع ہوئی ؟ بینواتو جروا۔

# "فارتطى" لفظ تين مرتبه كهني عيكون ى طلاق مولى:

(بسوال ۳۷۰) قریباً دوسال ہوئے ایک شخص نے اپنی تورت کوان الفاظ سے طلاق دی ہے۔ (۱) فارتخطی دی (۲) فارتخطی دی (۳) فارتخطی دی (۳) فارتخطی دی (۳) فارتخطی دی (۳) فارتخطی دی اس لئے فارتخطی دی (۳) فارتخطی دی ہیں اس لئے عورت شوہر کے ہاں جانا جا ہتی ہوا ورخاوندر کھنا جا ہتا ہے۔ تو شرعا اس کی کوئی سبیل ہے یا نہیں؟

(السجو اب) صورت مسؤلہ میں 'فارتخطی' کے پہلے لفظ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی۔ دوسری تیسری واقع نہیں ہوئی۔ فقہ کا قاعدہ ہے لا یلحق البائن البائن دوبارہ نکاح کر کے دونوں رہ سکتے ہیں حلالہ کی ضرورت نہیں (درمخارع الشامی ج سمالہ کی ضرورت نہیں (درمخارع الشامی ج سمالہ کی ضرورت نہیں (درمخارع الشامی ج سمالہ کی اللہ اعلم بالصواب.

### تعريف طلاق بائن:

(سوال ۳۷۱) ایک طلاق بائن کے کہتے ہیں۔

(السجواب) بائن اليى طلاق جس ميں رجعت نه ہو سكتے ديد نكاح كے بغير ركھنا درست نه ہو۔ ايك طلاق بائن سے عورت نكاح سے نكل جاتى ہے۔ (۲)

شوہرنے کہا'' جبتم مجھ ہے چھٹی (علیجد ہ) ہونا جا ہوتو بچوں کو بددعا دینا''اس جملہ کا یہ ء حکم

(مسوال ۳۷۲) ایک شخص نے اپنی عورت ہے کہا جب تم مجھ ہے چھٹی ہونا چا ہوتو بچوں کو بددعا دینا تو تم مجھ ہے چھٹی ہوجاؤگی ، ان الفاط کے کہنے کے وقت شوہر کا مقصد عورت کو طلاق دینے کا اختیار دینا تھا ، عورت نے ابھی تک اختیار کو استعال نہیں کیا ہے ، تو کیا شوہر طلاق کا اختیار واپس لے سکتا ہے؟ اورا گرعورت اپنے اختیار کو استعال کرے تو کون می طلاق واقع ہوگی ؟ رجعی یابائن؟ بینوا تو جروا۔

(البحواب) جب عورت كوطلاق كااختياردين كى غرض سے كہا گيا ہے كہ جب تم چھٹى ہونا چا ہوتو بچوں كوبدد عادينا تو عورت كوطلاق كااختيار حاصل ہو گياعورت جب بچوں كوبد دعاد سے گي تو چھٹى ہوجائے گي يعنى طلاق رجعى واقع ہوگى اگر چہلفظ " چھٹى ہوجائے گي يعنى طلاق رجعى واقع ہوگى ،عدت كے اگر چہلفظ " كناميہ ہونا" كناميہ ہم گرغلب استعال سے صرح كے تكم ميں ہاس لئے طلاق رجعى واقع ہوگى ،عدت كے اندر جوع جائز ہاور ابعد عدت ترامنى زوجين تجديد نكاح درست ہے ،حلالہ كى ضرورت نہيں ہے اور اب شوہرا بنے اختيار كووا پس نہيں لے سكتا و ان قبال طلقى نفسك فليس له ان يوجع عنه لان فيه معنى اليمين لانه

<sup>(</sup>۱) وضاحت فارغ تطي چوتكداب بمارك بإن طلاق بن كے لئے استعال بوتا باس لئے با نيت بولئے سے طلاق ہوگا۔ اگر تمن مرتب بولاتو تمن بن مرتبطلاق واقع ہوگی لبذا طلاق میں کے بغیر دوبارہ تكان درست شہوگا. و قدمو ان المصوبح مالم بستعمل الا فيه من اى لغة كانست النح شامى باب الكنايات ج. ٢ ص ١٣٨ صربحه مالم يستعمل الا فيه ولوبالفارسية قال في الشامية ولوبالفارسية فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صربح يقع بلانيه شامى باب الصربح ج٢ ص ٥٩٠ ورب الطلاق المان هو الذى لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة الأبعقد جديد لسان العرب باب الباء ج. ١ ص ٥٩٠.

تعلیق الطلاق بتطلیقها و الیمین تصرف لازم )هذایه اولین ص ۱ ۳۱ باب تفویض الطلاق)ولو قال لها انت طالق اذا شئت او اذا ماشئت او متی شئت او متی ماشئت فردت الا مر لم یکن رداولا یقتصر علی المجلس (هدایه ج۲ ص۳۲۳ ایضاً) فاذا قال رها کردم ای سرحتک (چهوردی) یقع الرجعی مع ان اصله کنا یة (شامی ج۲ ص۲۳۸ باب الکنایات)قط و الله اعلم بالصواب .

# "اب بيغورت ميري بيوي نبيس بـ"اس جمله كاحكم:

(مسوال ۳۷۳) کیافرماتے ہیں علاء دین مندرجہ دُیل مسئلہ میں کہ نے شوہر و ہوی کے ماہین آؤ تو میں میں ہوئی اور کافی کشیدگی ہوئی محلہ کے پچھافراد جس میں جارمرداور چھٹورتیں شامل ہیں اس مقصد ہے جمع ہوئے کہ سمجھا بچھا کرشوہر و ہیوی میں سلح کرادی جائے ، چنانچہ اوگوں نے ہیوی کو سمجھایا اور اس کو خاموش کیا ، جب شوہر کو سمجھانے چلے تو شوہر نے جھٹک کر جواب دیا کہ اب ہے ورت میری ہیوی نہیں مال بہن ہے۔ بیالفاط من کرایک شخص نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا گڑا کہا گڑا گئا کہا گڑا گئا ہے ہوا ہیا مت کہوور نہ طلاق دیدی ، طلاق و بیری ، طلاق و بیری ، طلاق و بیری ، طلاق و بیری ، طلاق کے کالفظ صرف ایک بارکہا ہے اب کتاب وسنت کی روشنی میں فیصلہ عنایت فرما کمیں ؟

(المجواب) شوہر كالفاظ البي عورت ميرى بيوى نہيں ميرى ماں بہن ہے۔ 'بنية طلاق كيے گئے بيں اس كئے طلاق بائن واقع ہوگئ اور بيالفاظ جوابا كيے گئے بيں كذ بال بال بيں نے طلاق دے دى 'اگر جد بيد طلاق مان لى جائے تو و و طلاق بائن ہم ہوسكتا ہے ، حلالہ كی ضرورت نہيں ہے تو و و طلاق بائن ہم ہوسكتا ہے ، حلالہ كی ضرورت نہيں ہے ۔ المصورے بلحق المصوبے و يلحق البائن بشوط العدة (در محتار مع الشامى ج ۲ ص ۱۳۵ باب الكنايات) اور اب بيشو برصرف ايك طلاق كاما لك رہے گا۔ فقط والتداعلم بالصواب۔

### طلاق رجعی عدت کے اندر بھی بائن ہوسکتی ہے:

(مسو ال ۳۷۴)رجعی طلاق دے دی پھر کہا کہ میں رجوع کرنے والانہیں ہوں ، دوسرے کے ساتھ نکاح کر علق ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایسی صورت میں خاوند کورجوع کاحق باقی رہتا ہے پانہیں؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) شوم في رجعى طلاق كه بعد كنائى الفاظ استعال كية بين پس اگرجد يدطان كى نيت نبيس بيتورجعى طلاق بائن بن جائي گل اوررجوع كرنے كاحق ختم بوجائے گا اور اگرجد يدطلاق كى نيت جاتو دونوں طلاقيں بائن شار بول گل رجوع نبيس كر كے گا لوقال لاموائته انت طلاق ثم قال للناس من برمن حرام است و عنى به الا ول اولا نية له فقد جعل الرجعى بائنا وان عنى به الا بتداء فهى طلاق آخر بائن. (محلاصة الفتاوى ج ٢ ص ٢ ٨) فقط والله اعلم بالصواب.

# بیوی کومال کہدریاتو کیا حکم ہے:

ر السوال ۱۳٬۷۵۰) نادانی و جہالت کی وجہ ہے خاوند نے اپنی بیوی کے پہتان مند میں لیتے ہوئے بیوی کو'' امال''تین حیار بار کہددیا ہوتو کیا بیوی حرام ہوجائے گی اور تین طلاق پڑجا کیں گی؟ بینواتو جروا۔ (السجبواب) صورت مسئولہ میں غلبہ شہوت اور فرط محبت میں بیوی کے بیتان مندمیں لیتے ہوئے ماں کہددیااس سے عورت حرام نہیں ہوئی اور طلاق بھی واقع نہ ہوگی ،عورت بدستوراس کی بیوی ہے اور اس کے لئے حلال ہے ،لیکن بیہ حرکت اس کے لئے زیبانہیں فقط واللہ اعلم۔

# شوہر سے زبر دستی طلاق بائن کہلوائی گئی تو واقع ہوئی یانہیں:

(سوال ۲۷۱) میرااراده اپنی بیوی کوطلاق دینے کابالکل نبیس ہے، نتو میں نے بھی اپنی بیوی کوطلاق دینے کوسو جا ہے، کین تاریخ ۹۲/۱/۲۲ وکو مجھے بیز بردئ کہلوایا گیا کہ میں اپنی بیوی کوطلاق بائن دیتا ہوں ، اور جس وقت مجھے بیز بردئ کہلوایا گیا کہ میں اپنی بیوی کوطلاق بائن دیتا ہوں ، اور جس وقت مجھے بیز بردئ کہلوایا گیا ، اس وقت میں طلاق بائن کا مطلب (معنی ) سمجھتا نہیں تھا۔ اور اس وقت میں اراده اپنی بیوی کو ایک طلاق بھی نہیں وینے کا تھا تو کیا میری بیوی پر بیطلاق واقع ہوگئ ہے ، اور اگر نہیں ہوئی ہے قومیں اپنی بیوی ہے رشتہ جوڑ سکتا ہوں اور اس کی صورت کیا ہے؟ اور طلاق بائن میں عدت گذار نا ضروری ہے اور کتنی ؟ اور اگر عدت نہ گذار نی ہوتو اس کی کیا صورت ہے؟

(السجواب) حامداً ومصلیاً ومسلماً میں دستولہ میں جب آپ نے اپنی زبان سے طلاق بائن دے دی تو آپ کی عورت پر طلاق بائن واقع ہوگئی (۱) اوروہ آپ کے نکاح سے نکل گئی ، زبانی بتایا گیا کہ شوہراور بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہے دونوں ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں لہذا عورت پر عدت لازم ہے اگر حمل نہ ہوتو اس کی عدت تین حیض ہوچا ہیں ، اگر شوہراور بیوی دونوں ساتھ رہنے کے لئے راضی ہوں تو تجدید نکاح لیعنی ہے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہے تجدید نکاح کے بغیرا یک ساتھ نہیں رہ سکتے ، اگر دونوں تجدید نکاح کر کے ساتھ دہنے گئے تو آئندہ شوہر دو طلاق کا مالک رہے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# ماراتمهاراكوئى تعلق نبيس، گھرے نكل جا كہنے سے طلاق بڑے كى يانهيں؟:

(سووال ۱۳۷۷) بماری برای بهن کا نکاح بمبئ میں ہوا ہے، زوجین کا آپس میں نزاع رہتاتھا، چنانچے ہماری چھوٹی بہن جن کا قیام بمبئ میں ہوائی بہن کے غیر مسلم پردی نے بتایا کہ تہارے بہنوگی نے تمہاری بہن کو دوسری مرتبہ بیا فظ کہا ہے، کہ ہماراتمہارا کوئی تعلق نہیں، اورتو گھرے نکل جا، بیالفاظ حالت غضب میں کم گئے، چنانچے بہن کے فون کے مطابق میں جمبئی گیا اور برای بہن سے ملا اور حالات معلوم کئے تو انہوں نے اقراد کیا کہ میر سے خوہر نے بیالفاظ ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نے برا مے بہنوئی سے خوہر نے بیالفاظ ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نے برا مے بہنوئی سے دو بروملا قات کی تو انہوں نے اقراد کیا کہ وہ تو بیالفاظ ہو لیے ہی رہی ہوئی اور اور ان اور ان کہ بہلی مرتبہ میں بیلفظ فلال تاریخ کو اور دوسری مرتبہ فلال تاریخ کو بولا (اور ان کا یہ بولنا غصہ کی حالت میں تھے کہنا ضروری ہے، غیصہ کی حالت میں کہنے ہو اور بیجی کہا کہ وقوع طلاق کے لئے سوچ سمجھ کراور دھیان کے ساتھ کہنا ضروری نے، غیصہ کی حالت میں کہنے سے طلاق نہیں ہوگی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ بات ایک عالم سے معلوم کی تو گذارش ہے کہ اس کا سے طلاق نہیں ہوگی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ بات ایک عالم سے معلوم کی تو گذارش ہے کہ اس کا

 <sup>(</sup>١) لا يقع بها الطلاق الا سالنية او بـد لا لة الـحـال ... حلية برية بتة بتلة بانن حرام، فتاوى عالمگيرى الفصل الحامس في الكنايات ج. ١ ص ٣٤٦

جواب عطاكرين:

(البحواب) حامدا ومصليا ومسلما \_ فتاوي دارالعلوم قديم ميس ب\_

(سوال )زیدا پی بیوی ہندہ کو اس کے گھر لینے گیا، ہندہ نے چلنے سے انکار کردیا، اس وقت زید نے کہا، اس وقت میر سے ساتھ نہ چلو گیاتو آج سے بھے سے انکار کر میں سروکار عمر بھر نہ ہوگا اس پر ہندہ نے جانے سے انکار کر دیا اور زید نے تین مرتبہ بیافظ کہے، ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں ، اور ہندہ کے ورثاء سے کہا کہ ہمارے زیوروا پس کردو اور ہمارے جہیز کے برتن واپس مزگالو۔

(الجواب) زیرکا قول ہم نے تم کوئی تعلق نہیں ، یہ کنایئ طلاق ہے صوح بدہ فی العالم گیریة والخلاب حیث قبال لم یبق بینی وبینک عمل اوشنی وامثال ذلک اوریکنایت مائی میں داخل ہے جس کا حکم یہ ہے کہ نیت پر موقوف ہے ، اگرزید نے ان لفظوں سے طلاق کی نیت کی ہے جیسا کے قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے توایک طلاق بائدواقع ہوگئ اورا گرنیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہوئی ، زید سے حلف لے کر دریافت کیا جاسکتا ہے قبال فی المدر المختار ، و فی العضب توقف الا و لان ای نوی و قع و الالا و قال قبلہ باسطر و القول بیمینه فی عدم النیة و یکفی تحلیفها له فی منزل فان ابی رافعته الی الحاکم فان نکل فرق بینهما ، فقط کتبه (مو لانا مفتی رمحمد شفیع عقر له '(فتاوی دار العلوم قدیم ج۳ ، سم س ا ۳ ا امداد المفتین)

امدادالفتاوي ميں ہے:

(سوال ) تب شوہر نے کہانگل جاہم ہے بھھ ہے کوئی واسط نہیں کوئی چھیلاتلاش کرلے چاہے بازار میں جا کے رہو،
عورت اس سے کنارہ کش ہوگئی اس کے گھر نہیں جاتی اور شوہر کہتا ہے کہ غصہ میں کہد دیا معاف کرالخ۔
(الحبو اب) یہ کنایات ہے اس قتم ہے ہو جو تمثل ہے ردو جواب اور محتمل سب و جواب ہیں اور حالت ہے غضب کی اس کے مداروقوع طلاق کا نیت پر ہوگا اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائن ہوگا اور نیت نہ کی تو بچھ نہ ہوگا ، (امداد الفتاوی میں ہے ہے)

فآوي رهيميه ميں ہے،

(سوال )میرے دوست نے اس کی عورت کو دوبارطلاق دی لیعنی طلاق طلاق کہااور پھر کہاچلی جاتیرے گھر..الخ۔ (السجے اب) سورت مسئولہ میں لفظ طلاق دوبار بولا ہے،اور'' چلی جا''بدون نیت طلاق کے کہا ہے تو طلاق رجعی جوئی (فتاوی رحیمہ جلد سوم ص ۱۲۰) مبدیتر تیب کے مطابق میں ۲۹۲ پرملاحظ فرامیں۔

یز امدادن الفتاوی میں ہے:

(الجواب) لفظ "نكل جا" ميں مطلقاً حاجت نيت كى جالخ (امداد الفتاويٰ ج عص ٢٥٧)

مندرجه بالاحوالحاجات سے ثابت ہوتا ہے کہ سوال میں درج شدہ الفاظ میں طلاق نیت پر موقوف ہے لہذا سورت مسئولہ میں اگر شوہر نے بیالفاظ ہماراتمہارا کوئی تعلق نہیں اور تو گھر سے نکل جا، طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو طلاق واقعی نہ ہوگی ، شوہر کوشم دے کر دریافت کیا جاسکتا ہے ، لا یلحق البائن البائن (در محتار مع رد المحتار ۲۴۲/۲ باب الکنایات)

#### نوٹ:

اگرطلاق کی نیت سے بیالفاظ کے ہوں تو پہلی مرتبہ جس تاریخ کو بیافظ کیے ہے ای تاریخ سے عدت کی ابتدا ہوجائے گی ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# اب تواس نفرت كوخدا بهى نهيس ماسكتا كيااس جمله عطلاق برجائے گى:

. اسوال ۳۷۸) ایک مردنے اپنی بیوی ہے ناراض ہوکر یہ خطاکھا ہے جس دل میں پیارا بھراتھا اب تواس دل میں نفرت بھر کے رکھی ہے ، اب تو اس نفرت کو خدا بھی نہیں مٹاسکتا ، (معاذ اللہ) تو کیا ان الفاظ کے کہنے ہے اس مرد کا نگاح اس عورت ہے باقی رہایا نہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(المجواب) حامداً ومصلياً ومسلماً! نفرت كے الفاظ ہے طلاق تو واقع نه ہوگی لیکن اس جملہ ہے كه "اب تواس نفرت كوغد اجمی بیس مثا سكتا" (معاذ الله) اس كاايمان خطره ميں پڑتيا،لبذ اتجد يد نكاح كائكم كيا جائے گا، فقط والله اعلم بالسواب۔

# " مجھے ہیں جائے" سے کیا طلاق واقع ہوگی؟:

(سوال ۲۷۹) کی شخص اپنی زوجہ پر بلاوجہ بہت بی ظلم کرتا ہے، ایک دن زوجہ کے رشتہ داراس کو اپنے گھر لے آئے اس کے بعداس کے شوہر نے دوسروں کی معرفت بیوی کو گھر جلدوا پس بھیجنے پراصرار کیا تو عورت کے رشتہ داروں نے کہا، ہمارے بہاں ہفتہ عشرہ میں شادی ہے اس کے بعدہم بھیجیں گے تو شوہر نے دوسروں کی معرفت کہلوایا کہ جلد بھیج دوور نہ شادی سے بعد مجھے نہیں جا ہے تو کیاان الفاظ سے طلاق ہوگی (جب کہ شادی کے بعد بھیجے) اگر ہوئی تو کون ی ؟ یہ معاملہ حالت غضب وناراضگی میں ہورہا ہے۔

(البجواب) عامداً ومسلماً إصورت مسئوله مين طلاق واقع نه موگى، ولمو قبال لا حباجة لمنى فيك ينوى الطلاق فليس بطلاق (فتاوى عالم گيرى ج اص ٣٥٥ الفصل الخامس فى الكنايات) ليكن احتياط الطلاق فليس بطلاق (فتاوى عالم گيرى ج اص ٣٥٥ الفصل الخامس فى الكنايات) ليكن احتياط اي مين بي كمثناوى بي بيلي عورت كو تيج ديا جائر فقط والله اعلم بالصواب ٢٠٠٥ كم ١٩٦٧ و-

# "آزاد" كردى بحكم صريح ب

(سے وال ۳۸۰)''آ زادکرنا''یا'آ زاد کچرنا'' کوحضرت تھانویؒ نے فیآویٰ میں صرح ککھاہے(امدادالفتاویٰ یہ کتاب الطلاق)

لیکن گجرات کاعرف اس بارے میں کیا ہے بعض گجراتی عرف سے واقفین کی رائے ہے کہ یہاں کے عرف میں کنا یہ ہے،لہذا آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟استفتی (مفتی) سعیدا حمد پان پوری (صاحب زید بحد ہم) (الحواب) بندہ کی رائے یہ ہے کہ لفظ آزاد کر دی بھی مانند گذاشتم وچھوڑ دی کے محق بھرتے ہے۔(۱)

ر 1) فاذا قال رها كردم اى سر حتك يقع به الرجع مع ان اصله كناية ايضاً وما ذاك الالأنه علب في عرف الفرس استعمال ه في الطلاق من اى لغة كانت لكن لما غلب الفرس استعمال الافي الطلاق من اى لغة كانت لكن لما غلب استعمال حلال الله في البائن عند العرب والفرس وقع به البائن ولو لا ذلك لوقع به الرجعي وشامي باب الكنايات جـ ٢ ص ١٣٨. فقط والسلام.

# طلاق معلق

# بیوی شوہرے جواجھوڑ دینے پرطلاق کی مسم لے تو کیا حکم ہے؟:

(سووال ۳۸۱)زید قمار (جوا) کھیاتا ہے اس وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض رہتی ہے، ایک دن بیوی نے کہا آپ جواجھوڑ و بیجئے اور میری طلاق کی تیم کھائے تو زید نے کہا مجھے طلاق کی تیم منظور ہے۔ اب پوچھنا ہے کہ یمین منظور ہے۔ اب پوچھنا ہے کہ یمین منظور ہے واقع ہوگی یا گر ہوگی تو کون ہی واقع ہوگی ؟ اگر ایک منعقد ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو پھر جوا کھیلنے کی صورت میں طلاق واقع ہوگی؟ اگر ہوگی تو کون ہی واقع ہوگی؟ اگر ایک طلاق رجعی ہوتو رجوع کا کیا طریق ہوئی ہوئی ہوئی سے آگاہ فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئول مين اگرجوا كيلي كاتوا يك طلاق رجعى واقع بهوگى، (۱) عدت كاندررجوع كرسكتا ب، رجوع كي صورت بيب كري امعت كرب يازيان ب كهدو كرمين بيوى كووا پس ليتا بهول تورجوع درست بهوجائ كاتجديد نكاح كي ضرورت نبيس السرجعة هي استدامة السملك القائم في العدة بنحو واجعتك ورددتك و امسكتك بلانية لانه صريح وبالفعل مع الكراهة بكل مايو جب حرمة المصاهرة كمس الح (درمختار مع الشامى ج۲ ص ۲۲۸ - ۲۷ باب الرجعه) فقط والله اعلم بالتسواب .

# "اگرتومیری اجازت کی بغیر میکی تومیرے لئے حرام "اس جملہ کا حکم؟:

(سوال ۳۸۲)لڑکی کوسسرال والوں نے میکہ جانے ہے دوک دیالیکن کڑکی کابرابراصرار رہا کہ میں جاؤں گی جب شوہر نے دیکھا کہ بیہ میکے چلی جائے گی تواس نے کہددیا''اگر تو میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو میرے لئے حرام''اس کے بعداس نے عہد کرلیا کہ میں نہیں جاؤں گی اب دریافت طلب امریہ ہے کہ میاں بیوی میں صلح ہوجائے تو بیوی میکے جاسکتی ۔ ہے پانہیں؟ بینوا تو جروا۔

. (الدجو اب)صنورت مسئولہ میں عورت شوہر کی اجازت سے میکے جائے گی تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا گراس کی اجازت کے بغیر جائے گی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔فقط والٹداعلم

# (۱) "تیری بہن یا مال کے گھر جائے تو تین طلاق "اس جملہ کا حکم، (۲) وقوع ثلثہ سے

### بجنے کی تدبیر:

(سُوال ۳۸۳)زیدگاانی بیوی ہے جھگڑا ہواتو بیوی نے غصہ من کہا'' مجھے بچوڑ دوتو میں جلی جاؤں' زیدنے دھمکی کے لئے (کاس کے بعدوہ منتجل جائے اور جھگڑا نہ کرے) غصہ میں بیالفاظ کے ''توقتیری بہن کے گھر جائے تو تین طلاق اور تیری ماں کے گھر جائے تب بھی تین طلاق' اس کے بعد زید کی بیوی'' جاتی ہوں'' کہہ کر پچھلے دروازے تک بہو نجی تو پڑوس نے اسے دوک کر گھر میں بٹھادیا، زید کی بیوی غصہ میں تھی' میں شام تک جاؤں گی' اس طرح بولتی رہی

ا الما يصح في الملك لقوله لمنكوحته ان زرت فانت طالق او مضافا اليه كان نكحتك فانت طالق فيقع بعده الله المحتود الملك لقوله لمنكوحته ان زرت فانت طالق المحدد المرابع المحتود المرابع المحدد الما المحتود المرابع المحدد المحد

تو زید نے کہا چپ رہ اگر تونے تیری بہن یامال کے گھر میں قدم رکھا تو تیراانجام آجائے گالہذا سوچ سمجھ کرقدم نکالنا پھر جب اس کو ہوش آیا تو اپنی بہن اور مال کے گھر نہیں گئی ، ان الفاظ سے ان کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گایا نہیں ؟ اور شرط پوری ہونے پر تین طلاقیں واقع ہوں گی یانہیں ؟اورا لیک کوئی تدبیر ہے کہ شرط پوری ہوجائے اور تین طلاق واقع نہ ہوں ، فقط

(الجواب) صورت مسئله میں بیوی اس وقت نگاح سے خارج نہیں ہوئی گر جب وہ (بیوی) بہن یا مال کے گھر جائے گئی تو تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی ۔ اور شوہر کے لئے حرام ہوجائے گی ، بدون شرعی حلالہ کے حلال نہ ہوگی و اذا اضاف الی شوط وقع عقیب الشوط مثل ان یقول لا مواته ان دخلت فانت طالق (هدایه اولین ج۲ ص ۲۵ میں باب الایمان فی الطلاق)

اور تین طلاقول سے بچنے گی صورت ہے ہے کہ شوہ را یک طلاق رجعی دے کر بیوی کوالگ کردے۔ عدت کے بعد ( تین چیش گذر نے کے بعد اور اگر حاملہ ہوتو وضع حمل کے بعد ) ماں یا بہن کی یہاں جاوے اس سے تعلق اور شرط پوری ہوجائے گی اور تین طلاقیں واقع نہ ہول گی کیونکہ شرط پوری ہونے کے وقت نکاح بین نہیں ہے، اس کے بعد شوہر سے نگاح کر لے، اب مال یا بہن کے یہاں جانے سے نکاح پر اثر نہ پڑے گا اور طلاق واقع نہ ہوگی ورمختار میں ہے و سے سے نگاح کر لے، اب مال یا بہن کے یہاں جانے سے نکاح پر اثر نہ پڑے گا اور طلاق واقع نہ ہوگی ورمختار میں معد و جود الشرط مطلقاً لکن ان و جد فی الملک طلقت و عتق و الالا، فحیلة من علق الشدان ان یطلقها و احدة شم بعد العدة تدخیلها فتنحل الیمین فینک حھا (درمختار ج۲ ص ۲۹۰ باب التعلیق) فقط و الله اعلم .

"میں سلمی ہے جب بھی نکاح کروں اس کوتین طلاق "اس جملہ کا حکم:

(سے وال ۳۸۴) زید نے سلمی کوتین بارطلاق دی اس کے بعد ایک تحریردی کے دبیں جب بھی سلمی سے نگاح کروں آو اس کوتین طلاق 'اوراس پرزید نے دستی ظاکر دیئے عدت کے بعد سلمی کا بجر سے نگاح ہو گیا ،کسی دجہ ہے بجر نے سلمی کوتین طلاقیں دے دیں ،اب زید سلمی سے دوبارہ نگاح کرنا جا ہتا ہے تو کیا زید سلمی سے دوبارہ نگاح کر سکتا ہے جواب عنایت فرمائیں ، بینواتو جروا۔

(الجواب) جب كرزيد في ازخود بالوگول كے كہنے سے بيلاد باس كريم اللي سے جب بھى نكاح كرول اس كوتين طلاق اوراس پرد سخط كرد ئے بين تواب جب بھى نكاح كر كا طلاقيں ہوجا كيں گل مداييس ہے۔ فيفى هذه الالفاظ اذا و جد الشرط انحلت و انتهت اليمين سورالا في كلمة كلما النج (ص ٢٦٦ باب الا يمان في الطلاق) فقط و الله اعلم بالصواب .

معامدہ کی خلاف ورزی کرنے پرطلاق کی تشم کھائی تو کون سی طلاق واقع ہوگی: (سوہل ۳۸۵)ایک مدرسہ میں مدرسین نے متفق ہوٹر مدرسہ کی تمیش سے تفواہ میں اضافۃ کی درخواست دی ، تمیش کے اراکین نے ان کی درخواست پر توجہ نہیں کی اس پرتمام مدرسین نے آپس میں معاہدہ کیا''اگر تمیش نے کسی مدرس کو ملیحدہ کیایا شخواہ میں اضافہ کے مطالبہ کو پورائیس کیا تو کوئی بھی مدرس مدرسہ میں حاضر نہیں ہوگا،اگرکوئی بھی مدرس اس معاہدہ کی خلاف درزی کرے گاتو ہم طلاق کی قشم کھاتے ہیں اوراس پرسب نے دستخط کئے اب اگر کوئی مدرس اس معاہدہ کی خلاف درزی کرے گاتواس کی بیوی پرکتنی اورکون ہی طلاق واقع ہوگی؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) ندکورہ واقعہ بہت افسوں ناگ ہے اہل علم ہے اس متم کی حرکت صادر ہونا بہت ہی قابل مذمت اور لائق افسوں ہے ہی تو یہ ہے کہ علماء کو دبنی خدمت لوجہ اللہ کرنا جا ہے ، حالات کے اعتبارے فقیماء رحم ہم اللہ نے اجرت لیئے کو جائز قرار دیا ہے مگراہے مقصود نہ بنانا جا ہے ، مقصود تو دبنی خدمت لوجہ اللہ ہونا چاہئے اور بادل ناخواستہ اگر تخواہ لی جائے تو است میں خواہ لیتے اور فرماتے کہ خدا کرے کہ اس پر تو احذ ہ نہ ہو، اللہ تعالی اہل علم کوچے تمجھ عطافر مائیں آ مین۔

مدرسد کے منظمین کی سے جس جس کو گھر بلواخراجات اور کثیر العیال ہونے کی دجہ سے پریشانی ہوگذران نہ ہوتا ہوتو معلا بدرسہ کے منظمین کے سامنے سے طریقہ سے اپنی بات پیش کرنا جا ہے ، مدرسین کی ہیویوں کا کیا قصورتھا کہ اس مطالبہ کے لئے طلاق کی سم کھائی گئی ، میر کت بہت ہی قابل مذمت ہے ، ہیوی کو بلاوجہ شری طلاق و بناظم عظیم اور گناہ کہیرہ ہے ، اللہ کوناراض کرنا اور شیطان کوخوش کرنا ہے ، تمام مباحات میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے عالم ، کوالی ہو کتوں سے ، بہت بچتا جا ہے ، نیز مدرسہ کی کمیٹی کے اراکیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ مدرسین کی علمی صلاحیت ، مرتبہ مونت اور ضروریات کا خیال رکھ کرتنے وا مقر رکریں ، ان کے ساتھ دنیا کے ملازموں جیسا معاملہ نہ کریں ان کے علمی مرتبہ کو پیش نظر رکھیں ، ان کی بات پر توجہ نہ دینا اور ایسا برتا و کرنا کہ مدرسین اس قتم کا معامدہ کر بیٹی میں اضافہ کرنے کی گھڑائش بھی ہو ، اگر قابل شرم ہے ، خاص کر اس صورت میں جب کہ ان کے پاس شخواہ (مشاہرہ) میں اضافہ کرنے کی گھڑائش بھی ہو ، اگر قابل شرم وافسوس ہے ۔ گائی شم وافسوس ہے ۔

صورت مذکورہ میں جب کہ مدر مین مجبورہ وکر خلطی کر چکے ہیں تو کوئی معاملہ فہم خص آپس میں صلح کرانے اور معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کر ہے تا کہ مدر مین کی ہویوں پر طلاق واقع نہ ہواورا گرکسی طرح معاملہ نہ سلجھے تو چو کہ معاملہ و سلجھانے ہیں ''افظ طلاق کے ساتھ کوئی عدد نہیں لکھا گیا ہے اس لئے اگر کوئی مدر تی معاملہ و کی خلاف ورزی کم ہے گا تو اس کی جوئی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی معدت کے اندراندر رجوع کا حق مدر سل معاملہ و کی خلاف ورزی کم ہے گا تو اس کی جوئی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی معدت کے اندراندر رجوع کا حق میں معاملہ و گا اور آئندہ صرف ووطلاق گا مالک رہے گا۔ طلاق سے بیچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مب مدر میں استعفیٰ دے ہوئی والداعلم بالصواب۔

تین شرطیں پائے جانے پرتین طلاق واقع ہوجا کیں گی:

(سوال ۳۸۱) ایک شخص نے آپی ہوی ہے ۔ ان جملے کہ (۱) اگرتو نے فلان شخص ہے میر بی اجازت کے بغیر بات چیت کی یا کسی شم کا تعلق رکھا تو تجھے طلاق ، (۲) اگرتو میری اجازت کے بغیر فلاں جگہ گئی تو تجھے طلاق ، (۳) اگر بھی تو نے میری اجازت کے بغیر فلاں جگہ گئی تو تجھے طلاق ، (۳) اگر بھی تو نے میری اجازت کے بغیر اپنی بہن کو خط لکھا تو تجھے طلاق ۔ عورت نے ان متنوں باتوں کی برداہ نہیں گی اور شوہر کی اجازت کے بغیر متنوں کا م ایک بی دن میں کرؤالے ، تو اب کیا تھم ہے؟ کیا عورت برطلاق واقع ہوگی؟ اگر ہوگی تو کون

ی بینواتو جروا۔

(الحواب) سورت مسئوله میں شوہر نے تین مختلف کا موں پرایک ایک طلاق کو معلق کیا ہے تو ہر شرط کے تحقق پرایک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور سوال کے ہمو جب عورت نے ایک ہی دن میں تینوں گام کرڈالے، لہذا فد کورہ صورت میں تینوں شرطوں کے تحقق کی وجہ سے مورت پر تین طلاق واقع ہوگئیں اور عورت مطلقہ مغلظہ ہوکرا پے شوہر پر حرام ہوگئی میں تینوں شرطوں کے تحقق کی وجہ سے مورت پر تین طلاق واقع ہوگئیں اور عورت مطلقہ مغلظہ ہوکرا پے شوہر پر حرام ہوگئی اور مختار میں ہوگئی الملک طلقت عتق والا لا رقول ہوگئی الملک طلقت عتق والا لا رقول ہوگئی اور عد فی الملک طلقت عدق العدة (در مختار و شامی ص ۱۹۰ ج ۲ باب التعلیق) فقط واللہ اعلم بالصواب .

''میرے گھرواپس مت آنااگر آئے گی توسمجھ لےطلاق ہوجائے گی''اس جملہ کاحکم اور رجوع کاطریقہ:

(السجواب) صورت مسئولہ میں جب شوہر کا بیان یہ ہے کہ جب میں نے '' چلی جا'' کہاں وقت بیٹورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ تھا نہ طلاق کا مذاکرہ (بیوی کا بھی یہی بیان ہے) اور نہ میری نیت طلاق دینے کی تھی جُفس بیوی کو ڈرانا اور دھم کا نامقصود تھا، اس لئے اس لفظ' چلی جا' ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی ، البت اس کے بعد شوہر نے جو کہا ہے' اور میر سے گھر والپس مت آ نااگر والپس آئی توسیجھ لے کہ تھے طلاق ہوجائے گی ، بیٹر طبیطلاق ہے ، عورت شوہر کے گھر چلی گئی ہے ، لہذا ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ، میٹر طبیطلاق رجعی واقع ہوگئی ، میٹر طبید الیک طلاق رجعی واقع ہوگئی ، میٹر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ، میٹر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ، میٹر آ جائے گی اور اگر جوع کر لے گا تو بیوی اس کے نکاح میں آ جائے گی اور اگر شوہر عدت میں رجوع نہ کر ہوت کا در جوع کورت مطلقہ بائے ہوجائے گی ، اس کے بعد میں آ جائے گی اور اگر شوہر عدت میں رجوع نہ کر ہے اور عدت گذر جائے تو عورت مطلقہ بائے ہوجائے گی ، اس کے بعد میں آ جائے گی اور اگر شوہر عدت میں رجوع نہ کر سے اگر میں ہوجائے گی ، اس کے بعد میں آ جائے گی اور اگر شوہر عدت میں تھر میں گر ایک ساتھ رہ عیس گی ، لیکن آ ئندہ یہ بات خیال میں رہ کہ اب شوہر عرف دوطلاق کا الگ رہے گا۔

یا لگ رہے گا۔ اگر شوہررجوع کرنا جاہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو جارشخصوں کے سامنے زبان سے یوں کہدد ہے'' میں نے اپنی بیوی گورجوع کرلیا اور اس کو اپنے نکاح میں قائم رکھی''یا بیوی سے کہدد ہے میں تجھے سے رجوع کرتا ہوں تجھ کونہ چوڑوں گا' تورجعت جی ہوجائی گی ،اور یوی اس کنکا حیس رہی ۔اور رجعت کا ایک طریقہ یہ جی ہے کہ زبان ہے تو کی خد کے لیان ہوت ہے ہاتھ لگا لے تو اس ہے جی رجعت موجائے گی ۔اور یوی برستوراس کے نکاح میں رہے گی ، ہرا بیاولین میں ہے :واذا طلق الوجل امر آته تطلیقة موجائے گی ۔اور یوی برستوراس کنکا حمیں رہے گی ، ہرا بیاولین میں ہے :واذا طلق الوجل امر آته تطلیقة رجعیة او تطلیقتین فله ان یواجعها فی عدتها رضیت بدلک اولم ترض ، لقوله تعالی فامسکوهن بمعوروف من غیر فصل و لا بد من قیام العدة لان الرجعة استدامة الملک الا تری انه سمی اسساکا و هو الا بقاء و انما یتحقق لاستدامة فی العدة لانه لاملک بعد انقضائها و الرجعة ان یقول راجعت امر آتی و هذا صریح فی الوجعة و لا خلاف بین الا نمة قال اویطاً ها اویقبلها او یلمسها بشهو ق او ینظر الی فرجها بشهرة و هذا عندنا . الی قوله . ویستحب ان یشهد علی الرجعة شاهدین فان لم یشهد صحت الرجعة (هدایه اولین ج ۲ ص ۳۵۵٬۳۵۳ باب الرجعة ) فقط و الله اعلم بالصواب .

## شرطيه طلاق ميں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے يابائن:

(سوال ۳۸۸) اگرطلاق کوکسی شرط پر معلق کیاجائے مثلاً یوں کہا''تونے فلاں شخص ہے بات کی تو تجھے طلاق' تو شرط پائے جانے پر کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق رجعی یا بائن؟ بعض سجھتے ہیں کہ شرطیہ طلاق میں طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے، بینواتو جروا۔

(المنجواب) تعلق بالشرط ميں اگر لفظ صرح بولا ہوجيہا كه صورت مسئولہ ميں تو شرط کے بحق كے بعد طلاق رجى واقع موگی بائے نہيں ،البتة الفاظ كنامه ميں ہے كوئى لفظ به نيت طلاق بولا ہوتواس وقت طلاق بائنے ہوگی جيسے يوں كہم،اگر تو فلال شخص ہے بات كرے تو تجھ كوفارغ خطى يايوں كہا " تو مجھ پرحرام" يايوں كہا" تير ہے مير ہے درميان كوئى واله طلاق مولى مائے الله الله فلال شخص ہوگی دومعلق كرے تو دوطلاق اور تين معلق كرے تو دوطلاق اور تين معلق كرے تو تين واقع ہوگی دومعلق كرے تو دوطلاق اور تين معلق كرے تو دوطلاق اور تين معلق كرے تو تين واقع ہول گی۔

فتاوي دارالعلوم ميں ہے۔

(سوال ٢٠١) طلاق تعليق من شرط يورى بون يرطلاق باتن يزجاتى جيانيس؟
(السجواب) اگرصر تح طلاق معلق كي بوت تحقق شرط رجعى طلاق واقع بوگى اوراگر بائن كوملق كيا بوت يائندوا قع بوگى غرض جيسى طلاق معلق كي بوت تحقق والى بي بواقع بوگى ماشيه من به (٣) واذا اضاف والى شهرط و فع عقيب الشرط منل ان يقول لا مرأته ان دخلت الدار فانت طالق (هدايه باب الا يمان في الطلاق ص ٢٠٣ ج٢) السطلاق على ضربين صريح و كناية فالصريح قوله انت طالق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعى الخواذ وصف الطلاق بضرب من الزيادة و الشدة كان بائنا مئل ان بقول انت طالق و بائن (هدايه باب ايقاع الطلاق ج٢ ص ٣٣٨ و ٢ ص ٣٣٥ و٣٣) فتاوى دار العلوم مدلل و مكمل ج١٠ ص ٩ ٣٣٥) فتاوى دار العلوم مدلل و مكمل ج٠ اص ٩ ٣٠٥) فقط و الله اعلم بالصواب.

# طلاق بالكتابت

## طلاق مکروه بالکتابة سیج ہے یانہیں:

(سے وال ۳۸۹)عورت رہنائبیں جاہتی اور مرد طلاق نہیں دیتا۔ ایسی حالت میں عورت کے رشتہ داروں نے مرد کو تنہائی میں گھیر کرڈرایا اور طلاق لکھوائی۔ مرد نے جان کے خطرہ سے طلاق لکھ دی ہے۔ منہ سے طلاق کالفظ نہیں بولا ۔ تو طلاق ہوئی یائبیں؟

(البحواب) الطرح برجروا كراه طاق لكهائي ممرمند الفظ طاق تبين بولا بدتو طاق واقع نبين بوئي وفي البحو ان الممراد الاكراه على التلفظ بالطلاق . فلو اكره ان يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة والاحاجة هنا (مطلب في الاكراه على التوكيل بالبطلاق رد المختار على درا لمختار ص ٥٥٥ ج ا مطلب في المسائل التي تصح مع الاكراه ) فقط والله اعلم بالصواب .

### عورت كوطلاق كي اطلاع ياعورت كي منظوري:

(مسو ال ۳۹۰)ایک آ دمی نے اپنی عورت کو بذر بعیدرجسٹری ڈاک طلاق بھیجی لیکن عورت نے وصول نہ کیااور واپس کردی نیزعورت کوطلاق کی خبرنہیں تو پیطلاق شرعاً صحیح ہوئی پانہیں؟

(السجه اب) طلاق میں اگرکوئی شرط ندلگائی ہوتو جیسے ہی طلاق دے گا طلاق پڑجائے گی۔ عورت کوفبر ہونایا عورت کا منظور کرنا ضردری نہیں ہے۔ پس جیسے ہی وہ طلاق نامہ لکھے گا طلاق پڑجائے گی۔ عورت رجسٹری وصول کرے یاواپس کردے۔ البعث آم یہ لکھا تھا کہ جب پیطلاق نامہ عورت کول جائے تب طلاق ہے تواس صورت میں طلاق نامہ ملنے پر طلاق بڑ۔ گی اس سے پہلے نہیں۔ (۱)

## براه ڈاک طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں:

(سے وال ۳۹۱) میں نے اپنی عورت کواس کی بداخلاقی کی بناپرایک طلاق بائن لکھ کربذرید ڈاک دوسرے گاؤں روانہ کی تھی۔ جہاں اس کے والدین رہتے ہیں۔ لیکن اس نے طلاق نامہ نبیس لیا، واپس کیا۔ اس کے بعدیہاں کے شہر قاضی کے ساتھ طلاق نامہ بھیجا وہ بھی واپس آیا ہے۔ مہر اور عدت کاحق قاضی کے ہاں جمع کرادیا ہے اب دریافت طلب یہ ہوئی یانہیں؟ عورت کے والدین، خوایش وا قارب کہتے ہیں کہ تحریری طلاق نہیں ہوتی ہواں جہاں تک مہر اور عورت کا خرج عورت تک نہ پہنچ طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ کیا ہے جے ہے؟

 <sup>(1)</sup> فروع ، كتب الطلاق ان مستبيناً على نحو لوح وقع ان نوى وقيل مطلقاً ولوكتب على وجه الرسالة والخطاب كان يكتب يا فلانه اذا اتاك كتابي هذا فانت طالق طلقت لو صول الكتاب جوهرة درمختار مع الشامي ، مطلب في الطلاق بالكتابة.

آمراه میں یعنی جرا لکھوانے کی صورت میں جب تک زبان سے طلاق نہ کے طلاق نہیں ہوتی۔ ابندا جب آپ نے بخوش اور بسلامتی عقل وہوش وحواس عورت کو طلاق نامہ تحریر کر کے بھیجا ہے قو طلاق پڑگئی۔ طلاق کے پڑجائے کے لئے عورت تک طلاق نامہ پنچناور طلاق کی خبر ہونا شرط نہیں۔ ''شامی'' میں ہے۔ فیان کتب اما بعد فانت طالق فلما کتب ھذایقع الطلاق و تلزمها العدة من وقت الکتابة (ج۲ ص ۵۸۹ حواله گذشتہ از مرتب)

بال اگرطلاق نامه میں لکھا ہے کہ جب تیرے پاس بیطلاق نام پہنچ جائے تب کھے طلاق ہے۔ تو جب طلاق نامہ پہنچ جائے تب کھے طلاق ہے۔ تو جب طلاق نامہ پہنچ جائے تب کھے طلاق ہے۔ تو جب طلاق نامہ پہنچ گا تب بی طلاق ہا محینی الکتاب بان کتب اذا جاء ک کتاب فالت طالق فجاء ها الکتب فقراً ہولم تقرء یقع الطلاق (ج۲ ص ۵۸۹ ایضاً) فقط والله اعلم بالصواب.

### وتوع طلاق کے لئے طلاق نامہ میں وستخط شرط ہے:

(سوال ۳۹۲) طلاق نامه میں خاوندوشاہدین کے دستخط نہ ہوں تو طلاق ہوگئی یانہیں؟ طلاق نامہ دوسرے سے کلھوایا شوہر کا پخته ارادہ ہے۔

(السجواب) جب طلاق نامه طلاق کے قصد ہے تر برکرایا ہے تو جیسی اور جتنی طلاق تر برکرائی ہیں وہ واقع ہوجا نیں گی حیا ہے دستخط کرے یانا کرے۔ ال

## الفاظ كنابيخط ميں لکھے تو وقوع طلاق كا كيا حكم ہے.

(سوال ٣٩٣) ميرى شادى ايك شخص بوئى مير بي جار بيني بيل جھاڑا ہونے كى وجہ بير بيلى كاس في مجھ پر تين خط كھے۔ ليك خط ميں تحرير كيا ہے ميں تجھے كيوں بلاؤں تيرالز كا ہوجو بلائے۔ دوسرے خط ميں كھا ہے كداس ہے بہتر ہے كہ طلاق دول بيسرے خط ميں لكھا ہے ميں تجھے ركھنے والا نہيں ہوں تو دوسرے ہ شادى كر كان سے طلاق لكھ ديتا ہوں تو ميرى نہيں ايمي كوطلاق دينا اچھا ہے۔ بيمير بيائن نہيں۔ اس طرح تين خطوط لكھے اوراس كے ہاتھ كے تحرير كردہ بيں تو طلاق ہوئى يانہيں؟

(المبجسو اب) خاوندائ تحریر کااعبر اف کرے تو طلاق ہوجائے گی اورعورت نکاح سے خارج ہوجائے گی۔عدت کے بعد دوسرے سے نکاح درست ہے فقط واللہ اعلم بالصواب۔ <sup>(۱)</sup>

# طلق طلق طلق لكصف عطلاق موكى يأنبين:

(سوال ۴۹۴)ایک شخص نے شراب کے نشد کی حالت میں بیوی کے ساتھ تکراراور جھکڑے کے وقت 'مطلق،

رًا ) ولو استكنب من اخبر كتايا بطلاقها أو قرأه على الزوج فأخذه الزوج وحتمه وعنو له وبعث به البها فأتاها وقع ان اقرأ لزوج أنة كتابه ، حواله بالأ

<sup>(</sup>٢) شو ہر کے ان الفاظ سے کہ میں مجھے رکھنے والانہیں ہوں ، تو دوسری شادی کرلے ... تو میرے لائی نہیں ، ان الفاظ سے ایک طلاق ہائن واقع ، وئی ہے و بسابتغی الا زواج تقع واحدة بائنة فتاوی عالمه گیری الفصل المحامس فی الکنایات ج اص ٣٥٥ ان الفاظ کے لکھنے سے کہ آج سے طلاق کھ جہاں ہے کہ آج ہے کہ آج سے طلاق کو جہاں ہے کہ آج ہوئی۔ اس طرح دونوں مل کردوطلاقیں ہوئی۔

طلق بطلق"بیالفاظ ایک کاغذ پرلکھ کروہ کاغذ ہوی کو دیدیا اس پرشو ہرنے اپنے دستخط کئے ہیں،اس کاغذ پراس نے اپنی ہوی کا نام نہیں لکھا تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر واقع ہوگی تو کتنی ؟ جواب عنایت فرما کیں، ہیواتو جروا۔

(السجواب) نشدگی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے (درمختارج ۲ص ۵۸۰،۵۷)(۱) نیز وقوع طلاق کے لئے عورت کی طرف صرح اضافت کرنا بھی شرطنیں ،اضافت معنویہ بھی کافی ہے (شسامسی ص ۹۰، ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ میں افعاط وصابح میں افعام من الصریح وید حل نحوہ طلاغ و تلاغ و طلاک و تلاک او طلاق (درمختار مع شامی ص ۱۹۵ ج۲، باب الصریح)

صورت مسئولہ میں بیوی کے ساتھ تکراراور جھگڑا ہوااوراس وقت شوہر نے ندکورہ الفاظ کھے ہیں ، دلالت حال اور قرائن اضافت معنوبیہ ہے لہذا مندرجہ بالاحوالجات کے پیش نظرعورت پرتین طلاق واقع ہو گئیں اورعورت مطلقہ مغلظہ ہوکرا پے شوہر پرحرام ہوگئی ،شرعی حلالہ کے بغیر حلال نہیں ہوسکتی ۔ فقط والٹداعلم بالصواب ۔

# طلاق حسن کے مگر طلاق طلاق طلاق الکھ دے تو کیا تھم ہے

(سے وال ۳۹۵) ایک شخص نے مندرجہ ذیل طلاق نامہ لکھ کر بھیجائے ''میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نہائے کی بہت کوشش کی مگر میں کا میاب نہیں ہوا ،میری بیوی مجھ ہے محبت نہیں کرتی ، مجھے صدمہ پہنچاتی ہے ،تکلیف دیتی ہے سمجھانے کے باوجودا پنی حرکتوں سے بازنہیں آتی ، بہت فور وفکر کے بعدان وجو ہات کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو طلاق حسن کے مطابق پہلی خداف ، بیاجہ وں (۱) طلاق (۲) طلاق سن کے مطابق پہلی خداف ، بیاجہ وں (۱) طلاق (۲) طلاق (۳) طلاق ۔ مشخط۔

مندرجه بالاللاق نامه کے متعلق کیا تھم ہے، شوہرا پنی ہوی کو لے جانا چاہتا ہے تو میاں ہوی ایک ساتھ رہ کتے ہیں یانہیں؟ اگر طان قریر جاتی ہوتو عدت کب پوری ہوگی؟ عورت حاملہ ہے۔ فقط بینوا تو جروا۔
(السجہ جاب) شوہر نے طلاق نامه میں 'طلاق حسن' کالفظ تو استعال کیا ہے مگریشے خص طلاق حسن کے مطابق طلاق دینے کے طریقہ ہے کے مدخول بہا کوالی طہر میں جس میں صحبت منہ کی ہو ایک طلاق دے۔ دوسر سے طہر میں دوسری طلاق اور تیسر سے طہر میں تیسری طلاق دے۔

برايراولين مين بن والمحسن هو طلاق السنة وهو ان يطلق المد خول بها ثلثا في ثلثة اطهار المن قوله الله عليه السلام في حديث ابن عمر رضى الله عنهما ان السنة ان يستقبل الطهر استقبالا فيطلقهالكل قرء تطليقة الغ (هدايه اولين ص ٣٣٥ كتاب الطلاق باب طلاق السنة) الرشو برايس طبر جن مين صحبت نك صرف يه جمله الكاق من كمطابق بهل طلاق ويتابول والمسنة) الرشو برايس طبر جن مين صحبت نك صرف يه جمله الكات الطلاق من المال المال ويتاتو طلاق من بوتى مراس في يجمله المحض كي بعد نم ركاكر طلاق، طلاق، طلاق المرت كي بيش نظر تين طلاق واقع بول كلاق العرب من يطلاق واقع بول كلاق العرب عن يطلاق واقع بول كلاق العرب المحلول واقع بول كلاق العرب المحلول واقع بول كلاق العرب المحتال واقع بول كلاق العرب المحتال واقع بول كلاق العرب المحلول واقع بول كالمحتال والمحتال وا

<sup>(</sup>١) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل - اوسكران الخ كتاب الطلاق مطلب في تعريف السعكران وحكمه)

، اور چوتهی افوه وگی ، لهذا صورت ندکوره مین عورت مطاقه مغلظه هوکرا پنے شوہر پرحرام بموگی ، اب شرعی حلال کے بغیر حلال نبیس هو کتی ـ و طلاق السدعة ان یسطلقها ثلثا بکلمة و احدة او ثلثافی طهر و احد فاذا فعل ذلک و قع الطلاق و کان عاصیاً (هدایه اولین ص ۳۳۵ کتاب الطلاق باب طلاق السنة)

عورت حمل سے ہے تو بچہ پیدا ہونے پراس کی عدت پوری ہوگی، قرآن مجید میں ہے، و او لات الاحسال اجلهن ان یضعن حملهن ترجمہ:۔اورحاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہوجانا ہے (قرآن مجید، پارہ نمبر ۲۸ سورة طلاق) عالمگیری میں ہے عدة الحامل ان تضع حملها کذافی (فتاوی عالمگیری ص ۵۸ ا ج۲ باب فی العدة)

توجہاں جاہے پھر سکتی ہے اس جملہ سے کون سی طلاق ہوگی :

(سسوال ۳۹۶)میرے دوست نے اپنی عورت کوفارغ خطی (طلاق)لکھ دی ہے۔ جس میں یہ ہے۔ 'توجہاں عاہے پھر سکتی ہے۔ تو میری بہن کے برابر ہے۔ تواب سے علیحدہ ہے ،توجو جاہے کر سکتی ہے ،طلاق ،طلاق ،طلاق۔'' اور نشر میں یتح بر کیا ہے ۔اب نشدائر نے پرافسوس کررہاہے ۔اب وہ اپنی عورت کوفکاح میں واپس لانا جا ہتا ہے۔ تو شرق جسم کیا ہے۔ ؟

(الجواب) بحالت نشه جوطلاق دی ہوہ واقع ہوگئ۔''ہدائے''میں ہے۔'' طبلاق السکوان واقع'' لہذ اصورت مسئلہ میں تین طلاقیں پڑ گئیں اورعورت نکاح ہے خارج ہوکرحرام ہوگئ ہے۔واللّٰداعلم بالصواب۔

# طلاق ثلاثة

بغیرنیت ِطلاق،طلاق،طلاق،طلاق،طلاق کہنے سےطلاق واقع ہوجاتی ہے

(سے وال ۹۷٪) کیافرہاتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ (۱) ایک شخص نے اپنی زوجہ کو دھرکانے کے طور پر کہد دیا کہ '' اور بغیر نیت طلاق زبان سے طلاق ، طلاق ، طلاق ، کہد دیا۔ حالا نکہ اس کی طلاق کی نیت نہیں ۔ تو طلاق واقع ہوئی یائیں ؟ اگر طلاق واقع ہوئی تو رجعی واقع ہوئی یابائن؟ اور کتنی طلاق واقع ہوئی؟ مردکو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے تو کیا وہ بغیر طلالہ کے از سرنو نکاح پڑھ کر اپنی عورت کو والیس السکتا ہے؟ امید ہے کہ تھم شرقی واضح فر ماکرعند اللہ ، ماجورہوں اور جمیں مشکور فر ما کیں گے۔

(الجواب) الملهم هدایة الحق و الصواب! زوج نے گودهمکانے کے لئے ہوی ہے یہ کہاہے۔" چلی جا"اگر پیشتر سے طلاق ذکرتھایا غصہ میں کہا تو ایک طلاق بائن پڑھ جائے گی۔اندرون عدت ہویا بیرون عدت؟ نکاح کی خرورت ہے اگر عورت رضا مند ہو،اور بیافظ کنا ہے گا ہے۔طلاق بائن ہوگی، رجعی نہ ہوگی کہ خق رجعت حاصل ہو۔اور پیلفظ کہ طلاق، طلاق، طلاق، طلاق بان سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ چونکہ طلاق میں اضافت ضروری ہے۔ بغیراضافت طلاق واقع نہ ہوگی۔ چونکہ طلاق بائن واقع ہوگئی ہے اگر پیشتر سے طلاق کا ذکرتھا۔ یا غصہ میں کہا ہے۔ لہذا نکاح کرادیا جائے۔ حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ایک پڑھکتی ہے۔

جو تظم لکھا ہے وہ دریا فت طلب سوال کا لکھا ہے اورنفس الا مرمیں واقعہ نیز ہیں ہے تو تھم بھی بیز ہیں ہے۔ جو \_\_\_\_\_

واقد بوگاوه هم بوگار فكذا في كتب الفقه. والله اعلم بالصواب.

کتبه مظفراحمد قادری مفتی جامعه مظفریه برکات العلوم دانا گنج یضلع بدایوں (یو۔ پی) (تاریخ ۲۳ ذی الحجا ۱۳۹۱ ه مطابق ۹ جنوری ۲۷ و ۱۹

الجواب حق وصواب شفيع احمحفي عند - خادم جامعه مظفريد بركات العلوم -

(الجواب)(ا) اَفظ 'جلی جا' یہ کنایات میں ہے ہے کہ اس میں نیٹ شرط ہے۔لہذا اگر عورت کودھمکانے اور ڈرانے کے لئے ' جلی جا' کہا ہے اور طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق ندہوگی۔

(والكنابيات ثلاث ما يحتمل الرداوما يصلح للسب اولا ولا) فنحواخر جي واذهبي وقومي النخ (درمختار) اي من هذا لممكان لينقطع الشر فيكون ردا لانه طلقها فيكون جواباً رحمتي (شامي حيل ١٣٤ ج٢ باب الكنايات) (امداد الفتاوي ص ١٣٤ ج٢) ليكناس ك بعد "طاق" تين باربولا كيات - اس لئة تين طلاق واقع بون كالحكم درويا جاوث كارباقي يه كداس كي طلاق كنيت شيل توحقيقت يه كوافظ اللاق طلاق وين كالتم مرتك بنيت كافتان نبيس به ولا يفتقر الى نية لانه صويح فيه لغلبة الاستعمال (هدايه ص ٣٣٩ ج٢ باب ايقاع المطلاق، وصريح الطلاق لا يحتاج الى نية (المختار) لانه موضوع له شرعاً فكان حقيقة والحقيقة لا يحتاج الى النية والا تحتياو شرح المختار ص ١٢٥ ج٣ كتاب الطلاق) لفظ الطلاق لا يستعمل الا في الطلاق فذالك اللفظ شرح المختار ص ١٢٥ ج٣ كتاب الطلاق) لفظ الطلاق لا يستعمل الا في الطلاق فذالك اللفظ

صوبة يقع به الطلاق من غيرنية (فتاوى عالمگيرى ص ٢٠٠٠ م ٢ كتاب الطلاق مطبوعه هند ) ايت بن دُرا في اوروهم كافي كربات قابل قبول نيس و ان قبال تعمدته تخويفاً لم يصدق قضاء الا اذا الشهد عليه قبله به يفتى (درمختار مع المشامى ص ٩٠٢ م باب الصويح) البته وقوع طلاق كي لئي اضافت ضرورى به يعنى نبعت كرنا يعنى نام لي كريا شاره كرك يا خطاب كرتي بوت طلاق كوبيوى كي طرف من وب كرنا و مثلاً بوي كانام بنده بو كه كه بنده كوطلاق يا يوى كي طرف اشاره كرتي بوت كه كه كراس كوطلاق يا يوى كي طرف اشاره كرتي بوت كه كه كراس كوطلاق يا خطاب كرتي بوت كه كراس كوطلاق يا وكي كي طرف اشاره كرتي بوت كه كراس كوطلاق يا خطاب كرتي بوت كه كراس كوطلاق با يوك كي طرف اشاره كرتي بوت كه كراس كوطلاق يا وكلات خطاب كرتي بوت كريا المعنوية فانها الشرط و الخطاب من دلالت حلاله سادة الم يردام أنه للا شارة النج و لا يلزم كون الا ضافة صريحة في كلامه (الي) و ظاهره انه لا بصدق في انه لم يردام أنه للعرف! (شامى ص ٩٠ ٥ ، ١ ٩ ه ج ٢ ايضاً) والله اعلم بالصواب م

ا يك ساتھ تين طلاق دينے كا كيا حكم ہے:

(سےوال ۳۹۸)"مسلمان خاوند"نامی ایک کتاب پڑھی جس میں ہے کہ خفی مذہب میں اجتماعاً ایک مجلس میں تین طلاق دینا حرام ہے؟

(الجواب) بال حفى ند جب مين تين طاق يكبارگى دينا حرام و بدعت بـ حديث مين بـ اخبـ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال يلعب بكتاب الله عزوجل وانا بين اظهر كم حتى قام واجل فقال يارسول الله الا اقتله (نسائى شريف ج ۲ ص ۳ ۲ كتاب الطلاق الثلث المجموعه وما فيه من التغليظ)

لعنی آنخضرت ﷺ کونبر پینجی کدا یک شخص نے اپنی عورت کو تیمن طلاق ایک ساتھ دے دی ہیں۔ آنخضرت ﷺ غضبنا کے ہوکر کھڑے ہو گئے پھر فر مایا کہ کیا کتاب اللہ ہے کھیل کیا جا تا ہے؟ حالانکہ ابھی میں تم میں موجود ہول۔ اتنے میں ایک سحانی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ (ﷺ) کیا میں اس کوئل نہ کردوں (نسائی شریف)

حضرت ابن عمرضى الله عنهماكى حديث مين ب-عن ابن عموقلت يارسول الله ارايت لو علقتها ثلاثا

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مجتمعاً تین طلاق دینا قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔خدا کی نافر مانی اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لبذانا جائز اور گناہ کا کام ہے لیکن طلاق ہوجاتی ہے (بسحسر السوائسق ج سم ص ۹۳۹) (۱۱ (هدایه ج۲ ص ۳۳۵ در محتار مع الشامی ج۲ ص ۵۷۱)

 <sup>(</sup>١) والمرادبها هنا الحرمة لا نهم صرحوا بعصيانه ومراده بهذا القسم ما لبس حسنا ولا أحسن، كتاب الطلاق تحت فوله وثلاثا في طهر الخ)

حضرت امام مالک کے نز دیک بھی مجتمعاً تین طلاق دینا ناجائز ہے۔ ہاں امام شافعی جواز کے قائل ہیں لیکن خلاف اولی مانتے ہیں۔فقط والنداعلم بالصواب۔

تین طلاق ہے حکم حرمت ثابت ہوتا ہے:

(سوال ۳۹۹)"انڈین ویوز"۱۹۱کتوبرویو ایکشارہ میں پر پیٹوریا(PARITORIYA)کے جناب اساعیل اعظم عابد نے آپ کے ایک فتو کی پر تقید کی ہے۔ فتو کی اور تقید دونوں عرض خدمت ہے ملاحظہ فر ماکر خلاصہ درج فر ماکیں؟ فتو کی:

ا پنے حنفی ند ہب میں اجتماعاً ایک مجلس میں تین طلاق دینا بدعت وحرام ہے۔ (چند حدیثیں نقل کرنے کے بعد تحریر ہے ) ندکورا حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ طلاق ہوجاتی ہے۔

### تجره وتقيد:

ہم جیسے جہلاؤ عوام کی سمجھ میں یہ بات غیر قانونی ہے کہ ایک کام جس میں خداگی نافر مانی ہوتی ہے، جس میں کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے ، جس میں نبی کریم ﷺ کی نارافسگی پائی جاتی ہے اور جن کام کوخود حضرت ابوصنیفہ حرام کہتے ہیں باوجودان کے وہ جائز ہے اور طلاق ہوجاتی ہے یہ سرطرح ممکن ہے۔ قرآن تھیم میں شراب نوشی ، سود لینا یہ بھی حرام ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے لیکن جائز ہے لیکن آج تک کسی عالم نے ایسانہیں بتلایا کہ بیسب کام حرام ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے لیکن جائز ہے تو پھر طلاق کی بابت کیوں جواز کا تھم صادر کرتے ہیں۔

(الجواب) بِشَكَ فَى مَدَهِ بِين الكِساتِي تَمِن طلاقي ويتابدعت وحرام بـ الطلاق ثلثا مجتمعاً بدعة حوام (تفسيو مظهرى ج اص ٣٠٣ تحت قوله الطلاقا موتان الخ) الگ الگ تين طلاقين دى جا مين و ان كادكام بين تفصيل بر مراس پرچارول ابامول كا اتفاق ب كمتين طلاقين ايكساتهدى جا كين و نينول طلاقين بر جا مين گي اور ورت مطلقه مغلظ بوجائ كي شاى مين ب و فعب جمهود الصحابه و المتابعين و من بعدهم من الائمة المسلمين الى انه يقع ثلثاً ج اص ٥٤٦ كتاب الطلاق)

(۱) حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر ؓ نے آنخضرت ﷺ ہے پوچھا کہ اگر میں تین طلاق دول تو رجوع جائز ہے یانہیں؟ آپ نے فرمایا کہنہیں عورت جھے ہے علیحدہ ہوجائے گی اور تواپنے رب کا نافر مان ہوگا (تفییر مظہری جاس ۲۰۰۱ تحت قولہ الطلاق مرتان الخ)

(۲) عن عبادة بن الصامت اناباه طلق امراة له الف تطليقه فانطلق عبادة فسال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فقال بانت بثلث في معصية الله (شرح النقاية ج٢ ص ٢٨)

یعنی عبادہ بن صامت کے والد نے اپنی عورت کو ہزار طلاق دیں ،حضرت عبادہ نے آنخضرت بھیا ہے مسئلہ دریافت کیا۔ آنخضرت بھی نے فر مایا کہ خدا کی نافر مانی بھی ہوئی۔ ساتھ ساتھ تین طلاقیں بھی پڑ گئیں (حوالہ ندگور، نیز زجاجة المصابح ج ۲ص ۲۰۷۰ کتاب الطلاق والخلع)

(٣)عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا قال فسكت حتى طنت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احد كم فيركب الحموقة ثم يقول با ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له محرجاً وانك لم تتق الله فلا اجدلك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك الخرابو داؤد شريف ج اص ٣٠٦ كتاب الطلاق باب بقية فسخ المراجعة بعد التطليقات الثلث)

(۳) عدیث میں ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی عورت کوسوطلاقیں دیں پھر حضرت ابن عباس کے پاس تھکم پوچھنے کے لئے آیا۔ آپ نے فرمایا تو اپنے رب کا نافر مان ہوااور تجھ سے تیری عورت جدا ہوگئی (طبعہ او ی شہریف) باب الرجل بطلق و امر أته ثلاثا معا)

(۵) أَوْ طَاأَمام ما لَك مِين حَضِرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعودٌ على الحاطرة كى روايت ب(ص 9 9 ا اول كتاب الطلاق) تمين طلاق مولى اس پراجماع صحابه ب(شوح معانسي الآثار ج ۲ ص ۳۲ اول كتاب الطلاق) تمين طلاق مولى اس پراجماع سحابه ب(شوح معاني الآثار ج ۲ ص ۳۲ باب الوجل يطلق اموأته ثلاثًا معاً)

(۱) فمآوی عالمگیری میں ہے۔ فسان فعل وقع الطلاق و کان عاصیاً بینی بیطلاق بالا جماع واقع جوجاتی ہے اورطلاق دینے والا گنهگار ہوتا ہے (ج اص ۹ ۴ مسطلب الطلاق البدعی)(فتاوی خیریه ج ا ص ۲ ۲)

یہ تعقید و تبرہ کرنے والے صاحب جب عالم نہیں قرآن و حدیث اور فقہ واصول فقہ تبغیر وحدیث و غیرہ علوم انہوں نے نہیں پڑھے تو ان علوم سے ان کومس ہے تو ان کودینی احکام میں اورا یسے نازک مسائل میں دخل دینے کی ضرور ہے نہیں ہے۔

تحکم الامت حضرت مولا نا تفانوی ایسے لوگوں کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں! آئ کل کے تعلیم یافتہ ہے۔ متکبر ہوتے ہیں کہ انگر بزی پڑھ کرا ہے کو دین کا بھی محقق سمجھتے ہیں ۔احکام شرعیہ میں رائے دہتے ہیں مولویوں کی تو ہستی کیا ہے؛ رسول کی بہت بھی رد کردیتے ہیں (محاسن اسلام ص ۴۹)

و القرباس کی مثال اس شخص کی ہے جو تیزنانہ جانتا ہواور سمندر میں اپنی ناؤوال دے (احیاء العلوم)۔
عام سلمانوں کوشری حکم معلوم کر کے ان پھل کرنا ضروری ہے۔ باریکیوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حدیث شریف میں ہے۔ ایک شخص آنحضرت کی کی خدمت میں تعاضر ہوکر عرض کرنے لگا کہ یارسول اللہ! آپ بھی علمی و قائق بتلائے۔ آپ کی نے جندسوالات کئے۔ (۱) تو خدا کی معرفت حاصل کرچکا(۲) تو نے اللہ کے کئے حقوق اداک (۳) تجھے موت کاعلم ہے (۴) تو میوت کی تیاری کرچکا؟ آخر میں آپ کی نے فرمایا۔ تو جا اولا بنیاد مضبوط کر پھر آتو میں تجھے علمی حقائق ہے باخبر کروں (جامع بیان العلم ص ۱۳۳) غرض علمی باتوں میں مداخلت عوام گا کا منہیں ہے۔ جہاں تک صورت مسئولہ کا تعلق ہے تو حقیقت سے ہے کہ یہاں تقید کی بنیاد ہی غلط ہے فتو سے میں خوام گا کا منہیں ہے۔ خور فرما کیں ایک ساتھ تین طلاقیں دے دینے کو میں نے جائز نہیں لکھا۔ تقید کرنے والے ساحب نے افقا جائز اپنی طرف ہے بڑھایا ہے اور بیاضا فیکر کے غلط طریق سے شراب و و دی مثال کے من الے بہاں ہے۔ موقع اور نامنا سب ہے ، میں نے تو تین طلاق اجتماعاً کونا جائز اور گناہ کا کام تخریم کیا ہے۔ میں ۔

ندگورہ احادیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعاً تین طلاق دینا قر آن کریم کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے بیز خدا کی اور نبی کریم ﷺ کی نافر مانی کا سبب ہے لہذا نا جائز اور گناہ کا کام ہے مگر طلاق ہوجاتی ہے۔ طلاق ہونے کے دلائل اوپرلکھ چکا ہوں ، اجتماعاً تین طلاق نا جائز اور حرام ہونے کے باوجودواقع ہوجاتی ہے اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ دلائل اوپرلکھ چکا ہوں ، اجتماعاً تین طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ینا نجہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا شرعاً منع ہے۔ گناہ کا کام ہے ۔ لیکن طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (حدیث)

(۲) ظهار (بیعن عورت کو مال کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دینا) شرعاً منع اور گناہ ہے بعض علماء گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔قرآن میں ظہار کرنے کو صنکو اُ من القول و ذور ۱ فرمایا ہے۔ مگرظہار ہوجا تا ہے اور کفارہ ظہار لازم آتا ہے۔ (قرآن کریم)

(٣) حلالہ کے لئے شرط کر کے نکاح کرنا کرانا ناجائز اور موجب لعنت ہے۔ لیکن نکاح سیج ہے۔

(۴) حالت خیض میں وطی حرام ہے کیکن حلالہ کے لئے کافی ہوجاتی ہے۔

(۵) حرام مال ہے جج کرنا حرام ہے لیکن جج ہوجا تا ہے (اگر چہ غیر مقبول ہے)

(۲) بدون خاوند ومحرم کے عورت کو حج کے لئے جانا حرام ہے کیکن حج ہوجا تا ہے۔

(۷) حالت عدت میں عورت کو حج کے لئے جانا جائز نہیں گناہ ہے تا ہم حج ہوجا تا ہے۔

(۸)میافر کے لئے بجائے دور کعت کے چارر کعت پڑھنا ناجائز ہے گناہ ہے ہیکن نماز ہوجاتی ہے (بشر طبکہ دوسری رکعت پر قعدہ کیاہو )اگر چہوا جب الاعادہ ہوتی ہے۔

(٩) آب زمزم سے استنجا کرنا مکروہ ہے،اوربعض کے زند یک حرام ہے لیکن استنجاء پاک ہوجا تا ہے۔

(۱۰)مجد میں مخسل جنابت کرنا حرام ہے لیکن عنسل ہوجا تا ہے۔

(۱۱) حالت نجاست میں قرآن پاک لکھنا حرام ہے۔لیکن جولکھا گیاوہ قرآن ہے اس میں تلاوت موجب

ثواب ہےاوراس کی بےحرمتی حرام۔

'(۱۲) زناحرام ہے، مگراس حرام ہے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے۔مقصدیہ ہے کہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہے۔ جب وہ بات عمل میں آتی ہے تو وہ اپنا اثر لامحالہ کرتی ہے۔ عمل صحیح طور پر ہوا ہو یا غلط طریقنہ پر مثلاً عمداقتل کرنا حرام ہے۔ مگرتل لامحالہ ہوجا تا ہے۔

(۱۳)ز ہر کھا کرمرناحرام ہے لیکن پھر بھی مرجاتا ہے۔

(۱۴) ای طرح ایک ساتھ تنین طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ بینی نکاح ٹوٹ جاتا ہوا واقع ہوجاتی ہے۔ بینی نکاح ٹوٹ جاتا ہوا وورت مغلظہ ہوجاتی ہے جوحلالہ کے بغیر دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آئٹتی ہے۔اب سمجھ میں نہ آئے تو قصور کس کا ہے۔

گرنہ بیندبروز شہرہ چشم پشمیئ آ نتاب الجگاد رُکی آنکھ آ فتاب کا روسٹنی نہ دیکھ کے تو اسس میں آ فتاب کا کیا قصور ؟ الفاظ طلاق کے سننے میں شاہدین کا اختلاف ہوتو کیا حکم ہے :

(سوال ۳۹۹) ایک شخص دوگواہ کے روبرواس طرح کے کہیں نے عورت کوان دونوں گواہوں کے سامنے طلاق دی۔ طلاق دی، طلاق دی۔ گواہوں میں ہا ایک نے تینوں طلاقیں سنیں اور دوسرے نے نہیں سنیں تو کیا تھم ہے۔ (السجواب) تین طلاقیں ہوگئیں۔ طلاق پڑنے کے لئے اتنی آ وازے کہنا کافی ہے کہ خودین لے۔ گواہوں کا سننا ضروری نہیں ہے۔ (۱)

'' تحجیے تین طلاق''اور تحجیے طلاق ہے اس طرح کہنے سے کتنی طلاق ہوگی : (سوال ۴۰۰ )ایک آ دی کے یہاں خانہ جنگی ہوئی اس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ'' تحجیے تین بارطلاق''پھرایک مرتبہ کہا کہ'' تحجیے طلاق ہے''تواس صورت میں طلاق مخلظ ہے یابائن؟ (المجواب) صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں اور طلاق مخلظہ ہوگئے۔ (۱)

## طلاق میں مردوعورت اختلاف کریں تو کس کی بات قبول کی جائے:

(سوال ۱۰۴) ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی وہ اپنے میکہ چلی گئی۔ لیکن دو ہرس کے بعد مرد کہتا ہے کہ اس کودو ۲ طلاق دی بین ۔ اور عورت کہتی ہے کہ تین طلاق دی بیں ۔ اور گواہ دونوں کے بیس تو کس کی بات مانی جائے ؟ دو ہرس کا خرج بھی نہیں دیا ہے۔

(الجواب)جب طلاق كودوبرس ہو گئے اور عدت ختم ہوگئی توعورت اور مرد ہرا يک آزاد ہو گيا۔ يعنی اب پيشو ہراس

<sup>(1)</sup> وادني الجهر اسماع غيره وادني المخافتة اسماع نفسه ويجرى ذلك المذكور في كل ما يتعلق بنطق كسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق درمختار مع الشامي فصل في القرأة ج اص ١٣٥. ٢٠) فالذي يعود الى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر و أحد بكلمة وأحدة أو بكلمات متفرقة الخ فتاوي عالمكيري كتاب الطلاقي ج اص ٣٤٩.

فورت ساس کی مرضی اوراجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا۔ اب شو ہر کے قول کے مطابق عورت کو صلالہ کی نئر ورت نہیں ۔ لیکن عورت کو تین طلاق دینے کا یقین ہے تو عورت کے قول کے مطابق جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح اور مجامعت کے بعد طلاق حاصل نہیں نہ کرلیں اس شو ہر سے نکاح کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ایسی صورت میں عورت کو اپنے یقین پر قمل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لئے جائز نہ ہوگا کہ حلالہ کے بغیر اس شو ہر سے نکاح کی اجازت دے دے۔ والمرأة کالقاضی اذا سمعته او الحبر ہا عدل لا یحل لھا تمکینه (شامی ص ۵۹۳ ج ۲ باب الصریح)

#### طلاق ثلثه مغلظه اورشرعي حلاله:

(سوال ۲۰۰۲) ایک صاحب نے پنی بیوی کو سے طلاق دے دی ہے۔ حالا نکدان کی د ماغی حالت اللہ کے فضل وکرم سے بہت اچھی ہے۔ آئیں اس بات کا اچھی طرح خیال ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو دومرتبہ تین تین طلاقیں دی ہیں۔ یعنی آئے تین طلاقیں دے دینے کے دو حیار روز بعد پھر تین طلاقیں دی تھیں ۔ دیگر ان کی بیوی طلاق کے وقت حاملہ تھی تو حاملہ ہونے کے سبب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟ اورا گر طلاق واقع ہوئی تو پھر بیصا حب پڑی ورت ہے نکاح کر سے جی یا نہیں ؟ طلاق قائم ہونے پر حاملہ طلاق والی بیوی کے بارے میں شرعا کیا تھم ہوئے کہ احد عدت میں بیشی نا ورا گر جیشنا ہے تو گفتی مدت ؟ حلالہ کرنے کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ اور کیا طریقہ ہوئے کر س!

(المجواب) صورت مسئوله میں تمین طلاق واقع ہوکر عورت شوہر پرجرام ہوگئی عدت بچه پیدا ہونے پر پوری ہوجائے کی حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ حمل مانع طلاق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ واو لات الاحسال اجملهین ان بیضیعین حسلهن (سورۂ طلاق) تفسیر جلالین (سورۂ طلاق ص ۲۲۲ مطبع مجبوری) ہداری بیں ہوطلاق الحامل الخ ((۳۳۲ ج۲)

اب شرقی علالہ کے بغیر عورت اس شوہر کے لئے حلال نہیں ہو عتی ۔ شرقی علالہ یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسرے سے نکاح کرے وہ اس ہے جماع کرے پھر پیشو ہر مرجائے یا کسی وجہ سے طلاق دے دیے قدت گذار کر یہ عورت پہلے مرد سے نکاح کر عتی ہے۔ مگر واضح رہے کہ حلالہ کرنا ۔ یعنی اس مجھونہ پر نکاح کرنا کہ تھجت کرنے وہ وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ یہ بہت برای بات ہے اور گناہ کا کام ہے ۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول ﷺ ایسے شرطیہ نکاح سے داخش جلالہ اور اس کے رسول ﷺ ایسے شرطیہ نکاح سے داخش جل اللہ اور اس کے رسول ﷺ ایسے شرطیہ نکاح سے داخش ہا اسواب۔

### غصه کی تنین طلاق واقع ہوں گی یانہیں :

(سوال ۳۰۳) ایک شخص نے خصہ میں اپنی عورت کوتین طلاق دے دیں ہواور کہا کہ تو میرے بھائی کے ہاں جلی جا اور گواہ جنہوں نے بیسنا، وہ عورت کے پہلے شوہر کی دو بالغ کڑکیاں ہیں اور اس کے رہنے کی جھونیز کی کئے بیجھے دوعور تیں رہنی ہیں انہوں نے بھی ایک جھونیز کی کئے بیجھے دوعور تیں رہنی ہیں انہوں نے بھی ایک جھونیز کی اس نے جواب دیا کہ اب سے تیرے گھر کا پانی میرے لئے حرام ہاتو طلاق ہوئی یانہیں؟
(الے جواب) اگریہ بات سے جے کہ مرد نے عورت کوتین طلاق دے دی ہیں تو وقوع طلاق کے لئے گواہ کا ہونا شرطنہیں

ہے، بدول گواہ کے بھی طلاق ہوجاتی ہے، ہاں خاوندا نکارکرے کہ میں نے طلاق نہیں دی تب بھوت طلاق کے لئے دو مردول یا ایک مرد اور دو عورتول کی گواہی ناکافی ہے ان پر طلاق کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ لیکن جب کہ عورت نے خود بھی تین طلاق کے الفاظ سے ہیں اور اس کے سامنے طلاق دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی طلاق دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی طلاق دی ہے جانے کا کہدری ہیں اور عورت کو یقین ہے کہ جھے کو طلاق مل چکی ہے تو وہ اپ آپ کو مطابقہ اور شوہر کے ساتھ ہوئی کی طرح رہے ۔ ایسا کے حرام ہی سمجھاس کو جائز نہیں ہے کہ اپنی ذات کو شوہر لے حوالہ کرد سے اور شوہر کے ساتھ ہوئی کی طرح رہے ۔ ایسا کرے گئو ہی گئرگار اور شوہر بھی گئمگار ہوگا۔ لان المو اُق کالقاضی باب الصویح ص ۹۳ ۵ فقط و اللہ اعلم بالصواب.

# تجهوكو "أيك طلاق دوطلاق "اس جمله كوبار بارد براياتو كتني واقع بول كى:

(مسوال ۴۰۴) بعدسلام مسنون عرض ہے کہ زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کومندرجہ ذیل الفاظ سے طلاق دی ہے ''ایک طلاق دوطلاق ''ادراس جملہ کو بار بار دہرایا ، دریافت طلب امریہ ہے کہ طلاق مع العدد کی تکرارے تکرارعد دمعتبر ، وگایا نہیں؟ یا تعدد (عدد) کی تکرار لغوشار ہوگی ؟ وضاحت فرما کرممنون ومشکور فرمائیں ، خط کشیدہ الفاظ ہی معرض بحث ہیں ہینوا تو جروا۔

(الجواب) صورت مذكوره مين افظ طلاق مددك ساته مقرون بهداجمع موكر تين طلاقين واقع مول كى (والطلاق يسف بعد دقرن به لابه) نفسه عند ذكر العددوعند عدمه الوقوع بالصيغة (درمختار) وفى رد السمحتار. اى متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد الخ (درمختار و الشامى ج٢ ص ١٢٢ باب الطلاق عن المدخول بها مطلب الطلاق يقع بعد قون به لابه)

مزیداطمینان کے لئے حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب کافتویٰ ملاحظہ ہو:۔

(سے وال ۲۰۰) تم کوایک طلاق دی ووطلاق دی ایک ایک طلاق دی دوطلاق دی اس کہنے ہے آیاد وطلاق واقع جوں گی یا تین جمع کر کے؟

(الجواب) ال صورت مين جمع بوكرتين طاق واقع بوجائين كي فقط كتبه (المفتى) عزيز الرحمان (رحمه الله) فتاوى دار العلوم مكمل ومدلل ج عمل كتاب الطلاق).

### آ پ کادوسرافتو یٰ:

(سوال ۵۰۰) شخص بازوجه خود كدم خول بهااست منازعت نموده گفت ترا يك طلاق ، دوطلاق دادم برو، بلاسكوت درميان بردوجمله ، پس در بي صورت زوجه مطلقه سطلاق گرديد يا مطلقه بيك طلاق شديا مطلقه بدوطلاق اليكن طالق مي درميان بردوجمله ، پس در مي صورت زوجه مطلقه سطلاق گرديد يا مطلقه بيك طلاق شديا مطلقه بدوطلاق التي مالت مي دو طلاق طلقت ثلاثاً و يو قال دوطلاق است ازعبارت قاضى خال والعطف ان نوى العطف طلقت ثلاثا و ان لم ينو لا يقع الا واحدة مي واضى خال على هامش الفتاوى الهندية كتاب الطلاق ج اص ۲۰۳) اين قدر مستفادى شود كد

در حالت سکوت طالق دوطلاق راا گرنیت عطف کرد سه طلاق خوامد شد و گرنه یک طلاق کیکن اگر بلاسکوت و بلاعطف گوید سه طلاق خوامد شدیان؟ بینوابالدلیل تو جروا به

(السجواب) ازعبارت شامی کدرد بل مذکورست جم وقوع سيطلاق درصورت مذکوره واضح می شود ، واحتياط جم درير است کر حکم وقوع سيطلاق کرده شود قال في الشامي في قوله انت طالق لا بل ثنتين الخولو كانت مدخولةً تقع ثلث لانه اخبرانه غلط في ايقاع الواحدة ورجع عنها الى ايقاع الثنتين بدلها فصح ايقاعها دون رجوعه (رد السمحتار ج ۲ ص ۵۵ م) (از فتاوی دار العلوم مكمل و مدلل ج ۹ ص ۵۰ م) (از فتاوی دار العلوم مكمل و مدلل ج ۹ ص

# "أيك دوتين طلاق "اس جمله كاحكم:

(سوال ۲۰۰۱) حاجی محدنذ برگیاڑی اپنے سسرال ہے میکے چلی آئی اس بات پرمحدنذ براوراس کی زوجہ مریم میں جھگڑا او نے رگا محمدنذ برنے کہا کہ لڑکی کواس کے سسرال جھوڑ آؤ، مریم نے انگار کیااس پرمحدنذ برنے غصہ میں آگرا پنی زوجہ مریم سے کہا، تجھ کو'' ایک دو تین طلاق ہے'' دریافت طلب امریہ ہے کہ مریم کو طلاق ہوئی یانہیں؟اور ہوئی تو کون تی للاق ہوئی، بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مذکورہ میں تمین طلاقیں شارہوں گی اورعورت تمین طلاقوں ہے بائند مغلظہ ہوگئی (شای جسم ۲۲۲ حوال گذشتاز مرتب۔) فقط والنداعلم بالصواب۔

ا یک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں بالا جماع واقع ہوجاتی ہیں اوراسی طرح غصہ کی طلاق مجھی واقع ہوجاتی ہے۔

(سوال ع م م) محتر م ومحرم حضرت مفتی صاحب مد ظله بعد سلام مسنون! عرض ب که جمارے محلّه میں ایک شخص نے عصد کی حالت میں اپنی بیوی کو تین طلاق و ہے و گی اس کے بعد وہ سام وہ جا کر غیر مقلدوں کے پاس سے فتو کی لے کر آ یا ہے اس فتو کی میں ہے گئا ہوں ہے گئا ہوں ہے ہوں ہوتی اور ایک مجلس آ یا ہے اس فتو کی میں ہوتی اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاق واقع ہی نہیں ہوتی اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیس ایک ہی شار ہوتی ہے ، شامی اور امداد الفتاوی وغیرہ کتا بوں کے حوالے بھی دیئے ہیں مفتی کیا ہے۔ سام وہ کے اس فتو کی کی وجہ کہ اس کا فتو کی بھی فتاوی رہیم ہولی دوم کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔ سام وہ کے اس فتو کی کی وجہ سے بہاں اختشار ہے بعض لوگ اس کے اور ممل کرنے کے لئے آ مادہ بھی کر رہے ہیں ، آ ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل و مدلل فتو کی مونایت فرما نمیں۔ بینواتو جروا (سورت)

(الجواب) غیر مقلد کا جواب دربار و طلاق غضبان وطلاق ثلثه قطعاً غلط ہے،اور جوحوالے دیے گئے ہیں وہ دھو کہ دبی اور فریب کاری پرمبنی ہیں۔امداد الفتاوی یا اور کس معتبر کتاب میں نہیں ہے کہ امام اعظلم ابوحنیفہ رحمہ القد کے نزویک غضہ کی حالت طلاق ہوتی ہی نہیں ، یہ غیر جھوٹ ہے لیعن ہو اللہ عملسی الکا ذہبین گا بھی ان کوخیال نہیں ہے۔امداد افتاوی میں تصریح ہے کہ حالت فیسہ میں اپنے قول فعل یعنی اپنے کہنے اور کرنے پرمطلع رہا اور جھتا ہو کہ مین کیا کررہا ، ول اور کیا کہدر ہاہوں تو اس کی طلاق واقع ہونے میں کوئی شہر بیں ہاں غصہ کی وجہ ہے مجنون (پاگل) ہو گیا اپ کہنے اور کرنے نے کی ٹبر نہیں رہی تو طلاق وغیر د کوئی محل محتر نہیں (امداد الفتاوی جلد دوم)

طلاق عام طور پرغصه بن میں وی جاتی ہے، پیار و محبت اور خوشی میں گون طلاق ویتا ہے؟ الا ماشا واللہ جب غیر مالت میں لیمن وین خرید و فروخت نکاح رجعت معتبر جاری قو طلاق کیوں معتبر ند ہوگی؟ حدیث میں تو یہاں تک ہے۔ شالاث جد هن جد و هنو لهن جد النكاح و المطلاق و المرجعة بینی تین چیزیں ایک میں کہ جن میں اداو و فیر اراد و كا فرق نیس و کام مطلب بدہ کہ کہ میں ادر خوجات کی نکات و جاتا ہے و طلاق کی درجوع بھی نکات ہو جاتا ہے و طلاق کی درجوع بھی معتبر ہوتا ہے۔ (مشکلو قشر یف میں ۱۸۲۴) ہے افتاع والطلاق)

دارالعلوم ویوبند کے سب سے پہلے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمٰن صاحب تجریر فرماتے ہیں۔

(سوال ۱) زیدنے بحالت غضب و بیاری تپ ولرزه اپنی زوجدگوتین مرتبه به تکرار بیالفاظ کیج که میں نے جھے کوطلاق دی ، آیازید کی زوجہ کی طرح اس کے نکان میں روسکتی ہے یانہیں؟

(المجواب)اس صورت میں زید کی زمید پرنٹین طلاق واقع ہوگئی، بدون حلالہ کے زیداس سے دوبارہ زکاح نہیں کرسکتا، الخ ( فتاوی دارالعلوم ویدلل جوص ۵۵)

( صوال ۲ ) ایک شخص نے تکررار میں اپنی زوجہ کو کہا کہ میں نے تم کوسوطوں قیس دیں اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خصہ کی حالت میں بلائیت طلاق میدالفالا کے تنصفو ملااق واقع ہوئی یائیس۔

(الدجو اب) سریخ طلاق میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بدون نیت کے طلاق واقع ہوجاتی ہے اورغصہ کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے بلکہ ظاہر ہے کہ اکثر خصہ ہی سبب طلاق وینے کا ہوتا ہے اگے ( فقاوی دارالعلوم مدل و مکمل جے ۹ سے ۶۶۰ )

( سو ال ۳ ) اگر کوئی خص اپنی بیوی نومال بهن کهید ہے تو کیا تعلم ہے ؟ اورا گر خصہ کی حالت میں تین طال ق دے دیے ق علاق داقع ہو جاتی ہے یانبیس اور پھر رکھنا اس مورت گا درست ہے یانبیس؟

(السجنواب) اپنی زوجه کوسرف په سب که تو میری مان بهن سبطلاق واقع نهیں ہوتی ، و دعورت برستوراس کی زوجه پهراورا گر کوئی طفحص غصه میں تین طلاق اپنی زوجه کو دیو ہے تو تین طلاق اس پر واقع ہوجاتی بین بدون حلالہ کے اس پہرای نہیں کرسکتا (فقاوی وارالعلوم مالل وقعمل نے مس ۴۶۸)

(مه بوال ۴ ) زید نے اپنی زمید بهنده کو بقرار خانگی ناراض بوکر غصر میں آکر قین مرتبه آیک بی وقت میں طلاق دئی حالا قابیاس کی نیت بوجہ عیالداری کے مسمم ارادہ جدا کرنے کا نہ تھا گئین بعید غصر شدید کے ایسالس زید ہے بولاب زید اپنی مقد حد بهنده مطلقہ کو بجرا پنی زوجہ بیت میں واپنی لینا حیابتا ہے بعدون حلالہ کے واپنی لیے مکتا ہے یانہیں؟ (المسبح سبولاب) اس صورت میں حلالہ کی ضرورت ہے، بدون حلالہ کے زید بهندہ مطلقہ تلشہ سے دو ہارہ نگاری نہیں

ئے ریکتا۔( فرآوی دارلعلوم مال ویکمان ہے ہوئی ۳۶۵) شادی میں فصہ کی تین حالتیں بیان کر کے نتیوں کا حکم بیان فرمایا ہے۔

### (پېلى حالت):

غصد كى وجه عقل مين فقور (خلل) نبين آيا كيا كرربا باوركيا كهدربا باس بوه باخبر بقوطلاق واقع ، و في مين كوئى شبيبين، اور عام طور برغصرابيا بى ، وتاب احدها ان يحصل له مبادى الغصب لا يتغير علقه و يعلم ما يقول و يقصده و هذا لااشكال فيه.

### (دوسرى حالت):

شدت غضب کی وجہ ہے مجنون اور پاگل سا ہو گیا اور اس کواپنے کہنے اور کرنے کی پچھ خبر نہ رہی تو اس کی طلاق معتبر نہ ہوگی ای طرح خرید وفرو دخت وغیرہ و مہ دارانہ کوئی فعل معتبر نہیں ہوتا اور بیصورت نا درالوقوع ہے تا ہم شرعی شہادت ہے تا بت ہوجانے پرعدم وقوع طلاق کا تکم دیا جائے گا (والشانی ان یبلغ النہایة فلا یعلم ما یقول و لا یویدہ فہذا لا ریب انہ لا بنفذ شینی عن اقوالہ (شامی ج۲ ص ۵۸۷)

#### (تيسرى حالت):

بین بین اوردرمیانی حالت ہے۔ اس بیس تر دو ہے غایة علامہ شائ نے وقوع طلاق کا قول نقل کیا ہے والسلاٹ من توسط بین المرتبتین بحیث لم یصیر کالمجنون فهذا محل النظر والا دلة تدل علی عدم نفو د اقو اله اه ملخصاً من شرح الحنبلية لكن اشار في الغاية الى مخالفته في الثالث حيث قال و يقع طلاق من غضب خلافاً لابن القيم وهذا الموافق عند نا اه (شامي ج اص ۵۸۵ مطلب طلاق مد هو ش)باب الفروج بيں بهي قول احوط اورفتو كئ كے لئے مخال ہے ۔ يعلامه شامی کا فيمله غير مقلد نے جوقول ان كا فيمله غير مقلد نے جوقول ان كی طرف منسوب كیا ہے وہ قول ان کا فيمل ہے اور نداس پرانہوں نے فتوى دیا ہے پھران كی طرف اس و منسوب كيا ہے وہ قول ان کا فيمل ہے اور نداس پرانہوں نے فتوى دیا ہے پھران كی طرف اس و منسوب كيا ہے وہ قول ان کا فيملہ ہو اور نداس پرانہوں نے فتوى دیا ہے پھران كی طرف اس و

نیم و تقلد و ل کارید و و کی بھی غلط اور کتاب وسنت اوراج ماغ کے خلاف ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں، یہ عقیدہ خوارج ، شیعہ اور روانس کا ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو محص یہ عقیدہ رکھے وہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو محص یہ عقیدہ رکھے وہ اہل سنت والجماعت کا مدفعہ سنی الوقوع ای وقوعها ما بھب اھیا السنت و عند الروافض لا یقع ، یعنی ہم اہل سنت کے نزد کیا ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں البت روافض لا یقع ، یعنی ہم اہل سنت کے نزد کیا ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں البت روافض کی ساتھ تین اللہ تا ہو جاتی ہیں البت کے خلاف ہیں۔ (شوح الوقایہ ج ۲ ص ۲۰ کتاب الطلاق)

طحطاوی علی الدرالخمار میں ہے و ذھب جسماعة منهم المظاهرة و الشيعة الى ان الطلاق الثلث السلة لا يقع الا واحدة ايك جماعت جن ميں ظاہر بياور شيعہ جي الن كامسلك بيہ كرمجم و كي تين طلاقوں ہے اللہ واقع ہوتی ہے۔ (طحطاوی علی الدر المختار ج۲ ص ۲۲ ا ايضاً)

ببرحال تین طلاق کے بعد شرقی حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا اور ان کا آپی میں میاں بیوی کی طرح رہنا بہائز اور لغی قرام ہے، دونوں زانی اور بدکار سمجھے جائیں گے قرآن شریف میں ہے انسط لاق موتان جس طلاق کے بعدر جوع کر سکتے ہیں وہ دوی طلاقیں ہیں یعنی ایک سے دوتک رجوع جائز ہے۔ السطالاق ای السطالیق المدی
سراجع بعد ہ مرتان ای اثنتان (تفسیر جلالین ص ٣٣) آگے تیمری طلاق کے متعلق ہفان طلقها فلا
تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (سورة بقرہ پ ۲) فان طلقها الزوج بعد اثنتین فلا تحل له
من بعد السطلقة الثالثة حتی تنکح رُوحا غیرہ ۔ ترجمہ پھراگر مرد ورت کو (دوطلاق کے بعد) تیمری طاباق
دے تو اب وہ ورت اس کے لئے طال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ ورت اس کے موادوم سے شوم کے ساتھ نگان
کرے (تفیر جا الین ص ۳۳)

ادگام القرآن میں بے ف الکتاب و السنة و اجماع السلف الصالحین توجب ایقاء الثلث معا
وان کانت معصیة قرآن وسنت اوراجماع ساف کا یمی فیصلہ ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں آگر چہ
یکبارگی تین طلاقیں و یتامعصیت ہے و راحکام القرآنی المحصاص جا ص ۹ ۳۵۹ باب عدد الطلاق)
تفیر مظہری میں ہے لکتھم احسم عواعلی انه من قال لا مو آته انت طالق ٹلٹا یقع ٹلاٹا
بالاجسم ع ترجمہ: جمہور علاء کا قول ہیں کہ جو تھی این کی تورت کوتین طلاقیں مجتمعاً دے گاتو بالا جماع تین طلاقیس و اقع مواندی کوتین طلاقیں و اقع مواندی کا تو بالا جماع تین طلاقی مرتان )

فتح القديريس ہے و دهب جمهور الصحابة والتابعين ومن تبعهم ائمة المسلمين الى انه يفع السلساً . ترجمه: جمہور صحابہ و تابعين اور بعد كے ائمہ سلمين اس كے قائل ہيں كہ تين طلاقيں ہوجاتی ہيں ( فتح القديمين اس سلساً ٣٠٠ كتاب الطلاق)

ادرای کتاب میں ہے کہ تین طلاقیں واقع ہوئے کا حکم اجما کی اور فق ہے لہٰذااس کے خلاف کرنے میں موائے گمراہی کے اور پہلے ہیں اورا گرکوئی قاضی شرع اس کے خلاف فتو کی دیے تو وہ معتبر نہیں مردود و باطل ہے کیونکہ تین طلاقیں واقع ہوجائے کا مسئلہ اجتبادی نہیں اہما تی ہے ( فتح القدیرج عمس ۳۳۰)

الجمراراً قلى بن و لا حاجة الى الا شتغال بالا دلة على رد قول من انكر وقوع الثلاث حسلة لانه مخالف للاجماع كما حكاه في المعراج ولذا قالوا لو حكم حاكم بان الثلاث بفم واحدة لم ينفذ حكمه لانه خلاف لا احتلاف.

یعنی: جومجموی تین طاقوں کے وقوع کا قائل نہیں اس کے قول کورد کرئے کے لئے واڈل اکھا کرنے کی ضرورت نہیں اس کے کیا اس کا یہ قول انہائے کے خلاف ہے جیسا کہ معراج الدرایہ میں ہے۔ ای وجہ سے ملاء نے کہا ہے کہا گروفی عالم فیصلہ کرنے کہ ایک مرتبہ کی دی ہوئی تین طلاقیں ایک ہیں تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا اس کئے کہ یہ خلاف ہے (جو فرموم ہے) اختلاف نہیں (جورحمت اور پہندیدہ ہے ) بحر الوائق ہے۔ ۳ ص ۲۳۹. ۲۳۰ کتاب الطلاق تحت فوله و ثلاثا فی طبھر الخ.

مینی شرح بخاری میں بے۔ و مذہب جسما هیر العلماء من التابعین و من بعد هم منهم الدوزاعی و السحعی و الثوری و ابو حنیفة و اصحابه و مالک و اصحابه و الشافعی و اصحابه و اسحق و ابو غید و آخرون کثیروں علی ان من طلق امر أنه ثلثاً و قعن و لكنه یا تم و قالو ا من خالف

فيه فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدعة ومن لا يلتفت اليه الشذوذه عن الجماعة.

یعنی جمہورعالی تابعین اوران کی بعد کے علاء ، فقباء ، محد ثین اورامام اوزاعی اورامام تخفی اورامام تؤری ، امام ابو حنیفہ اوران کے اصحاب ، امام اسحق ، امام ابوتور ، امام ابوعبید آورد یکر فقباء قائل بیں کہ : جوکوئی اپنی عورت کو تین طلاقیں بے گاوہ پڑجا کیں گی ، لیکن طلاق دینے والا گنبگار ہوگا۔ اوران حضرات کا قول ہے کہ جواس کی مخالفت کرے و واہل سنت کا مخالف ہواورا بل بدعت (روافض) میں واضل ہے ، اس کا قول ہر گز قابل اعتبار ہیں ، اس قول کو اہل بدعت اور السام بدعت اور السام ہوئی کی وجہ سے (عید سے مشرح ایسے اوگوں نے اختیار کیا ہے جن کا کوئی اعتبار اور مقام نہیں ، جماعت سے الگ ہونے کی وجہ سے (عید سے مشرح بحادی جو صے میں کہ الطلاق باب من اجاز طلاق الثلث)

مرقاة الفاتیج شرح مشکوة المصانیج میں ہے و ذهب جسمهور الصحابة و التابعین و من بعدهم من ائسمة السمسلمین الی انه یقع ثلث. یعنی جمہور سحابتا بعین اور ان کے بعد کے ائمہ سلمین قائل بیں کہ تین طلاق واقع موجاتی بیں (جسم ۲۸ باب المطلقة ثلاثا)

امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں وقد اختلف العلماء فیمن قال لا مواته الت طالق ثلثاً فقال الشمافعی و ابو حنیفة و احمد و جما هیر العلماء من السلف و الحلف یقع الثلث. اور جو شخص این بیوی کو کہ انت طالق ثلثاً " تجھے تین طلاقیں۔ اس کے تم میں علما ، نے اختلاف کیا ہے، امام شافعی ، اما ابو حنفیہ اور امام احمد اور جمہور علماء سلفاً وخلفاً فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ (نووی شرح مسلم جاس ۸ ۲۵ باب طلاق الثلاث)

زادالمعاديس بوهندا (اى وقوع الشلث بكلمة واحدة) قول الائمة الاربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنه اجمعين . ايكمجلس كى تين طلاقول كاوقوع ائمه اربعه ورجمهور تا بعين اور بيشار صحابيكا قول بـــ (ج٢ص٢٥)

شای میں ہے،و ذھب جمھور الصحابة والتابعین ومن بعدهم من انمه المسلمین الی انه یقع ثلث بجمہور سحابتا بعین اور بعد کے ائمہ سلمین اس طرف سے بیں کہ (یعنی اس کے قائل بیں کہ) تمین طلاقیں واقع ہوجاتی بیں (شامی ج ۲ص۲۵۵ کتاب الطلاق)

ز چاجة المصابح من و ذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم ومنهم الا و ذاعى والنخعى والثورى و ابو حنيفة و اصحابه و مالك و اصحابه و الشافى و اصحابه و احمد و اصحابه و اسحق و ابو ثورو آخرون كثيرون على ان من طلق امرأته ثلثاً وقعن و لكنه يا ثم و قالو من خالف فيه فهو شاذ مخالف لا هل السنة و الجماعة ( زجاجة المصابيح ج ٢ ص ١٩٣ م. ٠ ٢ م باب الخلع و الطلاق)

بداية المجتبد ميں ہے۔ جسمھور فقھاء الا مصار على ان الطلاق بلفظ الثلث حكمه حكم السطلاقة الشلشة ، تعنى جمہورفقهاءامصارقائل ميں كما يك دفعه ميں تين طلاقيں دے دينے كائلم وہى ہے جوتين مرتب ميں تين طلاقيں دينے كائلم ہے (بدلية المجتبد للعلامة ابن رشيدج اص ٢)

فنآوی اسعدی میں ہے۔

(سوال )في رجل قال لزوجته انت طالق ثلثا ثم قال من فور لا بل اثنين كيف الحكم افتونا (الجواب)وقع عليها ثلاث تطليقات(ترجمه)\_

(سوال )اِیک خص نے اپنی بیوی ہے کہاانت طالق ثلثاً تجھے تین طلاقیں، پھرفورا کہانہیں نہیں' دوطلاق' تو کیا حکم ہوگا؟

(البحواب) عورت يرتين طلاقيل واقع بموكنيل \_( فقاوي اسعديين اص٥٣)

براييس بوطلاق البدعة ان يطلقها ثلثاً بكلمة واحدة او ثلثاً في طهر واحد فان فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا لين طاق برقى يب كورت كورت كويك افظ تين طاق س د ما يا يك طبر شن تين طاق بين طاق بين و كان عاصيا لين طاق بين كاور كنها كرون الفظ تين طاق بين ص ٣٣٥ كتاب من تين طاق بين و كان يا توطا قيس واقع به وجاني كاور كنها كرون العلاق السنة (فناوى قاضى خان ج اص ٣٥٥) (فتاوى عالم كوى ج ص الطلاق السنة (فناوى قاضى خان ج اص ٣٥٨) (فتاوى عالم كوى ج ص ٥٠١) (٥٠ ص ٢٥٨) (شرح نقايه ج ٢ ص ٢٥٨) (رحمة الامة في اختلاف الائمة ص ٢١٨)

فراوئ فيريش برسسل في شخص طلق زوجه ثلثاً مجتمعا في كلمة واحدة فهل يقعن ام لا . وهل اذا رفع الى الحاكم حنفى المذهب يجوز له تنفيذ الحكم بعد الوقوع اصلاً اوبو قوع واحد قاو يجب عليه ان يبطله و هل اذا نفذه نفذ ام لا (اجاب) نعم يقعن يعنى الثلاث في قول عامة العلماء المشهورين من فقهاء الا مصار ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك او حكم بقول مخالفهم والرد على لمخاف القائل بعدم وقوع شيئي او وقوع واحدة فقط مشهور واذا حكم حاكم بعدم وقوع الطلاق المذكورة لا ينفذ حكمه كما هو مقر مسطور ففي الخلاصة او بان لا يقع شنى لا تنفذ و في التبيين وغيره في كتاب القضاء ان القضاء وقع باطلا لمخالفته الكتاب والسنة والاجماع فلا يعود صحيحاً بالتنفيذ رفتاوي خيريه ج اص ٣٣ كتاب الطلاق ومطالبه )

### (خلاصة سوال وجواب):

(سے وال ۲۰۸) کی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تمین طلاقیں دے دیں تو واقع ہوں گی یانہیں؟ اگروہ شخص اپنا معاملہ حنی المذہب قاضی کی عدالت میں پیش کرئے تو کیا جا کم کے لئے میہ جائز ہے کہ وہ بالکل طلاق نے ہونے کا (جو شیعوں گامسلک ہے ) یا ایک طلاق واقع ہونے کا (جوغیر مقلدوں کا فدہب ہے ) فیصلہ کرے؟ اگر وہ ایک طلاق کو نافذ کرے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا؟

(السجواب) ہاں تینوں طلاقیں واقع ہوجا کمیں کی فقہاءامصاراورمشہورعلاء کے قول کی بنابراور جب کوئی صاکم ندکورہ طلاقوں کے عدم وقوع کا فیصلہ کر ہے تو اس کا جتم اور فیصلہ نا فذنہ ہوگا جیسا کہ ہماری کتابوں میں مصرح ہے چنانچے خلاصة الفتادی اور ہمارے علا وکی بے شارکتابوں میں تصریح ہے کہ جوشخص اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی عورت کو نہوی تین طلاقیں دیں ایک طلاق واقع ہوئے کا فیصلہ کرے یا پید فیصلہ کرے کہ ایک طلاق بھی نہیں ہوئی تو اس کا بیہ فیصلہ نافذ ند ہوگا ورتبیین وغیرہ میں ہے کہ اگر ہزار یا قاضی بھی اس کی خلاف فیصلہ کریں تو بھی ان کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا، اتاب وسنت اوراجماع کے مخالف ہوئے کی وجہ ہے (جامس ۴۳)

ای فتاوی خیرمینیں دوسراسوال ہے۔

رستل مرة احرى) في رجل طلق زوجته ثلثاً مجتمعاً في كلمة واحدة فافتاه حبلي المذهب معدم الوقوع فاستمر معاشرا لزوجته بسبب الفتوى المذكورة مدة سنين فهل يعمل بافتاء الحبلي المسذكور ام لا ولو اتصل حكم منه فكيف الحال (اجاب) لا عبرة بالفتوى المذكورة ولا ينفذ قضاء القاضي بذلك ولو نفذالف قاضي ويفترض على حكام المسلمن ان يفر قوا بينهما قال بعض العلماء وحكى عن الحجاج بن ارطا ة وطائفة من الشيعة والظاهريه انه لا يقع منها الا واحدة واختاره من المساخرين من لا يعبأ به فافتى به واقتدى به من اضله الله تعالى والله اعلم (فتاوى خيرية ج اص المساخرين من لا يعبأ به فافتى به واقتدى به من اضله الله تعالى والله اعلم (فتاوى خيرية ج اص المساخرين من لا يعبأ به فافتى به واقتدى به من اضله الله تعالى والله اعلم (فتاوى خيرية ج اص المساخرين من لا يعبأ به فافتى به واقتدى به من اضله الله تعالى والله اعلم (فتاوى خيرية ج اص المساخرين من لا يعبأ به فافتى به واقتدى به من اضله الله تعالى والله اعلم (فتاوى خيرية ج ا

خلاصة سوال وجواب:

(سے وال ۹۰۹) ایک شخص نے ایک افظ میں تجموعی تین طلاقیں دے دیں اس کو ایک عنبلی المذہب مفتی نے عدم وقع طلاق کا فقوی دیائی المذہب عالم کے اس وقع طلاق کا فقوی دیائی فتوی کی وجہ ہے وہ شخص اپنی مطلقہ بیوی کے ساتھ چند سال رہا، کیا عنبلی المذہب عالم کے اس فقوی کے مطابق قاضی نے فیصلہ کردیا ہوتو کیا حکم ہوگا؟

(البحواب) فدکورہ فتو کی بالکل غیر معتبر ہاوراس کے مطابق قاضی کا فیصلہ نافذنہ ہوگا اگر چہ ہزار ہا قاضی ل کر فیصلہ کریں (نص قطعی کے خلاف ہونے کی بناپر ) اور حاکموں پرلازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کردیں۔ حجاج بن ارطاہ اور شیعہ وظاہر یہ کی ایک جماعت ہے نقل کیا گیاہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک طلاق واقع ہوگی اوراس قول کو بن ارطاہ اور شیعہ وظاہر یہ کی ایک جماعت سے نقل کیا گیاہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک طلاق واقع ہوگی اوراس قول کو منافرین میں سے ایسے لوگوں نے اختیار کر کے اس پرفتوئی دیا ہے جن کا کوئی اعتبار اور مقام نہیں ، اور جن لوگوں کو اللہ منافرین میں سے ایسے لوگوں کی اقتداء کی ۔ واللہ اعلم (فقاوی خیریہ جن اص ۱۹۹۷)

امام بخاری کے نزدیک بھی بیک وقت ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اوراس کے متعلق آپ فرایک ہیں اوراس کے متعلق آپ فرایک باب من اجاز طلاق الثلث "اس کے تحت احادیث لائے ہیں ، نجملہ ان کے ایک بدیث بیہ بعض عائشة ان رجلا طلق امر أنه ثلثا فتز وجت فطلق فسئل النبی صلی الله علیه وسلم اتسحل للاول ؟ قال لا حتی یذوق عسیلتھا کما ذاق الاول (بخاری شریف ج ۲ ص ۱ ۹۷) (مسلم شریف ج ۱ ص ۲ ۹۷) (مسلم شریف ج ۱ ص ۲ ۹۲)

یعنی ایک آ دمی نے اپنی عورت کو تمین طلاق میں دے دیں پھراس نے دوسرے سے نکاح کیااس نے صحبت کے بغیر طلاق دے دی آ تخصور ﷺ ہے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے بیے حلال ہوگئی؟ آنخصرت ﷺ نے ایا جب تک دوسرا شو ہرصحبت نہ کرے پہلے شو ہر کے لئے حلال نہ ہوگی ( بخاری ومسلم ) یہ صدیث طلاق ملٹ کے بیک وقت نافذ ہونے میں ظاہر ہے۔ فتح الباری شرح سیحی بخاری میں ہے فی الباری شرح سیحی بخاری میں ہے فیالت مسک بطاهر قوله طلقها ثلثاً فانه ظاهر فی کونها مجموعة (ج٩ ص ٣٢ باب من اجاز طلاق الثلاث) عمرة القاری شرح سیحی بخاری میں ہے مطابقته للتر جمة فی قوله طلق امر أته ثلثاً فانه ظاهر فی کونها مجموعة (عمدة القاری ج٠٠ ص ٢٣٤ ایضاً)

سنن كبرى مين "باب اهضاء الثلث وان كن مجموعات "كماتحت يبي حديث المسئو المنه على الله عليه وسلم أتحل عائشة رضى الله عنها ان جلا طلق ثلاثاً فتؤوجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم أتحل للاول قال لاحتى تذوق عسليته كما ذاق الاول (ج ص ٢٣٣) مين الحد اييس ب- وين وقرآن بم كوه التاسحاب يبني باور وائم مبتدئ فائل كوفي يمان بين آرك كاكسحاب في يحقر في وتبديل كر بم كوه التاسحاب بالمحتى برموافق علم وفقه كر جلت تحد اور بااشر هنات مراول (على ) يرموافق علم وفقه كر جلت تحد اور بااشر هنات مراور المائل كياكه جب تم يول طلاقيس يكباركي وين قو واقع بوسمي ، قو بحق بين يخالف سنت كريس بوگا بلكه هنرت مرووثان وملي وويكر سحاب عالم ، فقها و يكر سحاب عالم و يكر سحاب عالم ، فقها و يكر سحاب عالم ، فقه بو يكر سحاب عالم ، فقه بو يكر سحاب عالم ، فقه بو يكر سحاب علم ، فقال في سحاب عالم و يكر سحاب عالم ، فقد كر سحاب عالم كر سحاب عالم ، فقد كر سحاب كر

ندکور و بالاحوالوں سے ثابت ہو گیا کہ جمہور صحابہ تابعین ، نتی تابعین ، انتہ دین ، فقیما ،علما ،ومحدثین ومشاکُ جمہم اللّٰہ کے نزد کیک بکیار گی اورمجلس واحد کی تین طلاقیس واقع ہو جاتی ہیں اور عدم وقوت کا قول مردو داور باطل ہے۔ مرد کرند کیں کہ کہار گیا ہے کہ مند نو

یہ بھی بالکل ہے اصل ہے کہ دعنرت ممررضی اللہ عندنے سیاست کے طور پرتین طلاقوں کا تکم نافذ فر مایا بلکہ وہ شرع حکم اور فتو کی بھیا بقر آن وحدیث کے موافق تھا اور تمام سحابہ کا اجماع اور اتفاقی فیصلہ تھا یہی وجہ ہے کہ دھنرت ممررضی اللہ عند کے بعد بھی سحابہ ای کے موافق فتوی دیا کرتے تھے تھی ایک سحانی کا بھی خلاف منقول نہیں ہے ف مس ادعی فعلیہ البیان اور یہ بھی ہے اصل اور من گھڑت ہے کہ دھنرت ممرائے اس فتوی پڑا خری مرمیں رہیجاتے تھے۔

غیر مقلد نے اپنے جواب میں حضرت مولا نامفتی گفایت اللہ کے فتو کی گاؤ کر کیا ہے اور عوام الناس و کم او کرنا جایا ہے۔ان کے فتاوی ملاحظہ ہوں۔

ہ، ، ، (مسوال ۱)زیدنے اپنی بیوی کوحالت غضب میں تمین طلاقیں ایک وقت میں دے دیں اور بلاحلالہ کے نکاح جدید کے ساتھ رجوع کیا ، آیازید کی رجعت کسی امام نے ائمہ اربعہ میں سے جائز رکھی ہے یانبیں ؟

على الحداول عياه باريد الربعت المام على ممار جديل عبد الربول المحتالة بالمرب المحتاجة المحتا

ں ہیں ۔ (۲) (جب و اب۳۲۳) انتہار بعد یعنی امام حنیفہ وامام مالک وامام شافعی وامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جما ہیراہل سنت والجماعت اس امرے قائل ہیں کہ تمین طلاق دینے سے تینوں پڑجاتی ہیں ،خواد ایک لفظ سے دی جا کمیں یا ایک جلسہ

مين ياايك طبر مين .... الخ (كفايت المفتى ج١ص٣٢٢)

(۳) ایک مفصل فتوی میں وقوع طلاق ثلثہ پر تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''لیں ان تمام عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ ایک کلمہ یا ایک مجلس کی دی ہوئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور یہی حکم قرآن مجیداور حدیث شریف سے ثابت ہے اور حضرت عمر کے قائل ہیں اس پر صحابہ و تابعین کا اجماع ہو گیا اور ائمہ اربعہ بھی اس کے قائل ہیں اور سلفاً وخلفاً علمائے امت کا یہی ند ہب ہواور اس کا مخالف اہل سنت والجماعت سے جدا ہے اور اس کا قول غیر معتبر ہے۔ اخراک مفتی ج اص اس

غیر مقلد نے لوگوں کو دھو کہ اور فریب دینے کے لئے میرے فتوی کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ فتا وی رحمیہ جلد دوم میں وقوع طلاق ثلثہ کے متعلق متعدد فتا وی موجود ہیں۔ مبدیر تیس بھے معلابی مبلہ پہنتم میں ملاحظ ہو

مزیداظمینان کے لئے ا کابرین علماءوفقہاء کے فناوی ملاحظہ ہوں۔

(۱) علماء بهند کے استاذ کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتوی اگر سہ طلاق دادخواہ یکبارخواہ متفرق باز در نکاح نمی تواند آور د تاو تعلیکہ سملالہ نہ کند۔

ترجمہ:اگرتین طلاق دے دے جائے ایک ساتھ یا جدا جدا توجب تک حلالہ نہ کرے دوبارہ نکاح میں نہیں لاسکتا ( فتاویٰ عزیزی جسوص ۲۰)

ایک مجلس میں تین طلاق دے کر خاوندر جوع کرسکتا ہے پانہیں اس کے متعلق محدث جلیل فقیہ امت حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہ کی تحریر فرماتے ہیں:

(السجسو اب) تین طلاقیں اس صورت میں واقع ہو گئیں سوائے حلالہ کے کوئی تدبیراس کی نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر بندہ رشید احمد عفی عنہ گنگوہی۔(فقاویٰ رشید بیص ۱۳۰۰ حصد وم مطبع ہندوستان پر بنٹنگ درکس دہلی) مجد دملت حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کافتویٰ

## " تين طلاق دينے كابيان"

"اگرکسی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت بالکل اس مرد کے لئے حرام ہوگئی اب اگر پھرے نکاح کرے تب بھی عورت کو اس مرد کے پاس رہنا حرام ہے۔ (بہتی زیورس ۱۲ صدیجہارم)
دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن کے فقاوی لے
دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن کے فقاوی لے
(۱) (خلاصہ سوال ) ایک مجلس کی تین طلاق ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت عمر نے سائی علم قائم کیا۔ اس کا کیا تھم ہے ؟
(البحواب) جو سلمان صحابہ کے اجماع اور حضرت عمر کے فقوی کی نسبت ایسا کے وہ جاہل اور مگراہ ہے حضرت عمر نے نصوس شرعیہ کی بنا پر ایسا تھم فر مایا ہے اور صحابہ کا اجماع اس پر بدون دریافت ماخذ کیسے ہوسکتا ہے ؟ شامی میں لکھا ہے
قال فی فتح القدیو بعد سوق الا حادیث الدالة علیہ المی ان قال وقد یشت النقل عن اکثر ہم بایقا ع
الشاف و لم یظھر لھم مخالف فیما ذابعد الحق الا الضلال (فتح القدیو ج م ص ۲۵ کتاب الطلاق اس عبارت سے واضح ہوا کہ حضرت عمر نے شرع تھم نافذ فر مایا ہے۔ جس پراحادیث تھے دال جیں اوران کے اس عبارت سے واضح ہوا کہ حضرت عمر نے شرع تھم نافذ فر مایا ہے۔ جس پراحادیث تھے دال جیں اوران کے اس عبارت سے واضح ہوا کہ حضرت عمر نے شرع تھم نافذ فر مایا ہے۔ جس پراحادیث تو دال جیں اوران کے اس عبارت سے واضح ہوا کہ حضرت عمر نے شرع تصر کم نافذ فر مایا ہے۔ جس پراحادیث تھے دال جیں اوران کے اس کا سے دالوں کے دالوں کے دو سے سے دالوں کے دورت کی تو کو کو کو کھر سے دالوں کے دورت کی سے دالوں کے دورت کی کا سے دالوں کے دورت کی کھر کے دورت کی کھر سے کو کھر کے دورت کی کھر کیا ہوں کا کیا کہ کا کہ کا کھر کی کھر کے دورت کی کھر کے دورت کھر کے کھر کے دورت کی کھر کے دورت کی کھر کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کی کھر کی کھر کے دورت کی کھر کی کھر کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کی کھر کھر کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کر کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کے دورت کے

تحتم کا ال وفت سحابہ میں ہے کوئی مخالف نہ ہوا، پُس بیعین حکم شرق ہے لہذا فرمایاصا حب فتح القدیمے نے خرمیں فسمها ذا بسعید البحق الا المضلال لیعنی حق وقوع نلاث ہے اور جواس کا خلاف بعداس اجماع اور وضوحق کے کرے وہ مُراہ ہے۔ فقط فتاوی دارالعلوم مدلل وکممل نے 9س ۳۲ سے ۳۳۔

(۲) (سبوال ۳۷۹) زیدنے اپنی زوجہ مساق ہندہ گوا یک ہی جلسہ میں متواتر تین طلاقیں دیں اوراب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ مولوی ثناءاللہ (امرتسری) وغیرہ کے فتووں گواستدلال میں پیش کرتا ہے ،الین صورت میں رجوع کرنا جائز ہے یانہیں؟

(السجواب) تین طلاق کے بعد تورت مغلظہ بائنہ ہوجاتی ہاہ در بلاحلالہ کے اس سے دوبارہ نکاح کرنا حرام ہے کہ نص قطعی ہے بیٹا بت ہے ادراجہاع امت اس پر ہے ،کسی کا خلاف اس میں معتبر نہیں ہے ،زید کورجوع کرنا اپنی زوجہ کو بلاحلالہ کے درست نہیں۔فقط (فتاوی دارالعلوم مال وکمل جوص ۲۳۱)

(٣) ای متم كايك وال كے جواب ميں تحرير فرماتے ہيں۔

(الحبواب) بے شک جس نے تین طلاق میں ایک طلاق کا فتو کی دیا اس نے بخت غلطی کی اور جمہور صحابہ وائمہ کا خلاف کیا اور نص قطعی کو چھوڑا و و شخص امامت کے قابل نہیں ہے اس کے چیچھے نماز پڑھیں ، وہ بے شک زانی ہے اور اس کوزانی کہنا تھے ہے ، بلکہ زانی سے بدتر ہے کہ مطلقہ ثاث کو بغیر حلالہ رجوع کر کے اس سے وطی کرتا ہے جونص وصریح کے قطعی خلاف ہے الح نے (فقاوی دار العلوم مدل و بکماں جو ص ۳۲۱)

( م )ایک شخص نے تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے عورت سے نکاح کرلیااس کے جواب میں آپ تحریر مار تا ہوں۔

(النجواب) تين طااق كے بعد بدون طاله كاس مطاقة ثاث نكاح كرنا قطعاً حرام بے قبال الله تعمالي فان طلقها فلا تدخل لله من بعد حتى تنكيج زوجاً غيره . الآية پس صورت مستوله بين جب كه تين طلاق دينا تحرين القريره شاہدين جب كه تين طلاق دينا تحرين القريره شاہدين حرام باورتعن الآية مين وشاہدين الله كانكات كرنا حرام باورتعن الآي في يہ به كه كان تورت كوان عالى الله كانكات كرنے والا اورائ كرماونين جوائي عالى الله على الله الله على على الله على على الله عل

واضح ہو کہ تین طلاق آگر شوہرایک دفعہ دے و سے وہ تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں، اور بیا ہمائی مسلے ہوئے خلاف کو ملامہ صاحب فنج القدیر نے گراہی اور صلالت تکھا ہے اور صحابہ ہے، لئے کرآئے تک اس پراہمائے ہوا اور شرزمہ تعلیا متبعہ ہوا ہ کے خلاف گا امتباز نہیں ہے، جسبا کہ علامہ شامی نے کتاب الطلاق میں اس کی تحقیق محقق ابن ہمام صاحب فنج القدیر وحمہ اللہ نے قتل فرمائی ہے (شامی ہے موس ۲۵۹۵) فقادی وارالعلوم مدل و ممل ص ۲۰۰۳ ن وس موسوم و سوم اللہ میں میں موسوم کی القدیر وحمہ اللہ سے نقل فرمائی ہے (شامی ہے موسوم کی القدیر وحمہ اللہ سے نقل فرمائی ہے (شامی ہے موسوم کا ۵۵) (فقادی وارالعلوم مدل و ممل ص ۲۰۰۳ ن وسم موسوم کی ا

(۵) (سوال ۳۳۷) شہر قصور میں آیک مولوی صاحب کچھدت سے قیام پذیر ہیں جنہوں نے یہ فتوی جاری آر رکھا بے کہ جس عورت کو دفعۂ واحدۃ تین طلاق دی جاوے یعنی مطلقہ ثلثہ کے خاوند کور جوع بلا حلالہ درست ہے، اس -ورت میں شرعی فتو کا کیا ہے؟ (البحدواب) ميفتوى بالكل غلط اور خلاف نص قطعى ہے اور جمہورائم کے بدہ ب کے خلاف ہے مطاقة مماث کو بدون حلالہ کے وہ کے حلال کرنا گویا کام اللہ کا مقابلہ کرنا ہے کہ کلام اللہ میں تیسری طلاق کے بعد صاف تھم ہے کہ بدون حلالہ کے وہ ورت مطاقۃ ٹلاشٹو ہراول کے لئے حلال نہیں ہے خواہ تین طلاق ایک و فعد دی ہوں یام تفرق طور ہے قبال اللہ تعمالی فان طلقها فلا تعمل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیر ہ اور علام محقق ابن ہمائم نے ان اوگوں کی پوری تر دید فران کی ہو بائی ہے جو تین طلاق کے بعد بلاطلالہ کے شوہراول کے لئے مطاقۃ ٹلائد کو جائز کہتے ہیں اور آخر میں بیکھا ہے وقد شبت السقل عن اکشر ہم صریحا بایقاع الثلث لم یظھر لهم مخالف فیما ذا بعد العق الا السند اللہ کی معاورت ندکورہ میں دینا مین ضلالت اور گرائی ہا آفوی السف اللہ کے صورت ندکورہ میں دینا مین ضلالت اور گرائی سام کونہ مانا چا ہے ۔ فقط (فقارہ میں دینا مین ضلالت اور گرائی سام کونہ مانا چا ہے ۔ فقط (فقارہ میں دینا مین ضلالت اور گرائی سام کونہ مانا چا ہے ۔ فقط (فقارہ میں دینا مین ضلالت ایک رسالہ "الہ سدیة فیم مقلد وں کے پیشوا شخ محد بن عبداللہ این اللہ کا مارائی کی مضاحت کرتے ہوئے کر فرماتے ہیں ۔ فیم مقلد کی مضاحت کرتے ہوئے کر فرماتے ہیں ۔ فیم میں معالی میں ایک اللہ کی مساحہ کرتے ہوئے جیں اللہ کی مساحہ کرتے ہوئے کے مقال الدید کے امام و السند کیا میں دینا میں جمران کی ہیں وہ اللہ کے مارائی میں میں اس کر بھی مقال اس میں اللہ الدی کیا میں میں اس کر بھی مقال اس میں اللہ اللہ کا مارائی میں میں اس کر بھی مقال اس میں اللہ میں مقال میں مقال

''اور ہمارے نزدیک شخ الاسلام ابن القیم اوران کے استاذشخ الاسلام ابن تیمیداہل حق اہل السند کے امام و پیشوا ہیں ،اوران دونوں بزرگوں کی کتابیں ہمیں نہایت عزیز ہیں لیکن ہرمسئلہ میں ہم ان کے بھی مقلداور پیرونہیں ہیں ۔اور متعدد مسائل میں ان کے بھی مقلداور پیرونہیں ہیں ۔اور متعدد مسائل میں ان سے ہمارا اختلاف معلوم ومعروف ہے ، منجملہ ان کے ایک مجلس کی تمین طلاقوں کا مسئلہ ہیں ہم ( ان دونوں بزرگوں کی تحقیق کے خلاف ) انکہ اربعہ کے متفقہ مسلک گا اتباع کرتے ہیں ۔ النے ( بحوالہ شخ محمد بن عبدالو ہاب کے خلاف پروپیگنڈ ہاور ہندوستان کے علماء حق پر اس کے اثر ات ۔مصنفہ مولا نامحم منظور نعمانی مدخلاہ ص ۲۳ ۔ ۲۵ )۔

## طلاق ثلثه كے متعلق علماء عرب كاايك اہم فتوى

سعودی حکومت کی طرف سے ایک جلس "اللہ جنة اللہ المائمة للبحوث العلمية والا فتاء "قائم ہے جس ميں پور سے ملک نے علاء وسلی ایش میں جس کے تحت مختلف مسائل پروہ بحث کر کے اپنا آخری فیصلہ دیے ہیں ۔
اس سلسلہ میں انہوں نے ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کے بار سے میں اپنا فیصلہ صادر کیا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں عبد نبوی میں تین ہی تھی جاتی رہی ہیں اور اس پڑمل کرتی رہی ہے، تمام روایتوں کوفتل کرنے کے بعد مجلس اس اسے با قاعدہ قانونی شکل دیدی اور پھر پوری امت اس پڑمل کرتی رہی ہے، تمام روایتوں کوفتل کرنے کے بعد مجلس اس بتیج پر پیچی ہے کہ القول ہو قوع الطلاق الثلث بلغظ و احد ثلاثا " (ایک جملہ میں تین طلاق دینے سے تینوں واقع ہوجاتی ہیں) (ماخوذ از ماہنامہ جامعہ "الرشاذ" اعظم گڑھ جلد دوشارہ نمبر کا ابات جون ۱۹۸۲ء مطابق رمضان المبارک ہوگا ہیں اور پندرہ روزہ "کاشن" مالیگاؤں جلد نمبر کا المبد اسام رودی غیر مقلد کے فتو کی پر عمل کرتے ہوئے رہوئی کر گئے مقالہ کے فتو کی پر عمل کرتے ہوئے رہوئی کر کے تی اس فتو کی پڑمل کرنے سے موجاتی خاتمہ کا اندیشہ ہے، شای میں ہے کہ ایک حذفی المسلک نے اہل صدیت (غیر مقلد) کی لڑی سے نکار کا پیغام پھیجا اس خاتمہ کا اگر تو اپنا نہ جب جھوڑ دے اس خنی المسلک نے اہل صدیت (غیر مقلد) کی لڑی سے نکار کا پیغام پھیجا اس خاتمہ کا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے اہل صدیت (غیر مقلد) کی لڑی سے نکار کا پیغام پھیجا اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا اگر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے دیا کہ کہا گر تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے دیا تو کر کے تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے کہا گر کو تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے دیان کر کے تو پیغام منظور ہے اس خنی المسلک نے دیا کو کس میں کو کی کو کی سے دیا کہ کو کی کھر کو کی کی کو کی سے کر کے کو کی کی کر کی سے کو کی کو کی سے کر کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو

على المنظور كرا اور تكات بوكيات وقت الم الوكر جوز جانى في بينا توافسوس كيا اورفر مايا" النكاح جانو ولكن احاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النوع لا نه استخف بالمذهب الذى هو حق عنده و توكه لا جل جيفة مستنة " يعنى ذكال توجائز عليكن بحصال فض كرو عاتم كا نديشه كداس في ايك ورت ك فاطراس ندبب كي توجين كي في ووق با تركي تعليم المقائض ورت ك فاطراس في بياب كي توجين كي في ووق بي المحمد المحمد

مرد نے تین طلاقیں دیں عورت نے دوسی تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی :

(سسوال ۱۰ س) ایک شخص نے اپنی بیوی کو چلتے رکشامیں آپس میں گر ماگری ہونے کی وجہ سے تین طلاقیں د سے در کشاچل رہا تھا کر سے کھانے کے لئے تیار دیں۔ رکشاچل رہا تھا کر شم کھانے کے لئے تیار سے کہ بھے صرف دوطلاق میں اور وہ قر آن اٹھا کر شم کھانے کے لئے تیار ہے گہ بھے صرف دوطلاق دی ہیں اب اس معاملہ میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں اس وقت سے کہ بھے صرف دوجی بتھے ،اس لئے کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) جبشو ہرنے بحالت غسما پئی بیوی کو تمین طلاقیں دیں اور وہ جانتا ہے کہ میں نے تمین طلاق دی ہیں آو 'ورت مغلظہ : وکرشو ہر پرحرام ہوگئی اگر چہ ورت نے دوطلاقیں نئی ہوں ،عورت سے یانہ سے طلاق ہو جاتی ہے وقو ٹ طلاق کے لئے عورت کا سننا شرطنہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ہے ذکی الحجاب ہی ادھ۔

# ایک مجلس کی تین طلاقیں

## ( قرآن ،حدیث اوراقوال صحابه و تابعین کی روشنی میں )

(سوال ۱۱ ۲) گیافر بات ہیں ملاء کرام و مفتیان عظام قرآن و حدیث کی روشی ہیں اس سند ہیں گا آیک مجلس ہیں بن و بن شی طاقیں واقع ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہمارے بیہاں غیر مقلدوں نے فتنہ کچیلا رقعا ہے اور نوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر یہ ہیں طاقی ہیں واقع ہوتی ہے، رجعت جائز ہے۔ بعض و نیا پرست اور آزاد لوگ ان کے پرو پیگینڈ ہے ہیں آکران کے فقول پڑھل کرتے ہوئے مطلقہ ہمشاکور کھ لیے ہیں، غیر مقلدین احادیث بیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشی میں مدل و مفصل فتوی کی ضرورت ہے اللہ آپ کو جزائے فیر مظلدین احادیث بیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشی میں مدل و مفصل فتوی کی ضرورت ہے اللہ آپ کو جزائے فیر مطافر مائے۔ ؟

وظما غلط اور گراہ کن ہے، قرآن و احادیث اور اجھاع صحابہ علما ہملف، فقہاء ، مشاکخ اور ائم مسلمین حضرت امام ابو حضیفہ حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احمد بن صنبل و غیر ہم بزرگان دین کے متفقہ فیصلہ کے خلاف ہے۔

حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احمد بن صنبل و غیر ہم بزرگان دین کے متفقہ فیصلہ کے خلاف ہے۔

قطعی حرام ہے ، دونوں زانی اور بدکار سمجھ جا میں گے ، تیج گذہب کے خلاف غیر مقلدوں کے فقوے کا سہادا لینے سے قطعی حرام ہے ، دونوں زانی اور بدکار سمجھ جا میں گے ، تیج گذہب کے خلاف غیر مقلدوں کے فقوے کا سہادا لینے سے خلاص کہ بمعور و ف اور دسوری جرام شدہ ہورت حلال نہیں ، و علی قرآن شریف میں ہے ، بعدیا تو بیوی کورجوع کر کے بصلے طریفہ ہے۔ دوک گے ، باحسان (سورہ بقوہ) ترجمہ نے طلاق دوبار ہے اس کے بعدیا تو بیوی کورجوع کر کے بصلے طریقہ ہے۔ دوک گے ، یا دوسوری سے حدود کی سے حدود کی ہے۔

ا پھے طریقہ ہے چیوز دے۔ ہمام منسرین اس آیت کا شان نزول میہ بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں لوگوں کی بیرحالت تھی کہ ب حدو حساب طلاقیں دے دیتے ،کوئی میہ کرتا تھا کہ بیوی کوطلاق دے دی اور جب اس کی عدت ختم ہونے پر آئی تو اس سے رجعت کرئی پھر دوسری طلاق دے دی اور ستانے کے ارادہ سے بھر رجعت کرلی اس پر بیچکم نازل ہوا (تفسیسر منظم ہیں جد اللہ بغدی ہے ، عدد ہے ۔ مدید اس علامی دو بعدہ ہے المعانی عدجہ اللہ عدوم طابع الکے دو جسید

مظهری بحواله بغوی عن عروه ج ا ص ٩٢ ا ١٣٥ ا ١٣٥ المعانی، بحواله موطا مالک و مسند شافی و سنن تر مذی عن عروه ج ا ص ١٣٩ ا ١٣١ ا ١١ آيت نے آ کرية تلايا کيطلاق رجعی دو ير يعنی السی طلاق جس کے بعد شوم کور جوع کاحق باقی رہتا ہے صرف دو ہے۔ اس کے بعدا گر تيمری طلاق دے دی تو اب شوم کار جوع کاحق باقی رہتا ہے صرف دو ہے۔ اس کے بعدا گر تيمری طلاق دے دی تو اب شوم کار جوع کاحق ختم ہوگيا چنا نچار شاد باری تعالی ہے فیان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکع دو جا غيرو و (دو کے بعدا گر تيمری طلاق بھی دے دی تو اب يورت حلال ہو ہی نہيں سے تا وقت بيد کہ کی اورت نکات نہ کرے) يعنی زمان جا بليت کی طرح طلاق ديتے رہواور رجوع کرتے رہو بيتے نہيں ہے۔ اب آيت کا مطلب بيا ہوا کہ 'مرتان' 'جمعیٰ 'اشنان' ہے بعنی طلاق رجعی دو ہیں جا ہے بیدوالگ الگ طبر میں دی جا کیں يا ایک میں یا ایک می لفظ میں ۔ آيت کر بمہ کا بی مطلب اس کے شان نزول کے زيادہ موافق ہاور يہی مطلب عبارت قرآن کے زيادہ لائق ہے۔ صاحب روح

المعائى قرماتے بين: وهذا يدل على ان معنى (مرتان) اثنان ..... ولعله اليق بالنظم ..... و او فق بسبب

النزول (ج۲ ص۱۳۵ روح المعانى) حدیث علی اس کا تائيد بوتى بنانچا يك وى ن بی آريم النول است بوچها که الطلاق مرتان ك بعد تيسرى طلاق کهال ندگور ب احضار اگرم الله في التسريح باحسان هو الثالثة " تسريح باحسان من به الله الله الله الله دانود ج۲ ص ۱۳۵ مفسر مظهرى بحواله ابو دانود ج۲ ص ۱۳۵ مفهرى بحواله ابو داؤد و سنن سعيد بن منصور وابن مرويه ج۱ ص ۵۰۳ داردو)

واما قولهم معنى قوله الطلاق مرتان ان معناه مرة بعد مرة فحطاً بل هذه الآية كقوله تعالى نوتها اجرها مرتين اى مضاعفًا معاً الخ رمحلى ابن حزم ج ١٠ ص ١٦٠) وقوله (الطلاق مرتان) يدل على صحة الجمع بين الا ثنين اذا حملت كلمة مرتان على الاثنتين كما في قوله تعالى (نؤتها اجرها مرتين) والقرآن يفسر يعضه بعضاً وهكذا فهم البخارى معنى الآية حتى ذكرها في باب من اجاز الشلث بلفظ واحد وكذا ابن حزم وايده الكرماني لانه لايو جد من يفرق بين الا ثنين والثلاث في صحة الوقو عركتاب الاشفاق في حكم الطلاق ص ٢٨ للعلامة الكوتري

جولوگ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع کے قائل نہیں وہ اس آیت میں امرتان اکا ترجمہ اثنان انہیں در کرتے بلکہ ان کے نزدیک اس صورت میں ایک ساتھ دویا تین طلاق کے وقوع کا جواز آیت نے بیس ہوتا لین محض اتنا کہ در گرے دینی پڑے گی اس صورت میں ایک ساتھ دویا تین طلاق کے وقوع کا جواز آیت نے بیس ہوتا لین محض اتنا کہ دینے ہے اس کا دوی لا لئی بیل ہوتا ۔ اس لئے کہ ان کا دوی تو یہ کہ محل واحد میں تین طلاقیں پڑتی ہی نہیں چاہ دینے جملہ میں دی ہوں یا الگ الگ جملوں میں ایکن ان کی دلیل سے توبیٹ ابت ہورہا ہے کہ کوئی تحض اپنی بیوی سے ایک جملہ میں دی ہوں یا الگ الگ جملوں میں ایکن ان کی دلیل سے توبیٹ ابت ہورہا ہے کہ کوئی تحض اس میں بیکن ان کی دلیل سے توبیٹ ابت ہورہا ہے کہ کوئی تحض اپنی بیوی سے دوطلاقیں ایک ہے بعد ایک کر کے دے ڈالی گئیں۔ یہ بالکل وہی ترتیب ہے جوقر آن سے معلوم ہوئی ۔ اس ترتیب دوطلاقیں ایک ہوئی ۔ اس ترتیب ہے جوقر آن سے معلوم ہوئی ۔ اس ترتیب کے پائے جانے پر بھی ان کا یہ کہنا کہ ایک مقاطر ہوئی ۔ باتی رہان کا یہ کہنا کہ کے بعد دیگرے الگ الگ مجلس میں وزیق مقابل کے خلاف بطور تربیا ستعمال گررہے ) ہیں۔ باتی رہان کا یہ کہنا کہ کے بعد دیگرے الگ الگ مجلس میں وزیق مقابل کے خلاف بطور تربیا ستعمال گررہے ) ہیں۔ باتی رہان کا یہ کہنا کہ کے بعد دیگرے الگ الگ مجلس میں وزیق مقابل کے خلاف بطور تربیا ستعمال گررہے ) ہیں۔ باتی رہان کا یہ کہنا کہ کے بعد دیگرے الگ الگ مجلس میں

طلاق دینی جاہئے۔ تو ان سے عرض ہے کہ ایت میں مرۃ بعد مرۃ والامعنی لینے کی صورت میں بھی مجلس کا الگ ہونا ضروری ٹابت نہیں ہوتا ہسرف فعل کا الگ بونا معلوم ہوتا ہے جواس طرح بھی ممکن ہے کہ ایک ہی مجلس میں الگ الگ دے دے۔ اب روایات ملاحظ فر مائیں اور دیکھیں کہ قرآن کا تصحیح مفہوم گیا ہے اور حق کدھرہے۔

## ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہونے کا ثبوت احادیث ہے:

اگرآیت ندگورہ کا مطب بیہ وتا کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دینے ہوا تع نہیں ہوتیں او آپ ﷺ کے ارشادات سے یقیناً اس کی تائید ہوتی اس لئے کہ آپ کے ارشادات قرآن مجید کی تشریح ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔ والٹولنا الیک الذکو لتبین للناس ما نؤل الیہ م ۔ (ہم نے آپ کی طرف بیقر آن اس لئے اتاراہ کہ آپ لوگوں کے لئے اس کی توضیح فرمادیں جوان کی طرف اتاری گئی ہے ) حالانکہ اس باب میں حضورا کرم ہے کے جوارشادات اور فیصلے کتب حدیث میں مذکور ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تمین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں میا انگ بات ہے کہ اس طرح طلاق و بینا شریعت کے بتلائے ہوئے طریقہ کے خلاف ہواراس کی وجہ سے طلاق دینا شریعت کے بتلائے ہوئے طریقہ کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے طلاق دینا ورفیطے ملاحظہ ہوں۔

(۱) اخبرنا سليمان بن داؤد عن ابن وهب قال اخبرنا مخومة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثم قال يلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله رنساني شريف ج م ص ٢٦٠ (شكوة شريف ص ٢٨٣ باب المطلقة الئلاثا) (اغاثة اللهفان ص ٣٥٣)

ترجمہ بیجیود بن لبید سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کوخبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں انتھی دے دیں ہیں ، آنخضرت ﷺ نے غضبناک ہوکر تقریر فرمائی کہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جارہا ہے حالا تکہ میں تہبارے درمیان موجود ہوں ، آنخضرت ﷺ کا میغصد دیکھ کرایک سحانی کھڑے ہوگئے ادر عرض کیا یارسول اللہ کیا اسے قبل نہ کردوں؟

حدیث ندگوره بالات ثابت ، وتا ہے کہ تین طلاقیں مجمعاً واقع ہوجاتی ہیں اگر واقع نہ ہوتیں تو آنخضرت کے خضرت اللہ فضب ناک ندہوتے اور فرمادیے کوئی حرج نہیں رجوع کرلو۔ قاضی ابو بکر ابن العربی نے اس صدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ آنخضرت کے علی نے عویم مجلائی کی تین طلاقوں کی طرح (ان کا واقعہ آگے آرہاہے) اس شخص کی بھی تین طلاقوں کونا فذفر مادیا تھا۔ فلم یو دہ النبی کے بسل اصصاہ کے ما فی حدیث عویمو العجلانی فی اللعان حیث اصصیٰ طلاقہ المثلث ولم یو دہ رتھا یہ سن ابی داؤد طبع مصر ج س ص ۱۲۹ از عمدہ الاثاث

ترجمہ: یس رسول اللہ ﷺ نے اسے رہبیں کیا بلکہ انہیں نافذ فرمادیا جس طرح عویم عجلانی کی لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ نے ان کی تین طلاقوں کو نافذ فرمادیا تھا اور رہبیں کیا تھا۔ (بحوالہ معارف القرآن ج اس ۱۵۵۵ حضرت مشق محد شیعی رحمالات

(٢) حدثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ نا محمد بن شاذان الجوهرى نامعلَى بن
 منصور نا سعيب بن رزيق ان عطاء الخرا سانى حدثهم عن الحسن قال فاعبد الله بن عمرانه طلق

امراً ته تطلیقة وهی حائض ثم اراد ان یتبعها بتطلیقتین اخریین عند القرائن فبلغ ذلک رسول الله فقال یا ابن عمر ما هکذا امرک الله انک قد اخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فیطلق لکل قروء قال فامرنی رسول الله فی فراجعتها ثم قال اذآ هی طهرت فطلق عند ذلک او امسک فقلت یارسول الله ارأیت لو انی طلقتها ثلثاً اکان یحل لی ان اراجعها قال لا کانت تبس منک و تکون معصیة (سنن دار قطنی ج۲ ص ۳۵۸) (زاد المعاد ج۲ ص ۲۵۵) (مصنف ابن ابی شیبة بحواله عینی شرح کنز ص ۱۳۱) (سنن دار قطنی ج۲ ص ۱۳ مطبوعه قاهرة)

العین حضرت حسن کابیان ہے کہ ہم سے حضرت ابن عمر نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی ابلیہ کو حالت نیش میں ایک طلاق و سے دی گرادادہ کیا کہ وطہروں میں بقیہ دو طلاقیں د سے دیں گے ، حضورا قد سے خلاف کیا ( کہ حالت ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے ابن عمر اس طرح اللہ نے تم کو تھم نہیں کیا ہے ، تم نے سنت طریقہ کے خلاف کیا ( کہ حالت حیف میں طلاق د سے دی) سنت طریقہ ہیں ہے کہ طہر کا انتظار کیا جائے اور ہم طہر میں ایک طلاق د بی جائے اس کے بعد حضورا کرم کو گئے نے محصر جوع کرنے کا تھم فرمایا چنانچ میں نے رجوع کرلیا پھر فرمایا جب و دیا گے ، وجوہ سے قدم و اختیار ہے جا بوتو طلاق د سے دینا یا اس کورو کے رکھنا، حضرت ابن عمر فرمایا جب گئے رجوع کرنا ہائز ، وتا اللہ اللہ اللہ میں ایک ساتھ دینا ) گن ہ بدتا ( دار قطنی ن ۲۳ سے نہیں اس صوت میں بیوی تم سے جدا ہوجاتی اور تمہارا یہ فعل ( تین طلاقیں د بی جو بی کہ ناجائز نہ جوتا ، ان کا میں ایک ساتھ دینا ) گن ہ بدتا ( دار قطنی ن ۲۳ سے بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فنہما وقوع طلاق ثلث کا فوی دیا کرتے سے اور اس کی نبست حضورا کرم جس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فنہما وقوع طلاق ثلث کا فوی دیا کرتے سے اور اس کی نبست حضورا کرم جس کی طرف کرتے تھے۔ ملاحلہ ہو۔

وقال الليث عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين (لكان لك الرجعة) فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا (اى بالمراجعة) فان طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجاً غيره .

ترجمہ: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن محرے جب اس شخص کے متعلق فتو کی دریانت بیا جاتا جس نے تین طلاقیں دی ہوں ، تو فرماتے اگر تو نے ایک یا دو طلاق دی ہوتی ( تو رجوع کرسکتا تھا ) اس لیے کہ حضورا کرم ﷺ نے مجھے کواس کا ( یعنی رجعت کا ) حکم دیا تھا اہدا گرتین طلاق دے دے تو عورت حرام ہوجائے گی بیاں تک کہ وہ دوسرے مردے نکاح کرے (اور دوسرا شوہرا پنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہوجائے تو عدت گذرنے کے بعد پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی ) (بسخسادی شریف ج ۲ ص ۲ و کہ باب من اجاذ طلاق الشاف نیز ج ۲ ص ۸۰۲ میں ۱

مسلم شریف میں بھی آپ کافتوی منقول ہے۔

وكان عبدالله اذا سنل عن ذلك قال لا حدهم اما انت طلقت امرأتك مرة او مرتبن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اموني بهذاوان كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك (٥ سلم شريف ج ١ ص ٢٥٣ باب طلاق الثلث)

صحیحین کی ذکوره روایت میں حضرت عبداللہ بن مرکایی رمان فان "رسول الله صلی الله علیه وسلم المسر نسی بھا الله اس فرکورة الصدرواقعد کی طرف اشارہ ہے جواد پر مفصل داقطنی کے حوالہ ہے ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن محر کے ان دونوں فتووں ہے جن کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے داقطنی کی روایت کی تا تید ہوتی ہے۔ داقطنی کی اس روایت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امام بیبی نے فرمایا ہے کہ اس میں عظا خراسانی نے چند زیادتیاں کی ہیں اور ان میں کسی نے ان کی موافقت نہیں کی اور عظا فراسانی خودضعف ہیں جس روایت کو بیا کیا بیان کریں وہ مقبول نہیں ہوتی ۔ مگر علامہ این ہمام فرماتے ہیں کہ امام بیبی کا اسے ضعف کہنا مردود ہے کیونکہ عظا خراسانی خودضعف کہنا مردود ہے کیونکہ عظا خراسانی خودس مقبول نہیں ہوتی ۔ مگر علامہ این ہمام فرماتے ہیں کہ امام بیبی کا اسے ضعف کہنا مردود ہے کیونکہ عظا خراسانی موقع عوبی کی موافقت سنداور متن دونوں میں شعیب ابن رزیق نے کی ہے جسطر انی نے نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری عوبی جاس کی معافرانی نے نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری عوبی علی علی علی مقافری است کی اس طلاق السند)، عظا خراسانی کے متعلق محدث جلیل علامہ جبیب الرحمٰن اعظمی واست برگانیم کی تحقیق بھی ملاحظہ ہو۔ عطا خراسانی کے متعلق محدث جلیل علامہ حبیب الرحمٰن اعظمی واست برگانیم کی تحقیق بھی ملاحظہ ہو۔

"اکابر حدیث و ماہرین رجال وائمہ مسلمین نے ان سے (عطاء خراسانی سے ) روایت کی ہے بلکہ ان کے ساگردوں ہیں ایسے حضرات بھی ہیں جن کا کسی سے روایت کر لیزااس کی اقتابت کی کافی سندہ جیسے شعبہ و ما لک اور ان کے علاوہ امام ابوطنیفہ معمر سفیان تورکی ، امام اوز اتلی نے بھی ان سے روایت کی ہوار ماہرین رجال ہیں سے وہ لوگ جن کی شرطیس بہت بحث ہیں ان لوگوں نے عطاء کی توثیق کی ہے مثلاً امام نسائی نے ان کو البائس ہے اور ابوحاتم نے محت برایعنی معتبر اور ان معتبر ہیں نواز ابائس ہے اور ابوحاتم نے محت برایعنی معتبر اور ان معتبر ہیں اور محل کہا ہے۔ (ان حضرات کے علاوہ امام احمداورات معین اور محل کے اب اور دار معتبر ہیں نو کی اور جہاد میں مشہور ہیں ) اور دار معتبر ہیں نو کی اور جہاد میں مشہور ہیں ) اور دار قطنی نے کہا شعقہ فی نفسہ الا انہ لم یادر ک ابن عباس ( ربجائے خودائقہ ہیں مگر انہوں نے ابن عباس کوئیس پایا عطاء شعة دومے عنہ مالک و معمور و لم اسمع احدا من المتقدمین تکلم فیہ ( یعنی عطاء نقتہ معتبر ہیں ان سے مالک و معمور و لم اسمع احدا من المتقدمین تکلم فیہ ( یعنی بارے میں کلام کیا ہو ) اور تر ندی نے ان کی بھی احداد میں نے مالک و معمور و اسم عاصرات میں کرائم ہوں القول المسدوس کی بارے میں کلام کیا ہو ) اور تر ندی نے ان کی بین اور مالم مسلم نے تو بارے بھی کیا ہے۔ الی قولہ عاصل کلام میا کہ صدیت ندور کوئی ہے اور معام نے تو اور اس عدیت سے احتجان سے بھی کیا ہے۔ الی قولہ عاصل کلام میا کہ صدیت ندور کی اسادتو کی سے اور اس حدیث سے احتجان سے بھی حیات سے احتجان سے بھی کیا ہے۔ الی قولہ عاصل کلام میا کہ صدیت ندور کی اسادتو کی سے اور اس حدیث سے احتجان سے بھی حیات سے احتجان سے بھی کیا ہے۔ الی قولہ عاصل کلام میا کہ صدیت ندور کی سے اور اس حدیث سے احتجان سے بھی جو اور اسم کوئی ہیں اور امام مسلم نے تو لوگوں نے اس کی اساد میں جو کلام کیا ہے نہا ہوں اس کی دورت ہیں بین ہوں ہیں ۔ اسام موفونہ سے اور اس کی دورت ہیں ہوں کا کہ کوئی ہیں اور کا میام مرفونہ سے اور کیا کہ کوئی ہوں کی کوئی ہوں کیا کہ کوئی ہوں کے اور کوئی ہوں کے دورت ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کیا کہ کوئی ہوں کے اور کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی

(٣) حدثنا احمد بن محمد بن سعيدنا يحيى بن اسما عيل الجريرى نا حسين بن اسماعيل الجريرى نا يونس بن بكير نا عمر و بن شمر عن عمران بن مسلم و ابراهيم بن عبدالا على عن سويد غفلة قال لما مات على رضى الله عنه جاء ت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسين بن على فقالت له لتهنك الا مارة فقال لها تهنيني بموت امير المؤمنين انطلقي فانت طالق ثلاثاً فتقنعت بثو بها او قالت انى لم ارد الا خيراً فبعث اليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها

فلما وضع بين يديها بكت وقالت متاع قليل من جيب مفارق فاخبره الكرسلو فبكى وقال لو لا انسى ابنت الطلاق لها لراجعتها لكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند كل طهر تطليقة او عند رأس كل شهر تطليقة او طلقها ثلاثاً جميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره رسنن دار قطنى ج ٢ ص ٣٣٨ كتاب الطلاق والخلع والا يلاء.) (بيهقى ج ٢ ص ٣٣٨ كتاب الطلاق والخلع والا يلاء.) (بيهقى ج ٢ ص ٣٣٨ كتاب الطلاق النحلة والا يلاء.) (بيهقى صحيح" كاب ماجآء في امضاء الطلاق الثلاث) الكي مندك متعلق ابن رجب فرمات بين" اسناده صحيح" كاس كي مندج (بحواله الاشفاق) الن روايات كوظراني في من روايت كيات -

اس دوایت کا خلاصہ میہ ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی الند عنبمانے ایک موقع پراپنی بیوی عائشہ حقع میہ کواس لفظ سے طلاق دی انسطہ کھی خانت طالق ٹلٹا تو چلی جا تھے کو تین طلاق ہے، عائشہ چلی گئیں، بعد میں حضرت حسن تو معلوم ہوا کہ عائشہ کو جدائی کا بہت غم ہے تو روئے اور فر مایا''اگر میں نے بائنہ طلاق نددی ہوتی تو رجوع کر لیتامیں نے رسول اللہ ہے گئے ہے سنا ہے (اور ایک دوسری روایت میں ہے اگر میں نے اپنے والدہ اور انہوں نے میرے جدامجد آنے خضرت کی ہے نہ سنا ہوتا) کہ جو خص اپنی بیوی کو تین طلاق اس طرح دے کہ ہم طہر میں ایک طلاق دے یا ہم مبینہ کے شروع میں ایک طلاق دے یا ہم مبینہ کے شروع میں ایک طلاق دے یا تین طلاق ایک ساتھ دے دے تو جب تک وہ عورت دوسرے مرد سے نگارت نہ کرتے ہیں ہو بھی کرلیتا۔)

عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطاتها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه ولسم.

یعنی عویمڑنے اپنی اہلیہ کوحضور کے سامنے تین طلاقیں دے دیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو نافذ فر مادیا (تین کوایک قرار نہیں دیا) (ابوداؤ دشریف جاص ۲۱۳ باب اللعان)

(۵) حضرت فاطمہ بنت قیس کی صدیث بوسنن ابن ماجہ میں ذکر کی گئی ہے اور ابن ماجہ نے خوداس صدیث سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع پراستدلال کیا ہے انہوں نے ایک باب کاعنوان بیقائم کیا ہے " باب من طلق ٹلاٹ فی مجلس واحد" (یعنی یہ باب ہاس شخص کے بارے میں جس نے ایک مجلس میں تین طلاقی دیں) اور اس باب میں بیصدیث ذکر کی ہے " حدثنا محمد …… عن عامر الشعبی قال قلت لفاطمة بنت قیس حدثینی عن طلاقک قالت طلقنی زوجی ثلاثاً و هو خارج الی الیمن فاجاز ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم " یعنی عامر شعبی کہتے ہیں میں نے فاطمہ بنت قیس عیکہا کہا بی طلاق کا قصہ مجھے بیان صلی الله علیه وسلم " یعنی عامر شعبی کہتے ہیں میں نے فاطمہ بنت قیس کے کہا کہا بی طلاق کا قصہ مجھے بیان سے انہوں نے مجھ کو تین طلاقوں کے واقع ہوجانے کافتو کی دیا (ابن ماجس سے انہوں نے مجھ کو تین طلاقوں کے واقع ہوجانے کافتو کی دیا (ابن ماجس سے ۱۱)

حضرت فاطمه بنت قيل والسائل المحموعة به المحموعة في ذلك والنلاث المجموعة بين فاطمة بنت قيس ان ابا المجموعة بين فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص المخز ومي طلقها ثلاثاً فانطلق خالد بن الوليد في نفر من مخزوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابا عمروبن حفص المخزومي طلق فاطمة ثلاثاً الخ (نسائي شريف ج ۲ ص ۸۲) ابوداؤد في بين الروايت وبيان كياب (ج ا ص ۲۹)

وارفطني مين بهي يجي روايت ان الفاظ عمروي بـ حداثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل السلمة بن ابي سلمة عن ابيه انه ذكر عنده ان الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلاق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثاً فلم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه (دار قطعني ج٢ ص ٢٠٩ ص ٣٣٠ كتاب الطلاق والخلع الخ)

خلاصہ بیک دھنرت فاطمہ بنت قیس کی متعددروایات ہے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ کوان کے شوہر نے تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دی تھیں اور حضوراقدی ﷺ نے ان کو تین ہی گروانا تھا۔علامہ ابن حزم نے بھی ای کوراج قرار دیا ہے اور جن روایتوں سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے ان کا جواب دیا ہے (محلی ج- اس اے اے اے اکا کتاب الطلاق)

(۲) وارقطنی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ عن علی قبال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً طلق البتة فغضب وقال تتخذون آیات الله هزواً. و دین الله هزواً ولعباً من طلاق البتة المؤمناه ثبلاثاً لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۳۳۳ کتاب اطلاق والمخلع) (اغاثة اللهفان ص ۲۵۲)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی شخص کے متعلق سنا کہ انہوں نے ''طلاق البیۃ'' دی ہے ( افظ البیۃ ہے ایک طلاق مراد ہوتی ہے اور تین طلاقوں کی بھی نیت ہو علق ہے ) حضور اگرم غضبنا کے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کھیل اور غداق بناتے ہیں جو کوئی طلاق البیۃ دے گاہم اس کے فرمہ تین لازم کردیں گے ( پھر وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی ) یہاں تک کہ وہ دومرے مردسے نکاح نہ کرے ( دارقطنی ج میں سیسے۔ )

غور کیجئے!حضور ناراض ہوئے مگراس کے باوجود فرمایا کہ جوطلاق البت دے گا ہم تین لازم کردیں گے۔ای کی تائید میں ایک اور روایت ملاحظہ کیجئے ۔

(٨)عن ابراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن ابيه عن حده قال طلق بعض آبائي امرأته الفا فانطلق بنوه الى رسول الله ﴿ وَهُمَ فَقَالُوا يَا رسول الله ﴿ وَهُمَ ) ان ابانا طلق امنا الفا فهه له من مخرج فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجاً بانت منه بثلاث على غير السنة وتسع مائة وسبعة وتسعون اثم في عنقه ردار قطني ج٢ ص ٢٣٣٠ ايضاً (زاد المعاد ج٣ ص ٢٣٠٠).

مصنف عبد الرزاق مين بيروايت باين الفاظ مروى بـ عن عبادة بن الصامت ان اباه طلق امر أنه الف تبطليقة فانطلق عبادة فسأ له صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بائت بثلاث في معصية الله تعالى وبقى تسعما ئة وسبع وتسعون عدواناً وظلماً ان شاء عذبه الله وان شاء غفر له (مصنف عبد الرزاق ج٢ ص ٣٩٣) (فتح القدير ج٣ ص ٣٣٠)

حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی زوجہ لو بڑا ہلائیس دے ڈالیس ،حضرت عبادہ خضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ اس کی بیوی تین طلاقوں سے بائن ہوگئی اور نوسوستانو ہے 992 ظلم اور عدوان ہوئیں ،اللہ جا ہے تو اس ظلم کی سزادے اور اگر جا ہے تو معاف کردے (بیحدیث طبر انی نے بھی روایت کی ہے)۔

وارتطنی نے بعض جدی روایت کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق میں بعض آبائی ہے۔ فتح القدیر میں علامہ ابن ہمام نے بھی مصنف عبدالرزاق میں بعض آبائی ہے۔ فتح القدیر میں علامہ ابن ہمام نے بھی مصنف عبدالرزاق ہے بیش آبائی آبائی ہے۔ قرین قیاس میں ہے کہ بیواقعہ حضرت عباد ہ کے والد گاہوگا۔ (۱) بہر حال واقعہ جس کا بھی ہومعاملہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک دم ہزار طلاقیں دے دی تھیں ۔ حضورا لرم ﷺ نے وقوع ثلاث کو تسلیم فرمایا اور بقیہ کو گناہ قرار دیا۔

و ۱۱ مگر حضرت عباد ۃ کے والد کا شارسحابہ میں سے تبییں ہے۔

(٩) امام بخاري في ام المؤمنين حضرت عا تشصد يقدرضى الله عنها عند وايت كيا بـ ان رجلا طلاق امر ته ثلاثاً فتروجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم اتحل للاؤل قال لاحتى وأوق عسيلتها كما ذاق الاول (بخارى شريف ج٢ ص ١٩٥ باب من اجاز طلاق الثالث) (مسلم شريف).

یعن ایک آ دمی نے اپنی عورت کوتین طلاقیں دیں پھراس نے دوسرے سے نکا نا کرلیااس نے صحبت کئے ۔ بغیر طلاق دے دی ، آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے بیٹورت حلال ہوئی ؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تک دوسرا شو ہرصحبت نذکر لے پہلے شو ہر کے لئے حلال ندہوگی۔ ( بخاری ومسلم )

یه صدیث طلاق الله کے بیک وقت نافذ ہونے میں ظاہر ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے۔ فالت مسک بسطاهو قوله طلقها ثلاثاً فانه ظاهو فی کونها مجموعة (ج٩ ص ٣٢١ باب من اجاز طلاق الثلث). (عمدة القاری شوح) صحیح بخاری میں ہے:۔

مطابقت للترجمة في قول طلق امرأته ثلاثاً فائه ظاهر في كونها مجموعة (ج. • اص٢٣٧) سنن كبرئ مين باب امضاء الثلاث وان كن مجموعات "كما تحت صديث لات بين: \_

عن عائشة رضى الله عنها ان رجلاً طلاق ثلاثاً فتزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى تذوق عسيلته كما ذاق الاول رج، ص ٣٣٣)

(١٠) عن صفوان بن عمر الطائي ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائماً فاخذت شفراة وجلست على صدره ثم حركته وقالت لتطلقني ثلاثاً او لا ذبحنك فنا شدها الله فابت فطلقها ثلاثاً ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأ له عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لا قيلولة في الطلاق. رواه محمد باسناده (زجاجة المصابيح ج٢ ص ٢٦٪ باب الخلع والطلاق)(انوار السنن ص ١٨٣)

صفوان بن عمر سے روایت ہے کہ ایک عورت کوخاوند ناپند تھا (ایک مرتبہ) اس کوسونا ہوا پا کراس کی سینے پر بیٹھ گئی اور چھری اس کے سینے پر رکھ کر کہنے گئی کہ مجھے تین طلاقیں دے دے ورنہ مجھے ذیح کر دوں گی ، خاوند نے قسم دی کہ میں مجھے بعد میں طلاق دے دوں گالیکن اس نے انکار کر دیا (مجبور ہوکر) اس نے عورت کو تین طلاقیں دے دیں۔اس کے بعد وہ رسول اللہ مجھے کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا ' طلاق میں چھم پوشی نہیں۔' تلک عشو ہ کاملة .

# غيرمقلدول كےمتدلات پرايك نظر

#### (١) عديث ابن عباسٌ:

آ ٹارسحابقل کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین جن دوحدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے داوی حضرت ہیں اس کے متعلق بچھ عرض کر دیا جائے۔ پہلی حدیث مسلم شریف کے حوالہ سے نقل کی جاتی ہے اس کے راوی حضرت ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس کا مضمون ہیہ ہے '۔

''ابوالصهباء نے حضرت ابن عبالؓ ہے بوچھا کہ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ عہد نبوی اور عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتداء میں تین طلاقیں ایک تھیں ،حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہاں لیکن جب لوگ نے بکٹر ت طلاق دیناشروع کیا یے حضرت عمرؓ نے تینوں کونا فذکر دیا۔'' (مسلم شریف)

#### يهلا جواب:

اس کا ہیہ ہے کہ بیرحدیث ابوداؤد نے بھی روایت کی ہےاوراس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرروایت غیر مدخولہ کے متعلق ہے۔عام نہیں ہے۔

عورتیں دوتم کی ہیں (۱) غیر مدخولہ (جس کے ساتھ ہم بستری نہ ہوئی ہو) (۲) مدخولہ (جس کے ساتھ ضحبت ہو چکی ہو) غیر مدخولہ عورت کواگر الگ الگ لفظوں میں اس طرح طلاق دی جائے" بچھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے ہوئی ہوں ہوتی ہے اورالی عورت برعدت بھی الزم نہیں ہوتی ۔ جب بیعورت پہلے ہی لفظ ہے بائنہ ہوگی اوراس پرعدت بھی نہیں تواس کے بعدوہ طلاق کا محل نہ رہی اس بنا پر دوسری اور تیسری طلاق افغ ہوتی ہے ای اعتبار ہے صدیث میں کہا گیا کہ اگر تین طلاق دی جا میں توایک شار بعد ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ای اعتبار ہے صدیث میں کہا گیا کہ اگر تعن طلاق دی جا کہی طریقہ تھا مگر بعد میں لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اور الی غیر مدخولہ کو ایک ساتھ ایک لفظ میں تین طلاق دینے گئے تو حضرت میں نے فر مایا کہ اب بین طلاق دی ہوں گی ( کہ است طالق شلف کہ کر طلاق دی ہور پیلفظ نکاح قائم ہونے کی حالت میں بولا ہے) (ابو داؤ د شریف ج اص ۲۰۰۱) (۱)

#### دوسراجواب:

حضورا کرم ﷺ اور حضرت ابو بکرصد بین اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانہ میں جب انت طالق، انت طالق، انت طالق کہاجا تا توعمو مالوگوں کی دوسری اور تیسری طلاق ہے تاکید کی نیت ہوتی ، استیناف کی نیت نہ ہوتی تھی

<sup>(</sup>۱) عن طائوس من ان رجلا بيقال له ابو الصهباء كان كثير السوال كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يد حل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر امن امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل ان طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدرا من امار ة عمر فلما رأى الناس قد تتابعو افيها قال اجيزوهن علهم باب بقية نسخ المراجعة بعقد التطليقات الثلث.

اوراس زمانه میں لوگوں میں قدین اور تقوئی، خوف آخرت اور خوف خداعا لب تھا، دنیا کی خاطر دروغ بیانی کا خطرہ تک دل میں نہ آتا تھا، آخرت میں جوابد ہی اور آخرت کے عذاب کا اتنا استحضار رہتا کہ مجرم بذات خود حاضر ہوکرا۔ پنہ بڑم کا اقرار کرتا اور اپنے او پر شرعی حد جاری کرنے کی درخواست کرتا اس بناء پران کی بات پراعتاد کر کے ایک طلاق کا حکم کیا جاتا ای اعتبار سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس زمانہ میں تعلی ایک شار کی جاتی تھیں۔ گر جیسے جیسے عہد نبوی سے بعد ہوتا گیا اور بکشرت مجمی لوگ بھی صلاقہ بگوش اسلام ہونے لگا اور بعد ہوئے گا اور پہلے جیسی تا کی دخوف آئرت کا معیار کم ہونے لگا اور پہلے جیسی تا کی داری اور دیانت داری اور دیانت داری در بی دنیا اور خورت کی خاطر دروغ بیانی ہونے گی جس کا انداز ہاس دافعہ سے لگا ہے۔'

نور کیجے ایم واقی ایک ورت کے لئے جو ٹی فتم کھانے کے لئے اور دروع بیانی کے لئے تیار تھا مگر کعبہ اللہ اور حرم شریف کی عظمت و تقدس کا خیال رکھتے ہوئے گذب بیانی سے احتراز کیا۔ حضرت عمر نے عوام کی جب بیہ حالت دیکھی نیز آپ کی نظراس حدیث پر بھی تھی۔ اکسو صوا اصحابی ٹیم اللہ ی بلو نہم ٹیم اللہ بین بلو نہم ٹیم یعنی جیسے عہد نبوت ہے دوری ہوتی جائے گی دینداری کم ہوتی رہے گی اور کذب ظاہر ہوجائے گا مطہور الکذب یعنی جیسے عہد نبوت ہے دوری ہوتی جائے گی دینداری کم ہوتی رہے گی اور کذب ظاہر ہوجائے گا حالت ہوگی اور گذرت کو ایش نظر رکھ کرصحابہ سے مشورہ کیا کہ جب ابھی بیرحالت ہوتی آئندہ کیا حالت ہوگی اور گئر نے اس جو دو اور آئندہ حالات کو چیش نظر تھی دیں گے اور پھر غلط بیانی کر کے کہیں گے کہ ہم نے حالت ہوگی اور گئر غلط بیانی کر کے کہیں گے کہ ہم نے ایک طاب تی گئری نے اس چور درواز ہے کو جند کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ لوگوں نے ایسی چیز میں جلد ایک جند میں انہیں دیر کرنا چاہئے تھی اب جو شخص تین مرتبہ طلاق دے گا ہم اے تین بھی قرار دیں گے۔ ہازی شروع کر دی جس میں انہیں دیر کرنا چاہئے تھی اب جو شخص تین مرتبہ طلاق دے گا ہم اے تین بھی قرار دیں گے۔ ہا کہ درام نے اس فیصلہ سے اتفاق کیا اور کی آیک نے بھی حضرت عمر کی مخالفت نہ کی ۔ چنا نچا مام طحاوی کی کھتے ہیں:۔ سے ارد میں میں انہیں میں میں انہیں دیں اللہ تھی اللہ تھی دیں دیں ہے کہ میں دیا دور میں اللہ تھی دیں دیں دیا دیا تھی اللہ تھی دیا دیا تھی دیا دیا تھی دیا دیا تھی دی دیا تھی اللہ تھی دیا دیا تھی دیا کہ دیا دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا دیا تھی تھی دیا تھی تھی ت

"فخاطب عمر رضى الله عنه بذلك الناس جميعاً وفيهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم ورضى عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منكر ولم يد فعه دافع."

حضرت عمر السلط میں کے ساتھ سب اوگول کو خطاب کیاان میں وہ صحابہ کرام بھی تھے جواس ہات ہے واقف تھے کہ مطلقۂ ثلاث کا عہد نبوی میں کیا تھم تھا پھر بھی ان میں ہے کسی نے ازکار نہیں کیااور حضرت عمر کے ارشاوکور دنہیں کیا۔ (طحاوی شریف ج ۲۲س ۲۹ باب ارجل پطلق امراً تہ ثلاثامعاً)

محقق علامه ابن ہمام قرماتے ہیں۔ لے پنقل عن احد منهم اند خالف عصو حین امضی الثلاث وهدی یہ کفی فی الاجماع ، یعنی کی ایک سحانی ہے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ جب حضرت مرس نے سحابہ کی موجود گی میں تین طلاق کا فیصلہ کیا ان میں ہے کی ایک نے بھی حضرت عمر کا خلاف کیا ہو۔ اور اس قدر بات اجماع کے لئے کا فی ہے (حاشیہ ابوداؤدی اس ۲۰۹۴ باب بقیہ سنخ الراجعة بعد التطلیقات الله کی)۔

امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"فاختلف العلماء في جوابه وتاويله فالأصح ان معناه انه كان في الا مرالا ول اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينو تاكيداً ولا استينافاً يحكم بطلقة لقلة ارادتهم الاستيناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التاكيد فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حملت الاطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق الى الفهم (نووى ج اص ٣٥٨) باب طلاق الثلاث)

یعنی حدیث ابن عباس کی بالکل سیح تاویل اوراس کی سیح مرادیہ ہے کیشروع زمانہ میں جب گوئی انسست طالبق ، انست طلاق ، انت طلاق کہ کرطلاق دیتا توعموماً اس زمانہ میں دوسری اور تیسری طلاق ہے تاکید کی نیت ہوتی تھی ۔ استیناف کی نیت نہ ہوتی تھی ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگوں نے اس جملہ کا استعمال بکشرت شروع کر دیا اور عموماً ان کی نیت طلاق کی دوسرے اور تیسرے لفظ ہے استیناف ہی کی ہوتی تھی اس لئے اس جملہ کا جب کوئی استعمال کرتا تو عرف کی بنایہ تمین طلاقوں کا تھم کیا جاتا (نووی شرح مسلم جاس میں)

یہ ہے حدیث ابن عباس کا مطلب محدثین کی نظر میں ۔اور یہی تشریح اور مقصد سیجے ہے۔ جو مطلب غیر مقلدین بیان کرتے ہیں وہ سیجے نہیں ۔اس لئے کدراوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتوی ویا ہے جوہم انشا واللہ عنقریب مفصل ذکر کریں گے۔

علامه این قیم نے بھی باوجوداس تشددوتصلب کے جوان کواس مسئلہ میں تھا حضرت ابن عباس کے اس فتوی کا کہ 'ایک جلس کی تمین طلاقیں تین ہیں اوراس کے بعدر جعت جائز نہیں 'الکار نہیں کیا بلکہ اس فتوی کی ثابت ہوئے کا صاف اقرار کیا ہے لکھتے ہیں۔ فقد صبح بلاشک عن ابن مسعود و علی و ابن عباس الا لزام بالثلاث ان اوقعها جملة " نیعی حضرت ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم اجمعین ہے اکسی تمین طلاقوں کا لازم کرنا ہے شک و شبہ ثابت ہے (اغدا ثه الملفهان ص 2 ا) اورابیائی اعلام الموقعین میں بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ خضرت ابن عباس کے فتوی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔

#### (٢) عديث ركانية

غیر مقلدوں کو حدیث رکانہ پر بڑا تا زے مگر خود حضرت رکانہ ہے روایت ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ '' سے طلاق دی تھی (جس میں ایک سے تین طلاقوں تک کی گنجائش ہے ایک طلاق کی نیت ہوتو ایک اور تین کی نیت ہوتو تین واقع ہوتی ہیں) پھر آ تخضرت بھی کو اس کی اطلاع دی اور حضرت رکانہ نے کہاو اللہ مسلما اردت الا واحدة (خداکی تیم میں نے لفظ البتہ ہے ایک ہی طلاق کی نیت کی ہے) آ تخضرت بھی نے فرمایا و الله ما اردت الا واحدة (اللہ کی تیم تے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی ؟) تو حضرت رکانہ نے کہا و الله ما اردت الا واحدة ۔ تب واحدة فرمایا جو تم نے نیت کی ہے اس کا اعتبار ہے۔ حدیث رکانہ ہیں ہے۔

عن عبدالله بن ينزيد بن ركانه عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلب يا رسول الله اني طلقت امرأتي البتة فقال ما اردت بها قلت واحدةً قال والله قلت والله قال فهو ما اردت (ترمذي شريف ج اص ٠٠٠ ا باب في الرجل طلق امرأ ته البتته).

وفى سنن ابن ماجه: عن عبد الله بن على بن زيدبن ركانه عن ابيه عن جده انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما اردت بها؟ قال واحدة : قال والله ما اردت بها الا واحدة أله ما اردت بها الا واحدة تلل فردها عليه (ابن ماجه شريف ج! ص ٩ ١٠ مجتبائى دهلى باب طلاق البته) (ابوداؤد شريف ج اص ٤٠ مجتبائى)

اگرایک ہی طلاق واقع ہوتی توقتم دے کرایک طلاق کی نیت متعین کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟حضور فر مادینے ایک کی نیت ہویا تین کی ،ایک ہی شارہوگی ،سوال وجواب اور شم لینے سے بیات واضح ہوتی ہے کہ اگر تین کی نیت ہوتی تو تین واقع ہوجا تیں لہذا یہ بات قطعاً غلط ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے ایک واقع ہوتی

وسلم واحدةً.

یعنی: نافع بن عجیر کی روایت که 'رکانهٔ نے اپنی اہلیہ کولفظ' المبق' سے طلاق دی اور حضور نے ان کی طرف ان کی اہلیہ کو والے کی اہلیہ کو والیس کر دیا ' بید روایت زیادہ مجھے ہے اس لئے کہ اس روایت کے راوی خود حضرت رکانه کی اولا در لیعنی گھروالے ) ہیں اور گھر والے گھر میں چیش آنے والے معاملات کو بہتر جانے ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ رکانہ نے اپنی اہلیہ کو لفظ '' المبق' سے طلاق دی تھی جس کو حضور نے ( قتم لینے کے بعد ) ایک قرار دیا را اسو داؤ د شریف ص ۲۰۱ ساب بقیة نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلث )

امام وى شارح مسلم شريف فرمات بين ـ واصا الزوايه التى رواها المخالفون ان ركانة طلقها ثلاثاً فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ما قدمنا انه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذاه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهمه وغلط فى ذلك (نووى شرح مسلم ج اص ٢٥٨ باب طلاق الثلاث)

یعن رہی وہ روایت جس کو کا فقین بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے تمن طلاقیں دی تھیں اور حضور نے اس کوایک قر اردیا پیروایت ضعیف ہے مجبول راویوں سے مروی ہے اور حضرت رکانہ کی طلاق کے سلسلہ میں سیحی روایت وہی ہے جس کو جم نے پہلے بیان کیا کہ انہوں نے لفظ ' البتہ' سے طلاق دی تھی اور لفظ ' البتہ' ایک اور تمین دونوں کا احتمال رکھتا ہے ( مدار نہیت پ ہے ) اگر ایک طلاق کی نہیت کی ہوتو ایک بموتی ہے جسے حضرت رکانہ نے ایک کی نہیت کی تھی اور اس وقت ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کااور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ضعیف تھی اور اس وقت ہوتی ہیں ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ضعیف روایت کے راوی نے یہ مجھا ہوکہ لفظ ' البتہ' کا مقتصی تمین طلاقیں ہیں تو سیجھ کرروایت بالمعنی کردی ( کہ حضرت رکانہ شرح مسلم شریف جی اس محملے کی ( نووی فر ماتے ہیں کہ راوی نے اس کے بیجھنے اور روایت بالمعنی کرنے ہیں مخلطی کی ( نووی شرح مسلم شریف جی اس ۲۵۸)

یہ ہے حدیث رکانہ کی حقیقت محدثین کی نظر میں ۔اب بھی اس حدیث کو پیش کرنااوراس ہے استدلال کم نا صحیح ہوسکتا ہے؟

شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتم میں بھینکتے دیوار آبنی پر ، حماقت تو ریکھیئے

# صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كي تاراور فياوي

خالق نے اپنے رسول کو منصب تشریعی سے نواز انھااس کے رسول نے اپنے صحابہ کو منصب اجتہاد سے نواز انھااس کے رسول نے اپنے صحابہ کو منصب اجتہاد سے نواز دیا اور اس طرح پیغت جورسول کے حصہ بیس آئی تھی امت کا بھی اس بیس ایک حصہ لگ گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور رسول کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتے ، درحقیقت بیا نتہائی نا دانی اور تجروی ہے کہ جو جماعت امت اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ ہم بھی اس کے اقوال وافعال ہم تک پہنچانے والی ہے اس پر اعتماد نہ کیا جائے ،اگر خدا کا رسول خود اپنی حیات بیس ان پر اعتماد کر چکا ہے ، باوشاہ ہوں اور قبائل کفار سے گفت وشنیدا نہی کے معرفت کی ہے تو پھرکوئی وجہ نہیں کہ امت ان پر اعتماد نہ کر سے عالم گیردین جس جماعت سے نکلتا ہے اگر وہی جماعت نا قابل اعتماد ہے تو پھرکوئی وجہ نہیں کہ امت ان پر اعتماد نہ کر بے عالم گیردین جس جماعت سے نکلتا ہے اگر وہی جماعت نا قابل اعتماد ہے تو پھر آئندہ اس وین کا خدا صافظ۔

ای اہمیت کے پیش نظر حدیث میں فرقۂ ناجیہ کی علامت " میا ان اعلیہ و اصحابی" بتلا کر صحابہ گرام کی سنت کوایک مستقل حیثیت دے دی گئی ہے، جس طرح رسول کا طریقہ خدا تعالیٰ کے طریقہ سے علیحد ہنیں ٹھیک ای طرح صحابہ کرام کی سنت آنخضرت کی گئی سنت سے الگ نہیں اس لئے فرقۂ ناجیہ کی بڑی علامت بیہ کہ دہ ان دونوں طریق کی جو در حقیقت ایک ہی ہیں اپ اپنے اپنے مرتبہ میں بزرگی اوراحترام کی قائل ہو، بلکداس پرگامزن بھی ہو۔ خوارج نے صرف سنت رسول کولیا اور صحابہ کی ایک جماعت کو کا فر ظم ہوایا یہی ان کے ناحق ہونے کی پہلی علامت ہے۔ خوارج نے صرف سنت رسول کولیا اور صحابہ کی ایک جماعت کو کا فر ظم ہوایا یہی ان کے ناحق ہونے کی پہلی علامت ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال صلح حدید ہیں ہے موقع پر جب عروہ تقفی قریش کی جانب سے شرائط صلح پر گفتگو کرنے کے لئے آگے ہیں تو جن الفاظ میں صحابہ کرام کی وفاداری کا نقشہ انہوں نے قریش کے سامنے کھینچا ہے اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہا کہ کا فرکے قلب پراس کا کتنا گرا اگر پڑا تھا۔ وہ کہتا ہے ۔۔

'' میں نے قیصر و کسریٰ و نجاشی کے دربار دیکھے ہیں لیکن جو والہانہ عقیدت کا منظریہاں دیکھا کہیں نہیں و یکھا کہیں نہیں دیکھا، جب محمد (ﷺ) بات کرتے ہیں تو گرد نیں جھک جاتی ہیں اور محفل پرایک سکوت کا عالم طاری ہو جاتا ہے نظر بھر کرکوئی شخص انکی طرف دیکھ نہیں سکتا، آپ کے وضو کا پانی اور آپ کا بلغم زمین پرگرنے نہیں پاتا کہ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیے ہیں۔''

ای لئے اس قوم کے احساس خود داری اور وفا شعاری کی داستانیں پڑھنے دالے مسلم دغیر مسلم اس پر متفق بیں کہ اس سے زیادہ اطاعت اور فرمان برداری کا ثبوت دنیا کی کسی قوم نے پیش نہیں کیا اور نہ پیش کر سکتی ہے۔

صحابہ کرام کی تاریخ نے پیۃ چلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے (بعد کتاب اللہ کے ) آنخضرت کے ہیں گی سنت ہاتھ تلاش کیا کرتے تھے اگروہ نہ ملتی تو اس کے بعد اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے اور اگر اس کے بعد بھی آپ کی سنت ہاتھ آ جاتی تو اس کی اتباع کرتے اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے۔ ایک واقعہ بھی ایسانہیں بتایا جاسکتا جہال کسی صحابی نے آنے ضرت کی اتباع کرتے اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے۔ ایک واقعہ بھی ایسانہ بیا جاسکتا جہال کسی صحابی نے آنے ضرت کے بعد پھر اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا اپنے ول میں خطرہ بھی محسوس کیا ہو۔

اس لئے موجودہ مئلہ میں بھی صحابہ کے فقاویٰ کیا ہیں۔ بیمعلوم ہوجانے کے بعداتی بات بخو بی ثابت

بوجائے کی کہآ تخضرت ﷺ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔

سہل بن ابی حقیق ماتے ہیں کہ آن خضرت کی کے عہد مبارک ہیں چھ حضرات فتو گا کا کام کرتے ہے تین مہا جرین ہیں ہے حضرات فتو گا کا کام کرتے ہے تین مہا جرین ہیں ہے اور تین انصار میں ہے۔ (۱) عسم و فساروق (۲) عشم ان بین عف ان (۳) علی مور نصی اللہ عنه ما اجمعین) اور مسور بن مور نصی اللہ عنه ما اجمعین) اور مسور بن مخر ماتے ہیں کہ تمام سحابہ کرام گا ملم انہی چھ حضرات پہنتہی ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر گو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو انہی چھ حضرات کو جمع کر کے مشورہ لیتے تھے ،صدیق اکبر کے زمانہ میں بھی یہی حضرات فتوی میں مرجع خلائق مسمح جاتے تھے ، پھر فاروق اعظم کے عبد میں بھی یہی صورت باقی رہی کہ فتوی انہی حضرات کا چلنا تھا۔ (طبقات ابن محدی میں 19 انہی حضرات کا چلنا تھا۔ (طبقات ابن محدی میں 19 انہی الہ الوراق سے 19 انہی سے 19 انہی سے 19 انہی سے 19 انہی الوراق سے 19 انہی سے 19 ان

اب سحابہ مرام کے فقاوی پیش کئے جاتے ہیں جن میں نہ کورۃ الصدر چھ سحابیوں میں سے حیار کے فقاوی موجود ہیں اور باقی دو میں سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ، روایات مرفوعہ کے ماتحت نمبر کے پر گذر چکی ہے۔ صرف حضرت البی بن گعب ہے۔ اس باب میں کچھ منقول نہیں لیکن وقوع ثلاث کے خلاف بھی ان کا فتو کی نہیں ہے ان کے ملادہ گیارہ سحابیوں کے فقاوی ہیں کیا اس کے بعد بھی اب یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ ایک مجلس کی تمین طلاقیں ایک ہی ہیں؟

علامه ابن قیم نے سات سحا بیجومکش بن اورجلیل القدر صحابہ تنظے گنوائے ہیں (۱) حضرت عمر (۲) حضرت علی اللہ اللہ ال (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود "(۳) حضرت عائشہ " (۵) حضرت زید بن خابت "(۲) حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر صنی اللہ عنین ۔ عباس (۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنین ۔

ان ساتوں حضرات کے فتاوی وقوع ثلاث کے بارے میں موجود ہیں۔ فتاوی ملاحظہ فرمانے سے پہلے اتنا اور جان کیجئے کہ غرمقلدین کے مسلم پیشوا اور مقتدی حضرت مولا ناسیدنذ برحسین صاحب دہلوی کا اقرار ہے کہ صحابہ '' کرام کا کوئی تھم اور فتوی نص کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:۔

''سحابہ کی بیہ عادت بھی کہ بلاحکم اور بلاا جازت رسول ﷺ کے کوئی شرعی اور دین کاحکم محض اپنی طرف ہے۔ قائم و جاری نہیں کرتے تھے۔''(مجموعہ فیآویٰ نذیریہ ہے اص ۲۵۸)

لہذاا گرصحابہ گرام کا کوئی تھکم اور فیصلہ نص کے خلاف معلوم ہوتو اس کواس بات پرمحمول کیا جائے گا کہ کوئی نائخ تھکم ان کے علم میں ضرور ہوگا جوہم تک روایتا نہیں پہنچا۔

## (۱) خلیفهٔ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند کے آثار:

( ا )عن انس رضى الله عنه قال كان عمر "افه اتى بوجل قد طلق امواً ته ثلاثاً فى مجلس او جعه ضوباً و فوق بينهما (مصنف ابن ابى شبة ج ۵ ص ۱ ۱ من كوه ان يطلق الرجل امواته ثلاثا الخ ) حضرت انس فرماتے بي كه جب حضرت مر ك پاس ايساتخص لا يا جاتا جس نے اپنى بيوى كوا يكم مجلس بيس تين طلاقيں دى موتيں تو آپ كومزاد ہے اور دونوں بيس تفريق كرد ہے۔

(٢) وكان عمر بن الخطاب اذا اتى برجل طلق امرأته الفا فقال له عمر رصى الله عنه اطلقت فقال انما كنت العب فعلاه عمر بالدرة وقال انما يكفيك من من ذلك ثلاث (محلى ابن حزم ج. اص ١٤١ كتاب الطلاق) (سنس بيهقى جـ ص ٣٣٣ باب ماجآء امصآء الطلاق)(زاد المعاد بحواله عبد الرزاق ج٢ ص ٢٥٩)(مصنف ابن شيبة ج٥ ص ١٢)(مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٢٥٩)

لیعنی: زید بن و بب فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا اس نے اپنی ہیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی تھیں ۔ اس سے حضرت عمر ؓ نے فرمایا'' کیا تو نے اتنی طلاقیں دی ہیں؟ اس نے کہا میں تو نہ ات کررہا تھا حضرت عمرؓ نے اسے درے سے سزادی اور فرمایا کہ تجھاکوا یک ہزار میں سے سرف تین کافی تھیں ۔

(٣) حضرت عمرٌ نے اپنے گورز حضرت ابوموی اشعری کوایک سرکاری خطالکھا اس میں آپ نے یہ بھی تم یہ فر مایاو میں قبال انت طالق ثلثاً فیھی ثلاث ، جو شخص یوں کیم ' تجھے تین طلاق' تو تین واقع ہوں گی (سنمن سعید بن منصورج ۳۳ س/۲۵۹ تشم اول رقم الحدیث نمبر ۱۰۱۹)

## (٢)خليفهُ راشدحضرت عثان بن عفان رضي الله عنه كافتوى:

روى و كيع عن معاوية بن ابني يحيى انه قال جاء رجل الى عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتي الفا فقال بانت منك بثلاث (محلى ابن حزم ج ۱۰ ص ۱۷ كتاب الطلاق) (زاد المعاد بحواله عبدالوزاق ج ۳ ص ۲۵۹) (فتح القدير ج ۳ ص ۳۳) (مصنف عبدالوزاق ج ۲ ص ۳۹۳) كاشيش ب د فني المعادي : ومن طريق و كيع عن جعفو بن بوقان عن معاوية ابن ابني يحيى قال : جاء رجل الني عشمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي الفا فقال بانت منك بدلاث ۱۰ ا (مصنف عبدالوزاق ج ۲ ص ۳۹۳ باب الوجل طلق امرأته ثلاثاً معاً) (طحاوى ج ۲ ص ۳۰ م)

یعنی: معاویدابن الی یخی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سفرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں آ پ نے جواب دیا: "بانت منک بٹلاٹ" تیری بیوی تھے ہے تین طلاقوں ہے جدا ہوگئی۔

## (m) خلیفهٔ راشد حضرت علی کر م الله وجهد کے آثار:

(۱)روی و کیع عن حبیب بن ابی ثابت قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب قال انی طلقت امرأتی ألفا فقال له علی بانت منک بثلاث (محلی بن حزم ج. ۱ ص ۱۲۱ کتاب الطلق (سنن بیهقی ج ک ص ۳۳۵ حواله بالا) (زاد المعاد ج ۲ ص ۲۵۹) (مصنف ابن ابیشید آج۵ ص ۲۱) (ابضا ج۵ ص ۲۱) (طحاوی شریف ج ص ۲۰)

حبیب ابن ابی ثابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک آ دی آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی گوایک ہزار طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا تین طلاقوں سے عورت جھے سے بائندہ وگئی۔

علامہ شوکانی نے بھی نیل الاوطار میں حضرت علیٰ کا یہی مسلک بیان کیا ہے کہ وہ طلاق ثلثہ کے وقوع کے قائل تھے۔ (نیل الاوطارج ۲س ۲۴۵ باب ماجآ ، فی طلاق البینة وجمع الثلث الخ

(٢) وعن الأعمش انه كان بالكوفة شيخ سالي قوله فاخرج كتا به فاذا فيه بسم الله الرجل المرأته ثلاثاً في مجلس الله الرجل المرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه (ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره قلت ويحك هذا غير الذي تقول قال الصحيح هو هذا ولكن هو لآء اراد وني على ذلك (سنن بيهقى ج٢ ص ٢٣٥ باب ماجآء في المضآء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات)

ترجمہ: (اعمش کوئی ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ وفہ کے آیک شیخ کہتے تھے کہ میں نے علی بن ابی طالب گوفر ماتے ہوتے شنا کہ جب کوئی شخص ایک مجلس میں اپنی عورت کو تین طلاقی س دے دیو اس کو ایک طلاق کی طرف رد کر دیا جائے گا۔ میں نے شیخ ہے کہا تم نے حضرت علی ہے بید کہاں سنا ہے؟ شیخ نے کہا تیں اپنی کتاب نکا اتا ہوں اس میں موجود ہے ) شیخ نے کتاب نکال کر پیش کی اس میں بسسم الله المو حصن المو حیم کے بعد بیل کھا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو میں نے حضرت علی ہے سنا ہے وہ فرماتے تھے جب کوئی شخص ایک میں اپنی عورت کو تین طلاقیس کہ یہ جس کو میں نے حضرت علی ہے سنا ہے وہ فرماتے تھے جب کوئی شخص ایک میں اپنی عورت کو تین طلاقیس کہ یہ تھاں دیا ہو جائے گی پھر جب تک دوسر سے زوج سے نکاح نہ کرے طلاق دینے والے کے لئے علی اس کے بیان کرنے کے خلاف ہے تو شیخ نے کہا تھے ہیں ہے کہا تھے جس کہا تھی جہ اس کا کہا تھے تھی جہ اس کا کہا تھے جس کہا تھی جہ اس کہا تھی جہ سے کہا تھی کہا تھی جہ سے کہا تھی جہ اس کہا تھی کے لئے میں نے کہا تھی جہ سے کہا تھی جائے میں نے کہا تھی جہ سے کہا تھیں نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ ( جبھی جہ اس ۲۳۸ )

(٣) مصنف عبدالرزاق من جـ عن شه يك بن ابى نـموقال جاء رجل الى على رضى الله عنه فقال انى طلقت امرأتي عدد العرفج قال تاخذ من العرفج ثلاثاً و تدع سائره.

ترجمہ بشریک بن ابی نمرے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علیؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کوعر فج کے درختوں کے برابر طلاقیں دے دی ہیں ،حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ان میں سے تین لے لواور باقی کوچھوڑ دو۔ (مصنف عبدالرزاق ج۲ص۳۹۳ باب المطلق علامًا)

(٣) عن الحكم ان علياً وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا اذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فان فرقها بانت بالاولى.

تحکم روایت کرتے بیں کہ حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم الجمعین ۔ بیتنیوں حضرات فرماتے بین کہ آگر غیر مدخولہ منکوحہ کو تین طلاقیں ایک لفظ سے (انت طالق ثلاثاً ، تجھے تین طلاقی) دے دے تو تینوں واقع ہو جا کیں گی اور بی عورت شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے مرد سے زکاح کرے اور اگرا لگ الگ لفظوں سے طلاق و بیلی ہی طلاق سے ہائے ہوجا کیں گی (مصنف عبدالرزاق جا مسلم اللہ الگ الگ لفظوں سے طلاق و بیلی ہی طلاق سے ہائے ہوجا کیں گی (مصنف عبدالرزاق جا مسلم ۲۳۳ بے طلاق البکر)

## (۴) حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كي آثار:

را)عن مسروق عن عبدالله ريعني ابن مسعود انه قال لمن طلق امرأته ماتة بانت بثلاث و سائر ذلک عدوان (مصنف عبدالرزاق ج ۵ ص ۲ ا باب المطلق ثلاثا) (طحاوي شريف ج ۲ ص ۳۰۰) باب الرجل يطلق امرأ ته ثلاثا معاًى (سنن بيهقى ج ۷ ص ۳۳۲)

(۲)واخرج ابن حزم بطریق عبدالرزاق عن علقمة عن ابن مسعود انه قال لرجل طلق امرأته تسعاً و تسعین ثلاث تبینها و سائر هن عدوان (محلی ج ۱۰ ص ۲۵۱)(مصنف ابن ابی شیبة ج۵ ص ۱۲)(زاد المعاد ج ۲ ص ۲۵۹)

مسروق اورعلقہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مستودًا نیک مخص ہے جس نے اپنی عورت کو سوطلاقیں دی تھیں (اورا کیب دوسرے مخص ہے جس نے اپنی عورت کوننا نوے طلاقیں دیں تھیں ) فرمایا کہ تین طلاقوں ہے ہوی جدا ہوگئی۔اور بقیہ طلاقیں ظلم ،عددان اور زیادتی ہیں۔

(٣) مالك انه بلغه ال رجلاً جاء الى عبد الله مسعود فقال انى طلقت امرأتى بما نتى تطليقات فقال ابن مسعود قباذ اقبل ذلك قال قبل لى انها قد بانت منى فقال ابن مسعود صدقوا. الخ (مؤطا امام مالك ص ٩٩ ا ماجاً في البتة) (فتح القدير بحواله مؤطا امام مالك ح٣ ص ٣٠ كتاب الطلاق باب طلاق السنة)

امام مالک فرماتے ہیں کدان کو بیردوایت پہنچی ہے کہ ایک فض عبداللہ ہن مسعود کے پاس آیا اور کہا ہیں نے اپنی عورت کو دوسوہ ۲۰۰۰ طلاقیں دے دی ہیں ،ابن مسعود کے دریافت فرمایا کہتم کو دوسروں (مفتیوں) کی جانب ہے کیا جواب دیا گیا؟ اس نے کہا مجھے بیہ جواب ملا کہ وہ عورت مجھے ہائنہ ہوگئی ،ابن مسعود کے فرمایا وہ لوگ سیجے کہتے ہیں (حکم شرعی ایسا ہی ہے جیساوہ کہتے ہیں۔)

(٣)عن علقمة قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال انى طلقت امرأتى تسعة وتسعين وانى سألت فقيل لى قد بانت منى فقال ابن مسعود لقد احبوا ان يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظن انه سير خص له فقال ثلث تبينها منك وسائرها عدوان (مصنف عبدالرزاق ج١ ص ٣٩٥ باب المطلق ثلاثا)

علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے ابن مسعود ہے آکر کہا میں نے اپنی ہوی کو ننا نوے 99 طلاقیں دے دیں، میں نے سئلہ دریافت کیا تو مجھے جواب ملا کہ عورت مجھ سے جدا ہوگئی۔ ابن مسعود ٹنے فرمایا ان لوگوں کی خواہش میں ہے سئلہ دریافت کیا تو مجھے جواب ملا کہ عورت مجھ سے جدا ہوگئی۔ ابن مسعود ٹنے نیں؟ اس نے بیگمان کیا کہ شاید ابن مسعود ٹرخصت دے دیں گے (اور رجعت کا حکم دے دیں گے ) ابن مسعود ٹنے جواب دیا کہ بین طلاقوں سے وہ تم سے جدا ہوگئی اور ایقیہ طلاقوں ایس (مصنف عبدالرزاق ج اس ۳۹۵)

(۵)عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته "ثلاثا قبل ان يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ۲۲ في الرجل تزوج المرأة ثم يطلقها) (طحاوي شريف ج۲ ص ۳۰)

تھم، ابن عبال اور ابن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بید دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جو محض اپنی ہیوی کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے دیے وعورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔

## (۵) حضرت ابن عباس رضى الله عنه كة تاروفتاوى:

( ا ) ابو داؤد شريف ش ب حدثنا اسماعيل نا ايوب عن عبد الله بن كتير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء ٥ رجل فقال انه طلق امرأ ته ثلاثاً قال فسكت حتى ظننت انه رآ دها اليه ثم قال ينطلق احد كم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً عصيت ربك وبانت منك امرا تك .....

قال ابوداؤد روی هذا الحدیث حمید الا عرج وغیره عن مجاهد عن ابن عباس و رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیرعن ابن عباس و ایوب و ابن جریج جمیعاً عن عکرمة بن خالد عن سیعه بن جبیر عن ابن عباس و ابن جریج عن عبدالحمید بن رافع عن عطاء عن ابن عباس و رواه الاعمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس و ابن جریج عن عمروبن دینار عن ابن عباس تحلهم قالوا فی الطلاق الثلاث انه اجازها قال و بانت منک نحو حدیث اسماعیل عن ابن عباس تحلهم قالوا فی الطلاق الثلاث انه اجازها قال و بانت منک نحو حدیث اسماعیل عن ابوب عن عبدالله بن کثیر (ابو داؤد شریف ج اص ۲۰۳ساب بقیة نسخ المو اجعة بعد التطابقات الثلاث) (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۳۰) (سنن بیهقی ج اص ۳۳۰)

. مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حصرت ابن عباس کے پان تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ اپن بیوی کو یکبارگی تین طلاقیں وے آیا ہے، ابن عباس چپ رہ ہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رجعت کا حکم وے دیں گے بھر فرمایا لوگ پہلے حمافت پر سوار ہوجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے ابن عباس! اے ابن عباس! بیشک خدانے فرمایا کہ جو خدا کا خوف نہیں کیا اس لئے تیرے فرمایا کہ جو خدا کا خوف نہیں کیا اس لئے تیرے واسطے کوئی خلص نہیں ہے قانے رب کی نافر مانی کی اور تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئی۔ ا

اس کے بعدامام ابوداؤد نے بیان فرمایا کہ الن ان حضرات نے ابن عباسؓ سے بیروایت بیان کی ہے۔ یہ تمام رداۃ متفقہ طور پر بینقل فرما دیے جیں کہ ابن عباسؓ نے تبین طلاقوں کو نافذ فرمادیا۔ اور فتویٰ دیا کہ عورت جدا مولانی ۔ (ابوداؤدشریف نے اص ۲۰۹)

عن مالک بن الحارث قال جاء رجل الی ابن عباس عن مالک بن الحارث قال جاء رجل الی ابن عباس فقال ان عباس فقال ان عمی طلق امر أنه ثلاثاً فقال ان عمک عصی الله فائمه الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل بحلها له فقال من يخادع الله يخادعه (طحاوي شريف ج ۲ ص

۲۹ باب الرجل يطلق امرأ ته ثلاثا معاً) (مصنف ابن ابي شيبه ج۵ ص ا ۱) (فتح القدير ج٣ ص ٢٩) رسنسن سعيد بن منصور ج٣ ص ٢٥٨ قسم اول رقم المحديث نمسر ٣٣٠) رسنسن سعيد بن منصور ج٣ ص ٢٥٨ قسم اول رقم المحديث نمسر ٢٥٠ م.١٠٩٥) (اغاثة اللهفان ص ٢٦) مبحث التحليل فصل في الآثار)

مالک بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک مخص ابن عباس کے پاس آیا اور گہامیر ہے چھاا پنی عورت کو دفعۃ تین طلاقیں دے جیٹے ہیں ابن عباس نے فرمایا تیرے چھانے خداگی نافرمانی کی اور شیطان کی اطاعت کی اور آپ نے اس کے پائے کوئی گنجائش نہیں ذکالی۔ مالک بن الحارث فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جواس عورت کواس شوہر کے لئے حلال کرے آپ نے فرمایا جواللہ سے چالیازی کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔

(٣) مالک انه بلغه ان رجلا قال لا بن عباس انی طلقت امراتی مائة تطلیقة فما ذا تری علی فقال له ابن عباس طلقت منک بثلاث وسبع و تسعون اتخذت بها آیات الله هزوارمؤطا امام مالک ص ٩٩ اباب ماجآء فی البتة (فتح القدیر ج٣ ص ٣٣٠) (زاد المعاد ج٢ ص ٢٥٩ بحواله مصنف عبد الرزاق) (طحاوی ج٢ ص ٣٠٠) (دار قطی ج٢ ص ٣٣٠)

ایک شخص نے ابن عبائ ہے کہامیں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں اس کے متعلق آپ کیا فرماتے جیں؟ آپ نے فرمایا تمین طلاقوں ہے تو عورت جھے جدا ہوگئی اور بقیہ ستانوے ۹۷ طلاقوں سے تونے اللہ کی آیات کا مسٹحرکیا۔

(٣)قال وحدثنا ابن المبارك انا سفيان وعبد الرزاق عن الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء ابن عباس رجل فقال طلقت امرأتى الفا فقال ابن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزراً تخدت آيات الله هزوا (مصنف عبدالرزاق ج١ ص عليك ورما ١٠٥)(دارقطنى ج٢ ص ٣٣٠)(مصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ١٣) (محلى ابن حزم ج٠١ ص ٢٥٠) (مسن بيهقى ج٢ ص ٣٣٠)

(۵) حدثنا ابو محمد بن صاعد ....عن سعید بن جبیر و مجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة حرمت علیه امرأته (دارقطنی ج۲ ص ۳۳٪)

(۲) سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال انما یکفیه رأ سل الجوزاء (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۳۹۲)

۔ ابن عباسؓ ہےا ہے تخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی عورت کوستاروں کی تعداد کے برابر طلاقیں دی ہوں تو آپ نے فرمایا اسے سنت طریقہ کے خلاف کیا اور اس کی عورت اس پرحرام ہوگئی۔

(2) حدثنا ابو بكر عن رجل عن الانصار يقال له معاوية ان ابن عباس واباهريرة
 وعائشة قالوا لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره . (مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ۲۲ في الرجل

ينزوج المسرأة ثم يطلقها )

(٨) حدثنا ابو بكر قال ناعباد بن العوام عن هارون بن عنزه عن ابيه قال كنت جالسا عند ابن عباس فأ تاه رجل فقال يا ابن عباس انه طلق امر أته مائة مرة و انما قلتها مرة و احدة فتبين منى بثلاث "أم " هي و احدة ؟ فقال بانت بثلاث و عليك و زر سبعة و تسعين (مصنف ابن ابي شيبة ج ۵ ص ١٣)

ایک شخص ابن عبائ کے پاس آیا اور کہا ابن عباس! میں نے اپنی عورت کوسوہ واطلاقیں ایک ہی دفعہ دے دی ہیں گیاوہ مجھ سے تین طلاقوں سے الگ ہوجائے گی یاوہ ایک ہی طلاق شارہ وگی ؟ آپ نے قرمایا تین طلاقوں سے عورت جدا ہوگئی اور بقیدستاو نے ہے ہم تیروزر (بوجوہ) ہیں۔ بہی فتوی حضرت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آشہ کا جس بہی فتوی حضرت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آشہ کا جس بہی سے تین طلاق کی خورت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آشہ کا جس بہی فتوی حضرت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آشہ کا جس بہی فتوی حضرت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آسہ کا جس بہی فتوی حضرت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آسہ کا جس بہی فتوی حضرت ابو ہر برڈ اور حضرت عا آسہ کا جس بہی مقالد بن یا جس مقالد بن ؟

(۱۰) عبدالرزاق ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال طلقت امراني ألفا فقال تا خذ ثلاثاً وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين (مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٩٦ سايضاً)

ایک شخص مصرت ابن عباس کے پاس آیااور کہا میں نے اپنی عورت کوایک ہزار طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فر مایا ان میں سے تین لے او ( کے عورت کے حرام ہونے کے لئے تین ہی کافی میں اور مرد تین ہی طلاق کا مالک ہے )اور ابتیہ 992 جھوڑ دو۔

(۱۱) محمد قبال احبرنا ابوحسفة عن عطاء ان رجالا جاء عبد ابن عباس فقال طلقت امر أتى تبلائها قبال يذهب اخدكم يتلطخ بالاثم فيأتى بعده عند نا اذهب انت عصيت ربك فقد حرمت عليك امر أتك لا تحل له حنى تنكح زوجا غيرك (كتاب الآثار للامام محمد ص ٢٢١ . ٢٢٠ مترحم)

عطاء فرماتے ہیں آیک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی مورت کو تین طلاقیں دے وی ہیں۔ فرمایا تم جیسے لوگوں کا طریقہ میہ ہے کہ کندگی ہے پوری طری آئودہ ہوجائے ہو پھر ہمارے پاس آتے ہو، چلے جاؤتم نے اپنے رہ ب ن نافر مانی کی ہم پرتمہاری ہوئی ترام ہوئی تاوفتیکہ دوسرے ہے تکام نہ کرے۔ ( کماب الآ عارج اس میں)

ا ا عن محمد بن العاص سناواعن البن عباس واباهريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سناواعن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . (ابو داؤد ج اص ٣٠٦ باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (زاد المعاد ج ٢ ص ٢٥٩) (طحاوى شريف ج ٢ ص ٣٠) محدا بن ياس فرمات جي كرا بن مجما با و ٢٥٩) (عاص و بن العاص ضي التُحمُم المِحمين عسوال

کیا گیا کہ غیر مدخولہ کواس کا شوہر (مجتمعا) تین طلاقیں دے دیے و کیا حکم ہے ؟ ان تینوں حضرات نے متفقہ طور پرفر مایا کہ وہ عورت اس مرد کے لئے حرام ہوگئی یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔

(۱۳) اخبرنا مالک عن محمد بن ایاس بن بکیر انه قال طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل ان یدخل بها ثم بداً له ان ینکحها فجا ء یستفتی قال فذهب معه فسأ ل أ با هریرة و ابن عباس فقالا لا ینکحهاحتی تنکح زوجا غیره فقال انما کان طلاقی ایا ها و احدة قال ابن عباس ارسلت من یدک ماکان لک من فضل (موطا امام محمد ص ۲۰۳ باب الرجل یطلق امر أثه ثلثا قبل ان یخل بها) (فتح القدیر ج ۲ ص ۳۲۰) (طحاوی شریف ج ۲ ص ۲۹) (سنن بیهقی ج ۵ ص ۳۲۵) (موطا امام مالک ص ۲۰۰۵)

محد بن ایاس بن بگیر فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے صحبت سے بل ہی اپنی منکوحہ کو تین طلاقیں و ہے دیں پھر چاہا کہ اس سے زکاح کر لے اس لئے فتوی دریافت کرنے کے لئے انکامحد بن ایاس فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہو گیا ، دونوں نے فرمایا ابتم اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہوہ دوسر سے مرد سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہوہ دوسر سے مرد سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہوہ دوسر سے مرد سے نکاح نہر کرے ، اس شخص نے کہا میری نیت ایک طلاق کی تھی ۔ ابن عباس نے فرمایا تو نے خود ہی (انت طالق علاق کے ہوگا کہ کہا گیا گئی ہے ۔ اس میں اس شخص نے کہا میری نیت ایک طلاق کی تھی ۔ ابن عباس نے فرمایا تو نے خود ہی (انت طالق علاق کی ہوگا کہ کہا گئی ہو تھے جاسل تھی ۔

(۱۳) عائشة عاس وعائشة في الرجل المراة ثلاثاً قبل ان يدخل بها قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف ابن بي شيبه في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ج۵ ص٣٣)

مخدا بن ایا س فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ،حضرت عائشہ آور حضرت ابن عباس اس مخص کے متعلق جو نی عورت کوصحبت سے قبل تین طلاقیں دے دے فرماتے ہیں کہ دہ اس مخص کے لئے حلال نہیں تا آ نکہ دہ عورت بسرے مرد مسے نکاح کرے۔

(۱۵) عبدالرزاق عن ابن جریح قال قال مجاهد عن ابن عباس قال قال له رجل یاآبا عباس! بطلقت امرأتی تلاقاً فقال ابن عباس: یاآبا عباس! یطلق احد کم فیستحمق شم یقول یا آبا عباس! عصیت ربک فارقت امرأ تک (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۲۹ باب المطلق تلاقا) مجاهداین عباس اعصیت ربک فارقت امراً تک (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۲۹ باب المطلق تلاقا) مجاهداین عباس نے آئی کرتے ہیں کدایک شخص نے آپ سے کہاا اوعباس! میں نے آپ عورت کوتین طلاقیں دے دی ہیں، ابن عباس نے فرمایا: تم میں سے ایک بیوتونی کرکے طلاق دے دیتا ہے پھر ہے تہ ہو المان اللہ المواق المیکر اللہ المواق المیکر) تافر مانی کی، تیری خورت تجھ سے جدا ہوگئ ۔ (مصنف عبدالرزاق جدمل سے ۱۳۹۷) ہورہ بھور کے المواق المیکر)

(۱۲) ایک روایت آثارا بن عمرٌ میں آربی ہے۔ ابن عبال ، ابو ہریرہ اور ابن عمرے غیر مدخولہ عورت کے متعلق بوچھا گیا کہ اگراس کوشو ہر حجت سے قبل تین طلاقیں (ایک ساتھ) دے دے تو ان تمام حضرات نے فر مایا اب وہ اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے مردے نکاح کرے۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۲ س ۳۳۳)

یہ بیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فقادی ۔ان کو پیش نظرر کھ کرغور سیجئے کہ عامل بالحدیث کون ہے؟ اور کیاا بن عباس کی روایت کا مطلب وہی ہے جو غیر مقلدین سمجھ رہے ہیں؟ان فقادی ہے واضح ہوتا ہے کہ ان عباس کی حدیث کا ہرگز وہ مطلب نہیں ۔جوغیر مقلدین سمجھتے ہیں۔فافہم وقد ہیر۔

## (٢) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كي تار:

(۱)عن نافع و کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال لو طلقت مرة او مرتین فان النبی صلی الله علیه و سلم امر نی بهذا (ای بالمراجعة ) فان طلقها ثلاثاً حرمت حتی تنکح زوجاً غیر د (بخاری شریف ج۲ ص ۹۲ و ج۲ ص ۸۳۰ باب من اجاز طبلاق الثلاث)

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کسی ایسے خض کے متعلق سوال کیا جاتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہول آؤ آپ جواب دیا کرتے اگر ایک باریا دوبار طلاق دی ہوتی ( تورجعت کرسکتا اس لینے کہ ) رسول اللہ ﷺ نے مجھ کوای کا ( رجعت کا ) تھکم دیا تھا لیکن اگر تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ حرام ہوگئ جب تک دوسرے مردے نکاح نہ کرے۔ ( بخاری شریف )

(۲) مسلم شریف میں بھی آپ کا فتو کل ہے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنه .... اما انت طلقتها ثلاثاً فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امراً تک وبانت منک (مسلم شریف ج اص ۲۲۹)

ابن مرُّفر ماتے ہیں۔ اگر تین طلاقیں دے دیں تو تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی ( کدایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں )اور تیری عورت جھے ہے بائے (علیجد کا پوگئی۔ (مسلم شریف)

(٣) وكان عبدالله اذا سنل عن ذلك قال لا حدهم اماانت طلقت امرأتك مرة او موتين فال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنى بهذا وان كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح روحاً غيرك وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك (مسلم شريف ج اص ٢٥٣ ايضاً)

جب ابن عمرٌ سے تین طلاقوں کے متعلق دریافت کیا جاتا تو آپ فرماتے اگرتم نے ایک یادوطلاقیں دی ہیں ( تورجعت کاحق ہے )اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رجعت کا حکم فرمایا تھا اورا گرتم نے تین طلاقیں دے دیں تو تم پر عورت حرام ہوگئی تا وفقتیکہ دوسرے سے نکاح نہ کرے اورعورتوں کو طلاق دینے کے متعلق خدا کی جو ہدایات ہیں اس میں تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی ( مسلم شریف )۔

(٣) حدثنا سعید المقبری قال جاء رجل الی عبدالله بن عمرو انا عنده فقال یا ابا عبد الرحمن انه طلق امراً ته مأة مرة قال بانت منک بثلاث و سبعة و تسعون یحاسبک الله بها یوم الفیامة . (مصنف ابن ابی شیبة ج۵ ص ۱۳ فی الرجل یطلق امراته ما ته اوا لفافی قول و احد) الله فض ابن ابی شیبة یاس آیا ورکباا ابوعبدالرحمٰن میں نے اپنی یوی کوسود اطلاقیں دے دی ایل آپ نے فرمایا تین سے قورت جدا ہوگئ اور ابقیات اور کباا کا ویک ساتھ کے دن اللہ محاسبہ کرے گا۔

(۵)حدثنا ابوبكر قال نا اسباط بن محمد عن اشعت عن نافع قال قال ابن عمر من طلاق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه و بانت منه امرأته (مصنف ابن ابى شيبة ج۵ ص ١ امن كره ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا الخ)

حضرت عبدالله بن عمر فرمات میں جو شخص اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دے تو اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور عورت اس سے جدا ہوگئی۔

(٢)عن سالم عن ابن عمر قال من طلق امرأته ثلاثاً طلقت وعصى ربه (مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٩٥ ٢باب المطلق ثلاثا)

ابن عمر فرماتے ہیں جو محض اپنی عورت کو تمین طلاقیں دے دے تو وہ مطلقہ ہوجائے گی اوراس نے اپنے رب کی نا فرمانی کی۔ (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۳۹۵)

(2)عبدالرزاق عن محمد بن ابى اياس ابن البكير ان ابن عباس رضى الله عند واباه هرير ة رضى الله عنه سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف عبدالرزاق ج١ ص ٣٣٣٠)ب طلاق البكر)

ابن عباس، ابو ہریرہ ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ہے دریافت کیا گیا کہ اگر غیر مدخولہ کواس کا شوہر تین طلاقیں (ایک ساتھ) دے دے (تو کیا حکم ہے؟) ان تینوں حضرات نے فرمایا وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں تا کہ وہ دوسرے مردے نکاح نہ کرے۔

(٨)عن ابنی وائل عن عبدالله انه قال فیمن طلق امو أته اللاثا قبل ان ید خل بها قال لا تحل حتی تنکع زوجاِ غیره (طحاوی شریف ج۲ ص ۳ باب الرجل یطلق امر أته ثلاثاً معاً) عبرالله بن عمرًاس شخص کے متعلق جوا بی عورت کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے دے فرماتے ہیں کہ وہ عورت اب اس کے لئے حلال نہیں تا آئکہ وہ دوسرے مردے نکاح نہ کرے۔

(٩)عن علقمة عن عبدالله انه سئل عن رجل طلق امرأته ما أه قال ثلاث تبينها منك
 وسائرهن عدوان.(طحاوى شريف ج٢ ص ٣١ ايضاً)

عبداللہ بن عمر سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جواپنی عورت کوسو ۱۰۰ طلاقیں دے دیے تو آپ نے فرمایا تمین طلاقیں عورت کومرد سے جدا کر دیں گی اور بقیہ زیادتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر گی روایت جس کو بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیااس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن عمر کے بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ ان تین طلاقوں کے نفاذ کا تھکم فرمار ہے ہیں جوغیر مسنون طریقہ پرایک ہی وقت دے دی جا کیں۔اگر مسنون طریقہ پر دی جا کیں تو خداکی نافر مانی اور گناہ کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

الحاصل تین طلاق ایک ساتھ دینا یقیناً ندموم ہے اور سنت طریقہ کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی دے دے گا تو نافذ ہوجا ئیں گی اور وہ صحص گنہگار بھی ہوگا اور عورت اس پر حرام ہوجائے گی ۔ شرکی حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگ ۔ واللہ اعلم ۔

### (4) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما كي آثار:

(۱) حدثنا يونس عن عطاء بن يسار انه جاء رجل الى عبدالله بن عمرو فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها قال عطاء فقلت له طلاق البكر واحدة فقال عبدالله انما انت قاص الراحدة تبينها والشلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (طحاوى شريف ج٢ ص ٣٠) رمصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ٢٢) (مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٣٠٣)

عطاہ بن بیارے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر و بن العاص کے پاس آیا اور اس شخص کے متعلق سوال کیا جس نے محبت سے قبل عورت کو تمین طلاقیس دے دی ہوں ، عطا فر ماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر و سے کہا کہ غیر مدخولہ پرتو ایک طلاق واقع ہوئی ہے ،عبداللہ بن عمر و نے فر مایا تو نرا داعظ اور قصہ کو ہے ، پیمر فر مایا کہ غیر مدخولہ ایک طلاق سے ہائے ہوجائے گی کہ رجوع جائز نہ ہوگا۔ البت اگر عورت راضی ہوتو ایک طلاق سے ہائے ہوجائے گی ( یعنی اس طر ن علیجہ و ہوجائے گی کہ رجوع جائز نہ ہوگا۔ البت اگر عورت راضی ہوتو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے شری حلالہ کی ضرورت نہیں ) اور تین طلاقوں سے ایس حرام ہوجائے گی کہ جب تک دوسرے نکاح نہ کرے حلال نہ ہوگی۔

(٢) حدثنا فهد عن عطاه بن يسار عن عبدالله بن عمرو قال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها (طحاوئ شريف ج٢ ص ٣٠٠) (موطا امام مالک ص ٢٠٠) (سنن سعيد بن منصور ج٣ ص ٣٠٥ قسم اول رقم الحديث نمبر ١٠٩٥)

یعنی (ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی اپنی ہیوی کوخلوت سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟ ) آپ نے فرمایا کہ اس کی عورت ایک طلاق سے ہائنہ ہوجائے گی اور تین سے حرام ہوجائے گی (بدون شرقی حلالہ حلال نہ ہوگی۔)

(٣)عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سنلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (ابو داؤد شريف ج ا ص ٢٠٩ باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلث (زاد المعاد ج ٢ ص ٢٥٩) (سنن بيهقى ج ٢ ص ٣٣٥) (كذآ في المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٣٣٥ عن الزهرى)

این عباس ایو ہر مرقورا در عبدالاندین عمر ؤے غیر مدخولہ کے متعلق یو چھا گیا کہ اگر اس کوشو ہرتین طلاقیں ۔۔ ہے آئے ساتھم ہے ؟ تمام کے معاملے کے اس وقت تک طلا اسپیں جب تک سی دوسزے مرد سے نکات نہ

## (٨) حضرت ابو ہر رہ گئے آثاروفتاوی:

ر ا )عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سنلوا عن السكر بطلقها زوحها ثلاثاً فكلمهم قال لا نحل له حتى تنكح زوجاً غيره . (ابو داؤد شريف ج ا

ص ٢٠٦ باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) (زاد المعاد ج٢ ص ٢٥٩) (سنن بيهقى ج٤ ص ٢٥٩) (سنن بيهقى ج٤ ص ٣٣٥)

ابن عباس ابو جریرة ، اورعبدالله بن عمر قسے غیر مدخولہ کے متعلق یوچھا گیا کداکراس کوشو جرتین طلاقیں دے و کو کیا تھم ہے؟ تمام نے کہاوہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کی دوسرے مردے نکاح نہ کرے۔

(۲) احبر نا مالک عن محمد بن ایاس بن بکیر قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان ید حل بھا ٹم بدل ہ ان ین کے حھا فیجاء یستفتی قال فلاهب معله فسأل اباهریرة و ابن عباس فقال لاین کے حھا حتی تنکح زوجاً غیره فقل انما طلاقی ایاها و احدة قال ابن عباس ارسلت من یدک ماکان لک ن فضل (موطا امام محمد ص ۴۰) فعج القدیرج میں ۱۳۰ (طحاوی ج ۲ ص ۲۹) (موطا امام محمد ص ۴۰) (موطا امام محمد ص ۴۰) (موطا امام محمد ص ۴۰) (ماک ص ۲۰ است بیھقی ج کے ص ۴۰)

اس الركار جمه قارابن عباس مين الرغبر الركزر چكا ہے۔

(٣) حدثنا يونس معاوية بن ابى عياش الأ نصارى انه كان جالساً مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاء هما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلاً من اهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فما ذا تريان فقال ابن الزبير ان هذا الا مر ما لنافيه من قول فاذهب الى ابن عباس وأبى هريرة فاسئلهما ثم انتنا فاخبر نا فذهب فسأ لهما فقال ابن عباس لا بى هريرة افته يا أبا هريرة فقد جاء تك معضلة فقال أبوهريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (طحاوى شريف ج٢ ص ٢٠٠٩ باب الرجل يطلق امرأته ثلثا قبل ان يدخل بها المؤطا امام مالك ص ٢٠٨ ) (سنن بيهقى ج٤ ص ٣٣٥) (مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٣٣٥) عن محمد بن عبدالرحمن وفيه فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة)

ترجمہ معاویہ بن ابی عیاش کا بیان ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر اور عاصم بن ممر کے پاس بیٹے ہوا تھا کہ محد بن اپائی ان کے پاس آئے اور کہا اہل بادیہ میں سے ایک شخص نے اپنی زوجہ کو صحبت سے قبل تین طلاقیں دے دی ہیں آپ دونوں اس کے متعلق گیا فرماتے ہیں؟ ابن زبیر ٹنے فرمایا اس سلسلہ میں ہم کچھیم کہتے تم ابن عباس اور ابو ہریرہ گی خدمت میں جاؤ اور ان سے مسئلہ دریافت کرواوروہ دونوں جو جواب دیں اس سے ہم کو بھی مطلع کرنا ہم ہم بن ایاس ان دونوں کے پاس گئے ابن عباس آپ آپ ابو ہریرہ سے فرمایا ان کو فتوی دو میں شکل (البحض) تمہمارے پاس آپی ہے۔ خصرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک طلاق عورت کو مردے علیجہ ہو کردے گی اور تین طلاقیں اس کو حرام کردیں گی جب تک دوسرے مردے نکاح نہ کردیں گی جب تک دوسرے مردے نکاح نہ کردی ہی جب تک

(٣) حدثنا ابو بكر عن محمد بن اياس بن بكير عن ابى هريرة و ابن عباس وعائشة فى الرجل يطلق امرأته قبل ان يد خل بها قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف عبدالرزاق عن ابى سلمة ج٢ ص ٣٣٣ باب طلاق البكر) (مصنف ابن ابى شيبه ج٥ ص٣٠ معند الرزاق عن ابو بريرة ، حضرت ابن عبائ ، اور حضرت عائش الماشخص كم تعلق موال كيا گيا جو بيوى كوهوت

سے قبل طلاق دے دے ان تینوں حضرات نے فر مایا اب وہ عورت مرد کے لئے حلال نہیں جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاج نذکرے۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ گا ایک فتو کی آشارا بن عمرؓ میں اثر نمبرے پر گذرا ہے اس میں حضرت ابو ہر میرہ ابن عمرؓ کے ساتھ شریک ہیں۔(مصنف عبدالرزاق ج۲ س۳۳۳ باب طلاق البکر)

(٩) ام المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضى الله عنها كآثار:

 (١) حدثنا ابوبكر عن محمد بن اياس بن بكير عن ابى هريرة و ابن عباس وعائشة وعبدالله بن عسرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقهازو جبا ثلاثا فكلهم قالو ١ لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ۲۳ في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها)(مصنف عبدالرزاق عن ابي سلمة ج۲ ص ۳۳۳)

ال الركار جمه أنارابو بريرة كالرنبراير كذر كيا-

(٢) حدثنا ابو بكر عن رجل من الأنصاريقال له معاوية ان ابن عباس وابا هريرة وعائشة قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ٢٢ ايضاً) وعائشة قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ٢٢ ايضاً) معاوية قرمات بين كدابن غباس ، ابو بزيره اورام المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضى التُعنهم اجمعين

معاویہ قرمائے ہیں کہ ابن عبال ، ابو ہر پرہ اور ام امو ین خطرت عائشہ صدیقہ رہی اللہ ہم اسمین نے (اس عورت کے متعلق جس کو تمین طلاقیں دے دی گئی ہوں ) فرمایا کہ اب وہ عورت شو ہر کے لئے حلال نہیں جب تک دوسرا نکاح نہ کرے۔

(٣) مالک عن يحيى بن سعيد عن معاوية بن ابى عياش الأ نصارى انه كان جالسا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاء هما محمد بن اياس بن بكير فقال ان رجلاً من اهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فما ذا تريان فقال عبدالله بن الزبير ان هذا الأمر مالنا فيه من قول فاذهب الى عبدالله بن عباس وابى هريرة فانى ترتكتهما عند عائشة فاسئلهما ثم أتنا فاخبر نا فذهب فسأ لهما فقال ابن عباس لا بى هريرة أفته يا أ با هريرة فقد جاء تك معضلة فقال ابو هريرية الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره وقال ابن عباس مثل ذلك. (موطا امام مالک ص ٢٠٨ باب طلاق البكر) (طحاوى ح٢ ص ٢٩ ٢٠٠ ) (بيهقى ح ٢ ض ٣٠٠)

اس كاتر جمة حضرت ابو بريرة كة شاريس الرئبس مين ملاحظه و-

(١٠) ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله عنها كااثر:

حدثنا ابو بكر قال نا عبدالله بن نمير عن اشعت عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت ام سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فقالت لا تحل له يطأها زوجها. (مصنف ابن ابن شيبة ج٥ ص ٢٢ في الرجل ينزوج المرأة ثم يطلقها)

و کے منتخاص سے متابر ہے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ایک ایسے مخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو صحبت سے قبل تمین طلاقیں دے دی ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ اب اس شوہر کے لئے حلال نہیں کہ اس سے وطی کرے۔ ا

#### (۱۱) حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه كالژ:

حدثنا ابو بكر قال نا غندر وعن شعبة عن طارق عن قيس بن ابى حازم انه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث تحرمها عليه وسبعة وتسعون فضل رمصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ١٣ ا م افى الرجل يطلق امرأته) (اغاثة اللهفان ص ٢٩ من بيهقى) فضل رمصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ١٣ ا م افى الرجل يطلق امرأته) (اغاثة اللهفان ص ٢٩ من بيهقى) طارق فرمات بيل كرفيرت مغيرة بن شعبة عدروايت كرت بيل كرفيرت مغيرة عن اليحض عن الي عازم حضرت مغيرة بن شعبة عدروايت كرت بيل كرفيرت مغيرة عن اليحض عن متعلق سوال كيا كيا جس ني اين بيوى كوسوه واطلاقيس ددى بول تو آپ ني جواب ديا كرتين طلاقول في عورت كوشو بر برحرام كرديا اور بقيد ستانو في فاضل اور بركار بين -

#### (۱۲) حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه کااثر:

حدثنا ابو بكر قال ناسهل بن يوسف عن حميد عن واقع قال سئل عمران بن حصين عن رجل طلاق امرأته ثلاثاً في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته (مصنف ابن ابي شيبة ج٥ ص ١٠١٠ امن كره ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا الخ)(احكام القرآن للجصاص ج١ ص ٣٨٠)(اعاثة اللهفان ص ٢٥١)

مران بن حبین ہے ایسے خص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کوا یک مجلس میں تین طلاق دے دی ہوتو آپ نے فرمایا اس نے گناہ کا کام کیااوراس کی عورت اس پرحرام ہوگئی۔

### (۱۳) حضرت انس رضي الله عنه كااثر:

حدثنا سیعدقال ناسفیان عن شفیق سمع أنس بن مالک یقول فی الرجل یطلق امرأته ثلاثاً قبل ان یدخل بها قال: هی ثلاث، لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره و کان عمره اذآ ا تی به اوجعه (سنن سعید بن منصور ج ۳ ص ۲۲۰ قسم اول رقم الحدیث نمبر ۲۵۰ ا) (طحاوی ج ۲ ص ۳۰) (مصنف ابن ابی شیبة ج۵ ص ۲۳۰)

شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اس شخص کے متعلق جوصحبت سے قبل اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دے دے فرماتے تھے یہ تمین طلاقیں ہیں،اب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔اور حضرت عمر کے پاس جب ایس شخص لایا جاتا تو آپ اس کو سزاد ہے۔

#### (۱۴) حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه كااثر:

عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم ان علبار ضي الله عنه و ابن مسعود رضى الله عنه و زيد بن ثابت رضى الله عنه و اجمعين قالوا: اذا طلق البكر ثلاثا ، فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فان فرقها بانت بالاولى ولم تكن الاحريين شيئا (مصنف عبدالرزاق ج١ ص ٣٣٦ باب طلاق البكر) (سنن سعيد بن منصور ج٣ ص ٢٦٢ قسم اول. رقم الحديث نمبر ١٠٨٠)

ترجمہ: مردغیرمدحولۂورت کو بیک لفظ تین طلاقیں دے دیتو وہ شوہر کے لئے اس وفت تک حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے ۔لیکن اگرالگ الگ لفظوں میں تین طلاقیں دی ہیں تو پہلی طلاق ہے وہ ہائے۔ ہوجائے گی اور بقیہ دوطلاقیں کا بعدم ہوجا 'میں گی۔

#### (نوٹ)

غیرمدخولہ مورت کا یہی حکم احناف کے یہاں ہے۔ کہ اگر اس کواس طرح طلاق دی جائے کہ'' تجھے طلاق ہے، تجھے تین طلاق ہے۔''تو تمنیوں واقعہ ہوجا نمیں گی،اور عورت بغیر ملاق ہے۔''تو تمنیوں واقعہ ہوجا نمیں گی،اور عورت بغیر حلالہ کے حلال شہوگی۔

#### (١٥) حضرت حسن بن على رضى الله عنهما كافتوى:

يفتوئ جم احاديث مرفوع مين حديث نمبر الريقل كريكي بين جس مين حضرت سن كاارشاد ب: \_ لو لا انسى ابنت البطلاق لهالراجعتها لكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايسما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند كل طهر تطليقة او عند رأس كل شهر تطليقة او طلقها ثلاثا حسمه لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (دار قطني ج٢ ص ٣٣٨) (سنن بيهقى ج٤ ص ٣٣١)

ترجمہ وہی ملاحظہ کرلیا جائے۔اس کی سند کے متعلق علامہ ابن رجب بنفر مانے ہیں فرماتے ہیں۔ اسٹادہ مجیحے۔ بحوالہ کتاب الاشفاق۔

## آ ثارتا بعين

#### حضرت عبدالله بن مغفل رحمه الله كافتوى:

حدثنا ابو بكر قال نا على بن مسهر عن اسماعيل عن الشعبى عن ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . (مصنف ابن ابي شيبة ج٥ ص ٢٣ في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها)

فرمایا جو شخص اپنی منکوحہ کو صحبت سے قبل طلاق دے دی تواب وہ اس مرد کے لئے حلال نہیں جب تک کہ دوسر نے مرد سے ذکاح نہ کرے۔

#### مزيد

#### (۱) حضرت قاضی شری رحمه الله کے آثار:

شرت کر حمداللہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے مقر رکر دہ قاضی تھے۔ حضرت عمرؓ کے عہدے لے کر حضرت عثمانؓ ، حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے عہد تک برابر قاضی رہے ، بڑے بلندیا بیتا بعی ہیں۔

(۱) حدثنا ابوبكر قال نا وكيع عن اسماعيل عن الشعبي عن الشريح قال (رجل) اني طلقتها مانة قال بانت منك بثلاث وسائرهن اسراف ومعصية(مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ۱۳ في الرجل يطلق امرأته مأته او الفاالخ)

میں سے کہ ایک شخص نے شریح ہے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسو ۱۰۰۰ طلاقیں دے دی ہیں ، قاضی شریح نے فر مایاعورت تین طلاق ہے تم ہے جدا ہوگئی باقی ستانو ہے اسراف اور معصیت ہیں۔

(٢) عن الشعبى انه قال: قال رجل لشويح القاضى طلقت امرأتى مائة فقال شويح بانت منك بثلاث وسبع وتسعون اسراف ومعصية . (محلي ج٢ ص ١٤٣ احكام الطلاق)

# (۲) حضرت ابراہیم تحقی رحمہ اللہ کے فتاویٰ:

(۱) حدثنا ابو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن ابراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال ان كان (قال) طالق ثلاثاً كلمة واحدةلم تحل له حتى تنكح زُوجاً غيره اواذا طلقها طلاقاً متصلاً فهو كذلك . (مصنف ابن ابي شيبة ج٥ ص ٢٣ في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها)

مغیرہ ابراہیم نخعی ہے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور صحبت ہے بل ہی تین طلاقیں دے دے دیا تھے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور صحبت ہے گئے تین طلاق '') ا

تو عورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔

(۲) حدثنا ابو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن ابراهيم قال اذا طلقها ثلاثاً قبل ان يد خل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ٢٣ ان يد خل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ٢٣ فرمايا كه جب كوئي شخص ورت كوسجت ت قبل تين طلاقيس د در قواب وه اس كے لئے حلال نبيس تا آئكہ دوسرے تاك كرے۔

فرماتے ہیں جب شوہرعورت کو تین طلاقوں کا اختیار دے دے پھرعورت ایک ہی مرتبہ تینوں طلاقوں کو اختیار کرلے تو عورت پرتین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

(٣) عبدالرزاق عن ابراهیم قال اذا طلق الرجل ثلاثاً ولم ید خل فقد بانت منه حتی تنکح زوجاً غیره الخ . (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۳۳۳ ۳۳۲ باب طلاق البکر) (اخرجه سعید بن منصور عن ابراهیم ج۳ ص ۲۲۱ قسم اول . رقم الحدیث ص ۱۰۷۸ ایضاً ص ۲۲۱ بن منصور ابرائیم فی فرماتے ہیں جب مردانی یوی کو حبت سے پہلے تین طلاقیں دے دے تواب وہ اس سے سلیحد ہ بوگی (اوراس برحرام ہے) تاآئکدوسرے مردے نکاح کرے۔

### (٣) حضرت مكحول رحمه الله كااثر:

حدثنا ابو بکر قال نا حاتم بن ورد عن مکحول فیمن طلق امرأته قبل ان ید خل بها انها لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره . (مصنف ابن ابی شیبة ج۲ ص ۳۰)

مکول فرماتے بیں جو شخص اپنی بیوی کو صحبت سے بل طلاق دے دے تو جب تک دوسرے سے نکاح نے کرے اس کے لئے طلال نہیں۔
کرے اس کے لئے طلال نہیں۔

#### (٤) حضرت قادہ رحمہ اللہ کے آثار:

(۱) حدثنا ابو بكر قال نا عبد الأعلى عن سميد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة انها المادة الما

(۲) عبدالرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لا مرأته اعتدى، اعتدى هي تلاث الخر (مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۲۳ سباب قوله اعتدى) دونول اثرول اثرول المطلب بير کرجب شو بريوی کو اعتدى، اعتدى، اعتدى، تين مرتبه که تو تين

طلاقیں داقع ہوجا ئیں گی اورغورت بغیرحلالہ کےحلال نہ ہوگی۔

### (۵)امام معنی رحمداللہ کے آثار:

(۱) حدثنا ابو بكر قال ناعبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في رجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (مصنف ابن ابي شيبة ج٥ ص ٢٣ في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها)

ترجمه والصح ہے۔

(۲) حدثنا ابو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبدالله بن ابى السفر عن الشعبى في رجل اراد ان تبين منه امرأته قال يطلقها ثلاثاً. (مصنف ابن ابى شبة ج۵ ص ۱۲ من رخص للرجل ان يطلق ثلاثاً في مجلس) (سنن سعيد بن منصور ج٣ ص ٢٦٠) قسم اول. رقم الحديث نمبر ١٠٤١) ايضاً رقم الحديث نمبر ١٠٩١)

امام معنی فرماتے ہیں کہ جو محض بیارادہ کرے کہاں کی بیوی بالکل اس سے علیجد ہ ہوجائے۔وہ اس کو تین طلاقیں دے دے۔

(٣) حدثنا ابو بكر قال نا ابو الأحوص عن مغيرة عن الشعبى في رجل خير امرأته ثلاث مراد فاختارت نفسها مرة واحدة قال بانت منه بثلاث (مصنف ابى ابى شيبة ج٥ ص ٦٣ في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختارموة)

امام عنی فرماتے ہیں جو تخص اپنی زوجہ کو تین مرتبہ طلاق دینے کا اختیار دے دے اورعورت ایک ہی مرتبہ اپنے اوپر تین طلاقیں واقع کر دیے تو (تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور ) ہوں اس سے جدا ہوجائے گی۔

(٣) عبدالرزاق عن معمرعن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله (قال في الرجل يطلق البكر ثلاثاً جميعاً ولم يد خل قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .) (مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٢٣٦ باب طلاق البكر.

امام معمی فرماتے ہیں جو شخص اپنی ہیوی کو دخول سے پہلے ایک ساتھ تین طلاقیں دے دے تو اب عورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے مرد سے زکاح کرے۔

#### (٢) امام زبرى رحمداللدكة ثار:

ا) حدثنا ابو بكر قال نا عبدالأعلى عن معمر عن الزهرى في رجل طلق امرأته ثلاثاً جسيعاً قال ان من فعل فقد عصى ربه وبانت مته امرأته. (مصنف ابن ابي شيبة ج۵ ص ١١ من كره ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا الخ)

امام زہری اس شخص کے متعلق جواپنی ہوی کوایک ساتھ تین طلاقیں دے دیے فرماتے ہیں جواس طرح

طلاق دے اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اس کی عورت اس سے جدا ہوگئے۔"

(٢)عن معمر عن ايوب قال دخل الحكم ابن عتيبة على الزهرى بمكة وانا معه فسأ لوه عن البكر تطلق ثلاثاً قال : سنل عن ذلك ابن عباس ، وابو هريرة، وعبدالله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره الخ. (مصنف عبدالرزاق ج١ ص ٣٣٥)

ایوب فرماتے ہیں کہ حکم بن عقیبہ مکہ مکرمہ میں امام زہری کی خدمت میں گئے میں بھی حکم کے ساتھ تھا، انہوں کئے امام زہری ہے سوال کیا کہ کوئی شخص غیر مدخولہ کو تین طلاقیں دے دے تو؟ آپ نے فرمایا بہی سوال حضرت ابن عباس محضرت ابو ہریرہ ،اور حضرت عبداللہ بن عمرہ سے بھی کیا گیا تھا تو ان تمام نے فرمایا تھا کہ عورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ ذو سرے مردے نکاح کرے۔

(٣) و كان عمرو ابو هريرة وابن عباس وابن شهاب وغيرهم يقولون من طلق امرأته قبل المدخول بها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره النخ (كشف الغمة للشعراني ج احس ١٠١) حضرت عمر، حضرت ابو جريره، حضرت ابن عباس اورا بن شهاب زهرى وغيره فرمات بين جونفس ابن بيوى كو دخول سه يبلخ تين طلاقيس در در قواب وه عورت بغير حلاله كاس كر لئے حلال نبيس د

#### (2) حدرت حسن بعرى رحماللدكة ثار:

ایک شخص حسن بھری کے پاس آیا اور کہامیں نے آئی ہوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فر مایا وہ عورت تم ے جدا ہوگئی۔

(٢) حدثنا سعيد قال باحزم بن حزم قال سمعت الحسن سأله رجل فقال يا أبا سعد رجل طلق امرأته البارحة ثلاثاً وهو شارب فقال يجلد ثما نين وبرّت منه . (سنن سعيد بن منصور ج٣ ص ٢٦٢٠ ٢ قسم اول . رفم الحديث نمبر ١١٠٠ ايضاً ج٣ ص ٢٦٢٠ ٢ قسم اول . رفم الحديث نمبر ١٠٠٠ ايضاً ج٣ ص ٢٦٢٠ ٢ قسم اول . رفم الحديث نمبر ١٠٠٠)

مرم بن حزم فرماتے ہیں کدایک شخص نے حسن بھری سے مسئلہ پوچھا کہ گذشتہ رات ایک شخص نے اپنی بیوی کونشہ کی حالت میں تین طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کوائی ۸کوڑے لگائے جا کیں اور اس کی بیوی اس سے علیحد ہ ہوگئی۔

# (۸) حضرت سعید بن المسیب رحمه الله (۹) حضرت سعید بن جبیر رحمه الله (۱۰) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن رحمه الله کے آثار:

حدث ابو بكر قال نا عبدالا على عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبدالرحمان قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (مصنف ابن ابى شيبة ج٥ ص ٢٣ فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها) (كذا عن سعيد بن جبير مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ٣٣٣ من قال اذ طلق امرأ ته ثلاثا وهى حامل الخ)

مذکورہ نتیول حصر ات فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص ہیوی کوئین طلاقیں دیدے توعورت بغیر حلالہ کے حلال نہ ۔

(۱۱) حضرت مصعب بن سعيدر حمه الله

(۱۱) حضرت الي ملك رحمه الله

(۱۳) حضرت عبدالله بن شدادر حمدالله کے آثار

حدثنا ابوبكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم وعن جابربن عامر وعن عمر وعن جابربن عامر وعن عمر ان بن مسلم عن ابن عفان وابي ملك وعبدالله بن شداد قالوا اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره رمصنف ابن ابي شيبة ج: ۵ص: ۳۳)

ندگورہ نینوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی حاملہ عورت کو تین طلاقیں دے دے تو جب تک وہ دو سرے مردے نکاح نہ کرےاس کے لئے حلال نہیں۔

#### (۱۴)حضرت عطاء بن ابي رباح رحمه الله كااثر:

عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء البتة، قال يدين فان اراد ثلاثاً فثلاث وان ارادواحدة فواحدة رمصنف عبدالرزاق ج١ ص ٣٥٥ باب البتة والخلية) '

ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے بوچھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کولفظ''البتہ'' ہے طلاق دے دے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا اگر اس لفظ ہے تین طلاقوں کا ارادہ کرلے گاتو تین واقع ہوں گی اور اگرا کیک کا ارادہ کرے گاتو ایک واقع ہوگی۔

حضرت عطاء بن انی رہائے کے اس اثر ہے معلوم ہوا کہ لفظ' البیۃ'' میں ایک ساتھ دہیں طلاقوں کی نیت معتبر ہے۔ ہے پس جب تین طلاقوں کی نیت کرے گا تو تین ہی واقع ہوں گی۔

(١٥) حضرت امام جعفرصا دق رحمه الله كااثر:

. حضرت امام جعفرصادق کا صریح فتوی ہے کہ تین طلاقوں کے بعد عورت حلالہ کے بغیر حلال نہیں ہو عتی۔

عن ابان تخلب قال سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فقال بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فقلت افتى الناس بهذاقال نعم سنن دار قطني ج٠٦ ص ٣٠٠.

ابان تغلب فرماتے ہیں میں نے امام جعفرے بوچھا کہ کوئی شخص اپنی ہوگی کو تین طلاق دے دی تو کیا وہ عورت اس کے لئے طال رہے گی؟ آپ نے فر مایا وہ اس سے بائندہ وگئی اور اب وہ اس کے لئے طال نہیں جب تک کد دسرے سے زکاح نہ کرے میں نے عرض کیا گیا میں لوگوں کو اس کا فتو کی دوں؟ فر مایا: ہاں شوق سے فتو کی دو۔

بعض لوگوں نے امام جعفر کے زمانہ میں ان کی طرف اور تمام اہل بیت کی طرف میں غلا نسبت شروع کی کہ اہل بیت میہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہالت سے تمین طلاقیں دے دیے تو ایک ہی واقع ہوگی۔ جب یہ بات امام جعفر کے سامنے آئی تو آپ نے اس کی سخت تر دید فر مائی اور فر مایا کہ ہمارے نز دیک تمین طلاقیں دینے سے تمین ہی واقع ہوگی۔ جب یہ بات امام جعفر ہوں گی۔ چانے امام جعفر کے سامنے آئی تو آپ نے اس کی سخت تر دید فر مائی اور فر مایا کہ ہمارے نز دیک تمین طلاقیں دینے سے تمین ہی واقع ہول کے۔ چانے امام جبھی نے سن کہری میں بیروایت نقل فر مائی ہے:۔

عن مسلمة بن جعفر قال لجعفر بن محمد الصادق ان قوماً يزعمون ان من طلاق بجهالة رد الى السنة ويجعلونها واحدة يرو ونهاعنكم . قال معاذ الله ماهذا من قولنا من طلق ثلاثاً فهو كما قال . سنن الكيرى للبيهقي آخر باب من جعل الثلاث واحدة الخ ج. 2 ص ٣٥٠.

#### 2.7

مسلمہ بن جعفر سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر صادق سے عرض کیا کہ بعض اوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو شخص جہالت کی وجہ ہے تمین طلاقیں دے دے تو اس کو سنت کی طرف چھیرا جائے گا اوراس کو ایک ہی طلاق قررار دیا جائے گا اور بیآ پ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ یہ ہمارا قول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تین طلاق قیں دے گا تو تمین ہی واقع ہوں گی (نہ کہ ایک)

#### (١٦) حضرت عمر بن عبدالعزين رحمه الله كااثر:

قال عمر بن عبدالجزين لوكان الطلاق الْفاً ما ابقت البتة منه شيئاً. (موطا امام مالك ص ٩ ٩ ا باب مناجآء في البتة)

آ پارشادفر ماتے ہیں کہ اگر مرد کوشریعت کی طرف ہے ایک ہزار طلاقیں دینے کا اختیار دیا گیا ہوتا۔اور کوئی شخصٰ اپنی بیوی کولفظ''البتۃ'' ہے طلاق دیتا تو ایک بھی طلاق باقی نہ رہتی (ہزار واقع ہوجا تیں۔) (سنن سعید بن منسور ج ۱۳سم ۱۹۹۹ تتم اول ۔رقم الحدیث نمبر ۱۶۷۳)

بتیجہ بینکاتا ہے کہ حضرت ممر بن عبدالعزیزُ کے نز دیک بھی کلمہ ٔ واحدہ سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

### (١٤) حضرت سليمان أعمش كوفي رحمه الله كااثر:

حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے فتاوی میں فتو کی نمبر ۲ پر جواثر ذکر ہوا ہے اس سے امام اعمش کوفی کا مسلک در با ب وقوع طلاق ثانیۂ بخو بی معلوم ، و تا ہے۔

#### (١٨) امام محمد بن سيرين رحمه الله كااثر:

اخبرنا سعید قال نا هشیم قال انا ابو عون عن ابن سیرین انه کان لایری باسان یطلق ثلاثاً. (سنن سعید بن منصور ج ۳ ص ۲۲۰ قسم اول. رقم الحدیث نمبر ۱۰۷۱)

ابوعون کابیان ہے کہ ابن سیرین تین طلاقیں دینے میں حرج نہیں سمجھتے تھے ( تیعنی اگر کوئی تین طلاقیں دے دے تو واقع ہوجانے کے قائل تھے۔)

## (١٩) مروان بن حكم رحمه الله كالر:

مالک عن ابن شهاب ان مروان بن الحکم کان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات رموطا امام مالک ص ٢٠٠ باب ماجامفي البتة

ابن شہاب زہریؓ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق البیتة ویتا تو مروان بن حکم اس کو تین طلاقیں قرار دیتے۔

### (٢٠) حضرت امام مسروق رحمه الله كااثر:

حدثنا سعيد عن الشعبي عن مسروق فيمن طلق امرأته ثلاثاً ولم يد خل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (سنن سعيد بن منصور ج٣ ص ٢٢ قسم اول . رقم الحديث نمبر ١٠٠٩)

مسروق فرماتے ہیں کہ جو محض اپنی غیر مدخولہ منکوحہ گوتین طلاقیں دے دیے تو اب وہ اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے۔

فقط والله اعلم بالصواب وعلمه اتم واحكم.

تخصے فارغ خطی دیتا ہوں ،طلاق ،طلاق ،طلاق ،اس جملہ کا حکم :

(سوال ۲۱۳)ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیالفاظ لکھے' تجھے فارغ خطی دیتا ہوں،طلاق،طلاق،طلاق،طلاق،اس صورت میں کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولہ میں لفظ فارغ خطی ہے ایک طلاق بائن واقع ہوگی (اس لفظ ہے وقوع طلاق کے لئے نیت ضروری نہیں ہے، فتاوی رہیمیہ ص۱۵۳ج۵) اس کے بعد تین لفظ صرح طلاق کے لکھے گئے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ "الصویح یلحق السلامی ۱۲۵ج ہیں، اور قاعدہ ہے کہ "الصویح یلحق الصویح ویلحق البائن بیشر ط العدہ "(درمختار مع شامی ۱۲۵ ج۲باب الکنایات) طلاق صرح ، طلاق صرح ، طلاق صرح مطلاق موجاتی ہے، لہذا بعد کی دوصرت کے طلاق موجاتی ہے، لہذا بعد کی دوصرت کے طلاق الوق ہو کہ وار الحدہ کی اور الحجر کی ایک طلاق لغوہ ہوگی۔

فآوي فيرييس ٢: (سنل) في رجل قال لزوجته انت على حرام ونوى بدلك الطلاق ثم

قال عقب ذلك في العدة انت طالق ثلاثا فهل يلحق الثانى الاول . او لا يلحقه الكون الثانى بال والاول بائن ، والبائن لا يلحق البائن (اجاب) تطلق ثلاثا كما صرح به غير واحد من علمائنا قال في فتح القدير الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق بصريح وبائن ومثله في البحر والنهر ومنح الغفار وغيرها من الكتب وفي مشتمل الاحكام والبائن لا يلحق البائن يعنى البائن اللفظى لا يلحق السائن اللفظى ، اما البائن المعنوى يلحق اللفظى مثل الثلاثة من المبسوط انتهى قالوا وهى حادثه وقعت في حلب رجل ابان زوجته ثم طلقها ثلاثا وقد افتى بعضهم بعدم وقوع الثلث لا ند بائن في السوال وافتى المعنى والبائن لا يلحق البائن فاعتبار المعنى اولى من اعتبار اللفظ كما ذكر في السوال وافتى المعنهم بوقوع الثلاث قال في الفتح الحق انه يلحقها الخ (فتاوى خيريه ص ١ ٢٠٥ شح كتاب الطلاق مطالبة) فقط واللهاعلم بالصواب.

اللّٰدے واسطے تخجے طلاق'' تین مرتبہ' کہاتو کیا حکم ہے: (بسوال ۱۳ ۴) ایک شخص نے اپنی یوئی کوتمن مرتبہ یہ جملہ کہا''اللّٰہ کے واسطے تجھے طلاق''توان کا کیا حکم ہے؛ ہیزوا توجروا۔

(السجو اب) صورت مسئولہ میں مورت پر تمین طاباق واقع ہوکر مطاقہ مغلظہ ہوگئی ، شرعی حلالہ کے بغیراس کے لئے حلال نہیں ہوئئتی \_فقط والٹداعلم بالصواب \_

### باب الايلاء والظهار

بیوی ہے جھی صحبت نہ کرنے کی قتم کھائی تو کیا حکم ہے اور قتم کا کفارہ:

(سسوال ۱۴ ۴) ایک شخص نے بیٹم کھائی کہ میں کبھی اپنی بیوی نے عجبت نہیں کروں گااورانگلش دگجراتی میں قسم نامه لکھ کراپنی بیوی کو دیا اس بات گوا بک سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور اس درمیان وہ شخص اپنی بیوی نے بالکل الگ رہاہے تو اس صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟ کیا عورت پر کوئی طلاق ہوگئی ،اور اس پرعدت لازم ہوگی؟ اگروہ شخص اس درمیان عجبت کرلیتا تو کیا تھم ہوتا؟ جواب مدلل و مفصل تحریر فرمائیں۔ (از افریقہ)

(السجواب) شوہر نے میشم کھائی کہ میں بھی اپنی ہوی ہے جبت نہیں کروں گااوراس کوایک سال کاعرصہ ہوگیا ہے، اور اس درمیان دونوں بالکل الگ رہے ہیں توقتم کھانے کے وقت سے چار ماہ گذر نے پرایک طلاق بائن واقع ہوگئ اور اس درمیان دونوں بالکل الگ رہے ہیں توقتم کھانے کے وقت سے چار ماہ گذر نے پرایک طلاق بائن واقع ہوگئ اور اس وقت ہو اس کی عدت شروع ہوگئی اگر وہ دونوں باہم نکاح کرنے پرراضی ہوں تو نکاح ہوسکتا ہے، عدت پوری ہونا ہوگئی ہو۔ اور اگر اس شوہر کے علاوہ کوئی دوسر المحض اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو عدت پوری ہونا ضروری ہونے سے بہلے نکاح سیجے نہ ہوگا۔

عورت سے صحبت نہ کرنے نمی قتم کھانے کونٹر ع میں ایلاء کہتے ہیں ،ایلاء کے تحقق کے لئے بیضروری ہے کہ چارمہینے یااس سے زیادہ صحبت نہ کرنے کی قتم کھائے ،اگر جارمہینے سے کم مدت صحبت نہ کرنے کی قتم کھائے تو ایلا ، کا تحقق نہ ہوگالیکن صحبت کرنے رفتم ٹوٹ جائی گی اورقتم کا کفارہ دینا پڑے گا۔

جب ایلا و کا گفت ہوجائے تو اس کی دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت :۔ چار مہینے تک صحبت نہ کرنے کی قشم کھائے تو اس کا گفترہ ہوئے ہوجائے تو اس کی دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت :۔ چار مہینے تک صحبت نہ کرنے گا اور تم کا کفارہ دینا پڑے گا اور آئی ہے ہے۔ کہ آگر جار ماہ گذرنے ہے پہلے صحبت کرے گا تو تسم کو ٹے جدا گر دونوں ساتھ رہنے پر رضا ادر آگر جارئے گی اس کے بعد اگر دونوں ساتھ رہنے پر رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا ، نکاح کرنے کے بعد آگر اس سے صحبت نہ کرے گا تو طلاق واقع نہ ہوگی (اس لئے کہ مند ہوں تو مارہ وحبت نہ کرنے کی کھائی ہے،اس کوایلا ،مؤ فت کہتے ہیں )

 کے بغیرای سے نکاح نہ ہوسکے گا بشرقی حلالہ کے بعدا گرائی سے نکاح کرے تواب سحبت نہ کرنے سے طلاق واقع نہ ہوگی ، ہال قسم باقی ہے لہذا جب بھی سحبت کرے گا تو جانث ہونے کی وجہ سے کفار و دینا ہوگا (شرقی صلالہ کا طریقہ فرآوئ رحیمہ ن ۵ سستان کا سریمہ ن ۵ سستان کے جدید کے مطابق ، باب الرجوع میں شرعی حلالہ کی ایک صورت ، کے عنوال سے دیکھالیا جائے۔ از مرتب ) (اس دوسری صورت کو ایڈ ، فو ہد کہتے ہیں )

برايراولين يس ب واذا قال الرجل لا مرأته والله اقربك او قال لا اقربك اربعة اشهر فهو مول لقوله تعالى للذين يؤلون من نسانهم تربص اربعة اشهر فان وطيها في الاربعة الاشهر حسث في يحيينه ولزمته الكفارة لا ن الكفارة موجب الحنث وسقط الا يلاء لان اليمين ترتفع بالنحنث وان لم يقربها حتى مصّت اربعة اشهر بانت منه بتطليقة . الى قوله . فان كان حلف على اربعة اشهر فقد مسقطت اليمين لا نها كانت موقتة به وان كان حلف على الا بد فاليمين باقية . الى قوله . فان عاد فنزوجها عادا الا يلاء فان وطيها (فبها) والا وقعت بمضى اربعة اشهر تطليقة اخرى الى قوله . فان تزوجها ثالثا عاد الا يلاء ووقعت بمضى اربعة اشهر اخرى ان لم يقربها لما بينا فان تزوجها بعد زوج اخر لم يقع بذلك الا يلاء طلاق . واليمين باقية لا طلاقها وعدم الحنث فان توجها كفر عن يمينه لو جود الحنث، فان حلف على اقل من اربعة اشهر لم يكن مولياً لقول اس عباس لا ايلاء فيما دون اربعة اشهر هدايه اولين ص ا ٣٨٠، ٣٨٠ باب الا يلاء .

قتم تورّ نے کا کفارہ یہ ہے کہ دی مسکینوں کو جو شام کھانا کھلائے یا ہمسکین کوصدقہ فطر کے ہرابر گیہوں یا اس کی قیمت و رہ و یا ہمسکین کوایک ایک جوڑا کیڑا بہنائے ،اورا گران میں سے کی چیز کی طاقت نہ جوتوا گا تاریخی روز رے کھے۔ ہدایا ولین میں ہے۔ کہ فار قالیمین عتق رقبة یجزئ فیھا مایجزئ فی الظھار وان شاء کسا عشر قامسا کیسن کیل واحد ثوبا فیما زاد وادناہ ما یجوز فیہ الصلوة وان شاء اطعم عشر قامسا کیس الی قوله فان لم یقدر عی احد الا شیاء الثلثة صام ثلثة ایام متتابعات (هدایه اولین صام مساکین الایمان فصل فی الکفارة) فقط والله اعلم بالصواب .

ا گرنجھ ہے صحبت کروں تو بچھ کوطلاق اس سے ایلاء ہوتا ہے یا نہیں: (سوال ۱۵ ۴) مکرم وتحتر م حضرت مفتی صاحب زیر مجد کم السلام ملیم ورحمة الله و برگاتانہ۔

خدا کرے مزاج گرای بخیر ہو۔ ایک مسئلہ در پیش ہاس سلسلہ میں بہت پریشان ہوں ، آپ ہے اس کی ختیق مطلوب ہے۔ وور کہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے انہوں نے مسئلہ پو چھا کہ میں نے اپنی بیوی ہے یہ گہر دیا تھا ''اگر میں تجھ ہے وطی کروں تو تجھ کو طلاق'' چراس دوران وہ صاحب جماعت میں چلے گئے اور لمباوقت (تقریباً سات ماہ) جماعت میں گذرا ، واپنی میں مجھ ہے پوچھا کہ اس جملہ کا کیا تھم ہے '' میں نے جواب دیا کہ تم جب وطی کروں تو جواب دیا کہ تم جب وطی کروں تو جواب کے اس لیے اس سے دجوع کر سکتے ہو، چنانچے وہ یہ جواب لے کر چلا گیا وراس کے اس لیے اس سے دجوع کر سکتے ہو، چنانچے وہ یہ جواب لیے کہ تھا وراس کے مطابق رجوع کر لیا ، ان کے سب تعلقات ٹھیک ہو گئے تو میں معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ کیا یہ جواب سے گیا وراس کے مصابق رجوع کرنا چا ہتا ہوں کہ کیا یہ جواب سے جواب سے جواب سے جواب سے کھا دراس کے مطابق رجوع کرنیا چا ہتا ہوں کہ کیا یہ جواب سے جواب سے جواب سے مطابق رجوع کرنیا ، ان کے سب تعلقات ٹھیک ہو گئے تو میں یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ کیا یہ جواب سے ح

ہے؟ لمباوقت غائب ہونے کی وجہ ہے اس پرایلا ، کا اطلاق ہوگا ؟ اور تجدید نگاح کی ضرورت ہوگی ؟ امید ہے کہ جواب مرحمت فرمائیں گے ، مجھ پر برزی گرانی اور فکرے یہ مینواتو جروا۔

مرحمت فرمائیں گے، جھ پر بڑی گرانی اورفکر ہے۔ بینوا تو جروا۔ (السجو اب) مذکورہ سورت میں ایلا ، ہو گیا جس کا تھم ہیہ ہے کہ وہ فض اگر جپار ماہ کے اندراندر صحبت کر لیتا تو طلاق رجعی واقع ہو جاتی ، رجوع کرنا کافی ہو تا اور ایلاء ساقط ہو جاتا ، لیکن صورت مذکورہ میں جپار ماہ گذر گئے اور صحبت نہیں کی تو جپار ماہ گذر نے پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئ ہتر اضی محمر فیس تجدید تکاح کے بعد آیک ساتھ رہ سکتے ہیں ، اس صور میں رجوع کرنا کافی نہیں ۔

براياولين شرب و لوحلف بحج اوبصدقة او عتق اوطلاق فهو مؤل لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء والحلف بالطلاق ان يعلق بقربانها طلاقها او طلاق صاحبتها (هدايه اولين ص ٣٨٣ باب الايلاء)

عناية شرح به اييس به وقوله ولوحلف بحج او بصوم )لما فوغ من بيان اليمين بالله في الايلاء شوع في بيان اليمين بغير الله بذكر الله الشرط والجزاء بان يعلق قربانها بحج اوصوم او صدقة او طلاق او عتق فانه يصير مولياً لتحقق المنع باليمين بذكر الشرط والجزاء (عنايه شرح هدايه ص ٢٠٣ مع فتح القدير ايضاً)

ورمخارش من وان قربتك فعلى حج او نحوه .... او فانت طالق او عبده حر في المربه المربه المنه و المربة و في غيره و جب الجزاء قربها في المدة في المحدة و حينة و حينة و في الحلف بالله و جب الكفارة و في غيره و جب الجزاء وسقط الايلاء) للانتهاء اليمين (والا) يقربها (ابنت بواحدة) بمضيها الخ شامي ش م (قوله و فانت والمحتار ص و فانت والمحتار و و د المحتار ص و فانت و بها تطلق و جعية و يعتق العبد (درمختار و و د المحتار ص حر) و فان قربها تطلق و جعية و يعتق العبد (درمختار و د المحتار ص

بہنتی زیور میں ہے، مسئلہ: خدا کی ضم نہیں کھائی بلکہ یوں کہااگر تجھ سے صحبت کروں تو تجھ کوطلاق ہے تبہمی ایلاء ہوگیا، صحبت کرے گا تو رجعی طلاق پڑھ جاوے گی اور ضم کا کفارہ اس صورت میں نہ دینا پوے گا، اورا گرصحبت نہیں کی تو چار مہینے کے بعد طلاق بائن پڑجاوے گی اورا گریوں کہا، اگر تجھ سے صحبت کروں تو میرے ذمہ ایک جے ہیا ایک روزہ ہے یا ایک روزہ ہے یا ایک قربات ہے یا ایک قربانی ہے تو ان سب صور توں میں بھی ایلاء ہوگیا، اگر صحبت کرے گا تو بات کہی ہے وہ کرنی پڑے گی اور کفارہ نہ ویا بیا ہے گا اور اگر صحبت نہ کی تو چار مہینے بعد طلاق پڑجاوے گی۔ ( بہنتی جو بات کہی ہے وہ حادث کی پڑے گی اور کفارہ نہ جانے کی قتم کھانے کا بیان ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### صحبت ترک کر کے عورت کوشل مال کے سمجھنا:

(سوال ۱۱ م) جب میں عورت کے پاس ہم بستری کے لئے گیا۔ تواس نے حسب مرضی صحبت سے انکار کیا جس بنا پر غصد آگیا۔ میں نے غصہ کی حالت میں کہا کہ قرآن شریف کو گواہ بنا تا ہوں کہ اب بھی تیرے ساتھ صحبت نہ کروں گا'' تو میری مال کی مثل ہے۔'' یہ بات بااراد وُ طلاق نہیں بلکہ ہم بستری نہ کرنے کے ارادہ سے کہی تو شرعی تھم کیا ہے؟ میری لئے جائزے یانہیں؟اس کی بہت بڑی فکر ہے۔خدا کا خوف ہے فتوی دے کرممنون فرمائیں۔
(السجہ واب) مذکورہ صورت قسم کی نہیں ہے، ظہار کی ہے۔لہذا کفارہ ظہار کی ادائیگی سے پہلے عورت کے ساتھ جماع وغیرہ ناجائز ہے۔ کفارہ میں مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے ،اس کی استطاعت نہ ہوتو صبح وشام دونوں وقت ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یا ہرایک کو بزگالی وزن سے بونے دوسیر گیمہوں دے وے ۔تو کفارہ ادا ہوجائے گا اورعورت کے ساتھ صحبت بھی جائز ہوجائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الظهار هو تستبه الزوجة اوجزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر اليه من المحرمة على التابيد ولو برضاء و صهرية كذا في فتح القدير فتاوى عالمكيرى الباب التاسع في الظهار ج. ١ ص ٥٠٥ كفارة الفطر و كفارة الظهار واحدة وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فان لم يقدر على العتق فعليه صيام شهر ين متنا بعين وان لم يستطع فعليه اطعام سين مسكينا كل مسكين صاع من تمراو شعيرا ونصف صاع من حنطة فتاوى عامكيرى ، كتاب الصوم المتفرقات ج. ١ ص ٢١٥.

### تنسيخ نكاح

### نامردي كي حالت ميس طلاق" خلع" كريكتے بيں:

(سوال کا ۴) ایک شخص کی چارسال سے شادی ہوگئی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ نامرد ہے۔ مورت نوجوان ہے آج وہ برس ہوا کہ وہ نامرد ہے۔ مورت نوجوان ہے آج وہ برس ہو سے اس کے والد کے ہاں ہے لڑکی کا باپ اس سے طلاق مانگنا ہو قطلاق نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اور دوسال کے بعد دوں گا۔ دواکر نے کو کہتا ہے چارسال ہوئے اچھا نہیں ہوا ہے تو اب کیا اچھا ہوگا۔ مرض زائل ہوئے کی کوئی بھی علامت واضح نہیں ہوتی ، اب جوان لڑکی ہے ، کچھ ما شعیع ہوجائے تو اس کے والدین کی عزت کا سوال ہے۔ اس کا میں کے لئے کورٹ (عدالت) کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہے۔ قبل اس کے شریعت کیا کہتی ہو وہ معلوم کر کے کورٹ کو پہنچیں گے لہذا جواب تا کیدے روانے فرما نمیں ؟

(السبجسواب) صورت مسئولہ میں اوا اضلع کرانے کی کوشش کر کے یعنی مہر باتی ہوتو وہ معاف کر کے طلاق کا مطالبہ کر ہے۔ طلاق ندد ہے تو اپنا معاملہ شرقی قاضی یا مسلمان حاکم اور جہال یہ سسر ندہ تو تو جہا عت مسلمین (مسلمان پنچایت جس میں تج بہ کارعالم بھی ہو یا عالم کی رائے کے مطابق عمل ہوتا ہو ) کے سامنے معاملہ پیش کر ہے مسلمان حکام کوغیر مسلم گورنمنٹ کی جانب ہے مذکورہ معاملہ کے فیصلہ کا قانو نا اختیار دیا گیا ہوتو اس کی بچبری (عدالت) میں مقد مدائر کیا جاسکتا ہے۔ یا میال یوکی دونوں رضا مند ہوکر کی معاملہ نہم عالم کو تکم (پنچ) مقرموکر لیس ۔ پھریہ حضرات (شرق قاضی مسلم نج اور پنج) معاملہ کی بوری حقیق تو تعیش شرق شہادت وغیرہ ہے کریں، نامر دی تا بت ہوجائے تو علاج کے قان مسلمین یا عالم پنج اس کی مزید مہلت ویں، اچھانہ ہونے پراگر مرد طلاق دینے پرآ مادہ نہ ہوقاضی مسلمان حاکم یا جماعت مسلمین یا عالم پنج اس تک مزید مہلت دی جائے۔ اگر اس مسلمین یا عالم پنج اس تک مہلت دی جائے۔ اگر اس کے ساتھ بچامعت کرنے کی طافت اس میں نہ ہو (نامرد ہو ) تو اس کو ایک برس کی مہلت دی جائے۔ اگر اس کے ساتھ بچام معت کرنے کی طافت اس میں نہ ہو (نامرد ہو ) تو اس کو ایک برس کی مہلت دی جائے۔ اگر اس کے ساتھ بچام بھو تھا ور نہ اس بھورت کومردے الگ کردیا جائے۔ (مؤ طاامام ما لک ص ۱۳۴۲ جتبائی) (۱۹

اورفقہ کی معتبر کتاب قد وری میں ہے۔ واذا کان النووج عنیناً اجلہ الحاکم حولاً فان وصل فی هده المعدة فلا خیار لها والا فرق بینهما ان طلبت المعرأة ذلک (ص ١٦٦ مطبع العلیمی لاهور)
یعنی جب شوہر نام د ہوتو مسلمان حاکم اس کے علاج کے لئے ایک برس کی مدت دے۔ اس مدت میں اگر وہ مورت کے قابل ہوجائے تو بہتر ورنہ مورت اگر مطالبہ کرے تو دونوں میں تفریخ این کردی جائے گی (الحیلہ الناجزہ) عورت کی تفریخ میں غیر مسلم بھے کا فیصلہ شرعاً معتبر نہیں۔ لبذا قانونی کارروائی کے بعد شری پنچایت یا متفقہ بھے معاملہ کی ساعت کر کے نئے نکاح کا فیصلہ کریں۔

<sup>( 1 )</sup> عن سعيم بسن مسيب أنه كان يقول من تزوج امراته فلم يستطع ان يمسها فأنه يضوب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما ، اجل الذي لا يمس اهرأته " ص ٥٢٨)

### مفقود کاشرعی حکم کیاہے:

(مسوال ۱۸ ۳) تقریباً با کیس برس کی لڑکی کی شاوی چار برس پہلے ہوئی تھی۔ شادی کے ڈیڑھ دوبرس بعداس کا خاوند کم ہوگیا ہے۔ حسب امکان جبنو کی مگر پتہ نہ لگا۔ تقریباً بیس ماہ سے بالکل لا پتہ ہے عورت کوشوہر کی جا کداد میں سے نفقۃ ولہا س نہیں ملتا، تو اب عورت کیا کرے؟ اور اس کے نفقہ ولہاس کا ذمہ دار کون؟ اس طرف کے علماء سے مسئلہ و یافت کرنے پرکہا کہ نوے برس تک انتظار کرے اس پرآشوب دور میں جوان عورت کے لئے شریعت مطہرہ میں پجھ منتجائش ہوتو عربی عبارت کے حوالہ ہے جواب دیں۔ بینواتو جروا۔

(المسجواب) جمہورائمہ ومجہدین کا جماع یہی ہے کہ لاپیۃ خض کو مال وجائداد کے بارے میں اس وقت تک زندہ مانا جائے گا جب تک اس کی جم عمر زندہ ہیں۔ جب اس کی بستی میں اسکے ہم عمر مرجائیں تب اس کو بھی متوفی اور مروہ تسلیم کیا جائے گا اور اس کا ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا اور نوے سال کی مدت ایسی مانی گئی ہے کہ اس کے ہم عمر ختم ہوجا ئیں۔ اس ضابطہ کی بنا پرعورت کو بھی نوے سال کے بعد بیوہ ماننا چاہئے۔ (ہاں بعض صورتوں میں جیسے کہ جنگ میں تم ہوگیا ہویا کہ فی ایس کا مرتبے ہوئے لا بیت ہوگیا ہوا ورشری قاضی کو اس کی موت گا فات کی خات کی ہوئیا ہویا دریا میں کا مرتبے ہوئے لا بیت ہوگیا ہوا ورشری قاضی کو اس کی موت گا فات کی ہوئیا ہویا دریا میں اسکا ہے کہ ہوئیا ہوا ورشری قاضی کو اس کی موت گا فات کی ہوئیا ہوا ورشری قاضی کو اس کی موت گا فات ہو جائے تو موت گا تھی ہوئیا ہویا دریا ہیں ۔ اس کا مرتب ہوئیا ہویا دریا ہیں ۔ اس کا مرتب ہوئیا ہویا دریا ہیں گا کہ دیکھیں ہوئیا ہویا ہوئیا ہوئ

لیکن حضرت امام مالک نے عورت کے بار نے میں چند شرطوں کے ساتھ حیار برس کی مت متعین فر مائی ہے ۔ دلیل میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ ایسما امراہ فقدت زوجھا فلم یدراین ھو فا نھا تنتظر اربع سنین شم تعید اربعة اشھر وعشرا شم تحل ، (موطا امام مالک ص ۴۰ عدة التی تفقد زوجھا) (ترجمہ) جس مورت کا خاوند مفقود ہوجا ۔ ئے اور پتانہ چلے کہ وہ کہاں ہے (زندہ ہے یامر گیا) تو عورت (شرعی قاضی و فیرہ کے حکم ہے اربرس انتظار کرے۔ پھر چار ماہ دس ون عدت گزار کر تکاح کر علی ہے۔

منزت امام احمر بن طبل في بهى بعض مواقع مين جاربرس كى منت سليم كى بـ اوراب وقت كى زاكت اور پرة شوب دوركالحاظ كرك ناجارى ومجورى كى صورت مين حفى فقها عجى حضرت امام مالك ك مذهب كم مطابق جاربرس كى مدت كافتوك دية بين له وافتى حنفى فى هذه المسئله بقول مالك عند الضرورة لا باس به عمدة الرعايه على شرح الوقايه (ج٢ ص ١٣ سكتاب المفقود الدر المنتقى شرح الملتقى ج اص ١٢٢) شامى (ج٣ ص ٢٠)

 ا کاح کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اگر تورت مدت دراز تک صبر کر کے عاجز و تنگ آگئی ہواور مزید چار ہرس صبر نہ کر سکتی ہو، اور فتنہ میں مبتلا ہونے کا نہایت تو کی اندیشہ ہوتو ایسے خطر ناک موقع پر مالکی مذہب کے مطابق فقط ایک برس انظار کر اکر جدائی کر کے عدت طلاق گزار کر قاضی وغیرہ نکاح کی اجازت دے سکتے ہیں۔ (الحیلیة الناجزہ ص الا بالفاظ )عدت ختم ہونے تک عورت لا بہتہ خاوند کی جائداد میں نفقہ ولہاس وغیرہ خرج لینے کی شرعاحق دارہے۔

# غیر مسلم جج تفریق کرے تو کیا شرعاً اس کا فیصله معتبر ہے:

(سوال ۱۹ س) بمبئی میں ایک لڑی گی شادی ہوئی۔ پانچ برس ہوئے ۔ لڑکا افریقہ میں ہے۔ فی الحال لڑکی کی تمریس برس کی ہے۔ شادی کے بعدلڑ کے نے اس کونہیں بلایا ، نہ نفقہ وغیر ہ بھیجنا ہے ، خطوط لکھے مگر جواب ندار دے طلاق کا مطالبہ کیا تب بھی جواب نہیں دیا۔ بالآ خربمبئ گورٹ میں مقدمہ دائر کر کے طلاق حاصل کی ، کیا بیطلاق واقع ہوئی؟ ورنہ حصول طلاق کی کیا صورت ہے؟ اب تک کے نفقہ ومہرکی حق دار ہے؟ اگر ہے تو کیا بذر بعہ دیوانی اس کی وصول یا بی

(المجواب) صورت مسئوله میں غیر سلم مجسٹریٹ (جج) کا فیصلہ شرعاً معترنہیں ہے، لہذالا کی نکاح نہیں کرسکتی اورا اگر کرے تو وہ غیر معتبر ہے۔ لہذا س مقدمہ کومسلم جماعت یعنی دیندار مسلم پنچایت کے سامنے پیش کیا جائے جس میں ماہر عالم بھی ہو۔ یہ پنچایت شرعی شہاوت وغیرہ کے ذرایعہ معاملہ کی تحقیق کر کے فنخ نکاح کا فیصلہ کرے اب عورت شرعی نقط انظر کے بموجب آزاد ہوگی یورت مہرکی حق دارہے۔ لیکن ایام گذشتہ کے نفقہ کی حقد ارنہیں۔ والمنطقة الا تصیر دینا الا بالقضاء او الوضاء (در مختار)

رقوله والنفقة لا تصير دينا ) اى اذا لم ينفق عليها بان غاب عنها او كان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضى المدة . (درمختار مع الشا مى ج٢ ص ٢ • ٩ باب النفقة مطلب لا تصير النفقة دينا الا بالقضآء او الرضاء).

### بحالت مجبوری کورٹ سے طلاق لینا کیسا ہے:

(سوال ۲۰ مر) میری لاگی عاقلہ بالغہ ہاس کا نکاح ہوا تین برس کے بعداس کے شوہر کا دماغ خراب ہوگیا۔اس کا علاج کیا مگرکوئی فرق نہیں۔اب وہ نہ کچھ کرتا ہے اوراس کو مار پیٹ کرتا ہے۔لڑکی بڑی پریشان تھی۔اس ورمیان اس کا جیٹھ بمبئی ہے آیا وہ میرے گھر چھوڑ گیا۔لڑکی کی پریشانی محسوس کر کے اوراس کی تکلیف دیکھ کراس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ طلاق نہیں ویتا اب میری لڑکی شرعا کس طرح علیجد ہ ہوسکتا ہے؟ کیا کورٹ سے طلاق کی جاسکتی ہے؟ اور بیہ شرعات کیم ہوگی؟ بینوتو جروا۔

(النجواب) لڑی کوچاہئے کہ تقدیر پرداضی رہے۔ زمانہ یکسال طور پڑہیں رہتا اگرلڑی اس قدر پریثان ہوکہ شوہر کے ساتھ ذندگی بسر کرناد شوار ہوتو شوہر کومہر معاف کر کے ، یا پچھ دے کراس سے طلاق حاصل کر لے۔ شوہر طلاق کے لئے راضی نہیں ہے۔ جوانی کی وجہ سے عورت میں گل نہیں۔ یا شوہر بالکل دیوانہ ہو، یا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، تو عورت شرعاً قاضی کی پچہری میں مقدمہ دائر کرے۔ جس کوشر کی قانون قاضی کی پچہری میں مقدمہ دائر کرے۔ جس کوشر کی قانون

ے مطابق ذکری کا افتیار ہو،اور فیصلہ کرتا ہو وگرنہ و پندار مسلمانوں کی پنچائٹ میں (جس میں تج بہ کارعالم بھی ہو )لا کی اپنامقد مدداخل کرے اور یہ پنچایت شرقی قانون کے مطابق علیحد گی کا فیصلہ کردے تو لڑکی علیجد و ہوسکتی ہے۔ غیر مسلم جسئریٹ کا فیصلہ معترضیں ۔ جب تک مسلمان پنچائت فیصلہ نہ کرے کورٹ کے فیصلہ پڑھنی نہ کیا جائے۔ (الحیلة الناجرہ) فقط والنداعلم بالصواب۔

#### شو ہر نہ بلائے اور نہ طلاق دے تو خلاصی کی کیا صورت :

(سے وال ۲۱ م) میراشو ہردی بری ہے مجھے بلاتائہیں ،کسی قتم کی پرسٹس احوال نہیں کرتااورخرج بھی نہیں دیتا۔اس نے دوسری شادی کرلی ہے۔وہ مجھے طلاق بھی نہیں دیتاتو میں کیا کروں؟ میرے والدین غریب ہیں۔لہذا آپ شرٹ کے مطابق خلاصی ہو سکے۔ایسی رہنمائی فرمائمیں۔

(الحواب) شوہرراضی نہ ہوتو مہر معاف کرتے، یازیوروغیرہ دے کر خلع کر کے لیجدہ ہوجائے شوہراس پر جھی رضامند نہ ، وتا ہوتو تا نونی طور پر طلاق دینے پر مجبور کمیا جائے۔ آگر شوہر طلاق نہ دے اور کورٹ طلاق کا فیصلہ کرتے تو یہ فیصلہ شرق قانون نہ ہونے کی وجہ ہے معتبر نہیں ہے۔ لہذا مسلم پنچا ہمت کے سامنے (جس میں معاملہ فہم متندعا لم بھی ہوں اپنا مقدمہ پیش کمیا جائے۔ مسلم پنچا ہمت از سرنو شرق کا رروائی کرے شوہر سے طلاق ولائے یا از خود طلاق کا فیصلہ کرے تو مدت گذار کردوسرے ہے نکاح کر سکتی ہے۔ (الحبلة الناجزہ) فقط و اللہ اعلم بالصواب .

ز وجه مفقو و کے فیصلہ کے لئے تمبیٹی کاامتخاب کون کرے؟ اور فیصلہ کا طریقہ کار کیا ہے: (مسوال ۴۲۲)زوجهٔ مفقود کاایک مسئلہ ہمارے مدرسہ میں آیا ہے، اُٹیلۃ الناجزہ کامطالعہ کیا ہے اس وقت اس کے متعلق آیک دوبا تیں دریافت طلب ہیں۔

" (۱) جماعت مسلمین کوشکیل گون دے گا؟ جن کے پاس بیمسئلہ آیا ہے وہ لوگ خود بخو دسمین کوشکی بنالیس یا عامہ'' مسلمین نمیٹی کے ارکان کا بتخاب کریں؟

(۲) جب بورت یا کسی اورکا بیان ایا جائے تواس وقت کمیٹی کے تمام ارکان کا ہونا ضروری ہے یا صرف سدر کا ہونا کا ٹی ہے؟ اورائی طرح صدر کا فیصلہ معتبر ہوگا یا سب ارکان کا متفقہ فیصلہ ہونا ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔
رالحو اب (۱) جہاں قاضی شرقی موجود نہ ہوو ہاں حکومت کی جانب ہے؛ ان شم کے مقد مات کے نصفیہ کے اختیارات، جس مسلمان (مجسٹریٹ) کو حاصل ہواور وہ مسلمان شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ صادر کرے تواس کا فیصلہ بھی قضا، قاضی کے قائم مقام ہوجا تا ہے، جہاں حکومت کی جانب سے اس قسم کا انظام نہ ہواور عامر مسلم مین اس قسم معاملات کے تعافی کے لئے اہل علم اور معاملہ فہم کم از کم تین افراد پر ششمل پنچایت قائم کریں تو اس کا فیصلہ بھی قضا، قاضی کے قائم مقام ہوجا تا ہے جہان ایس پنچایت نہ ہومیاں بیوی خاس اپنے مقدمہ کے لئے اہل علم اور معاملہ فہم بیندار اشخاص پر ششمل پنچایت کو اختیارات دے کر فیصلہ جا ہیں تو اس پنچایت کا متفقہ فیصلہ بھی ان کے تن میں قضاء بیندار اشخاص پر ششمل پنچایت کو اختیارات دے کر فیصلہ جا ہیں تو اس پنچایت کا متفقہ فیصلہ بھی ان کے تن میں قضاء فیصلہ بھی ان کے تن میں قضاء فیصلہ بھی ان کے تن میں قضاء فیصلہ بھی گائی مقام ہوگا۔

(۲) بیانات لینے اور واقعات کی تحقیق تفتیش کے وقت سب کا موجود ہونا ضروری ہے، اور فیصلہ بھی وہی

معتبر موكا جومتفقه وصرف صدري تحقيق وفيصلم عتبرنه موكا \_ فقط والله \_ فقط والله اعلم \_

#### شو ہر عنین اور متعنت ہوتو عورت کیا کرے:

(سبوال ۲۳۳) ہماری شرعی بنجایت میں عنین کے متعلق مقدمہ آیا ہے، رشتہ از دواج کو بارہ سال گذر ہے ہیں،
آٹھ سال پہلے تک مرد نے عورت ہے جماع کیا تھا اس کے بعدا سے قدر ندر ہی ''الحیلہ الناجزہ'' کے مطابق تفریق منبیں کرائی جا سکتی مگر ہماری مدعیہ جوان اور صحت مند ہے۔ شوہر ندا پناعلاج کراتا ہے ندد مگر خدمات سے عورت کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری رائے میں موجودہ ماحول کے مطابق ہماری شرعی بنچایت کواگر شوہر ہمارا تعاون کر بولا اسے ایک سال کی مدت کے اندر بھی اس میں قدرت پیدائیس ہوتی تو ہمیں اسے ایک سال کی مدت کے اندر بھی اس میں قدرت پیدائیس ہوتی تو ہمیں تفریق کرد بنی چاہئے اورا گرشوہر ہمارا بالکل تعاون ہی نہ کر بولو کیا اس صورت میں بھی ہم تفریق کر سکتے ہیں؟ ہماری شرعی بنچایت میں مستندا در متدین علمائے کرام شامل ہیں ، اس مسئلہ میں ہمیں کس نہج سے فیصلہ کرنا چاہئے؟ آپ سے شرعی بنچایت میں مستندا در متدین علمائے کرام شامل ہیں ، اس مسئلہ میں ہمیں کس نہج سے فیصلہ کرنا چاہئے؟ آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ (از احمد آباد)

(السجواب) صورت فذکورہ میں عورت کوتفریق کاحق حاصل نہیں ہے، مناسب بیہ ہے کہ شوہر کوعلاج کے لئے مہلت دی جائے اور تعاون جمی کیا جائے ،اگر صحت یاب نہ ہوتو خلع وغیرہ پر رضا مند کیا جائے انکار کرے اور نہ چھوڑنے پر مصر ہوا ورعورت جوان ہونے کی وجہ ہے بلاشو ہر نہ رہ سکے اہتلائے معصیت کا قوی اندیشہ ہوتو وہ جر أاوا کر اہا طلاق حاصل کرنے کی مجاز ہوگی ،انشاء اللہ العزیز عند اللہ وہ ماخوذ نہ ہوگی ، یعنی اگر شوہر صعنت ہوا ورعورت کو وقوع زنا کا قوی اندیشہ ہوتو اسے تقریق کا تو کی اندیشہ ہوتو کا اندیشہ ہوتو اسے تقریق کا خوری مناحیا ہے ۔ نہ اما ظہر لی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### شوہرشیعہ بن جائے تو تفریق ضروری ہے یانہیں

(سوال ۳۲۳) بوقت نگاح شوہراور بیوی دونوں اہل سنت والجماعت عقیدے کے تصرفر دوہرس ہوئے شوہر شیعہ ہوگیا ہے، بیوی انگل سنت والجماعت عقیدے کے تصرفر دوہرس ہوئے شوہر شیعہ ہوگیا ہے، بیوی انکار کرنے سے لئے دباؤ ڈال رہا ہے، بیوی انکار کررہی ہاس وجہ سے دونوں میں اختلاف شدت اختیار کر گیا ہے جس کی بناء پرلڑکی اپنے میکہ چلی آئی ہے اور خاوند کے گھر بھیجا جائے یا اورکوئی صورت اختیار کی جائے۔ بینوا تو جروا۔

(الحواب) ہوالموافق للصواب بینیوں کے شاف العقائد فرقے ہیں بعض فرقوں کے عقائد عد کفرتک پہنچے ہوئے ہیں الحجو اب ہوالموافق للصواب بینی ہوں کے ملاحلہ ہوفاوی رجمیہ جلد اس ۱۳۵ (جدید تر تیب کی مطابق ہم مات کے باب میں ، بعنوان ، شعیہ لڑکی ہے تی لڑکے کا نکاح ؟ ہے د کچولیا جائے ۔ از مرتب ) اہل سنت والجماعت مسلک چھوڑ کر شیدہ مسلک اختیار کرنے والا مردود ہاس نے مسلک حق کی تو ہین کی ہے اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے ، لہذا جب تک تا تب ہو کر مسلک حق اختیار نہ کرے ورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے بورت کو چاہئے کہ مسلم بینیا ہے تا مقدمہ دائر کرے اور تفریق کی مطابق عمل کے مطابق عمل کے مطابق عمل کے مطابق عمل کرے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

شو ہر نہ طلاق دے اور نہ حقوق زوجیت ادا کرے تو اسے خلاصی کی کییا صورت ہے۔ : (سے وال ۴۲۵) ایک شخص ہر مامیں ہادراس کی بوی ہندوستان میں ہادروہ جوان ہے تقریباً پندرہ سال سے فادند نے نہ خط لکھانے خرج بھیجا بلکہ خط کا جواب بھی نہیں دیتا، نہ طلاق کا مطالبہ پورا کرتا ہے ان حالات میں کیا یہ جورت دوسرا نکاح کر علق ہے اس کے شرائط کیا ہیں ؟ جواب مرحمت فرما ئیں، بینوا تو جروا۔

(السجواب) بغیرطلاق حاصل کے دوسرانکا تنہیں ہوسکتا ہورت تفریق چاہتی ہو شرقی قاضی یا سلم پنچایت کے سامنے (جس میں متند عالم ہونا ضروری ہے ) اپنا مقدمہ پیش کرے اور تفریق کا مطالبہ کرے شرقی قاضی اور مسلم پنچایت کو تحقیق کے بعدطلاق واقع کرنے اور تفریق کرنے کاحق ہوتا ہے، شرائطا ورطریقة معلوم کرنے کے لئے ''الحیاۃ الناجزہ'' کامطالعہ کرناضروری ہے۔فقط واللہ اللم بالصواب۔

# زوجه مفقود کے حق میں غیرمسلم جج کا فیصلہ معتبر ہے یانہیں

(سوال ۲۶ م) ایک لڑکا سات سال سال پہتا ہے اس کی طرف سے کوئی خط و کتابت نہیں اس کے زکاح میں ایک عورت ہو وہ وہ میں ایک عورت ہوں وہ میں فریاد ورج کی عورت ہوں اور بھی کورٹ میں فریاد ورج کی گئی کہ میراشو ہرلا پہتا ہے اور جھ کوکورٹ کی جانب سے دوسری جگد نکاح کرنے کی اجازت ملنی چاہئے ، دو تین ماہ کورٹ میں کیس (مقدمہ) چلنے کے بعد کورٹ نے اس کو دوسری جگد نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا اب یہ عورت میں کہیں (مقدمہ) چلنے کے بعد کورٹ نے اس کو دوسری جگد نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا اب یہ عورت دوسری جگد نکاح ہور ہا ہے کیا اس نکاح میں شرکت دوسری جگد نکاح ہور ہا ہے کیا اس نکاح میں شرکت کرنے والے حضرات از روئے شرع کہ نجار ہوں گے؟ اگر شرعاً یہ نکاح جائز ہے تو اس کی عدت کے، لئے کیا صورت ہوگی ؟ میڈواتو جروا۔

(الحواب) جہاں قاضی شرق موجود نہ ہووہاں اگر حکومت کی جانب سے اس تم کے مقد مات کے تصفیہ کے اختیارات مسلم مجسٹریٹ کو حاصل ہوں اور وہ مسلم مجسٹریٹ شریعت کے موافق فیصلہ کر سے تو اس کا فیصلہ بھی قضائے قاضی کے قائم مقام ہوجاتا ہے ، اور عدت گذار کر دوسری جگہ نکاح کر لینا درست ہوجاتا ہے ، غیر مسلم مجسٹریٹ کا فیصلہ ایسے معاملات میں معجز نہیں ہوتا اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی اور نکاح درست نہ ہوگا ، جولوگ باوجود علم رکھنے کے سرات کریں گے اور حصہ لیس کے وہ بخت گئی اور نکاح درست نہ ہوگا ، جولوگ باوجود علم رکھنے کے سرات کریں گے اور حصہ لیس کے وہ بخت گئی گار ہوں گے ، اس صورت میں میاں بیوی کی طرف سے چند د مدارا شخاص تین افراد پر شمل پنچایت قائم کریں جس میں کم از کم ایک متند عالم بھی ہواور ان گوفر ایقین کی جانب سے فیصلہ کا اختیار دیا جائے اور پنچایت کے ارکان شرق قانون کے موافق تحقیقات کر کے فیصلہ دیں تو وہ فیصلہ بھی قضائے تاضی کے تم میں بوجائے اور پنچایت کے ارکان شرق قانون کے موافق تحقیقات کر کے فیصلہ دیں تو وہ فیصلہ بھی قضائے تاضی کے تم میں بوجائے گا اور اس فیصلہ کے موافق تم کر کردا درست ہوگا۔ (الحیایة الناجزہ) فقط والٹداعلم بالصواب۔

#### شو ہر مجنون ہوجائے تو عورت کیا کر ہے:

(سے ال ۲۷ مم) ایک آ دمی مجنون ہو گیاعورت کو بہت مارتا ہے جواس کے لئے نا قابل برداشت ہے جس بنا، پروہ اس کے ساتھ رہنے پرراضی نہیں ہے اور وہ جوان ہے شوہر بغیر عصمت وعفت کی زندگی گذار نااس زمانہ میں مشکل ہے البذاطلاق کے کردوسری جگہ زکات کرے الیمی کوئی صورت ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجو اب) ایسا مجنون جس کو بھی جنون ہواور بھی اچھا ہو جا تا ہوا گردہ اچھی حالت میں طلاق دیے و معتبر ہادہ عورت مطلقہ ہوجائے گی مگر جنون کی حالت میں طلاق دیے و معتبر نہیں جس طرح نابالغ کی طلاق معتبر نہیں عورت بخت مار پیٹ کی دجہ سے شوہر کے ساتھ دندرہ علی ہوا درجوانی کی دجہ سے بلاشو ہر کے زندگی گذار نا بھی دشوار ہوتو شرعی پنچا بیت کے سائے (جس میں مستند عالم بھی ہو) عورت مقد مددائر کر کے تفریق کا مطالبہ کر سکتی ہے ، شرعی پنچا بیت معاملہ کی سائے (جس میں مستند عالم بھی ہو) عورت مقد مددائر کر کے تفریق کو ایک برس کی مہلت دے اس مدت تحقیق کرنے کے بعد جنون کے علاج کے لئے شوہر کے سر پرست اور متعلقین کو ایک برس کی مہلت دے اس مدت میں وہ اچھا ہو جائے تو فیہا درنہ عورت شری پنچا بیت سے طلاق کا تھم حاصل کر کے پھر عدت گذار کر دوسر کی جگہ ذکاح کر مستی ہے۔ (الحیلة الناجز ق) فقط دالتہ الملم بالصواب۔

### نسبندی کرانے سے عورت کوتفریق کاحق حاصل ہوگایا نہیں:

(سوال ۲۸ ٪) حضرت المحد وم اُمحتر م! عرض خدمت بیب که ' دارالقصناءامارت شرعیه میں عورتوں کی جانب سے ایسے استغاثے بیش ہور ہے ہیں کہ ان کے شوہروں نے نسبندی کرالی ہے اوراس عمل کی وجہ سے وہ قوت تولید سے محروم ہو چکے ہیں اس لئے اُنہیں شوہر کی زوجیت ہے الگ کر کے دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے۔

اس سلسلہ میں اہل علم حضرات بالحضوص ماہرین فقہ وفقاوی اور ارباب بصیرت سے بیعلمی استفتاء ہے کہ کیا عمل نسبندی کے وجہ سے دورت کوفتخ نگاح کے مطالبہ کاحق ہے پانہیں؟ اہل قضاء کی اس بنیاد کوفتخ کی بنیاد قرار وے سکتے بیں پانہیں؟ مثبت یامنفی جوہیوجواب کا ہواس کے لئے ماخذ فقہیہ بھی دیا جائے۔

یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ''نسبندی'' کی وجہ ہے مرد کی صرف ایک صلاحیت یعنی'' قوت تولید'' ختم جوجاتی ہے، بقید قدرت علی الجماع والدوا علی حالہ باقی رہتی ہے،'' توالدو تناسل'' نکاح کے اگر بنیادی مقاصد میں ہے ہوتواس ممل کی وجہ ہے ایک عورت مقصد نکاح ہے کما حقہ منتفع نہیں ہوسکتی ہے اس طرح اس کا بیتی طلب الولد مناثر ومجروح شرعاً ہوگایا نہیں؟ از دارالقصنا، امارت شرعیہ بہاڑ واڑیں۔ در بھنگہ۔

(الجواب) محض قوت توليد مفقوه ومونے كى وجهت تفريق نه مسكى كى، لو لم يكن له ما ، ويجامع فلا ينزل لا يكون لها حق الخصومة كذا في النهاية (عالم كيرى ج٢ ص ١٥٧، ١٥١ الباب الثاني عشر في السعابية) السعسنيسن لهذا ورت كونى أكال كم طالبه كاحق نبيل ب خلع كر كتى ب دفقط والتداعم بالصواب ٢٢٠رجب السعام .

## شوہرنامردہوتو کیا حکم ہے

(سوال ۴۲۹) میری لڑی کاعقد نگاح تین جارماہ قبل ہوا تھا، وہ جار ماہ اپنے سسرال رہی اوراس کے بعد اپنے گھر آگئی ہے اور شوہر کی بے پرواہی اور آ وارگی کی شکایت کرتی ہے اور پیجھی معلوم ہوا کہ آج تک شوہر نے جنسی تعلقات قائم نہیں کئے ہیں، میں نے اس کے شوہر سے یہ بات کہی تو وہ اس سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جھ پرالزام ہے میں نے اس سے ڈاکٹری کرانے کے لئے کہا تو وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے، لڑکی وہاں جانے پر بالکل رضا مندنہیں

اس کاشر می حکم کیاہے؟ بینواتو جروا۔

(البحبواب) وُاكثرُی كراكراً پخوداطمینان كرلین تب بچی کو بھیجاجائے ،اگر شوہراس كے لئے رضام ندنه بوتو ضلع کی صورت اختیار کی جائے اور کچھ دے کرنجات حاصل کی جائے بلاطلاق حاصل کئے چھٹکارامشکل ہے اور دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نبیں بشرقی پنجایت ہوتو لڑ کی مقدمہ دائر کرے تحقیقات کے بعد جوشر کی فیصلہ ہوا ہے تسلیم کیا جائے۔فقط والتداعكم بالصواب

عورت طلاق مغلظه كادعوى كريشو هرمنكر هواس صورت ميس شرعى پنجايت كونكاح فنخ كرنے كاحق حاصل ہے يالہيں

(سے ال ۳۳۰)زیداوراس کی بیوی زینب کے درمیان ایک رات نزاع ہوا،بات بڑھ کئی،زینب کابیان ہے کہا اس موقعہ پرزیدنے اسے بخت وست کہااور غصہ میں تین صریح طلاق دے دی ،اس کے برعکس زید کا بیان ہے کہاں موقعہ پر میں نے زینب کو برا بھلا کہالیکن طلاق نہیں دی، واضح رہے کہ زیداور زینب کا بیان حلیفیہ ہے اور دونوں ئے اپنے ا ہے بیان ہماری شرعی پنجائت میں حلفیہ درج کرائے ہیں، گواہ کسی کے پاس نہیں ہیں،ارا کین پنجائت نے اپیے طور پر تحقیق کی ہے مگر حقیقت حال کی تحقیق ہے قاصر رہے ، جہاں تک اخلاق وکر دار کی بات ہے اہل پنچایت کی نگاہ میں زینب ثقه ہے دیندارگھرانہ سے تعلق ہے ،صوم وصلو ۃ کی پابند ہے ،زید پیشہ کے اعتبار سے ڈاکٹری پریکش کرتا ہے ، نسبندی کے کیس بھی لیتا ہے۔ نکاح دی سال قبل ہوا تھا جار بیے بھی ہیں ،شرعی پنچایت نے مصالحت کی ہرممکن کوشش کی ، یہاں تک کہ خلع کی شکلن اختیار کرنا جا ہی ہمین زید کے والد کی بے جامدا خلت نے ہرکوسش کونا کام بنا دیا۔

مندرجه بالاصورت میں کیاشر تی پنجائت کونکاح منخ کرنے کاحق حاصل ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں بینوا

1979

(البحبواب) صورت مسئوله میں جب ورت کا حلفیہ بیان میہ ہے کہ زید نے اسے تین طلاق ڈی ہیں اوراس نے خود سنا ے اور اس کو بورایقین ہے تو الی صورت میں اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ شوہر کواپنی ذات پر قدرت وے اور اس ے از دواجی تعلقات قائم کرے،اس ہے بچنے کی ہر مکنہ کوشش کرے،مال دے کرخلع کرے یااس ہے علیجد ہ ہو کرکسی اور جگہ رہے اور تجر دانہ زندگی پر اکتفا کر ہے ،عورت اور اس کے اولیاءا پنے طور پر کوشش کریں یا شرعی قاضی یا شرعی پنیایت کے ذرابعہ کوشش کروائیں ،اگر خدانخواسته تمام کوششیں برکار ثابت ہوں ،ادر شو ہر کسی بات پرآ مادہ نہ ہواور شرعی قاضی پنجایت کے سامنے مسم کھا کر طلاق سے انکار کرد ہے تو اس صورت میں پورا گناہ شوہراوراس کی حمایت کرنے والو<sup>ں</sup> پر ہوگا ،صورت مسئولہ میں چونکہ طلاق کا ثبوت شرعی گواہوں سے ہیں ہور ہا ہےاور شو ہر حلفیہ طلاق کا منکر ہے تو شرق قائنی یا شرعی پنچایت نه وقوع طلاق کا فیصله کریستے ہیں نہ فنخ نکاح کا۔شامی میں ہے۔والسمسوا ، کالقساصسی اذا سمعته او اخبرها عـدل لا يـحل لهاتمكينه والفتوي على انه اليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال او تهرب كما انه ليس له قتلها اذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر، وقبي البرازية عن الا وزجندي انها ترفع الا مر للقاضي فان حلف ولا بينة لها فالا ثم عليه اه قلت ادًا لم تقدر على الفداء او الهرب و الا على منعه عنها فلا ينافى ما قبله (شامى ص ٩٣ هـ ج ا باب الصريح) الجم القريس ب و المسرأة كالقاضى اذ محته او اخبرها عدل لا يحل لها يمكينه هكذا اقتصر الشارحون و ذكر في البرازية و ذكر الا و رجندى انهاء رفع الا مرالي القاضي فان لم يكن لها بيئة تحلفة فان حلف فالاثم عليه اه و لا فرق في البائن بين الواحدة و الثلاث ا ه و هل لها ان تقتله اذا اراد حماعها بعد علمها بالبينونة فيه قو لان و الفتوى انه ليس لها ان تقسم الى قوله و عليها ان تفدى نفسها بمال او تهرب الخرالبحر الرائق ص ٢٥٧ ج ٢ باب الطلاق) فقط و الله اعلم بالصواب .

کورٹ صرف عورت کی درخواست پر نیخ نکاح یاطلاق کا فیصلہ کرلے تو شرعاً معتبر ہے یانہیں:

(سسوال ۳۳۱) مخدوم المكرّم حضرت مفتى صاحب مظلهم بعد سلام مسنون! مزاج اقدس بخير ہوگا ،احقر پر كنيڈات ايك سوال آيا ہے آپ كى خدمت ميں ارسال ہے جواب عنايت فرمائيں۔

ایک مورت نے کنیڈ امیں کورٹ پر درخواست دی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنائہیں جا ہتی مگر شوہر طلاق رینائہیں جا ہتا ، یہی وجہ ہے کہ اس نے کورٹ میں نہ کسی تحریر پر دستخط کئے میں نہ طلاق نامہ لکھنے کے لئے کہا اور نہ زبان سے طلاق وی ، مورت نے اپنے دستخط کر کے گورٹ میں جو درخواست پیش کی اسی درخواست کو بنیا دینا تے ہوئے کورٹ نے اپنا تحریری فیصلہ مورت کو دیدیا جس میں دونوں کے درمیان تفریق کردیے کا تذکرہ ہے تو شرق اعتبارے مورت پر مان ق واقعی ہوئی یائیس اور دونوں کے درمیان تفریق ہوگئی انہیں ؟ فکاح باقی رہایا نہیں ؟ مینوا تو جرواہ۔

(المبجبواب) صورت مسئولہ میں قورت نے اپنے طور پرشو ہر سے علیحد گی اختیار کرنے کے لئے کورٹ میں درخواست وہی مگریٹو ہر طلاق دینانمیں جاہتا، ای وجہ سے نداس نے کسی تحرمر پر دستخط کئے نہ خود طلاق نامہ لکھانہ کسی کو لکھنے کے لئے ویل بنایا اور نہ زبانی طلاق دی ، کورٹ نے مورت کی درخواست پرفنخ نکاح کا فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ شرعی اعتبار سے غیر معتبر ہے اور اس سے نہ ذکاح فنخ ہوگا اور نہورت طلاق واقع ہوگی۔

اس میں مقد مات کے فیصلہ کاخت شرقی قاضی کو ہوتا ہا اور جہاں شرقی قاضی نہ ہوا ور مسلم نج کو گور نمشت نے اس جیسے مقد مات کا شرقی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہوا وروہ مسلم مجسٹریٹ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے واس کا فیصلہ بھی قضائے قاضی کے قائم مقام ہوجاتا ہے ، یا پھر دیندار مسلمانوں کی شرقی پنچایت (جماعت مسلمین) جس میں مماز کم ایک دومتند عالم بھی ہوں یہ پنچایت شرقی تحقیق کے بعد فیصلہ کرنے تو اس کا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے ۔ فیر مسلم مجسٹریٹ کا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے ۔ فیر مسلم مجسٹریٹ کا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے ۔ فیر مسلم مجسٹریٹ کا فیصلہ بھی معتبر ہوتا ہے ۔ فیر مسلم محسلہ بیٹ کو رہ یا تو شو ہر سے طلاق حاصل کرے ، اگر وہ انکار کرے تو خلع کرلے یا پھر شرقی پنچایت میں اپنا معاملہ پیش کرکے ان کے فیصلہ کی مطابق ممل کرے ۔ فقط وہ بات مالم مالصوا ۔۔

### زوج متعنت ہے عورت کس طرح چھٹکارا حاصل کر علی ہے:

(سوال ۱۳۳۱) ایک عورت کاشو برتقریبانو ۹ برس سالا پیة تھااس کو تلاش کرتے رہے حال میں اس کا پیة چلاہے اور بیہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے نگاح کر چکا ہے اور اب وہ اپنی پہلی بیوی کو بلائے اور ساتھ رکھنے پر تیار نہیں ہے اور نہ نان نفقہ اوا کرتا ہے ، عورت جوان ہے ، باعفت زندگی گذار نامشکل ہے تو ندکورہ صورت میں شو ہر سے کہ سکارا حاصل ہوسکتا ہے ؟ عورت کسی طرح بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرکے دوسری جگہ نکاح کرنے کی خواہش مند ہے امید ہے کہ ہماری رہنمائی فر مائی گے بیٹاتو جروا۔

(المعبواب) صورت مسئولد میں جب کہ شوہر کا پہ چل گیا ہے مگر وہ اپنی پہلی یوی کو بلانے اور ساتھ رکھنے کے لئے تیار

نہیں ہے اور نہ اسے نان نفقہ دینے گے لئے آ مادہ ہے اور عورت جوان ہے عفت و پاکدام ئی کے ساتھ زندگی گزار تا

مشکل ہے، تواہی صورت میں کوشش کر کے شوہر کو مجھا بجھا کراس سے طلاق بائن حاصل کر لی جائے اگر وہ اپنی خبٹی اور

رضا مندی سے طلاق دینے کے لئے تیار نہ ہوتو خلع کی صورت اختیار کی جائے اگر خدانخواست شوہر نہ طابق دین پر

آمادہ ہونے خلع کے لئے تیارہ واور عورت کو پریشان سے کرنے کے لئے معلق رکھنا چاہتا ہوتو ایسے فالم شخص ہے جراو

آگر ابا بھی طلاق حاصل کی جاسکتی ہے دوشر عی گواہوں کی موجودگی میں زبانی طلاق بائنہ کہلوائی جائے تو اس طرح عمل

گرنے ہے بھی عورت کوشوہر سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا ، مندرجہ بالاتحریر کردہ صورتوں میں سے جوصورت بھی

مورت پر بھی عمل نہ ہو سکے تو عورت اپنا معاملہ شرعی جیایت (جوالحیلۃ الناجزہ میں بیان کردہ شرائط کے مطابق بنائی گئی

صورت پر بھی عمل نہ ہو سکے تو عورت اپنا معاملہ شرعی جیایت کے اراکین الحیلۃ الناجزہ میں ورج شدہ طریقہ کے مطابق معاملہ کی تحقیق کر کے تفریق کا مطالبہ کر سے ، شرعی بیا تھا میا ہو جائے گا میاں کے بعد عورت طلاق کی عملہ کی تحقیق کر کے تفریق کا کو فیصلہ کی تھی ہوں کو اللہ اللہ جو اللہ اللہ ہوا ہے۔

### المرأة كالقاضي كي وضاحت:

(السجواب) علامه ابن ہمام رحمہ اللہ فی القدیم میں اس قاعدہ پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے ایساموقع وکل جہاں قاضی ظاہر کو مدنظر رکھ کر وقوع طلاق کا فیصلہ کرتا ہے اور شوہر کی نیت (کہ میر اطلاق کا ارادہ نہیں تھا) کی تصدیق نہیں کرتا ایساموقع الرعورت کے ساتھ پیش آ جائے یعنی شوہر ایسالفظ بول دے کہ ظاہر کے اعتبار سے طلاق واقع ہوتی ہواور عورت خود وہ لفظ من لے یا کوئی عادل اس کے سامنے شہادت وے اور شوہر نیت طلاق کا منکر ہوتو الی صورت میں عورت نود وہ لفظ من کے کہ قاہر کو مدنظر رکھے اور اپنی فرات شوہر پرحرام سمجھے اور شوہر کی نیت کی تصدیق نہ دورت نے لازم ہے کہ قاضی کی طرح فاہر کو مدنظر رکھے اور اپنی فرات شوہر پرحرام سمجھے اور شوہر کی نیت کی تصدیق نہ

كرے ـ وفتح القدير كى عبارت يہتے: وكل مالا يدينه القاضى اذا سمعته منه المرأة او شهد به عندها عندها عدل لا يسعها ان تدينه لا نها كالقاضى لا تعرف منه الا الظاهر (فتح القدير ج م ص ، باب ايقاع الطلاق)

الدادالفتاوی میں ایک جگر ترفر مایا بن اور جب دلالة حال قریدهٔ ظاہره باراده طلاق کا تو انکار نیت میں بوج خلاف ظاہر ہونے کے قضاء شوہر کی تصدیق نہ کی جاوے گی اور عورت پراس معاملہ میں مثل قاضی کے معاملہ کرنا واجب بقال الشمامی عن الفتح التاکید خلاف الظاهر و علمت ان المرأة کالقاضی لا یحل ان تمکنه اذا علمت منه ماظاهره خلاف مدعاه ص ٢١٥ ج٢ (امداد الفتاوی ص ٢١٢ ج٢ مطبوعه دیو بند)

کیش انداالی صورت میں عورت کے لئے قضا، قاضی ہے مفر کی گنجائش نہیں ہے اوراس کے لئے حلال نہیں ہے ۔ کیشو ہر کی تصدیق کر کے اس کے ساتھ رئین ہمن اوراز دواجی تعلقات قائم کرے اورا گرصرف عورت کوعلم ہے قضا، قاضی نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کاعلم ویقین اس کے حق میں حجت ہوگا اوراس پراازم ہوگا کہ اپنے او پر شوہر کوقد رت نہ دے اوراینی ذات شوہر کے حوالے نہ کرے۔

امداد الفتأوی میں ہے'' بعد نقل روایات می گویم که درصورت مسئوله از دوحال خالی نیست یا زن مطاقه راعد دطلاق یادست یانه، اگریاد ہست درحق او جمت یاشد پس اگر سه یاد باشداو مغلظه شد حب علم خود پس اور روانیست که زوج رابر خود قدرت و بد چنانچے روایت اولی صرح است درال ، واگر یاد نیست صرف زنان حاضره خبر مید ہند پس از دوحال خالی نیست باایشاں عادل اند یا فاحق یا مستورالحال اگر عدل ہستند عمل برقول ایشاء واجب است زمرا کہ طلاق از دیا ناتے است که اخبار عدل درال مقبول است احتیاج شبادت نیست مگر عندالقاضی وصورت مسئوله تحقیق فتو کی است نه قضاء الح (امداد الفتاوی ص ۲۸۸ ج۲) مطبوعه دیو بندیس ۳۸۹ ج۲ مطبوعه کرایجی) فقط والله اعلم بالصواب به نوٹ نیاست نوٹ داب بی عورت کیا کرے ؟ بعد والا جواب ملاحظ فر ما نمیں۔

### زوجهٔ مفقود کی درخواست کے بعدا یک سال انتظار ضروری ہے یا نہیں اور اس ایک سال کی ابتداء کب ہے شار کی جائے :

(سے وال ۴۳۴ ) ہمار نے تکامہ شرعیہ میں زوجہ مفقود کی جانب سے منٹے نکائے کی درخواست پیش ہوئی ہے (بیشو ہر پانٹے سال سے لاپیۃ ہے ) ہم لوگوں نے پہلی مجلس میں انعقاد نکائے اور تا حال اس نکائے کے قائم رہنے پر دومعتبر گواہوں سے گواہی لی ، گواہی کے الفاظ یہ تھے '' میں گواہی ویتا ہوں کہ ان رخسانہ بہن کا نکائے یعقوب خال سے ہوا تھا اور وہ اب تک قائم ہے۔

ا افرنس اب جب کے جمیں بھی اس کے ملنے ہے ناامیدی ہو پچکی ہے اور عورت بھی اپنے بیان کے مطابق جھے ماہ ہے زیادہ پاکدامنی کے ساتھ صبر نہیں کرسٹی ہے لہذا ہمیں تفریق کا فیصلہ کرنا ہے تو آنخصرت ہے جمیس بیدریافت کرنا ہے کہ کیا جم اس صورت میں آیک سال کے انتظار گاتکم دیئے بغیرا بھی تفریق کا تختم دے سکتے ہیں اجسیا کہ احسن الفتاوی بی دیسی میں ایک سال کے انتظار گاتکم دیئے بغیرا بھی تفریق کی تو ہوں اس معتمی ہوئے ہوئے اور الن الفتاوی بی دھنرے موالا نامفتی میں مور با ہے جس پر حصنرے موالا نامفتی میں تعظ ہیں ۔ کے ساحب اور الن کے ساحب مدخلہ اور موالا نامفتی محمد تھی وہ شخط ہیں ۔

اورا گرائحیانہ الناجزہ کی عبارت کے مطابق ایک سال کا حکم دینا تفریق سے پہلے ضروری ہے توہ ہوا کیک سال
سب سے شار ہوگا؟ تحکمۂ شرعیہ میں مورت کی طرف سے تفریق کے لئے درخواست آنے کے بعد سے یا مفقود کے
علنے سے ناامیدی کے بعد جس تاریخ کو ایک سال انتظار کا حکم دیا جائے تب سے جامید ہے کہ جواب عنایت فرما کر
ہماری رہنمائی فرما نمیں گے، جنواء تھم اللہ حیو المجنواء فی اللہ ادین محیو آ

، انجو اب، الحیکۂ الناجزہ میں جو تر برگیا تیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے ای میں احتیاط ہے اہذا آیک سال انتظار کا چیم دیا جائے۔

صورت مسئولہ میں ابتلا ، کا شدید خطرہ ہے اہذا مرافعہ کے وقت ہے (لیمنی جس تاریخ کو کورت نے آپ یجامہ شرعیہ میں تفریق کی درخواست دی ہو )ایک سال ثار کیا جاسکتا ہے جیسا کہ الحیلیة الناجزہ کے حاشیہ کی عبارت ے متفاد ہوتا ہے۔الحیلیة الناجز و کی عبار عت مع حاشیہ ملاحظہ ہو۔

''زوجہ'مفقود کے لئے چار سال کے مزید انتظار کا حکم اس صورت میں بالا تفاق ضروری ہے جب کہ تورت اتنی مدت تک صبر وقت کے ساتھ گذار سکے الیکن اگریہ صورت ممکن ندہویعنی قورت اندیشہ ابتلاء ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصہ دراز تک مفقود کا انتظار کرنے کے بعد مجبور ہوکر اس حالت میں درخواست دی ہوجب کہ صبر سے عاجز ہوگئی ہوتو اس صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے ، کہ مذہب مالکیہ کے موافق چارسال کی میعاد میں تخفیف کردی جائے کیونکہ جب قورت کے ابتلاء کا شدیدا ندیشہ ہوتو ان کے نزدیک کم از کم ایک سال صبر کے بعد تفریق جائز ہے (الحیلة النا جزورت)

حاشیہ کی عبارت بیہ جائیکن میہ بات کہ بیرسال غائب ہونے کے وقت سے شروع سمجھا جائے گایا مرافعہ الی القاضی کے وقت ہے اس کی تصریح کتب ماللیہ میں نہیں ہے اور جس قدر کتب مالکیہ بیہاں موجود تھیں ان میں بھی دستیا بنہیں ہوئی اور ظاہر ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مرافعہ کے بعد سے سال انتظار شارکیا جائے۔

آیک سال گذار نے کے بعد عورت کے مطالبہ پر تفریق کا فیصلہ کریں اور فیصلہ کے بعد عدت طلاق گذار نے کابھی حکم کریں ہتم الفائدہ میں ہے۔

'' اگرتفر کتی اس قاعدہ کے موافق کی جائے تو اس بات گا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیتفر کتی طلاق رجعی جو گی اوراس سورت میں زوجہ مفقو دکو بجائے عذت وفات کے عدت طلاق تین حیض گذارنے ہوں گے۔الخ (الحیلة الناجز ہے "۱۲) فقط والتداعلم بالصواب۔

نہر کے بہاؤ میں ایک شخص بہد گیااس کے بعدا سے بہت تلاش کیا مگراس کے زندہ ہونے یامر جانے کا کچھ بہتہ نہ چلاتو اس صورت میں اس کی بیوی کیا کرے :

(سوال ۱۳۵۵) میرابیٹاا نے کچھ دوستوں کے ہمراہ ہا چل پردایش منالی ملم میں بغرض تفریح کیا تھا وہاں ایک نہرکوہ ہالے ہے۔
ہالیہ سے آتی ہال میں پانی کا بہاؤ بہت تیز رہتا ہے، نہر کے کنارے ایک پیخر پراپ ایک دوست کے ساتھ ہیضا ہوا تھا، ایک مون آئی میرالڑ کا ایک پیخر کے سہارے اس ہے بچنا چاہتا تھا اس وقت وہ اپنا بیلنس سنہال نہ سکا اور پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا اس کے بعد بہت تلاش کی وہ نہر بہت کمی ہے جہال جہاں ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں ہم وہاں گئے مگر کچھ پیدنہ چل سکا، اس کے واقعہ کو چودوماہ ہوئے تھے،
گھڑوگوں کا اصرار ہے کہ اس کا دوسری جگہ نکاح کردینا چاہتے تو اس کا نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟

عامل حضرات ہے بھی ہم نے رجوع کیا ،ان کا کہنا ہے کہ آپ کا بیٹازندہ ہے اور کسی نامعلوم جگہ میں ہے ، کیاان کی بات قبول کی جاسکتی ہے۔

(الحواب) فقها، كرام نے مفقود كے سلسله ميں احكام بيان فرمائے ہيں۔

علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ نے بھی'' الحیلة الناجزہ' میں بڑی تحقیق ہے مفقود کے احکام تحریر فرمائے ہیں واس میں ایک موقع تیج رفر مایا ہے۔ '' البیتہ بعض صورتوں میں حنفیہ کے نز دیک زوجہ ،مفقو د کواس کے ہم عمروں کے فتم ہونے ہے پیشتر بھی قائنی نکاح کی اجازت دے سکتا ہے یعنی جب کہ اس مفقود کے ظاہر حال ہے اس کی ہلاکت کا غالب ٹمان ہوجیے وہ تخص جومعرکۂ جنگ میں کم ہوگیایا ایسے مرض کی حالت میں نکل گیا ہوجس میں موت کا گمان غالب ہے یا سمندر میں سفر کیا ہو( اور ساحل پر پہنچنے کا پیۃ نہ چلا ہو )اس قتم کی صورتوں میں اتناا نرظار کرے موت کاحکم دے دیا جائے گا جس میں حاکم کومفقود کےفوت ہوجانے کا غلبظن ہوجاد ےاوراس حکم بالموت کے بعداس کی عورت کوعدت و فات گذار کر نكاح كرليناجا تزبهوجاو ــــ گاكــمـا فــي الشــامية تـحت قول الدر . (واختار الزيلعي تفويضه الي الا مام) قال في الفتح فاي وقت رأى المصلحة حكم بموته (الي ان قال) ومقتضاه انه يجتهد ويحكم القرائن الظاهر ة الدالة على موته وعلى هذا يبتني ما في جامع الفتاوي حيث قال واذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به كما اذا فقد في وقت الملاقاة مع العدوا ومع قطاع الطريق اوسافر على المرض الغالب هلاكه او كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته لانه الغالب في هذاه الحالات وان كان بين احتمالين واحتمال موته ناشئي عن دليل الاحتمال حياته لان هـ أنه الاحتسال كـاحتـمـال مـااذا بـلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما اختلفوا في مقداره نـقل عن الغنية انتهيٰ ما في جامع الفتاوي وافتيٰ به بعض مشائخ مشائخنا وقال انه افتي به قاضىي زاده صاحب بحرالفتاوي لكنه لا يخفي انه لا بدمن مضى مدة طويلة حتى يغلب على البظي موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدوا وسفر البحر ونحوه (ج٣ ص ١١ ۵شامي استنبول ص ٢٥٦، ص٥٥ م ج٣ كتاب المفقود )(الحيلة الناجزة ص ٩٩، ص ٥٠ ،حكم زوجه مفقود) مفقود کے متعلق ایک فتویٰ، فتاوی رحیمیہ جلد دوم س ۱۲۹ جس مسلامیں بھی چھیا ہوا ہے اس میں بھی ہیہ بات ندكور ت\_ حديد رتيكي معابق المفقود كاشرعي حكم اكي عوان سي ملاحظ فرانين المصحى

صورت مسئولہ میں آپ کا بینا نہر کے کنارے بیٹے اہوا تھا اور موج آنے کی وجہ ہے اپنا تو ازن (بیلنس)
برقم ار ندر کھ سکا اور پانی کے بہاؤ میں بہد گیا ،اس کے بعد آپ نے اسے تلاش کرنے میں کوئی کسر ہاتی ندر کھی مگر کا میا بی نہری ہوئی ، اوراس حادثہ کو آج چودہ مہینے ہور ہے ہیں اگر وہ زندہ ہوتا تو ابھی تک کچھ بید چلتا مگر ایسی تک کوئی پد خبیں چلاس کالہذ اندکورہ صورت میں اگر مورت جوان ہواور اس پرفتن زمانہ میں باعفت زندگی گذار نامشکل ہوتو ایسی سورت میں عورت اپنا مقدمہ شرعی بنچایت کے اراکیون موامالہ کی تحقیق میں عورت اپنا مقدمہ شرعی بنچایت میں دائر کر کے جدائیگی کا مطالبہ کرے، شرعی بنچایت کے اراکیون موامالہ کی تحقیق کریں ہتھیں کے بعدا گران کو مفقود کی وفات کا حکم کر کے عدت وفات کا کم کرے عدت وفات کا کرائی کی جواز کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور عورت اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اور عورت اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اور عورت اس کے مطابق عمل کر سکتی ہے۔

ندگورہ صورت میں عامل حضرات جو بات کہدرہ ہیں اسے شرعی شہادت کا درجہ نبیس دیا جاسکتا اور ان کے کہنے کی بنیاد پراس کوزندہ مان کرعورت کوشادی کرنے ہے رونگانہیں جاسکتا۔واللّٰداعلم بالصواب ۔

## غیرمسلم جج کا فنخ زکاح کافیصله معتبر نہیں ہے:

(سے ال ۲۳۶ )شفیق الرحمٰن کابشریٰ ہے نکاح ہواتو تقریباً سات آٹھ سال دونوں ساتھ رہے دو بیچ بھی ہیں ، پھر شفیق الرحمٰن کابشریٰ اوراس کے والدین ہے جھگڑا ہوا جس کی وجہ ہے بشریٰ اپنے ماں باپ کی گھر چکی گئی اوراس نے بنگ دلیش میں ایک کورٹ میں طلاق بعنی فتح زکاح کے لئے درخواست پیش کی ،کورٹ نے شوہراور بیوی دونوں کی گفتگو ی ان دونوں کی باتوں کو مدنظرر کھتے ہوئے شوہر کے انکار پرنگاح فسخ نہیں گیا ،اس کے بعد بشری کے والدین امریکہ چلے گئے وہاں غیرمسلم جج کے سامنے کورٹ میں تسخ زکاح کی درخواست پیش کی ،وہاں کی کورٹ نے شوہر کا بیان یااس ے تحقیق کئے بغیر فننخ زکاح کا فیصلہ کر دیا ، کیا وہاں کے غیرمسلم جج کے فنخ نکاح کا فیصلہ کرنے سے نکاح فنخ ہوجائے گا؟ امید ہے کہ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے، بینواتو جروا۔

(البحبواب) حامداً ومصلياً ومسلماً إغيرمسلم جَجْ فَتَحْ نَكَانَ كافيصله كرية وه فيصله شرعاً معتبر نبيس ہوتااوراس سے نكاح فشخ

الحیلیة الناجز ہمیں ہے:۔اگرکسی جگہ فیصلہ کنندگان حاکم غیرمسلم ہوتواس کا فیصلہ بالکل غیرمعتبر ہے،اس کے تهم مرضي وغيره بركز نبيس بوسكتالان الكافر ليس باهل للقضاء على المسلم كما هو مصرح في جميع كتب الهفقيه حتى كداگررودادمقد مه غيرمسلم مرتب كرےاورمسلمان حاكم فيصله كرے يابالعكس تب بھى فيصله نافذنه ہوگا،..... الی قولہ ..... اور اگر فیصلہ کسی جماعت کے سپر دکیا جاوے جیسا کہ بعض مرتبہ ججوں کی جیوری کے سپر د ہو جاتا ہے یا بینچ میں پیش ہوتا ہے یا چندا شخاص کی تمیٹی کے سپر دکر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں ان سب ارکان کا مسلهان ہونا شرط ہے کوئی غیرمسلم جج اورمجسٹریٹ اورممبر بھی اس کارکن ہوتو شرعاً اس جماعت کا فیصلہ کسی طرح معتبر نہیں،ایسے نیصلہ ہےتفریق وغیرہ ہرگز صحیح نہ ہوگی الخ ۔ (الحیلیة الناجزہ ص۲۲ ہے، ہز ودوم تفریق بین الزوجین بحکم

لہذاصورت مسئولہ میں عورت کی درخواست پرغیر مسلم جج نے فنخ نکاح کا جو فیصلہ کیا ہے وہ معتبر نہیں اس فيصله ہے نکاح شرعاً فتنخ نه ہوگا ، فقط واللّٰداعلم بالصواب \_

شوہر شیعہ ہوجائے تو کیا حکم ہے:

(مسے ال ۲۳۷ )زوجین تی تھے بچھ عرصہ کے بعد شوہر شیعہ بن گیا،اوراس نے اپنے گمراہ پیرکو بجدہ کیااوراس کو بولتا قر آن سجھنے اگااور قر آن مجید کو گونگا قر آن کہنے لگااور بیوی سنیہ ہےتو کیاان کا نکاح سنخ ہو گیا،اگر فسخ ہو گیا تو وہ عور ب دوسری جگہ شادی کرنے کے لئے متارکت زوج یا تفریق امارت شرعیہ کی مختاج ہے یانہیں؟ الدرالمختار کی عبارت ذیل ے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے " و ارتداداحدالزوجین فسخ عاجل بلا قضاء " (شامی س ۱۹۹۳ ج۲) نیکفیجافتاوی رحیمیه ۱۵۳/۵ ہے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے براہ کرم تشفی بخش جواب عنایت فرما تين، بينواتو جروا\_

فقاوی رجید ۱۳۵۳ (جدیر تیب کے مطابق فنخ ذکار کے باب میں ہو ہر شیعہ بن جائے الح کے عنوان سے دکھیا یا جائے النے کے حنوان سے دکھیا یا جائے النے کے جس فنوی کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے سوال میں شرہ ہر کے صرف شیعہ ہونے کا تذکرہ ہیں جوموجب کفر ہواس لئے احتیاطا ذکاح فنخ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور یا گھیا گیا کہ مورت اپنا معاملہ ملم بنچایت میں واخل کرے مسلم بنچایت کے ادا کین شیعہ شوہر کے عقائد کی تحقیق کر کے فیصلہ کرے اور مورت کو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، مگر چند سال قبل شیخی کی کتابیں اور اس کا لیر بیچرسا منے آیا جس سے شیعوں اور خاص کر اثنا ،عشری کے عقائد کھل کرسا منے آئے ،حضرت مولا نامحد منظور نعمانی مظاہم نے مظاہم کی تحقیق کر کے دوستا کا اور میں کا ایک ہوئے کا اللہ منظام مین اور اس کا اللہ تعلیم کی تحقیق کر کے منظور نعمانی منظام مین الفرقان کی خصوصی اشاعت آئتو ہرت دیں علیا ،کرام کے منظور نیمانی صفر آئی کی میں احضرت مولا نامحد منظور نعمانی میں البر آئی البراگر البراگر خصوصی اشاعت آئتو ہرت میں علیا ،کرام کا منظ فیصلہ ہے جس میں احضر کے بھی قصد بی و متخط ہیں ،لبذا الب اگر کی خصوصی اشاعت آئی گیا تو اسے مرتد قرار دے کرفننی نکاح کا حکم انگایا جائے گا۔

الحیلة الناجزه میں ہے ۔ الرکس ورت کا خاوند معاذ اللہ اسلام ہے بھر جائے اور مرتد ہوجائے و با جماع انتہ اربعہ و با تفاق جمور فقیاء اس کا نکاح خود بخو دفنج ہوجاتا ہے۔ قضاء قاضی اور تکم حاکم کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ ارتد اور و براگر خلوت سے حدے بیل ہوا ہے و نہ فض میر خاوند کے ذمہ ہے اور ورت پر عدت بھی واجب ہے ، نیز اس مرتد بر پر عدت کا نفقہ بھی لازم ہے لسما فی الدر المختار (وارتداد احدهما) ای الزوجین (فسخ )فلا ینقض عددا (عاجل) بلا قصاء فللموطوء و ولو حکماً کل مهرها لتاکدہ به ولغیرها نصفه لو سمی اوالمتعة لوار تدو علیه نفقة العدة و فی رد المحتار قوله (بلا قضاء) ای بلا توقف علی قضاء القاضی و کذا بلا توقف علی مضی عدة فی المدخول بھا کما فی البحر (شامی باب نکاح الکافر ص ۲۵ م ۳۲۵ میں (الحیلة النازجة ص ۲۲ م ۳۲۵ ) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### باب الرجعه

#### تین طلاق کے بعدرجوع کر سکتے ہیں یانہیں:

(سوال ۱۳۳۸) ایک آومی نے اپنی تورت کوتین طلاق دی ہے۔ حنفی علاء نے فتوی دیا ہے کہ طلاق ہوگئی رجوع، جائز نہیں ہے۔ اور شرعی حلالہ کے بغیر نکاح معتبر نہیں ہے۔ گر ایک غیر مقلد مولوی نے اس کو بہرکایا اور فتوی لکھ دیا کہ تین طلاق دینے ہے ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ لہذا رجوع کر لے تو گنجائش ہے تو اس محض نے نکاح پڑھ کر عورت کو بلالیا ہے۔ لہذا اس سلسادیس مع الاے دیائے تو کی بلی القور روانے فرمائے۔ بینوا تو جروا۔

(السجنة اب) غير مقلد مولوی کاریم مجمانا که تمین طلاق ایک ساتھ دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی ہے قطعاً غلطاور گمراہ کن ہے ،قر آن وا حادیث اورا بتماع سحابہ علما ،ساف وفقتها ،ومشائخ اورائم مسلمین حضرت امام اعظم ابوصنیفهٔ ،حضرت شافعیُّ ، حضرت امام مالکُّ اور حضرت امام احمد بن صبلُّ وعیر جم بزرگان دین کے متفقہ فیصلہ کے خلاف ہے۔لہذ امٰد کور زکاح صحیح درست نہیں ہے۔

تین طلاق کے بعد شرقی حلالہ کے بغیر نگاح نہیں ہوسکتا اوران کا آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنا ناجائز اور قطعی حرام ہے، دونوں زانی اور بدکار سمجھے جائیں گے۔ مذہب کے خلاف غیر مقلد کا سہارا لینے ہے حرام شدہ عورت حلال نہیں ہوسکتی قرآن شریف میں ہے کہ الطلاق مو قان (سورہ بقرہ رکوع۲۶)

ترجمه! جس طلاق کے بعدر جوع کر سکتے ہیں وہ دوہی طلاق ہیں۔ بینی ایک سے دو تک رجوع جائز ہے۔
السلاق ای السطلیق الذی یو اجع بعد ہ موتان ای اثنتان (تفسیر جلالین ص ۳۳) آ گے تیسری طلاق
کمتعلق ہے۔فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ . (سورۂ بقرہ ع ۲۹) فان طلقها الزوج بعد اثنین فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتی تنکح زوجاً غیرہ.

ترجمہ: پھراگرم دعورت کو (دوطلاق کے بعد) بیسری طلاق دے تواب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گی ۔ یہاں تک وہ عورت اس کے ساتھ نکاح نہ کرلے۔ (تفییر جلالین ص۳۳) اورا دکام القرآن میں ہے۔ فیال کتیاب و السنة و اجماع السلف الصالحین توجب ایقاع الثلث معاوان کانت معصیة قرآن شریف وسنت اورا جماع سلف صالحین کا فیصلہ یہی ہے کہ یکبارگی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں اگر چہ کیبارگی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں اگر جہ کیبارگی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں اگر تو کی تین طلاقی و یہ دوجاتی ہیں اگر تا لیا تھوں دید بنا معصیت ہے۔ (احکام القرآن للجصاص جاص جاس ہوں)

اورتفسیرمظہری میں ہے۔ لیکٹھیم اجسمعوا علیٰ اند من قال لا مواتد انت طالق ثلثا یقع ثلاثا بالاجماع. ترجمہ: بہمہورعلاء قائل ہیں کہ جو شخص اپنی عورت کو تین طلاق مجتمعاً دے گاتو بالا جماع تین طلاق ہوجائے گی۔ (ج اص ۲۰۰۰)

اور فتح القديريين ب و ذهب جمهور الصحابه والتابعين ومن بعد هم من الائمة المسلمين الي انه يقع ثلثا. ترجمه جمهور سحابه اورتا بعين اوران كے بعد جومسلمانوں كے امام گذرے وہ مانتے ہيں كه تين طلاقين موجاتي بير\_(ج ٢٣٠ س٠٠٠ كتاب الطلاق باب طلاق السنة)

اورای کتاب میں ہے کہ تین طلاق واقع ہونے کا حکم اجماعی اور قق ہے۔لبذا اس کے خلاف کرنے میں سوائے گمراہی گےاور پچھینیں اوراگر کوئی قاضی شرع اس کے خالاف فیصلہ دیے تو وہ معتبر نہیں مردود وباطل ہے کیونکہ تین طلاق واقع ہوجانے کا مسئلہ اجتہادی نہیں اجماعی ہے۔ (فتح القدیم ج سص ۳۳۰)

بحراراً قلى بن ب-ولاحاجة الى الاشتغال بالا دلة على رد قول من انكرو قوع الثلاث بمسلة لانه مخالف للاجماع كما حكاه، في المعراج و لذا قالوا لو حكم حاكم بان الثلاث بفم واحد واحد قلم ينفذ حكمه لا نه خلاف لا اختلاف. (البحر الرائق ص ٢٣٩. ٢٣٠ ج٣ كتاب الطلاق تحت قوله وثلاثا في طهر او كلمة بدعى).

شیخ الاسلام علامه مینی شرت سیخی بخاری میں فرماتے ہیں۔ و مذهب جسما هير العلماء من التابعين و من بعد هم منهم الا و زاعی و النجعی و الثوری و ابو حنيفة و اصحابه و مالک و الشافعی و اصحابه و احسماد و اصحابه و استحاق و ابو الثور و ابو عبيد و اخرون كثيرون على ان من طلق امراته ثلاثا و قعن و لكنه يا ثم . (عيني ج٠٠ ص ٢٣٣ باب من اجاز طلاق الثلاث)

یعنی! جمہورعالی ، تابعین اور ان کے بعد کے عالی ، فقیها ، محدثین اور امام اوز ای اور امام نخعی اور امام ثوری ۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ، امام احمد بن عنبل اور ان کے اصحاب ، امام اسحنہ بن عنبل اور ان کے اصحاب ، امام اسحنہ بن عنبل اور ان کے اصحاب ، امام اسحاب ، امام البوثور امام ابو عبید اور دیگر بہت سے فقیہا ، قائل ہیں کہ ۔ جوکوئی اپنی عورت کو تیمن طلاق دے گا وہ پڑجا تمیں گی اسکان طلاق دی خوشریعت کو پسند نہیں ہے اس کو طلاق بدعتی کی بند نہیں ہے اس کو طلاق بدعتی کہا جاتا ہے ۔ (عینی شرح بخاری جو ص ۵۳۷)

اور بدایة انجتبد میں ہے: جسمهور فقهاء الا مصار علی ان الطلاق بلفظ الثلاث حکمه حکمه حکمه الطلقة الثلاث با ص ۲) یعن! علامه ابن رشد فرماتے بیں کہ جمہور فقہاء امصار قائل بیں که ایک دفعہ میں محکمہ الطلقة الثلثة (ج۲ ص ۲) یعن! علامه ابن رشد فرماتے بیں کہ جمہور فقہاء امصار قائل بیں که ایک دفعہ میں تین طلاقیں دے دینے کا حکم وہی ہے جو تین مرتبہ تین طلاقیں دینے کا حکم ہے (بدلیة المجتبد ج۲ ص ۲ کتاب الطلاق)

اى طرح شارح تيمج مسلم شريف يشخ الاسلام امام نووى تحرير فرمات بين: \_ فقال الشافعي و مالک و ابو جنيفه و احمد و جمها هير العلماء من السلف و الخلف يقع الثلث.

بیعنی۔امام شافعی اورامام مالک اورامام ابوحنیفہ اورامام احمد وغیر ہم جمہورعلاء سلف وخلف سب قائل ہیں کہ تین طلاقیں ہوجاتی ہیں۔(شرح صحیح مسلم شریف(نو وی جاص ۴۷۵۸ باب طلاق الثلاث)

''مرقاة''شرح مشكوة مي ب\_اليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين\_

اور جمہور صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے بزرگان ائمہ اور مذہبی پیشوا قائل ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔(ج۲ص۲۷۵ بابالمطلقة ثلاثا)

امام بخاری کے نزد یک بھی بیک وقت ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوجاتی بیں اس کے لئے آپ نے

ایک باب باندها به "باب من اجاز طلاق الثلاث "اس کتحت احادیث لائے بیں ، نجمله ان کا یک حدیث 
یے دعن عائشة ان رجلا طلق امر أنه ثلثا فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی الله علیه وسلم اتحل 
للاول؟ قال لا حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول (لفظه للبخاری) (بخاری شریف ب ۲۲ ج۲ می ۱۹۵۲ من ۱۹۲۱ من ۱۹۲۲ من ۱۲۲۲ من ۱۹۲۲ من ۱۲ من

یعنی!ایک آ دمی نے اپنی عورت کو تمین طلاق دی پھراس نے دوسرے سے نکاح کیا۔اس نے صحبت کئے بغیر طلاق دے دی ، آنخضرت ﷺ ہے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے بیصلال ہوئی ؟ آنخضرت ﷺ نے فرمایا جب تک دوسرا شوہر صحبت نہ کرلے پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی ( بخاری ومسلم )

بیصدیث طلاق ثلاثہ کے بیک وقت ہونے میں ظاہر ہے۔ فتح الباری شرح سیح البخاری میں ہے۔ فالتمسک بظاہر قوله طلقها ثلاثا فانه ظاہر فی کونها مجموعة (ج٩ ص ٣١) مطابقة للترجمة فی قوله طلق امر أته ثلثا فانه ظاہر فی کونها مجموعة. (عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج٢٠ ص ٢٣٤ ايضاً)

سنن كبرى مين "باب امضاء الثلاث وان كن مجموعات "كما تحت صديث لائم بين ـعن عائشة رضى الله عنها ان رجلا طلاق ثلاثا فتروجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لا حتى تذوق عسيلته كما ذاق الاول جـم ص ٣٣٣ ايضاً)

چندحدیثیں اور ملاحظه فرمائے:۔

(٢) وعن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله على وسلم عن رجل طلق امواته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال يلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم حتى قام رجل فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم الا اقتله (نسائي شريف ج٢ ص ٣٦ (مشكوة ص ٢٨٣ باب المطلقه ثلاثاً)

یعنی آنخضرت ﷺ کوخردی گئی گدایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی تو آنخضرت ﷺ نفسبناک ہوکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جارہا ہے حالانکہ میں تمہاہے درمیان موجود ہوں ۔ آنخضرت ﷺ کا بیغصہ دیکھ کرایک صحابی کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے یارسول اللہ کیا اسے میں قبل نہ کردوں۔ (نسائی اور مشکلو قشریف) عدیث مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں مجتمعا واقع ہوجاتی ہیں اگر واقع نہ ہوتیں تو آ تخصر ت \* خضبنا ک نہ ہوتے اور فر مادیتے کوئی حری نہیں ۔

(٣) سلم عمن طلق ثلاثا قال الربائي عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الدعليه وسلم امرني بهذا فان طلقتها ثلثاً حرمت حتى تنكح روجا غيرك (صحيح بخاري ج٢ ص ٩٢ ٢ باب من اجاز طلاق الثلاث)

(٣) ای طرح تی مسلم بین ب. و کان عبدالله اذا سئل عن ذلک قبال الاحدهم اماانت طلقت امر آتک مرة او مرتین فان رسول الله صلى الله علیه و سلم امرنی بهذا و ان کنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک و عصیت الله فیما امرک من طلاق امر آتک رصحیح مسلم ج ا ص ٣٤٦ باب طلاق الثلاث

یعنی جب کوئی شخص تین طلاقیں دے کر حضرت ابن عمر سے فقی دریافت کرتا تو آپ فرماتے کہا کرتونے ایک یاد وطلاق دی ہوتی (تو رجوع کرسکتا تھا اس لئے کہ)رسول اللہ ﷺ نے مجھے کو اس کا حکم دیا تھا لیکن اگر تونے تین طلاقیں دی بیں تو وہ تم پر حرام ہوگئی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے تمہارے لئے حلال نہیں ہو بکتی۔ (بخاری مسلم)

(۵)عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجانه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادهااليه ثم قال ينطلق احد كم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخر جا وانك لو تتق الله فلا اجدلك مخرجا عصبت ربك وبانت منك امرأتك (ابود انود جا ص ۲۰۱ باب بقية فسخ المراجعة بعد الثلث)

(۱) آبال المرام المرام

یعنی امام مند فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ' اللہ بعبداللہ بن عبدالرحمٰن اور حضرت عبداللہ بن

عبدالرحمٰن خضرت عمروبن دینار کے واسط سے حضرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ابن عباس نے فر مایاتم جیسے لوگوں کا طریقہ ہے کہ گندگی سے پوری طرح آلودہ ہوجاتے ہو پھر ہمارے پاس آتے ہو چلے جاؤے تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی ۔ تم پر تمہاری بیوی حرام ہوگئیں۔ تاوفتیکہ وہ دوسرے سے نکاح کرے (اوراس کی صحبت سے متمتع نہ ہو پھر طلاق دے یا مرجائے پھر عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرے تب حلال ہو سکتی ہے۔ امام محمد نے کہا کہ اس کو ہم لیتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حذیفہ کا اور عام اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

(2) حضرت امام من رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیوی کی کسی بات ہے آزردہ ہوکر کہددیا۔ اذھبی فانت طالق شلافا لیعنی تو چلی جا بچھ کو تین طلاق العد میں حضرت امام من کی کو معلوم ہوا کہ بیوی کو جدائی کا بہت صدمہ ہے آپروٹے لگے۔ پھر فر مایا لو لا انبی مسمعت جدی او حدثنی ابنی انه سمع جدی یقول ایما رجل طلاق امر أتبه شلافا عند الا قراء او ثلاثا بمبھمة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ لر اجعتھا لیعنی اگر میں نے اپنانانا سے نہ سناہ وتا۔ یا بیفر مایا کہ میں نے اپنے والدصاحب سے سناوہ فر ماتے تھے کہ انہوں نے اگر میرے نانا (رسول خدا ﷺ) سے نہ سناہ وتا کہ جو محض اپنی عورت کو تین طلاقیں طہروں میں دے دے یا تین طلاقیں مہم (ایک لفظ میں) دے دے تو جب تک وہ عورت دو سرے سے نکاح نہ کرے پہلے شو ہر کے لئے طلال نہیں ہوتی تو میں عورت کو ضروروا پس لے آتا (دار قبط نبی ج۲ ص ۳۳۷) (سنن کبری ج۲ ص ۳۳۲ باب امضاء الثلاث و ان کن مجموعات)

#### حديثِ ركانه:

غیر مقلدول کو تصدیث رکانی پر براناز ہے۔ مگر خود حضرت رکانی ہے۔ روایت ہے کہ آپ نے خودا پی عورت کو لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دی (جس میں ایک سے تین طلاق تک کی گنجائش ہوتی ہے۔ (ایک طلاق کی نیت ہوتو ایک اور تین کی نیت ہوتو تین واقع ہوتی ہیں) پھر آنخضرت کی کواس کی خبر دی اور کہا واللہ ماار دت الا واحدة (خدا کی تیم میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی ہے) آنخضرت کی نے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدة (اللہ کی تسم تم نے ایک ہی نیت کی تی تو حضرت رکانی نے کہا واللہ ما اردت الا واحدة . تب آنخضرت کی نے نیت کی تھی ہوتی ہے۔

عن عبد الله بن يزيد بن ركانه عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انسى طلقت امراتي البتة فقال مااردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما اردت (ترمذي ج اص٠٠١ باب ماجآء يطلق امرأته البتة)

وفي سئن ابن ماجه: عن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امراته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال ما اردت بها قال واحدة قال الله ما اردت بها الا واحدة قال الله ما اردت بها الا واحدة قال فردها عليه (ابن ماجه شريف ج اص ٩ م ١ م

جتبائی دهلی) (ابوداؤد شریف ج اص ۲ ۳۰ مجتبائی)

اگرایک بی طلاق واقع بوقی توقتم زے کرایک طلاق کی نیت متعین کرنے کی کیاضرورت تھی؟ فرمادیتے کہ ایک کی نیت ہویا تمین کی ایک بی شار ہوگی ۔لہذایہ بات قطعاً غلط ہے کہ تمین طلاق دینے کے ارادہ سے تمین دے تب بھی ایک بی واقع ہوتی ہے۔ تمین نہیں ہوتیں۔

الحاصل تین طلاق کے خلاف غیر مقلد مولوی گاتمجھانا قرآن حدیث اوراجہاع سحابہ اور جمہوراہل سنت کی مسلک کے خلاف اور گمراہ کن ہے۔ لہذا کسی مردیاعورت کی خاطر غیر مقلد کے سمجھانے کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں موجب گمراہی ہے۔ نیز سو، خاتمہ گااندیشہ ہے۔

شامی میں ہے ایک خفی المسلک نے ایک اہل حدیث (غیر مقلد) کی اڑک سے پیغام نکاح بھیجا۔ اس نے کہا اگر تو ند بہ جھوڑ دے ۔ یعنی امام کے بیجھے قر اُت اور رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کر نے تو پیغام منظور ہے اس خفی نے پیشر طمنظور کر کی اور نکاح ہوگیا۔ شخ وقت امام ابو بکر جوز جانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیسنا تو انسوس کیا اور فر مایا النکاح جائز ولکن اخاف علیہ ان یذھب ایسانہ وقت النزاع لانہ استخف بالمدھب اللہ یھو حق عندہ و تو کہ لاجل جیفۃ منتنہ، ترجمہ۔ (شخ امام ابو بکر جوز جانی نے فر مایا کہ خیر) نکاح تو ہو گیا لیکن مجھے اس شخص عندہ و تو کہ لاجل جیفۃ منتنہ، ترجمہ۔ (شخ امام ابو بکر جوز جانی نے فر مایا کہ خیر) نکاح تو ہو گیا لیکن مجھے اس شخص کے مور خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ اس نے عورت کی خاطر اس مذہب کی تو بین کی جس کو وہ آئے تک حق جمتنا تھا۔ محض عورت کی خاطر اس کے خلاف کیا۔ (شامی ج ۳ ص ۲ ۲ باب التعزیز فیما اذا ارتبحل الی غیر مذھبہ)

البذاان کو جائے کہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں اور گمراہی ہے باز آ جائیں۔اگر نہ مانے تو ایسے شخص کے ساتھ میں جول اور تعلقات نہ رکھے جائیں۔حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کوروگو، نہ مانے تو قطع تعلق کروگی جائے چندفتو کی ملاحظہ نہ مانے تو قطع تعلق کروگیوں کے دیگے چندفتو کی ملاحظہ فریائے۔

فتوی نمبرا یعلاء بهند کے استاذ کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کافتویٰ:۔ اگر سه طلاق دادوخواہ یکبارخواہ متفرق باز ورنکاح نمی تو اند آ ورد تاوفیت که صلاله نه کند۔

ترجمہ:۔اگر تین طلاق دے دے جا ہے ایک ساتھ یا جدا جدا تو جب تک سلالہ نہ کرے دولے ہوا کا ح میں نہیں لاسکتا۔ (فتا، کی مزیزج ۲ص ۲۰)

فتوى نمبرا مفتى أعظم حصرت مولا نامفتى عزيز الرحمن عثاني ديد بندى كافتوى : \_

تین طلاق کے بعد تورت مغلظہ بائنے ہوجاتی ہے ادر بلاطلالہ اس سے دوبارہ نگاح کرنا حرام ہے کہ اُص قطعی سے ثابت ہے اور اجماع امت اس پر ہے کہ کسی کا خلاف اس میں معتبر نہیں ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ویو بندج سوم سے ۲۵۸)

فآويٰ خير پيين ہے:۔

(سنل) في شخص طلاق زوجته ثلاثًا مجتمعاً في كلمة واحدة فهل يقعن ام لا وهل اذا

رفع الى حاكم حنفي المذهب يجوزله تنفيذ الحكم بعدم الو قوع اصلاً او بو قوع واحد اويجب عليه ان يبطله وهل اذا نفذه ينفذ ام لا .

(اجاب) نعم يقعن اعنى الثلاث في قول عامة العلماء المشهورين من فقهاء الا مصار ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك او حكم بقول مخالفهم والرد على المخالف القائل بعد م وقوع شي او وقوع واحدة فقط مشهور واذا حكم حاكم بعد وقوع الطلاق المذكورة لا ينفذ حكمه كما هو مقور مسطور ففي الخلاصة وفي كثير من كتب علمائنا التي لا تعد لوا قضى فيمن طلق امرأته ثلاثا جملة انها واحدة او بأن لا يقع شنى لا ينقدو في التبيين وغيره في كتاب القضاء ان القضاء بمثل ذلك لا ينفد بتنفيد قاضي اخر ولو رفع الى الف حاكم ونفذه لان القصاء وقع باطلاً لمخالفته الكتاب و السنة او الا جماع فلا يعود صحيحا بالتنفيذ اه ، (ج اص ٣٣ كتاب الطلاق ومطالبة)

(وسئل مرة اخرى) في رجل طلق زوجته ثلاثًا مجتمعا في كلمة واحدة فافتاه حبلي المذهب بعدم الوقوع فاستمر معاشر الزوجته بسب الفتوى المذكور قعدة سنين فهل يعمل بافتاء الحنبلي المذكور ام لا ولو اتصل به حكم منه فكيف الحال .

راجاب) لا عبرة بالفتوى المذكورة ولاينفذ قضاء القاضى بذلك ولو نفذ الف قاض ويفترض على حكام المسلمين ان يفرقوا بينهما قال بعض العلماء وحكى عن الحجاج بن ارطاة وطائفة من الشيعة والنظاهرية انه لا يقع منها الا واحدة واختاره من المتأ خرين من لايعباً به فافتى به واقتدى به من اضله الله تعالى والله اعلم (فتاوى خيريه ج اص ٣٣ ايضاً)

# مبر کے عوض طلاق دے تورجعت صحیح ہے یانہیں:

(سوال ۱۳۹۹) عورت مبرمعاف کردے اور شوہ ہراس کے بدلہ میں اس کوطلاق صری ہے۔ یعنی عورت کو یوں کہا۔

کے میں نے جھے کو مہر کے عوض میں طلاق دی ہے۔ تو کیار جوع کرسکتا ہے؟ اور بیطلاق رجعی ہے یا بائن؟

دالے جو اب صری طلاق جب بعوض مہر دی جاتی ہے تو طلاق بائن ہوتی ہے جس میں حق رجعت نہیں رہتا 'شای' میں ہے۔ '' یقع بائنا لانہ بعوضہ "۔ (ص ۱۲۰ ج ۲ باب المخلع) اسی طرح خلوت سے پہلے جو طلاق دی جاتی ہے وہ بھی بائن ہے اور اس میں شوہر کوحق رجعت نہیں رہتا۔ فقط والتُداعلم بالصواب۔

#### دوطلاق صریح میں تجدید نکاح ضروری ہے یانہیں:

(مسوال ۴۴۰ ) میں نے اپنی بیوی کو بحالت غصہ دوا طلاق صریح دی ہیں۔اب نکاح میں رکھنا ہے تو نکاح ضروری ہے یا بغیر نکاح کے بطور عورت کے رکھ سکتا ہوں۔طلاق آٹھ دن ہوئے دی ہے؟۔

(السجسو اب) اگرلفظ طلاق دوبار بولا ہے تو عدت میں رجعت کرسکتا ہے نکاح کی ضرورت نہیں لیکن رجعت کے بعد جب بھی ایک طلاق دے دے گا۔ تو اگلی دونوں طلاق سمیت تین طلاق واقع ہوجا ئیں گی۔ اس کا خیال رکھنا ضروری

بـ (1) فقط والله اعلم بالصواب

### أيب طلاق نامهاوراس كاحكم:

(سوال ١٣٦) طلاق نامه ذيل مين ہے۔

اس مقام ۔۔ تجریر ہے کہ آپ کی لڑ گی ۔۔۔ کا نکاح خوانی میرے ساتھ ہوئے کافی عرصہ ہوا۔ مگراس کا دیا غ خراب ہونے کی وجہ سے پریشان کرتی ہے۔ لہذا آج سے طلاق دے کرر ہاکر تا ہو۔ یہ جانیئے بس یبی!

نوٹ ۔ ای طلاق نامہ کو جار ہرس ہوئے ہیں۔اب میاں بیوی دونوں ٹکاٹ کے لئے راضی ہیں۔تو حلالہ کے بغیر نکاح ہوسکتا ہے پانہیں؟

(السبجسواب) بيطلاق نامه اصل ہو يا اصل كے مطابق ہوتو نكاح ہوسكتا ہے۔ حلاله كی ضرورت نبیش \_ فقط واللہ اعلم بالصواب \_ (حواله بالا از مرتب) \_

#### حالت نشه میں طلاق دے تو ہوگی یانہیں:

(مسوال ۳۴۲) میں عید پرسسرال گیا تھا۔ میری عورت بھی وہاں تھی بعید کے بعد عورت ہے کہا کہ میں لینے آیا ہوں ۔ لیکن ساس بخسر ، دونوں نے انکار کیا۔ان کے سامنے ہی لڑکی کی بھو پھی کامکان ہے۔ میں نے ان سے کہا لیکن کوئی بات طے نہ ہوئی۔ میں نشہ میں تھا بھو پھی کی لڑکی کے سامنے غصہ میں طلاق ، طلاق ، دوبار کہا تو کیا یہ نکات میں رہی یا نہیں ؟

(البحو اب) جب تم نے اپنی بیوی کود و بارطلاق طلاق کہا۔ تو وہ طلاق رجعی پڑگئیں اور عدت میں رجوع کر کے بغیرتجد ید نکاح کے رکھ سکتے ہو لیکن اب ایک طلاق بھی دو گئو اگلی دونوں کے ساتھ مل کرتین طلاق ہو جا ٹیں گی ۔ اور شرق حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی ۔ دی

# مخالطت سے پہلے طلاق دے تو کیا حکم ہے .

(سوال ۳۳۳) ایک شخص نے شادی کی مشادی کے بعدرواج ہے کہ دوتین ماہ بعدلا کی کو بھیجتے ہیں ،اس درمیان کی بھیے نزاع ہو گیا، جس کے بنیض وغضب میں شوہر سے (اس کے والداور بھائی نے جبراً) طلاق دلائی اب خاوند کو بہت شرم و ندامت ہور ہی ہے اور کہتا ہے کہ شرعا جو تھم ہووہ کیا جائے ۔لہذا آپ جلداز جلد جواب دیں ۔ بعد نکاح کے صحبت نہیں ہوئی ہے ۔مرد نے مورت کو تین دفعہ طلاق ،طلاق ،طلاق دی ہے ۔اب اس کو کیا کرنا چاہئے ۔عورت کو نکاح میں کس طرح لاوے۔ شرعی تھم بحوالہ درن فرمائیں ۔ مینواتر وجروا۔

الہجو اب) جب نکاح کے بعداڑ کی کی خصتی نہیں ہو گی اور مردوعورت میں مخالطت (میل جول) نہ ہونے پایا تھا کہ مرد نے عورت کو تین طلاقیں کے بعدو گیرے دے دیں تو پہلی ہی طلاق پر ہائے ہوگئی ، دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑی

٣٠٠٠ ، واذا طبلق البرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتن فله أن يوا جعها في عدتها رضيت بذلك أولم ترض انسا - رط بشاها في البعدة لا نها اذا انقضت زال الملك وحقوفه فلا تصح الرجعة بعد ذلك جوهرة النيرة كتاب لل حدة - " ص مدم ا ان ورت اگرراتنی ہوتو نکائ ہے ہوسکتا ہے حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (ہدایة ج اس ۲۵۱)(۱)

(سے وال ۴۴۴) زیدنے اپنی بیوی کو پانچ سال قبل طلاق دی تھی اور دودن کے بعدر جوع کرلیا تھا پھرا یک سال بعد ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا پھر پچھے عرصہ بعد ایک طلاق دی ، اس صورت میں ایک طلاق شار ہوگ یا تین ؟ بینوا تو جروا۔

والمجواب) كتب اعاديث من بكر حضرت وبدالله بن عمرضى الله عنها في بيوى كوبحالت عض ايك طاق رجعى وفي الإحضورا قدس بين في في بيوع كرف كا تعم فرما يا كيونكه بحالت عض طلاق دينا ممنوع به جب حضر ت ابن عمر في يوري بين في الله عنه وسلم فقال فيوا جعها قلت تحتسب قال فمه (بخارى شريف ج ۲ ص ۲۹۰ كتاب المسلم وسلم فقال فيوا جعها قلت تحتسب قال فمه (بخارى شريف ج ۲ ص ۲۹۰ كتاب المسلم في بين المائن بين ورت جب كمد خوله بي قبل في المائن بين ورت جب كمد خوله بي قبل في المائن المؤلمة المؤلمة والمؤلمة وال

#### حلاله کی شرعی صورت:

(سسوال ۴۵۵) ایک مسلمان بھائی نے اپنی بیوی کومخلّه کی دومورتوں کے سامنے تین مرتبہ غصہ میں طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، کیا طلاق، کیا ہے۔ ایس میں میں میں میں میں ہے۔ اس کی کیا صورت ہوگی، خواب مینایت فرما کر کرم فرما گیں۔ بینوا تو جروا۔

(السجوراب) مذكوره صورت مين تين طلاقي واقع بهو كئين اورعورت شو بر پرحرام بهوگئي ، شرع حلال نبين اوساقي ، شرق حلاق كي عدت (اگر حيض آتا بهوتو تين حيض اورا گر بري عمر بون كي وجه ي حيض نه آتا بهوتو تين مين اورد ، مه و توقع حمل اورگ كر كي ورت اين مرضى سے كي سے زكاح كر ساوروه صحبت بھي كر ساس كي عدت بعد بيده مرا شو برم مبائے تو وفات كي عدت بوري كر كے ياكى وجه سے طلاق دے دے تو طلاق كي عدت گذار كر بيلے بعد بيده مرا شو برم مبائے تو وفات كي عدت بوري كر كي ياكى وجه سے طلاق دے دے تو طلاق كي عدت گذار كر بيلے شو برت نكاح مسلسلسقة بها اى بالشلاث . الى قوله . حتى يطأ ها غيره ولو الغير مسراه ها أي جا مع مثله ... الى . بنكاح و تسمنى عدته اى الثاني النج (در مختار مع الشامى ج ۲ ص مسراه ها ي بالسوواب .

<sup>(</sup>١) فإن فرق الطلاق بالت بالا ولى ولم تقع الثانية والثالثة فصل في الطلاق قبل الدخول)

# شوہر ثانی سے بلادخول طلاق دینے کی شرط برنکاح کرنے تھم:

(سووال ٣٣٦) کی نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی ہوں اور طلالہ کے لئے ایک شخص کوامی شرط پر رضامند کیا ہوکہ بغیر صحبت کئے طلاق دے دے گا اور وو شخص شرط کے مطابق بلاصحبت طلاق دے دی تو بیشرطید نگات درست ہوگا؟ اور عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی؟ مطلقہ بہوکو خسر اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ (المحبواب) شرطید نکاح کرنے پر حدیث شریف میں احت آئی ہے مگر نکاح منعقد ہوجائے گا اور شرط باطل ہوجائے گی کی شرطیہ نکاح کے عورت حلال نہ ہوگی کی بھراگر جماع سے پہلے طلاق دے دی گئی تو طلاق واقع ہوجائے گی لیکن شوہراول کے لئے عورت حلال نہ ہوگی (وکرہ التو وج الشانسي تحریب ما) لحدیث لعن اللہ المحلل والمحلل له (بسرط التحلیل)

کتروجتک علی ان احللک (وان حلت للاول) لصحة النکاح وبطلان الشوط النج (درمحتار مع الشامی ج اص ۱۳۳۵باب الوجعة) شوہراول کے لئے طال ہوئے کے لئے زوج ٹانی کاوطی کرنا نسروری ہے درمختار میں درمختار میں ہے حتی بطأ غیرہ (ج۲ ص ۱۳۹۵ باب المغرجعة) مطلقه بہوکوساس اور نسر اپنے ساتھ رکھ کتے ہیں بشرطیکہ کی فتم کی خرابی کا (اور گناہ میں مبتلا ہوئے کا) اندیشہ ندہ و فقط واللہ اعلم ۔

#### آ ٹھ سال کے بعدزوج ثانی صحبت نہ کرنے کابیان دے تو حلالہ معتبر ہوگایا نہیں؟:

(سے وال ۱۳۴۷) ایک شخص نے اپی بیوی کوتین طلاقیں دے دیں مگر گھرہے بیوی نگلی اور فتوی ہے آیا کہ اب شری طلاقہ کے بغیر عورت شوہر کے بھائی نے مطلقہ ہے طالہ کے بغیر عورت شوہر کے بھائی نے مطلقہ ہے نکاح کر آبیا آور تین دن ساتھ دہنے کے بعد طلاق دے دی ،عدت گزرنے کے بعد شوہراول نے نکاح کر ابیا جس کو آٹھ سال ہو گئے اولا دبھی ہوئی لیکن اب اس کی عورت اور بھائی کہتا ہے کہ ہم نے صحبت نہیں کی تھی صرف تین دن ساتھ رہ کر طلاق دے دی تھی ،اب شوہر کیا کرے بینوا تو جروا۔

(المجسواب) جب دونول نگاح كے بعد ميال بيوى كى طرح تين رات دن خلوت ميں رہاوران كو بيجى معلوم تھا كه حلالہ كے لئے صحبت شرط ہاں كے باوجوداس وقت بجھ بيں كہا اب آٹھ سال بعد صحبت ندہونے كا دعوى مسموع نه ہوگا دونوں مياں بيوى كى طرح روسكتے ہيں۔فقط واللہ اعلم بالصواب ٢٠٠٠ شوال المكرّم ٢٩٣١هـ

### مرتد ہونے ہے مطلقہ ثلثہ حلال ہوگی یانہیں:

(سے وال ۴۴۸) ایک نومسلم مرد نے مسلمان عورت سے نکاح کیا کچھ دنوں کے بعد نااتفاقی ہوگئی جس بنا پرعورت کو تین طلاقیں دے کرا لگ کردیا اس کے بعد وہ اپنی قوم میں جاملا اور مرتد ہوگیا۔ (اعباذ نا اللہ منہ ) پھر دوبارہ مسلمان ہوا و دمطلقہ عورت دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر ہے توضیح ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجب البرطلاق کے بعد عدت گذار کرعورت نے دوسرے شوہرے نکاح کیا ہے اوراس کے ساتھ دہنے (جماع) کے بعد شوہر فوت ہو گیا ہے یا شوہر نے طلاق دے دی ہے اور عدت ختم ہوگئی ہے تو اب وہ عورت اپنے پہلے 'وسے نکاح کر عمق ہے ورنہ نہیں کیونکہ شوہر نے تین طلاقیں دے کراپنا حق ختم کر دیا ہے وہ حق مرتد ہوجانے کی وجہ ے والی نہیں ملاسکتا تاوفتیکہ شرق حلالہ نہ کیاجائے۔(والمؤوج الشانبی یہا م بالد بحول) فلو لم ید بحل لم یہدم اتیف اقا قنیة النج (در مختار مع الشامبی ج ۲ ص ۲ می ۱ باب الرجعة) اس معلوم ہوا کہ واقع شدہ طلاق کومنہدم کرنے والی چیز زوج ثانی کا نکاح اور وطی ہے فقط والنّداعلم بالصواب۔

#### شرعی حلاله کی ایک صورت:

(سوال ۹۳۹) ایک فض نے تین طلاق دے دی ہیں، اب وہ دونوں میاں ہوی دوبارہ ہاہم نکاح کرنے پر رضا

مد ہیں اور ظاہر ہے کہ بغیر طلالہ کے اب نکاح نہیں ہوسکتا تو وہ طلالہ کے لئے بھی تیار ہے لیکن سناہے کہ حدیث میں

اس پر افغت کی گئی ہے۔ میں بیدریافت کرنا چاہتا ہوں کہ لعنت کن لوگوں پر ہے ادر کس صورت میں ہے اور کس شرط پر
ہمارے یہاں ایک مولانا نے بیان میں فرمایا کہ ایسے حلالہ کرنے والوں اور کرانے والوں پر اللہ کی لعنت ہاور وہ

حرام کاری کرتے ہیں، تو کیا اس معاملہ میں نے میں رہے والوں پر نکاح پڑھانے والوں پر شاہدین پر کوئی لعنت ملامت

ہماری جروا۔

رالحواب) اول توطاق دینای مکروہ ہاوراً کرطان دینے کے لئے مجبورہ وجائے تو ایک طان دے کرچھوڑ دیوے الرعدت کے اندر جوئ ہیں کیا تو عدت پوری ہونے سے نکاح سے نکل جائے گی پھر دہ جس سے چاہے نکاح کرسکتی ہے بہلے شوہر سے بھی نکاح ہوسکتا ہے بین اپنی تمافت سے بین طلاقیں دے ڈالی ہوں تو اب ندر جوع کی صورت ہے۔ نہتے یہ یہ نکاح کی عدت گذار کر کسی سے نکاح کر سے اور رہنے ہے (جماع) کے بعد دہ شوہر مرجائے یاوہ کسی وجہ سے طلاق دے دیاق عدت گذار کر پھر کسی اور سے نکاح کرعتی ہے بہلا شوہر نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی کرسکتا ہے کہ طلالہ کی صورت عمل میں آ چکی ہے لیکن جس نے بہلے بین طلاقیں دی میں اس شرط کے ساتھ دی کہ صحبت کر کے طلاق متحد نکاح کے وقت عورت کے کہ میں اس شرط کے ساتھ دی کہ صحبت کر کے طلاق دے دیا اور وہ مرد کہے کہ میں اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ صحبت کے بعد طلاق دے دوں گا پی خت مکر وہ اور موجب دے وار ملاحالہ کے میاں بیش کی جائے یوں بی نکاح ہوجائے اور صحبت کے بعد طلاق دے دوں گا پی خت مکر وہ اور موجب تکے بعد طلاق دے دیا تو رہنو کہ کہ میں اس شرط کے میاتھ دی کہ عمول کر کے تمام عمر زنا کا حدت ہے اور اگرا کی شرط عقد ذکاح کے وقت نہ کی جائے یوں بی نکاح ہوجائے اور صحبت کے بعد طلاق دے دیا وہ صوب کے بعد طلاق دے دیا وہ موجب کے بعد طلاق دے دیا وہ موجب کے بعد طلاق دے دیا میں کہ کہ میں اس شرط کے میات ہو جائے اور بیا طالہ کے میاں بیوی کی طرح دہنے اور غیر مقلد سے غلافتو کی عاصل کر کے تمام عمر زنا

نوف: \_زوجین کے دشتے داروں کوخطرہ ہوگا گران کا دوبارہ نکائی نہیں کیا گیا توبید گناہ میں مبتلا ہوجا نمیں گے یا عیالدار ہونے کی وجہ سے دونوں پریشان ہوں اس وجہ سے ان کے اولیا یا دوست احباب بغرص اصلاح عورت کا کسی سے نکاح کردیں اور زون ٹانی بھی اصلاح کی غرض سے بعد از صحبت طلاق دے دیے تو انشاء اللہ یفعل موجب اعنت نہ ہوگا بلکہ امید ہے کہ اصلاح اور گناہ سے بچانے کی نیت کی وجہ سے مستحق تو اب ہوں گر تذی شریف میں اس اعت والی صدیث کے حاشیہ میں ہے وقیل السم کروہ اشتر اط الزوج بالتحلیل فی القول لا فی النیة بل احت والی صدیث کے حاشیہ میں ہے وقیل السم کروہ اشتر اط الزوج بالتحلیل فی القول لا فی النیة بل قدر قبیل انہ ما جور بالنیة لقصد الا صلاح کذا فی اللمعات ترمذی ج۲ ص ۱۳۳ باب ماجآء فی السمحلل و المحلل له

#### شرعى حلاله كسي كهتي بين؟:

(سوال ۴۵۰)شری حلاله کی کیاصورت ہے اس کی وضاحت فرمائیں، بینواتو جروا۔

# بہنوئی ہے نکاح کرنے ہے حلالہ بچے ہوگا یانہیں:

(سبوال ۳۵۱) عابد وگوائی کے شوہر نے تین طلاق دے دیں ، عدت پوری ہونے کے بعد عابدہ کا نکائی اس کے بیٹر آبال ہے کیا گیا حالات عابدہ کی بری گئی بہن خالدہ اس کے نکاح میں موجود ہے ، نکائ کے بعد عابدہ کا انکائی اس کے پہلے شوہر ہے کردیا گیا، دریا دہ طاب امریہ ہے کہ عابدہ کا انکائی اقبال سے کیا گیا، کیا پہنے نکائی ہے ہے ؟ اے شرق علا انہ کہ سے جے بی بیٹر اس صورت میں اس کی گئی بہن خالدہ کے انکائی پرکوئی اثر پڑا؟ حافظ صاحب نے زکائے ہے قبل حالہ کہ بھے تیں ؟ نیز اس صورت میں اس کی گئی بہن خالدہ کے انکائی پرکوئی اثر پڑا؟ حافظ صاحب نے زکائے ہے قبل حقیق کی تھی کہ اس میں پہلے گڑ برد تو نہیں ہے تو ان کو بتایا گیا کہ پرکھر گڑ برونہیں ۔ ہے ، اس کے بعد انہوں نے انکائی پڑھایا اس محت فرما کیں ۔

(الجواب) حلاله اى وقت محيح موسكتا بكر جب دوسراً نكاح محيح مواموا كردوسرا نكاح محيح ندموتواس كا بكها عتبارند موكا اورمورت بهلي شومرك لئة حلال ندموكى مدايه اولين مين بنوان كان الطلاق ثلثاً في الحرة . الى قوله. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاءا صحيحاً ويد خل بها ثم يطلقها اويموت عنها (هدايه اولين ص ٢٤٩ باب الرجعة)

ورمختار میں ہے لا یسنکے مطلقہ اسس (بھا) ای بالثلاث سسے حتی یطا ھا ولو (الغیر) (مواھقاً بنکاح نافذ خوج الفاسد و الموقوف الخ (درمختار مع شامی ص ۳۹، ص ۴ م ۲۲ ایضاً) ایک بہن کی موبودگی میں دوسری بہن سے تکات کرنا بالکل حرام ہے قرآن مجید میں ہے وان تسجمعوا بين الا محتيين . ترجمه: اوريه (امربھی حرام ہے) كهم دو بہنول كو (رضاعی ہول بائسی اپنے نكاح میں )ا يك ساتھ ركھو( قرآن مجيد ، سورة نباء آيت نمبر ۲۳، ياره نمبر ۲۳)

صورت مسئولہ میں مطاقہ مغلظہ کا جب دوسرا نکاح ہی سیجے نہیں ہواتو حلالہ بھی سیجے نہ ہوگا اورغورت (عابدہ) اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی ، عابدہ نے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرلیا ہے بیہ نکاح بھی باطل ہے اگر دونوں آیک ساتھ رہتے ہوں تو فوراعلیجد ہ ہو جانا ضروری ہے در نہ دونوں سخت گنبگار ہوں گے۔

مذكوره معامله بهت بى غلط بواب، تمام لوگول برلازم بكرصدق دل سے توبداوراستغفار كرتے رہيں، عابده كى بهن خالده اپ شوہر كے نكال ميں د بكى ، اپ شوہر برحرام ند بوگى البت جب تك چھوٹى بهن عابده كى عدت بورى ند بوجائے اس وقت تك برى بهن كيشو بركے لئے اپنى بيوى خالده سے صحبت كرنا حرام ب درمختار ميں، ب (وان تو جه ما معا) اى الاحتين او من بمعنا هما (او بعقد تين ونسى) النكاح (الاول) شامى ميں ب رقوله ونسى الاول) فلو علم فهو الصحيح والثانى باطل وله وطء الاولى الا ان يطا الثانية فتحرم الاولى الى انقضاء عدة الثانية كما لو وطى ء احت امرا ته بشبهة حيث تحرم امراته مالم تنقض عدة ذات الشبهة ح عن البحر.

ندگورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو بہنوں ہے الگ الگ نکاح کیا ، اور دوسری بہن سے نکاح کے دفت پہلانکاح یاد ہےتو پہلانکاح سیجے ہاور دوسرا نکاح باطل ہے جس بہن سے پہلے نکاح کیا ہے اس سے سیجت کرسکتا ہے ، البتہ اگر دوسری بہن سے سیجت کرلی ہوتو پہلی بہن دوسری بہن کی عدت پوری ہونے تک حرام ہوجائے گی ، جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن سے وطی بالشہد کر لے تو موطوۃ بالشبہہ کی عدت پوری ہونے تک اس کی بیوی اس پر حرام ہوجاتی ہے۔ (در مختار وشای سے ۲۹۳ تی ۲ فصل فی انح مات)

اگر هیقة حافظ صاحب کواس کاعلم نه ہواور تحقیق کے باوجودان کواس بات کاعلم نه ہوااور بے خبری میں عابدہ کا ذکاح اس کے بہنوئی ہے پڑھادیا تو حافظ صاحب گنهگار نہ ہوں گے۔فقط واللّٰداُعلم بالصواب۔

تھے ہمیشہ کے لئے تین طلاق کہنے کے باوجو وحلالہ سے عورت حلال ہوجائے گی:

(سوال ۲۵۲) اگر کی آدی نے اپنی یوی ہے کہا' بھی' کو ہمیشہ کے لئے تین طلاق، تواس صورت میں شرق حلالہ کے بعد یعورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی یانہیں؟ لفظ' ہمیش' ہے عدم حلت کا گمان ہوتا ہے، بینواتو جروا۔

(الحبواب) حامد او مصلیا و مسلما۔ مذکورہ صورت میں شرق حلالہ کے بعدوہ عورت زوج اول کے لئے حلال ہوجائے گی بشرق حلالہ کے بعد زوج اول کے لئے حلال ہونا منصوش ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ فان طلقھا فلا تعمل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ ۔ (دو کے بعد ) اگر تیسری طلاق بھی دے دی تواب یعورت اس کے لئے حلال نہیں تاوقت کی کی اور ہے نکاح کرے، یعات لفظ' بمیش' کہدد سے ختم ندہوگی، بلکہ یا لفظ لغوہ ہوگا، مندرجہ ذیل تاوت کی اور ہے نکاح کرے، یعات لفظ' بمیش' کہدد سے ختم ندہوگی، بلکہ یا لفظ لغوہ ہوگا، مندرجہ ذیل تا کی واضح دلیل ہے، نتاوی عالم گیری کی ان لا رجعۃ لی علیک بلغو و یہ مال و الله اعلم بالصواب ، فصل نصبر میں فقط و الله اعلم بالصواب ،

# باب العدت

### عدت گزارنے کامل وموقع کون سا:

(سے وال ۳۵۳) مردوزن گاؤں ہے دور باغ میں رہتے تھے وہاں شوہر مرگیا۔ عورت کے ساتھ جھوٹے جھوٹے نچے ہیں کوئی بڑا مرداس کے ساتھ نہیں ۔ لہذاعورت کا مال اوراس کی عزت خطرہ میں ہے۔ تو ختم عدت ہے پہلے گاؤں میں آ سکتی ہے پانہیں؟

(الجواب) صورت مسئوله میں عورت گاؤں میں آسکتی ہے ( فتاوی عالمگیری جاص ۵۳۵)(۱)

اسقاط مل سے عدت ختم ہوتی ہے یانہیں

(سوال ۴۵۴) اسقاط مل سے عدت ختم ہوتی ہے یا نہیں؟

(الجواب)اسقاط ممل ہے عدت ختم ہو جاتی ہے۔بشر طب کہ بچہ کے باتھ پاؤں وغیرہ ہے ہوں۔(۲)

نومسلمہ کے ساتھ تکاح کے لئے عدت شرط ہے یانہیں:

(سوال ۴۵۵) ایک ہندولڑ کی ہے۔اس نے ہندودھرم کے مطابق نکاح کیا ہے۔اس کا شوہرا بھی زندہ ہے۔ مگروہ لڑکی ایک مسلم لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔اب وہ مسلمان ہوگئی اوراس لڑکے سے نکاح کرنا جاہتی ہے تو نکاح سائز ہے نامبیں ؟

 <sup>(1)</sup> ولوكانت بالسواد فد حل عليها الخوث من سلطان او غيره كانت في سعهمر التحول الى المصر كذا في
المسوط الباب الرابع عشر في الحداد)

<sup>(</sup>٦) وعدة الحامل ان تنضع حملها كذا في الكافى. عالمگيرى الباب الثالث عشر في العدة. وسقط اى سقوط طهر بعض خلقه كيد او رجل او اصبع او ظفر اوشعر ولد حكما فتصير المراه به نفسآء والا مة ام ولد يحنث به في تعليفه و تنقضى به العدة وان لم تظهر له 'شنى فلس بشنى باب الحيض مطلب في احوال السقط و احكامه ج اص ٣٠٢

نزد بکاس پران تین حیض کے علاوہ دوسرے تین حیض تک عدت گذارنا واجب ہے اورامام صاحب کے نز دیک عدت واجب نبیس (البت اگر عورت حاملہ ہوتو امام صاحب کے نز دیک بھی وضع حمل سے قبل اس کا نکاح جائز نبیس) اورا حقیاط اس میں ہے کہ صاحبین کے قول پڑمل کیا جائے۔امام طحاوی نے اس کواختیار کیا ہے ( ص ۹۲)

## منکوحہزانیہ حاملہ سےزانی کا نکاح کب ہوسکتا ہے:

(سوال ۴۵۶) ایک شخص نے اپنی منگوحہ کواس لئے طلاق دی گداس نے اجنبی مردے بدفعلی کرائی اوراس ہے مل قرار پایا۔اور دونوں کواس کا اقرار ہے۔اب ان دونوں کا نکاح عدت گزرنے کے بعداور وضع حمل سے پہلے سے ہے یا نہیں ؟

(السجبواب) حالت مذکورہ میں مطاقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، بچہ کے تولدے قبل نگاح درست نہیں ہے۔(حوالہ گذشتہ مشیمرتب)(عنامیہ)

(سے وال ) مئلہ ذیل میں بعد تحقیق جواب مرحمت فرمائے۔ایک مرد نے اپی حیاتی میں اپنی زوجہ کے واسطے ایک مرکان لے رکھا تھا۔ وہ مرکان مرد کے رہنے کے مکان سے بالکل متصل ہے۔اب وہ مردمر گیا اور اس کے ورثاء نے وہی مرکان مرحوم کی زوجہ کو میراث میں دیا ہے۔ اب وہ تورت اپنے مکال میں جومیراث میں ملاہے اور جواس گھر سے باکل متصل ہے جس میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی جا کر رہنا چاہتی ہے۔اس کے خاوند کے انتقال کو آئے تمیں دن ہوئے ہیں۔تو سوال بیہے کہ آیا وہ تو تعدت گزار نے ہیں اس مکان میں رہنے جاسکتی ہے یا نہیں؟

میں نے بہتی زیور میں دیکھااس میں دومسئلے آپس میں خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ایک کا مطلب میہ ہے کہ خاوند کے ساتھ عورت جس مکان میں رہتی تھی اس میں عدت پوری کرے اور دوسرے کا مطلب میہ ہے کہ اگر خاوند مرجائے تو اس کی عورت نفقہ کیڑا اور مکان پانے کی مستحق نہیں ،وہ میراث کی مستحق ہے۔اس سے ہمچھ میں آتا ہے کہ عورت اپنے مکان میں جاعتی ہے اور پہلے مسئلہ سے سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جاسکتی۔ آپ تحقیق کر کے جواب مرحمت فریا تمیں ۔

(الجواب) فاوند كى وفات كوفت جس مكان بين ورت سكونت يذير تحى اكامكان بين اس كوعدت إورى كرنى لازم بياس مكان بين اس كا حصدت و ياحصة و ياحصة و ياحمة و يامكان كراية ك لئ ناكافى باورور ثاءات حصد بين ربنا في بين و يت تواس صورت بين مكان بدل على بين الرمان كراية كا بها وركراية و يحقى بين بين المنازل الذي يضاف اليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت للقول و تحرجو هن من بيو تهن والبيت المضاف اليها. هو البيت الذي تسكنه فقال عليه السلام للتي قتل زوجها السكنى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وان كان نصيبها من دارا لميت لا يكفيها فاخر جها الورثة عن نصيبهم انتقلت لان هذا انتقال بعذر الخ

یعنی!معتدہ پرلازم ہے کہ اس مکان میں اپنی عدت پوری کرے جس میں وہ طلاق یاو فات شوہر کے وقت رجتی تھی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ عور تو ل کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور ان کا گھروہ ی ہے جس میں وہ رہا کرتی تخیں۔اور آنخضرت ﷺ نے اس مورت ہے جس کا شوہر تل کر دیا گیا تھا، فرمایا تھا کداس مکان میں قیام کر یہاں تک کہ کتاب اللہ کے موافق میعاد پوری ہوجائے۔ (یعنی ادبعة اشھر وعشر آیا وضع حمل) اگر شوہر کے گھر میں بیوہ کا حصہ سکونت کے لئے ناکافی ہاوروارٹوں نے اپنے حصہ سے نکلنے پرمجبور کیا تو دوسری جگہ جاسکتی ہے بیمذر ہے (بدایدن ۲س ۵۹ مصل فی الحداد) فناوی عالمکیری (جاس ۵۲۵)

وتعتداى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان الا ان تخرجا الخ (درمختار) شمل اخراج الزوج ظلماً او صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء او الوارث اذا كان نصيبها عن البيت لا يكفيها رشامي ج٢ ص ٨٥٨ فصل في الحلاد

#### ىدىكى مدت:

(سے وال ۵۷ مم)(۱) ایک مرد نے اپنی مورت کو تین طلاق دی۔ اب وہ دوبارہ ای سے نکاح کرنا جا ہتا ہے قوشر عا طلالہ اور عدت لازم ہے دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مورت کی عدت کتنی ہے؟ نوجوان مورت کی عدت کتنی ہے؟ اور اگر آئمہ ہوتو (جس کو حیض نہ آتا ہو) اس کی عدت کس قدر؟ اور اگر مورت نے مجبور آآپریشن کرایا ہوتو اس کی میعاد میں کچے فرق ہے؟ تفصیلی جواب سے نوازیں۔

(٢) دوسرامسئله كه تورت كى اقل مهركى مقداراس زمانه كحساب سے كتفروپ بين؟

البحواب) (۱) عورت حاملہ ہے واس کی عدت وضع عمل اور اگر حاملہ بیں ہے وہ تین حیض اور اگر حیض نہ آتا ہواور اس یہ بھی نہیں تو تین ماہ گذر نے کے بعد عدت پوری ہوگی۔ (۱) اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ حلالہ کی صورت میں دوسرا شوہر دخول کے بعد طلاق دے دے ، یامر جائے تو عدت طلاق یاعدت وفات گذار نے کے بعد پہلے شوہر سے نکات کر سکتی ہے (آپریشن والی عورت کا حکم مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوسکتا ہے) (۲) اقل مہر دیں وادر ہم ہے۔ "واقسل السمھ وسمور عشر قدراهم. "ولنا قولہ علیہ السلام ولامھر اقل من عشر قدراهم. (هدایه ص ۲۰۴ ج۲ باب المھر) اور دی درجم گاوزن تقریبا پونے تین تو لے چاندی ہے۔ جس کی قیمت آئے کی تولہ چوالہ و پسکتا ہے۔ حس کی قیمت آئے کی تولہ چوالہ و پسکتا ہے۔ حساب سے ساڑھے سولہ دو ہوتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

#### شبه، یا تهمت کی بناء پر طلاق دی ہوئی عورت کا نان ونفقه زمانهٔ عدت کا!:

(سوال ۳۵۸) عورت سے شادی ہوئی۔ ڈھائی ماہ ہوئے۔ پنہ چلا کہ حاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے پانچ ماہ کا حمل ہتا ہے۔ بنا ، پراے گھر بھینے دیا۔ اب اے طلاق دینا ہے تو عدت کے خربی اور شادی کے خربی کا کیا حکم ہے؟
رالجواب غیر منکوحہ حاملہ بالزنا ، سے نکاح سیجے ہوجاتا ہے۔ "وصح نکاح حبلی من ذفاء کتاب النکاح "
(درمخار) اور جس کا حمل ہے اگر وہ نکاح کر ہے قصوبت بھی کرسکتا ہے کہ حمل اس کے نطفہ سے ہے۔ " لو نک حھا

اذا طلق الرجل امرأته طلاقا باتنا او رجعیا او ثلاثا اووقعت الفرقة بینهمابغیر طلاق وهی حرة ممن حیض
 تعدیبا ثلاثة اقراء و العدة لمن لم تحیض لصغر او کبر او بلغت بالسن ولم تحص ثلاثة اشهر و عدة الحامل ان نصع حملها كذافي الكافي. فتاوى عالمگیري الباب الثالث عشر في العدة ج ا ص ٥٢٦.

الـزانــى حل له وطيها اتفاقاً . والولدله. ولزم النفقة . "(درمختار) اوردوسراً تخص نكاح كرـــــاتواس كـــكَـــــ يجه پيرا نونــنــ تك وطى وغيره حرام بـــــــ " وان حــرم وطؤها و دوا عيه حتى تضع. " (درمختار) كبانكاح اگرلا علمي مين صحبت كريــية گنهگارنيس ــ

صورت مسئوله میں ڈاکٹر کا معائنۃ اورتشخیص شرعی شہادت نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے، کیہ پہیٹ کا ابھار ہو، یا گانٹھ و غیرہ مرض ہونے کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا ہو۔ یا شادی کے بعد شوہر کاحمل ہو۔ جیسے ڈاکٹر پہلے کا قرار دے رہا ہو۔ مال ،البنة شادی کے بعدے بچہ پیدا ہونے تک کازمانہ چھا ماہ ہے کم ہو۔اس وقت شوہرا پے حمل کا انکار کرسکتا ہے اور کہہ عَلَمْ إِلَيْ مِيرِا بَيْنِيسِ بِ\_" و كذا ثبوته مطلقاً اذا جاء ت به لستة اشهر من النكاح لا حتمال علوقه بعد العقد وان ما قبل العقد كان انتفاخاً لا حملاً ويحتاط في اثبات النسب ما امكن رشامي ص ۴۰۱ ج ۲ ایسے شا) شرع کا قاعدہ ہے کہ سی طرح ہے بھی بچیکا حلال ہوناممکن نہ ہوتب مجبورا حرامی ہونے کا حکم لگایا جائے اورعورت کوزانے تھیرایا جائے ۔اور جب تک ریصورت نہ ہوالزام لگانابلا دلیل اور قبل از وقت ہے۔خاموشی اختیار كى جائے۔ اور بردہ بوتى سے كام لياجائے۔ حديث شريف ميں ہے۔" ما من مسلم ير دعن عرض الحيه الا كان حقاً على الله أن يردعنه تارجهنم يوم القيامة. "يعنى -جوكونى اين مسلمان بهائى (بهن) كوب آبرونى ے بچائے گا۔ حق تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نارجہنم ہے بچائے گا۔ (شرح السنة عن ابی الدرداءٌ) اور دوسری حدیث ميں ہے۔" من مسلم مسلماً سترہ الله في الدنيا و الآخرة." يعني ،جوكوئي سمان كي پرده پوشي كرے الله تعالى ونياوآ خرت مين اس كى يرده بوشى كرے گا۔ (مشكواة شريف ص ٢٢ م باب الشفقة و الرحمة على الخلق) ايك حديث بين ٢- "الايــؤ مـن احد كم حتى يحب الاخيه ما يحب لنفسه." يعني ـ كوئي تخض اس وفت تک مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اس میں بیجذ بہ پیدانہ ہوجائے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ بات پسند کرے جواینے گئے پسند کرتا ہے ۔ ( بخاری شریف مسلم شریف ) شرعی قانون ہے بچہ کا حرامی ہونا اورعورت کا زانیہاور بدکار ہونا ثابت ہوجائے تو اس کے احکام جدا ہیں لیکن جب تک شرعی طور پر ثابت نہ ہواور مرد طلاق دے دیتو زمانہ عدت کا نفقہ دینا ہوگا۔البتۃ اگر وہ خود ہی کہیں چلی جائے شو ہر کے یہاں نہ رہے تو اس صورت میں شوہر پرلازم نہ ہوگا۔شادی کے خرج کا مطالبہ کرنا سیجے نہیں ۔واللہ اعلم بالصواب \_

جس كوخلوت سے پہلے طلاق دى گئى ہے اس پرعدت ہے يانہيں:

(سوال ۵۹ م) کیافرماتے ہیں۔علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک لڑئی کی شادی ہوئے چھ برس ہوئے ہیں۔لیکن آج تک وداع نہیں ہوئی ہےاور بھی خلوت نہیں ہوئی ہے۔اب اس کوطلاق دی ہے تو اس پرعدت گذار ناضروری ہے یانہیں ؟ بغیرعدت گذارے دوسرانکاح سیجے ہے یانہیں؟

(السجواب) صورت مسئوله ميں جباڑ کی شوہر کے يہال نہيں گئی، اور خلوت بھی نہيں ہوئی تواس پرعدت نہيں ہے۔ قرآن مجيد بيں ہے۔ يہ آبھا الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن فما لكم عليهن من عدة نعتدوتها (ب۲۲) يعنی السال والواجب تم مسلمان عورتوں سے نكاح كرو۔ پھرتم طلاق دوان کوچھونے سے پہلے تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدت نہیں (سورۂ احزاب ۔پ۲۲)لہذا طلاق کے ابعد عدت گذارے بغیر دوسرے سے نکائے سی ہرایہ ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### حامله کی عدت کس طرح ہے؟:

(استفتاء(۲) ۲۰۴۰) عاملهٔ تورت کوطلاق واقع ہوجائے تومدت عدت تین مہینے ہیں یاوضع حمل تک؟ (الحبو اب) حاملہ توزت کوطلاق دی جائے تو عدت وضع حمل پر پوری ہوجاتی ہے۔ (قر آن کریم)(۱) فقط و الله اعلیم بالصو اب.

(است فیساء ۳ )ای وقعہ کے بعدم دونورت پچھتاتے ہیں۔اب دونوں باہم ملنا جاہتے ہیں۔تواب س طرح جوڑ ہوسکتا ہے؟اورز وجیت کارشتہ کس طرح قائم کریں۔بالنفصیل جواب مرحمت فرمائیں۔

رالحبواب، تین طلاق عورت آرام ہوجاتی ہے۔ نکاح عطال ندہوگی۔ ہاں اگرعدت خم کر کے دوسرے کے ساتھ نکاح کرے اور دوسرا شو ہراس کے ساتھ تحب کرے۔ پھر وہ مرجائے یا کی مسلحت سے طلاق دے دے۔ توسی نکاح کرے بعد پہلے شو ہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن کر یم میں ہے۔ فان طلقها فلا تحل له مسن بعد حتبی تنکح زوجا غیر ہوا ! لینی پھر (دوطاق کے بعد ) تمیری طلاق دے۔ تو پھر وہ وہ وہ وہ اس کے لئے میں سعد حتبی تنکح زوجا غیر ہوا! لینی پھر (دوطاق کے بعد ) تمیری طلاق دے تو دونوں کے لئے نکاح کرنے میں طال نہیں۔ تاونتیک دوروس کے لئے نکاح کرنے میں کوئی خون کرنے نہیں (سورہ بھرہ) حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو تمین طلاق دیں ۔ پھراس نے دوسر سے سے نکاح کرنے بہلے دوسر شو ہم سے سے نکاح کرنے ہوائی نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تاوفتیک دوسرا شو ہم صحبت نہ کرلے۔ شو ہراول لئے طال نہیں۔ عن عائشہ رضی الله عنه ان رجلا طلق امر أنه ثلثاً فتز وجت فطلق فسئل النہی صلی الله علیہ و سلم اتحل للاول ؟ قال لاحتی یڈوق عسیلتھا کما ذاق الاول (بحاری شریف صلی اللہ یہ کہ ۲ کتاب الطلاق باب من اجاز طلاق الثلاث)

اس ہے بھی زیادہ گناہ کا باعث اورا یمان کے لئے خطرناک سیے کہ عورت کی خاطرا ہے حق اور سیجے نہ ہب اوراہل حق کے متفقہ مسلک کے خلاف غیر مقلدین کا سہارا لے کرحرام شدہ عورت کوحلال سمجھے اور بغیر حلالہ کے عورت کو (بیوی) بنائے۔

"شای "میں ہے۔ کہشنے ابو بکر الجوز جانی کے زمانہ میں ایک حنفی نے عیر مقلد کی لڑکی کے ساتھ نکاح کا پیام

بیجا۔ لڑکی کے باپ نے شرط کی کہ میرے مسلک کے مطابق نماز پڑھے تو پیغام منظور ہے۔ حنفی نے عورت کے خاطر شرط قبول کر کے شادی کی۔ شیخ کو خبر ہو اُل تو کہا۔ ولکن احاف علیہ ان یڈھب ایسانہ وقت النواع بیعنی اسکین مرتے وقت اس کے ایمان چلے جائے کا اندیشہ ہے کہ اس نے عورت کے لئے اپنے قد ہب کی تو بین کی ہے جس کووہ اب تک حق اور بچا بمجھتا تھا۔ (شیامی ص ۲۲۳ ہے ہاب التعزیز فیسا ارتحل الی غیر مذھبہ) فقط واللہ اعلم بالصواب ، اللہ تعالی سوء خاتمہ سے بچائے۔ (آمین)

#### مطاقه حامله کی عدت اور نفقه:

(۱) عدت حمل میں جارمہینے بعد حمل ساقط ہوجاد ہے تو عدت ختم ہوئی یانہیں؟

(٢) صورت مذكوره مين سقوط كے بعدمرد كے او پر نفقدر ہتا ہے يانہيں؟

(٣) اگرمرد پرنفقه ہوتو کس طور پر اور کتنااد اکرے ؟ پہلے پچاس روپے کا دو ہفته ارسال کر چکا ہے۔

( ٤٠) عورت كودوقول "عند الطلاق حامله مول "اور" عند السقوط ينبلي حامل مبين تفي "ان ميس سيكون سا

مصدق سمجھا جائے ؟ جب کہ پہلے قول کے ساتھ حمل کے بعض علامات اور تصدیق زوج ہلحق ہے۔

طلاق کے بعدلائی کواورا گرخون واسقاط کی دوا نمیں استعال کرائی ہیں۔ جمبوسر جا کرجس کی اطلاع یہاں موسول ہوئی تحقیق کے بعدمعلوم ہوا کہ بیہ بات سیجے ہے جمبوسر پندرہ ہیں دن دوا کی ہے بیہ میری تحقیق نہیں ہے۔ لڑکے والوں اور بعض دوسرے لوگوں کی ہے۔اس کی بھی خدمت اقدس میں اطلاع دیتا ہوں شایداس کی بھی ضرورت محسوس ہو۔

(المجواب) قبل ازیں پیسوال آیا تھا کہ طلاق کے وقت دوماہ کا حمل تھااس کے مطابق عدت کا خرج متعین ہوا۔ لیکن پندرہ روز کے بعد حیض جاری ہو گیا تو اب عدت کا کیا ہوگا؟ جواب لکھا گیا۔ کہ جب حیض شروع ہو گیا ہے تو اس عورت کی طلاق کی عدت تین حیض آنے کے بعد فتم ہوگئی۔ ڈھائی تین ماہ کے بعد جوخون آیا یہ بہلا حیض ہے۔ کہمی حیض کئی ماہ بعد آتا ہے۔ رہا اسقاط کا معاملہ تو اسول یہ ہے کہ جب تک کوئی عضونہ ہے۔ جب تک خون بستہ ہویا گوشت کا اوشت کا اوشت کا انہوں ہاتھ ، بیرو ، اُلگی کچھ نہ بنا ہو ۔ تو اس طرح سے کہ جب تک حقوق ہے۔ قبول مد تبعد الی اور اور الات الاحتمال اجلهن ان یضعن حملهن ، یعنی حاملہ تورتوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہوجانا ہے۔ (خواہ کامل ہویانا قص بشر طریکہ عضوبن لیا ہوخواہ ایک انگی ہی بی ہوں۔ (بیان القرآن سورہ طلاق)

والمسراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه او كله فان لم يستبن بعضه لم تنقض العدة لان المحمل اسم لنطفة متغيرة فان كان مضغة او علقة لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين الا باستبانة بعض الخلق (بحر عن المحيط) وفيه عنه ايضاً انه لا يستبين الا في مأة وعشرين يو مأرالي قوله) واذا سقطت سقطان استبان بعض خلقه انقضت به العدة لانه ولدو الا فلا . (شامي شام ٢٠٨٣ تا باب العدة) فقهاء رحميم الله كرساب سقر يبا چار مين كي مدت مين اعضاء بنغ شروع ، وجات بين اور جب المناء بنغ الين وه بحد بادراس كما قطر كون ستاور كوشت كالوح الماقط وقال بين عدت تم نه وكي لهذا الله طاقة كي عدت باقى باور مطاقة نفقه كي قادر بدو بفته يجاس رو ي كرساب ساد مين من وجات بين موجات بين ما مطاب عن ومنا تا بالين بين صورت مسئوله مين نفقة عدت ويناشو برا ين المناء منا بين المنا المراد ما بانه بين مراوب عن حماب ساده ومفته اداء كي بهي بين ، ال اقرار نامه كرمطابي نفقة دينا فقة دينا وكار في النداعلم بالسواب المعالم بالسواب المناه منا المناه منا بالسواب المناه المناه بالسواب المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه بالسواب المناه الم

#### طلالهاورعدت:

(سو ال ۲۳ م) کیافرماتے ہیں ملائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدایک مرد نے اپنی متکوحہ کو مغلظہ کر اس متک میں اور کہ اس متک میں اور کے ساڑھے ہیں ماہ دیا۔ پھر اس نے مغلظہ کر کے ساڑھے ہیں ماہ بورا سے معلظہ کر کے ساڑھے ہیں ماہ بورا سے سے کہ عورت جیسے مغلظہ کیا ہے اس جب مرداول سے بیانہ والی روز سے آتا ہیا ہتی ہے۔ مگر صورت حال ہیں کہ عورت جیسے مغلظہ کیا ہے اس جب مرداول سے نکات مرداول سے نکات ہیں آتا ہے جب بیدا ہوائی دورا سے آتا ہی تک القریباً سات آتا ہو ماہ ہو گئے جین فہیں آتا ہو کیا یہ عورت مرداول کے نکات میں آتا ہے جب بیدا ہوائی جاند مرد ثانی نے حلالہ کر کے مغلظہ کردیا ہے۔ اوراب تک جین بھی نہیں آتا ہے۔ بادراب تک جین ہے تا دوراب سے مشرف فرما ئیں!

(السجواب) صورت مسئولہ میں مطاقہ مغلظ نے عدت کے ساڑھے تین ماہ گذار کردوسرے مردے نکاح کیاوہ معتبر نہیں ، تین جیض گذار ناضروری ہے۔ تین جیض آ جانے کے بعد بیٹورت دوسرے مردے نکاح کر علق ہے۔ ای طرح دوسرا شوہر نکاح صحیح اور دخول کے بعد طلاق دے دی تو تین جیض گذارنے کے بعد پہلے شوہر کے نکاخ میں آ سکتی بیار اس میں مارہ جائے توضع حمل کے بعد۔ (الفظ واللہ اعلم بالصواب۔

<sup>(</sup>١) حواله بالا پيونله زكان مدت مين ايا ہاس كئے ووسے شوہر كے ساتھ زكاح نبين ہوا تو زوج اول كے لئے حلال نبين۔

#### طلاق کے بعد کا حیض عدت میں شار ہوگایا نہیں؟:

(سوال ۳۲۳) اگر کسی مرد نے آج تین طلاق وے دی۔اورایک دوروز کے بعد حیض آئے تو کیا پیش عدت میں شارہوگا؟

(الجواب) طلاق ك بعد جوجيض آياه وعدت بين شار موكاراس ك علاوه دوجيض دوسر في آجائ ك بعد طلاق ك مدت يوري موان المحدة في الطلاق عقب الطلاق وفي الوفاة عقب الوفاة فتاوى عالم كيرى ج اص ١٣٣ ايضاً) فقط والله اعلم بالصواب.

# تنگدست عورت پر بھی عدت و فات لازم ہے:

(سے وال ۴۲۴) متوفی عنهاز وجهاپر(بینی جسعورت کاشو ہروفات پاجائے اس پر)عدت ضروری ہے کیکن ایک بود عورت کی الیمی حیثیت نہیں ہے کہ عدت میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے تو کیا ایسی عوث پر بھی عدت میں بیٹھنا ضروری ہے؟ اگر نہ بیٹھے تو گئہگار ہوگی؟ اگر کوئی شخص اس بیود کی مدد کرے اور اس کوعدت میں بٹھائے تو یہ کام باعث ثواب ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(ال جواب) ایری تورت برجی عدت میں بیٹھ نااور چار مہینے دی روز تک سوگ کرناواجب ہے آگر تمل ہے ہوتو بچ بیدا ہونے تک عدت میں بیٹھ نا فرری ہے۔ بغیر شرقی عذر کے گھر ہے نکانا ترام ہے ، عدت میں نہیں بیٹھے گاتو شرقی قانون کی خلاف ورزی لازم آئے گی اور سخت گنہگار ہوگی ۔ گذران کی صورت نہ ہوتو رشتے داروں کو چاہئے کہ انتظام کریں جو بھی مدو کرے گا تو اب کا سخق ہوگا ۔ اگر کوئی انتظام نہ ہو سکے تب ، بھی عدت ساقط نہ ہوگی البت آئی اجازت ہے کہ ملازمت کے لئے دن میں باہر نگارات کو این انتظام نہ ہوسکے تب ، بھی عدت ساقط نہ ہوگی البت آئی اجازت ہے کہ ملازمت کے لئے دن میں باہر نگارات کو اپنے مقام پر آجائے۔ در مختار میں ہو روح عصد ق موت تخوج کے ملازمت کے لئے دن میں باہر نگارات کو اپنے مقام پر آجائے۔ در مختار میں و نہیں و المحدوج حتی لو کان عدد المحدید یون و تبیت اکثر اللیل (فی منزلها) لان نفقتها علیها فتحتاج للخروج حتی لو کان عدد المحدید کفا یتھا صارت کا لمطلقة فلا یحل لھا الخروج فتح النح و فی الشامی و الحاصل ان مدار حل حروج ہا بسبب قیام شغل المعیشة فیتقدر بقدرہ فمتی انقضت حاجتھا لا یحل لھا بعد خل حروج ہا بسبب قیام شغل المعیشة فیتقدر بقدرہ فمتی انقضت حاجتھا لا یحل لھا بعد خلک صرف الزمان خارج بیتھا اہ (ج۲ ص ۸۵۳ باب العدة) فقط و الله اعلم بالصواب ، خلک صرف الزمان خارج بیتھا اہ (ج۲ ص ۵۳ می العدة) فقط و الله اعلم بالصواب ،

#### عدت وفات میں پاگل ہیوہ کا گھرے باہر جانا:

(سے وال ۲۵ مم) میرے خسر صاحب کو وفات یائے ہوئے سواتین مہینے ہوگئے میری ساس کی عدت پوری ہونے میں کہا تھیں۔ کہا تھیں کہا تھیں ہیں کہا تھیں ہیں۔ کہا تھیں اور بالا خانہ ہے کہ بھی ہنستا شروع کرتی ہیں تو بس ہنستی ہی رہتی ہیں اور بالا خانہ ہے بینے بھی چلی آتی ہیں اور باہر جانے کی کوشش کرتی ہیں ، تو کیا شریعت ایسی معتدہ کے لئے باہر جانے کی اجازت و بی ہے 'اگروہ باہر جا نمیں تو گئی انہیں؟ بینوا تو جروا۔ (از سورت)

(السجب الب) ہیوہ عورت عدت کے اندرگھریلو کام کے لئے یار شنے داروں میں کوئی بیار ہوتواس کی بیار پری کے لئے بھی نہیں جاسکتی۔حرام ہے۔عدت میں حج کے لئے بھی جانا جائز نہیں ہےتو بازار جانا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔اگر خدا ﴾ استه بیوه پاگل ہے میں باہرنگل آ ئے تو وہ گنهگار نہیں ہوگی مگر گھر والوں کا فرض ہے کہاس کی حفاظت کریں ورنہ وہ گنهگار ہوں گے۔(شّامی وغیرہ)(۱) فقط و اللہ اعلم بالصو اب .

### عدت وفات میں عورت سفر کرسکتی ہے یانہیں

(سوال ۲۲ ۴) میرے شوہر کا انتقال ہوئے سوام ہینہ ہوا ہے اور میں یہاں (سور بیں) ہوں اور شوہر کا کار و بار مدراس میں ہے ابھی لڑکے گا روبار سنجال رہے ہیں مگر میری ضرورت محسوس کرتے ہیں اور سرکاری کاغذات پر دستخط کی نئر ورت بھی بتلارہے ہیں تو میں وہاں جائمتی ہوں یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(الحواب) شوہر کی وفات کی عدت چار مہینے دی ون ہے تقافی شائد کا ارشاد ہے: والمندین یہ وفون منکم ویساندون از واجا یہ ربصن بانفسی اربعة اشہر وعشراً. یعنی تم میں جومر جا کیں اور عور تیں چھوڑ جا کیں وہ چار مہینے دودن اپنے کورو کر کھیں (یعنی عدت میں بھی بیٹھیں) (سور ابقرہ پ) اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وات قدوا الله دبکم لا تنخبر جو هن من بیوتهن و لا یخر جن الا ان یاتین بفاحشة مبینة . یعنی خدا (ک قانون کی خلاف ورزی) سے ڈروجو تھی ارار ب ہے نہ قوتم عورتوں کوعدت میں ان کر ہے گھروں سے نکالوں اور نہ وہ خود مناس سے رہ طلاق یارہ نمبر ۲۸)

 <sup>(</sup>١) ولا تنخرج معتدة رجعي وبائل لو حرة هكلفة من بيتها اصلا لا ليلا ولا نهارا الخ قال في الشامية تحت قوله مكلفة أخرج الصغيرة والمجنونة لكن للزوج منع المجنونة والكتابية صيسانة لمائه درمختار مع الشامي فصل في الحدادج ٢ ص ٨٥٣)

ر آ تحدم كلفة مسلمة ولو امة منكوحة بنكاح صحيح و دخل بها بدليل قوله اذا كانت معتدة بت أو موت برك الوبية بحلي الوبيد و المنان و الطيب وان لم يكن لها كسب الا فيه و الدهن ولو بلا طيب كزيت حالص و الكجل و المزعفر الا بعذ ر در مختار مع الشامي ج. ٢ ص ٨٣٩ .

ولا لغيره . (فتاوي عالمگيري ج٢ ص ٦٢ ا الباب الرابع عشر في الحداد)(هدايه اولين ج٢ ص ١٠٠٠)

عزیز وا قارب بیار ہوں تو ان کی عیادت کے لئے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری معاملہ کے لئے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری معاملہ کے لئے ویل ہے مشورہ کیا جائے کاغذات بیبال بھیج جاسکتے ہوں تو منگوائے جا کیں یا پھر مہلت طلب کی جائے۔ عدت کا عذر قابل قبول نہ ہوتو ڈاکٹر کا سرٹیفلٹ بھیج دیا جائے کہ سفر کے قابل نہیں ہے۔اگر کوئی عذر قابل قبول نہ ہواور اقتصال شدید ہونے کا اندیشہ ہوتو سفر کر حکتی ہے گرنقصان برداشت کر لیمنا چھاہے۔فقط۔والنداعلم بالصواب۔

# متدة الطهر كي عدت كتني ہے:

(سوال ۱۲۵) ایک ورت کورمیش کافی مدت کے بعد آتا ہے۔ شوہر کے طلاق دینے کے بین ماہ بعد یش آیا قو اس کی عدت تین ماہ کارٹ نے بوری ہو تی بانہ ہیں؟ بین جنوا تو جروا۔ السجو اب بولا کی بالغہ ہم تراس کواب تک یش نہیں آیا عمراور دوسری علامات سے بالغقر اردی گئی ہا آرائی السجو اب بولا کی بالغہ ہی نہ بولو اس کی عدت تین کہنے ہیں۔ ایسے بی آئے ہم کو بولی عمر ہونے کی وجہ میں آتا بند ہو گیا ہواس کی عدت بین کہنے ہیں۔ ایسے بی آئے ہم کو بولی عمر ہونے کی وجہ سے جین آئے بار اس کی عدت میں اگر عورت لوجش آتا ہا آر چہتین ماہ میں آتا ہوا وہ ما کھدت بی تارہ وگی اور محمد قالم الم کہنا ہے گی اس کی عدت تین جین ہیں نہ کہنا آئی کی اس کی عدت تین جین اللہ بیا ہوا کہ اللہ بیا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا کی کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا کہ کہنا ہوا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہوا کہ کہنا کہ کہنا ہوا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہوا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ ک

## شو ہر ہے دو برس تک جدار ہی تو اس مدے کا شارعدے میں ہوگا یا نہیں:

(سوال ۱۸۳۷) ایک پختہ ممروالی لڑکی گی شادی ہوئی ہے شوہر کے ساتھ دی پندرہ دن رہنے کے بعد ماں باپ کے گھر آئی وُ صائی برس ہو گئے شوہر کے پاس نہیں گئی اور اب اس کو طلاق دے دی گئی ہے مہر اور عدیت کا خرج بھی دے و بات کے لئے عدت ہے بانہیں؟ وَ وَ صائی برس شوہر ہے علیٰجدہ رہی تو بیدت عدت میں شار ہوجائے گی یا نہیں؟ فی الحال لڑکی ابنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے اور وہ آ دمی الحال لڑکی ابنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے اور وہ آ دمی جس سے نکاح کرنا ہے ہی سے اس کے گھر رہتی ہے اور وہ آ دمی جس سے نکاح کرنا ہے دوسری جگدر ہتا ہے تو اس میں کوئی حربے ہے بینواتو جروا۔

(الجواب) جب بیلڑی نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے تو اس کے لئے عدت ہے اگر مطلقہ حاملہ ہوتو وضع حمل سے عدت پوری ہوگی اگر حاملہ نہ ہوتو تین حیض آنے پر عدت پوری ہوگی۔عدت پوری ہونے سے پہلے دوسرا نگائ درست نہیں اگر نگاح کرے تو معتبر نہیں۔اگر کر لیا تو وہ اور معاونین شخت گنہگار ہوں گے شوہر کے گھر کوڈ ھائی ہریں ہ تیہور ویا ہے تو اس سے عدت کی مدت میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ لڑکی مال باپ کے پیمال یا ایسی جگدرہ کر عدت گذارے کہ اس کی عزید اور عسمت پر حرف نہ آئے۔ نے خطبہ والے کے مگان میں رہنا خطرہ سے خالی نہیں ہے۔فقط والتداعلم

بالسواب \_

#### طلاق کے بعد تین ماہ گذار کر نکاح کرنا:

(سوال ۹۹ ۴ ) جب عورت کوطلاق ہوتی ہے تو یہاں میں شہور ہے کدوہ تین ماہ گذار کر دوسرا نکاح کر علق ہے کیا ہیے ج ے بینواتو جروا۔

‹ الْسَجَسُو اب ) مورت کی جیسی حالت ہوگی و لیمی ہی عدت ہوگی ۔عورتوں کی حالتیں یکسال نہیں ہوتیں لہذا عدت بھی کیسال نہیں ۔عورت کی جارحالتیں ہیں اس کے اعتبار سے اس کی عدت کی مدت ہے۔

(۱) حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ نہ کہ غین ماہ۔

(۲) جس عورت کوجیش ندآتا ہو بجین کی وجہ ہے۔ یا عمرے بالغ ہو گی ہواور جیش آنا شروع نہ ہوا ہو۔ تو اس کی عدت تیمن ماہ ہے۔

(٣) جس عورت كاحيض بزى عمر ، وجانے كى وجہ تقدرة بند ، وگيا ، وتواس كى عدت بھى تين ماه ہے۔

( ٣ ) جس عورت كوحيض آتا ہو ( خواہ ممتد ۃ الطبر ہو ) اس كى عدت تين حيض ہيں مؤ طاامام محمدٌ ميں ہے۔

للحامل حتى تضع والتي لم تبلغ الحيضة ثلثة اشهر والتي قد ينست من الحيض ثلثة أشهر . والتي تحيض ثلث أشهر . والتي تحيض ثلث حيض رمؤطا امام محمد ص ٢١٠ باب المرأة يطلقها زوجها يملك الرجعة الخ) فقط والله اعلم الصواب .

#### مطلقة ثاثيب مدت كے زمانہ ميں صحبت كرلى:

(سوال ۱۵۰۰) مطاقة المشت شوم نے بیجائے ہوئے کورت مجھ پرحرام ہوچکی ہے عدت کے زمانہ میں اس سے سبت کر لی تواس سے عدت پر بھی الربی کا العین عدت پھرے شروع کرنا ہوگی یا نہیں المجھواتو جروا۔
المجواب سورت مذکورہ میں عدت پھرے شروع نہ ہوگی مگرا ہرنا کی وجہ دونوں شرقی سزائے سخق ہیں۔ واحا المطلقة ثلاثاً اذا جا معها زوجها فی العدة مع علمه انها حرام علیه ومع اقرارہ بالحرمة لا تستانف العدة وليكن يوجم الزوج والمرأة النح (فتاوی عالمگیری ج۲ ص ۱۱ الباب الثالث عشر فی العدة) فقط والله اعلم بالصواب .

# حبلیٰ من الزناہے اسقاط کے بعد وطی جائز ہے یا نہیں:

(سے وال ۲۷۱) جس بورت کوزنا کی وجہ ہے حمل ہے اس سے نکاح تو جائز ہے کیکن اگر غیرزانی نے نکاح کیا ہے تو منتع حمل تک اس سے وطی جائز نہیں ۔ لیکن اگر اس عورت نے حمل ساقط کرادیا تو اب اس عورت سے وطی جائز ہوگی یا منہیں نا بینوا تو جروا۔

د السجو اب) اسقاط ہے رقم صاف ہو جائے جمل کا اثر ہاتی نہ رہے اورخون بھی موقو ف ہو جائے تو وطی جائز ہو جائے گی تگر بچے کے اعضا ، بن جانے اوراس میں جان پڑ جانے کے بعد یعنی جار ماہ (ایک سومیں دن) کاحمل ہو چکنے کے بعد ا - قاط کرا کے بچوکوشا نع کرنا حرام اور گناہ ہے ۔ فقط والنداعلم بالصواب ۔

### مجبوری کی وجہ ہے دوسرے قصبہ میں عدت گذار نا:

(سے وال ۲۷۳) میرے والد ساحب کا انقال ہو گیا گھر میں والدہ محتر مہتنہا ہیں ہضعیفہ ومریضہ بھی ہیں اوران کی خدست کرنے والا کوئی نہیں ، میں عدت کی پوری مدت ان کے ساتھ نہیں روسکتا اس کئے کہ میری ملازمت دوسر ب خدست کرنے والا کوئی نہیں ، میں عدت کی پوری مدت ان کے ساتھ نہیں روسکتا اس کئے کہ میری ملازمت دوسر ب قصب میں ہے ایسی مجبوری میں اگر والدہ محتر مہ میرے پاس آجائے اور عدت وفات بیہال گذاریں تو جائز ہ یا نہیں ؟ بینواتو جروا۔

رالحبواب) عدت كامعامله بهتابهم بى فى زماننالوگاس بى بهت الا پرواتى برت رئيس معمولى معمولى معمولى باتول كوبها نه بنا كرعدت كي شرق قواعدكى فاف ورزى كرگذرت بيل سورت مسوله بيلى بيوه كافيل صف الركاتى به ادر به خود دوسرى جگرفيم به وه و بيل بيخ موسئه بهان كى فالت كرسكتا به يهال بيوه تها به قوعزيز وا قارب يا محله والول بيل به كوئى خورت عدت كى مدت تك بيوه كات و ساته و محت بيان بيوه تهات بيل كى خدمت گذار كامل جانا كوئى مشكل بات بيل با كركوئى خدمت گذار شال سكاور بيوه تنها ندره سكه يا مزت و آبر وريزى كافوكى انديشه بوتو دومر به مشكل بات بيل جاكر عدت گذار شال سكاور بيوه تنها ندره سكه يا مزت و آبر وريزى كافوكى انديشه بوتو دومر به يهات بيل جاكر عدت گذار تنها كامل جانا كوئى و موت و شال باكن بيت و جبت فيه و ولا و يهات بيل و في بيت و جبت فيه و ولا البيت و نحو ذلك من المصر و رات فتخوج منه لا قرب موضع (در مختار) (قوله و نحو ذلك) منه مافى الظهيرية لو خافت بالليل من أمر الميت و الموت و الا احد معها لها التحول لو الخوف شديدا و الا فلا (در مختار و الشامى ج۲ ص ۸۵۴ باب العدة) فقط و الله اعلم بالصواب .

# ممتدة الطهر كاعدت كي تحقيق:

(سے وال ۲۷۳) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مئلہ میں کدا یک عورت حاملی تھی اس حالت میں اس کوزوج نے طلاق مغلظہ و سے دی، وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے بعداس نے دوسر شخص سے نکاح کیا سوءا تفاق کہ زوج فانی نے بھی اس کوطلاق دے دی، اور اس عورت کوولا دت کے بعد تعریباً ایک ڈیڑھ سال تک چین نہیں آتا ہے (بہت سی عورتوں کو ریواں خیر سیار نہیں آتا ہے (بہت سی عورت موری کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ہے عورت مہینوں سے عدت گذار مکتی ہے؟ بینوا آد بروا۔ (از سورت)

(الجواب) صورت مستولد مين صنيف كنزو يك عدت بالحيض گذار نالازم ب درمخار مين ب و خوج بقوله لم تحض الشابة الممتدة بالطهر بان حاضت ثم امتد طهر ها فتعتد بالحيض الى ان تبلغ سن الاياس جو هرة وغيرها (درمختار مع الشامي ج۲ ص ۸۲۸ باب العدة)

اگراس قدرانظارعدت گذارنے کے لئے نا قابل برداشت ہوتواجزائے چیف کے لئے علاج کرائے اگر نا کامی جواور گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہوتو مالکی الهذہب مفتی ہے عدت بالاشہر(۹/ ماہ یا ایک سال کی مدت) کا فتوی حاصل کرے یا شرعی پنچایت سے فیصلہ کرائے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ فقط۔

#### حيكم الامت حضرت مولا ناا شرف على تفانوي نورالتدمر قده كافتوي: ـ

(الدجواب) در مختار وروالحقار کے باب العدة مے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں حفقہ کے زوریت ہوار الدجواب ورت میں انتظار حیض کا ضروری ہے اور ماللیہ کے زود یک نومبینے اور بقول معتمد ایک سال وقت طلاق سے عدت ہا اور ضرورت کے وقت اس قول پڑمل جائز ہے اھے۔ احتر اجتا ہے کہ اس میں بیام کو قابل کی اظ ہوں گے۔ اول: اس کا علاج کرائے۔ دوم نہ اس قول پڑمل کرنے کے لئے قضا ، قاضی کی حاجت ہوگی اور حاکم مسلم گومنجا نب کا فر باوشاہ کے ہوقاضی شرعی ہے ہو سے اس مور حاکم مسلم گومنجا نب کا فر باوشاہ کے ہوقاضی شرعی ہے ہی سرکار میں ایک درخواست اس کی پیش کی جائے کہ کی مسلمان حاکم کو اس مسلم میں حکم کرنے کا اختیار دے دیاجائے پھروہ حاکم مسلم اس فتو ہے کے موافق اس عورت کو عدت گذار کر ذکاح خانی کر لینے کی اجازت دے دے دیاری ہوگیاتو پھرعدت جیض ہوئے ایک سال کے اتفا قاحیض اس طرح عمل کیا جائے ہے۔ موافق عدت شروع کی اور قبل ختم ہونے ایک سال کے اتفا قاحیض جاری ہوگیاتو پھرعدت جیض ہے کی جائے گی۔ واللہ الملم 9 ذیقعد ہو سے سے الدوالفتاوی ج مسل کے اتفا قاحیض مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب قدس سرہ کا فتوی :۔

رالجواب) يورت ممتدة الطهر ب حفيه كفزد كياتواس كى عدت فيض ب بى يورى بوگى تا كهن اياس تك پنتي المهوراب مي ورئ بورى بوگاتا كهن اياس تك پنتي المهم ما لك رحمه الله كفزو كي ايك روايت ميس نو مهينه اور دوسرى روايت ميس سال بهرتك فيض نه آف كى صورت ميس انقضائ عدت كافتكم د د يا جا تا ب يتواگر وكى شخت ضرورت الحق بواور نكاح ثانى نه بوف كى صورت ميس نقوى خطره وقوع فى الحرام ياكس ايس بى مفسده كا بوتوكسى مالكى سے فتوى كراس برعمل كيا جاسكتا ب والله اعلى م الكام مدوى كا بوتوكسى مالكى سے فتوى كراس برعمل كيا جاسكتا ہے۔ والله اعلى م دولانا عفتى كفايت الله رحمه الله ركفايت المفتى ج اس المسام مشهم من كتاب الطلاق) فقط والله اعلى م بالصواب ٢٨٠ جمادى الاول ١٣٩٩م.

حیض کی مدت سے کم خون آئے تو عدت پوری ہوگی یانہیں:

(مسو ال ۱۳۵۳) ایک مطلقه مورت جس کودوران عدت پہلے، مہینے میں تین دن خون حیض آیا دوسرے مہینے میں دوروز تیسرے مہینے میں ایک روز آیا تو آیا ند کورہ مورت کی عدرہ پرری ہوگئی ؟ اورا گر کوئی شخص سے بچھ کر کہ اس کی عدت پوری ہوگئی اس سے نکاح کرے تو بیزکاح درست ہے یانہیں؟ اورا گر اس عورت کوئٹی مہینوں تک مکمل تین روزخون ندآ ئے تو اس مورت کی عدت کب پوری ہوگی ؟ بینوا تو جروا۔ ( گودھرا)

(اللجواب) حيض كى اقل مدت تمين دن تمين رات ميں دورروزخون آكر موقوف ہوگيا پھرا يك روز آكر بند ہوگيا ييض نہيں استحاضہ ہے (۱) لہذ اعورت كو جب تك با قاعدہ تمين ايام (حيض) ند آجا كميں عدت ختم ند ہوگى اور جب عدت ختم نه ہوگى تو ذكاح بھى درست نه ہوگا ، ہاں عورت كا آئيہ ہونا تحقق ہوجائے تو تمين ماہ كے بعد كيا ہوا نكاح درست ہوگا ۔ فقط والله اعلم بالصواب يه اشعبان ١٩٩٩ ، ۔

مطلقه مغلظه این شوہر کے گھر عدت گذارے تو کیسا ہے:

(سوال ۵۷۴) ایک مطاقد مغلظ عورت این معصوم بچول کے ساتھ طلاق دینے والے شوہر کے مکان کے

ر ١ روسيها المنصباب اقل الحيض تلاثة اباه و ثلاث لبال في ظاهر الرواية هكذ افي التبين فتاوي عالمكبري الباب السادس في الدمآء الخ ، وسرے منزلہ پراپی عدت کے ایام گذارے اور شوہر نیچے کی منزل میں رہے، اور کھانا پینار ہن ہن بالکل الگ رکھے اور کھانا پینار ہن ہن بالکل الگ رکھے اور کھانا پینار ہن ہن بالکل الگ رکھوں گی تو اس طرح عدت گذار سکتی ہے یا نہیں ؟ چھوٹے چھوٹے نیچے ہیں اس کی وجہ سے بیصورت اختیار کی جار ہی ہے۔ شرعی حلالہ کے بعد دونوں ایک ساتھ رہنے پر دضا مند بھی ہیں ۔ اور دوسرے نکاح کے بعد جوطلاق ہوگی اس کی عدت بھی اس مکان پر گذار نے کا ارادہ ہے گیا بیصورت جائزہے؟ جواب عنایت فرما ئیس۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) مطاقه مغلظ كوا ين عدت كازمانه الي جد گذارنا چائي جهال شوم كي آمدورفت اورملنا جلنانه وسكنا موه آيك مكان مين اوپر نيچ ر خين ملاقات كابراامكان باورگناه مين مبتلا ، وجائه كاتوى انديشه بهب كدونون ايك دوسر ي كوچا بيخ محى بين ، اگر گهر كري بر ي وگ مفت نه و ي پر قد رت ركفته ، ول تو پهر مضا كفته بين ي دومتار مين به ولا بهد من سترة بينهما في البائن) لنلا يختلي بالاجنبية و مفاده ان الحائل يمنع المخلوة المحرمة (وان ضاق المنزل او كان الزوج فاسقا فخرو جه اولي) لان مكتها و اجب لا مكته (وحسن ان يجعل القاضي بيهنما امرأة تقة قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى الا فضل الحيلولة بستو ولو فاسقا فيا موأة قال ولهما ان يسكنا بعد الثلاث في بيت و احد اذا لم يلتقيا التقاء الا زواج ولم يكن فيه خوف فتنة انتهني الخ (درمختار مع الشامي ج ۲ ص ۸۵۵ باب العدة فصل فيي الحداد) فقط و الله علم بالصواب ۳ اربيع الاول ص من من ا

زوجه مفقود کے مرافعہ کے بعدا نظاراور حکم بالموت یا منخ نکاح کے بعد عدت ضروری ہے یانہیں . عدت ضروری ہے یانہیں .

مدت گذارنا ہے یانہیں؟ کیا قاضی صاحب کواختیار تامہ حاصل ہوتا ہے کہ مرافعہ سے پہلے جویدت انتظار میں گذری

ہائی گوتا جیل وعدت شارکر کے زکاح کرنے کا فتو گی صادر کریں ، کیاامام مالک نے بغیر تاجیل چہارسالہ اور بغیر عدت پوری گئے ہوئے نکاح کا فتو کی دیاہے؟ امید ہے کہ مفصل جواب مرحمت فرما تیں گے ، بینواتو جروا۔ (المجواب) زوجہ مفقود کے سلسلہ بیں امام ابوحنیفہ گا مسلک مدلل اور مبر بن ہے مگراس زمانہ بیں چونکہ اس کے مطابق مملک کرنا از حدمشکل ہے اس لئے علاء احزاف نے اس مسئلہ میں کورتوں کی بے صبری اور سہولت کی خاطر امام مالک کے مسلک کے مطابق فتوی وینا اور فیصلہ کرنا شروع کیا ہے ، مگر جب کسی مسئلہ میں کسی دوسر سے امام کا مسلک اختیار کیا جائے تو بیشرط ہے کہ ان کے خضرت اقد ک تھیم مسئلہ میں کہا جائے ،ای لئے حضرت اقد ک تھیم جائے تو بیشرط ہے کہ ان کے خضرت اقد کی تعلیم مسئلہ میں جو تحریر فرمایا ہے اور الامت حضرت موالا نااشرف علی تھا توی علیہ الرحمہ نے علاء مالکیہ سے تحقیق کے بعد کتاب 'الحیلۃ الناجزہ' مرتب فرمائی ، الامت حضرت موالا نااشرف علی تھا توی نے زوجہ مفقود کے سلسلہ میں جو تحریر فرمایا ہے اس کا لب لباب اور قلاصہ ایک سوال کے جواب میں فتاوی رحمیہ سے معالی اور اور پوری تفصیل کے لؤالحیلۃ الناجزہ کا ضرور مطالعہ خلاصہ کی الے الناجزہ کا ضرور مطالعہ کیا جائے ۔ از مرتب ) پر طبع ہوا ہو وہ ملاحظہ فرما کمیں (اور پوری تفصیل کے لؤالحیلۃ الناجزہ کا ضرور مطالعہ کیا جائے۔ ان مرتب ) پر طبع ہوا ہو وہ ملاحظہ فرما کمیں (اور پوری تفصیل کے لؤالحیلۃ الناجزہ کا ضرور مطالعہ کیا باب کیا۔

خلاصہ یہ کہ اگر عورت کا خاوند لا پیتہ ہوجائے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا اور عورت افقہ والباس

ے عاجز ہو یا عفت کے ساتھ زندگی گذارنا وشوار ہوتو ابنی مجبوری کی صورت میں عورت اپنا مقد مہ شرعی قاضی کی مدالت میں دائر کرے، جہال شرعی قاضی نہ ہواور سلم بچ کو گور نمنٹ نے اس جیسے مقد مہ کا شرعی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہوتو اس سلم بچ کے یہاں مقدمہ دائر کرے ، یا دیندار مسلمانوں کی پنچایت میں (جوشری قانون کے مطابق فیصلہ کر کے اپنا مقدمہ پیش کر کے جوائی کا مطالبہ کر سے قاضی وغیرہ معاملہ کی تحقیق وفیتیش کر کے عورت کوم یا دیار ہرس انظار کر نے کا حکم صادر کر کے وفات کی عدت گذار کر انظار کر نے کا حجاز و تنگ آگئی ہواور مزید چار ہرس خبرت کو ان کر کے عاجز و تنگ آگئی ہواور مزید چار ہرس خبرت کی اجاز کر کے دوات کی عدت گذار کر کر تابعی وغیرہ ہوا کی خطرناک موقعہ پر مالکی فد جب کے مطابق فقط ایک ہرس انتظار کرا کر جدائی کر کے عدت طابق گذار کر تابعی وغیرہ ذکات کی اجازت و سے سکتے ہیں (الحیلة الناجزہ) (فاوی انتظار کرا کر جدائی کر کے عدت طابق گذار کر تابعی وغیرہ ذکات کی اجازت و سے سکتے ہیں (الحیلة الناجزہ) (فاوی انتظار کرا کر جدائی کر کے عدت طابق سمقوری خبرہ ذکات کی اجازت و سے سکتے ہیں (الحیلة الناجزہ) (فاوی رشید یہ جاس ۱۳۰۱ اس ۱۳۰۱ ان ایک میں مصور کی میں میں معرف کے معرف کر سے مطابق سمقوری خبرہ ذکات کی اجازت و سے سکتے ہیں (الحیلة الناجزہ) (فاوی رشید یہ جاس ۱۳۰۱ اس ۱۳۰۱ اس کی ایک کر کے عدت طابق سمقوری خبرہ دکات کی اجازت و سے سکتے ہیں (الحیلة الناجزہ)

اس خلاصہ عنابت ہوتا ہے کہ تورت کی طرف مے مرافقہ کے بعد قاضی یا شرقی پنچایت کے ارکان مفقود کے سلسلہ میں تحقیق تفقیت کے بعد تورت توریق تفقیق کے بعد تورت تفریق توریق تفقیق توریک تفقیق توریک تفقیق توریک تفقیق توریک تفقیق تا تفقیق تا توریک تفقیق تا توریک توریک تا توریک تا تا تعدید من العلامة تسعید بن صدیق المالکی ویؤیدہ ہاو ضعیق جماعت الروایة العشرین من العلامة الموصوف (الحیلة النا جزة ص ۵۴،۵۳)

مندرجہ بالاخلاصہ سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ جاربرس انتظار کے بعدعورت کے مطالبہ پر جب قاضی یا

شرقی پنچایت کے ارکان تھم بالموت کا فیصلہ کریں تو اس کے بعد عورت کوعدت وفات چار مہینے دس دن گذار نا ضرور کی ہوتو عدت ہے، اورا گرایک برس انتظار کرنے کے بعد عوت کے مطالبہ پر قاضی یا شرقی پنچایت کے ارکان نے تفریق کی ہوتو عدت طلاق یعنی حیض گذار نا ضرور کی ہے اس کے بعد ہی وہ دوسرا نکاح کرسکے گی، الحیلیة النا جزہ کی عبارت ملاحظ ہو ''عورت کو چارسال تک مزید انتظار کا تھکم کرے ، مجرا گران چارسال کے اندر بھی مفقود کا پہتہ نہ چلے تو مفقود کو اس چارسال کی مدت ختم ہونے کے بعد چار ماہ دس وفات گذار کر مدت کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ (الحیلة النا جزہ ص ۵۲ تحت جواب سوال اول)

ایک سال انتظار کے بعد قاضی یا شرقی پنچایت کے ارکان نے تفریق کی ہوتو اس کے متعلق''الحیلۃ الناجز'ہ'' بیں ہے'' تتمۃ الفائدۃ''اگر تفریق اس قاعدہ کے مطابق کی جائے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیتفریق طلاق رجعی ہوگی اور اس صورت میں زوجہ مفقود کو بجائے عدت وفات کے عدت طلاق تین حیض گذار نا ہوں گے ۔(الحیلۃ الناجزہ ص ۲۲)

صورت مسئولہ میں قاضی صاحب نے مرافعہ کے بعد صرف ایک ماہ میں نگاح فنح کردیا یہ جے نہیں ہے،ای
طرح فنح نگاح کے ایک ماہ پانچ دن کے بعد نگاح ثانی ہوگیا یہ بھی غلط ہے، قاضی صاحب نے جود توگی کیا ہے کہ ' یہاں
فنو گی امام مالک کے قول پر دیا جاتا ہے' آ ٹھ سال انظار کر چکی ہے اس لئے دوبارہ تا جیل چہار سالہ ادر بعد فنح نکاح
عدت گذار ناضروری نہیں ہے۔' یہ غلط ہے ادرامام مالک کے صلک کے خلاف ہے،امام مالک کی مسلک الحیلة الناجزہ
میں دیکھا جاسکتا ہے،لہذا قابنی صاحب کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاسکتا، آپ نے جو جواب دیا ہے وہ سے جے ۔فقط واللہ
میں اللہ کا اسلام اللہ کے مسلک ہے جو جواب دیا ہے وہ سے جے ۔فقط واللہ
میں اللہ کی اللہ کے دیا ہے۔ وہ سے جے ۔فقط واللہ

# (۱) نامرد کی مطلقه پرعدت لازم ہے یانہیں

(٢)عدت میں کن چیزوں سے بچنا جا ہے:

(سبوال ۷۷۴) میری گڑی شادی ہوئی گرمیرادامادنا مرد ہے گڑی اس کے ساتھ ایک دوبرس رہی ہے گرصحبت کی نوبت نہیں آئی فی الحال کڑکے نے میری بڑی کو تین طلاق دے دی ہے تو میری کڑی پرعدت میں بیٹھنا ضروری ہے باسحیت نہیں ہوئی ہے تو اس میں بیٹھنا ضروری ہے باسحیت نہیں ہوئی ہے تو اس کی مدت کتنی ہے؟ عدت کس طرح گذارنا چاہئے اس کے متعلق شرقی ہدایت ہوتو وہ بھی تحریفر مائیں۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) شوہراور بیوی میں اگر خلوت ہوجائے یعنی کی ایسی جگہ تنہائی ہوجائے کے سجیت کرنے ہے کوئی مانع نہ ہو (یعنی مانع حسی ، مانع طبعی ، مانع شری میں ہے کوئی مانع نہ ہو) تو ایسی خلوت ہے پورے مہر کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے ، اور طلاق ہونے پر عدت کالزوم بھی ہوجاتا ہے چاہے حقیقة صحبت نہ ہوئی ہو۔اور عدت کے لزوم میں عنین (نامرد) کی خلوت بھی معتبر ہے، ہدایہ اولین میں ہے۔واڈا خلا الرجل بامراته ولیس هناک مانع من الوطی ثم طلقها فلوت بھی معتبر ہے، ہدایہ قوله ، و علیها العدة فی جمیع المسائل (هدایه اولین ص ۲۰۵، ص ۲۰۳ باب المهر) اور باب العنین میں ہے و لها کمال مهر ان کان خلا بھا فان خلوة العنین صحبحة و بحب العدة لما بينا من قبل (هدايه او لين ص ١٠٠ باب العنين وغيره)

شاى يس ب رقبوله والا بانت بالتفريق) لانها فرقة قبل الدخول حقيقة فكانت باننة ولها كسمال السهرو عليها المعدة لو جود الخلوة الصحيحة بحررشامى ص ٢٠٠ ج ٢ باب العنين وغيسره) الحيلة الناجزه يس ب الويناوت يحد شوبر عنين ير يولام رواجب مو چكاتفاه وآغري كي بعد بحل الرنالازم عاور تورت يرعدت بحى واجب بي "الوينا الناجزه س ٣٩٥) ( فقاوى دارالعلوم مال وكمل س ٣١٩ ن ١٠)

صورت مسئولہ میں میاں بیوی ایک دوبرس ساتھ رہے ہیں یقیناً خلوت ہوئی ہوگی ،اوراب شوہر نے طابات دے دی ہے تو مطلقہ پرعدت لازم ہے ،عورت کوجیش آتا ہوتو اس کی عدت طلاق کے روزے مکمل تمین جیش آنے پہ پوری ہوگی قرآن مجید میں ہے والسسط لقت یئر بصن بانفسیوں ٹلٹٹہ قروء ۔ ترجمہ:۔اورطلاق دی ہوئی عورتیں اینے آپ کو (نکاح سے )رو کے رکھیں تین حیض تک (قرآن مجید سورۂ بقرہ یارہ نمبر)۔۔

عدت كزماني من عدرت شرقى عذرك بغيرائ كمرت نظم، عالمكيمى مين بدان كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحالة حالة الا ختيار فانها لا تخرج ليلا ولا نهاراً سواء كان الاطلاق ثلاثا او بائنا اور جعيا كذا في البدائع (عالمگيري ص ٥٣٣ فصل في الحداد)

ای طرح عدت کے زمانہ میں کسی ہے نگائی ہی نہ کرے قرآن مجید میں ہے و لا تعزموا عقدة النگاح حسی ببلغ الکتاب اجله ، ترجمه اورتم تعلق نگائ (فی الحال) کاارادہ مجمی مت کرویہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی منت کی ویڈیٹنی جائے (قرآن مجید سورہ بقرہ یارہ نہر)

مطاقة مغلظ وزمان كدت بيل زيب وزينت ترك كردينا بالم البنت من مكر من المحلق مغلظ كوزمان كدت بيل المحلف البنت المن المن المن المنت الم

#### غیر مقلدین کے فتوی کا سہارا لے کر مطلقہ ثلثہ کور کھ لیا پھر تندیہ ہونے پر مفارفت اختیار کی توعدت کا کیا حکم ہے:

(سوال ۲۵۸) ایک شخص نے اپنی ہوئ کوٹین طلاق دے دی تو عورت کے مال باپ اس کواہے گھر لے آئے ، وس بارہ دن کے بعد شوہر غیر مقلدین کے پاس سے فتوی لے آیا اور اس کا سہارا لے کر ہوئ کو اپنے ساتھ لے گیا، حالانکہ ہوئ کے والدین اس پرراضی نہ تھے مگر ہوئ شوہر کے ساتھ چلی گئی اور دونوں ساتھ رہنے لگے، اس درمیان صحبت بھی ہوئی ، تقریباً پندرہ دن کے بعد لوگوں نے میاں ہوئی تو سمجھایا کہ اس سلسلہ میں غیر مقلدین کا فتوی کار آئر نہیں اور تہارا پندس سے خیر مقلدین کا فقوی کار آئر نہیں اور تہارا پندس سے خیر مقلدین کا فتوی کار آئر نہیں اور تہارا کی عدت کہ سے شار کی جائے طلاق کے وقت سے یا مفارفت کے وقت ہے ؟ اگر یہ کی اور سے نکاح کرنا چاہئے تو کی عدت کہ سے شار کی جائے طلاق کے وقت سے یا مفارفت کے وقت ہے؟ اگر یہ کی اور سے نکاح کرنا چاہئے تو کہ کرکھتی ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الحواب) عدت توحقیقت میں طلاق کے وقت ہی ہے شروع ہوگئی تی لیکن اگر غیر مقلدین نے فتو کی ہے شوہریہ مجھا ہوکہ بیوی میرے لئے حلال ہے اور میں اس کے ساتھ از دواجی زندگی بسر کرسکتا ہوں اور اس بنیاد پر وہ بیوی کو اپنے گھر کے آیا ، اور دونوں ساتھ رہنے گئے ، پھرلوگوں کے توجہ دلانے پر دونوں کو تنبہ ہوا اور مفارقت اختیار کرلی تو عدت کے بارے میں اسے وظی بالشبہ کہاجا سکتا ہے (اگر چہ حقیقت میں تو بیزنا ہی ہے ) تو مفارقت کے بعد مستقل عدت لازم ہوگی ، البتہ دونوں عدتوں میں تو جائے گا ، مفارقت کے بعد جوچض آئے گا اس کا شار دونوں عدتوں میں ہوگا مثلاً وظی بالشبہہ سے قبل اگرا کی حیض آئے گا اس کا شار دونوں عدتوں میں ہوجائے تو بعد تین حیض اور گذار نا ہوں گے اور اگر استر ارحمل ہوجائے تو فی بالشبہہ سے دونوں عدتیں یوری ہوجائیں گی ۔

اور اگرشو ہریہ سمجھا ہوکہ تین طلاق کے بعد بیوی بالکل حرام ہوجاتی ہے مگر خواہش نفسانی ہے مغلوب ہوکر بیوی کوا ہے گھر لے آیا اور دکھاوے کے لئے غیر مقلدین سے فتویٰ حاصل کرلیا تو اس صورت میں عدت کے زمانہ میں جوسح جت کی ہے اس کے زنا ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس سے عدت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور دوسری عدت لازم نہ ہوگی۔

در المحتار المحتار المعتدة بشبهة ولو من المطلق (و جبت عدة الحرى) لتجدد السبب (و تداخلتا و المرئى) من الحيض (منهما و) عليها ان (تتم) العدة (الثانية ) ان تمت الاولى و كذا لو بالاشهر و مبلت فعدتها وضع الحمل الا معتدة الو فاة فلا تتغير بالحمل كما مر و صححه البدائع (درمختار)

شاى من به وقوله بشبهة) متعلق بقوله وطئت وذلك كالموطوئة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح وكذآ بدوئه اذا قال ظننت انها تحل لى او بعد ما ابا نها بالفاظ الكناية وتما مه في الفتح ومفاده انه لووطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالماً بحرمتها لا تجب عدة اخرى لا نه زنا وفي البزازية طلقها ثلاثا ووطئها في العدة في العلم بالحرمة لا تستانف العدة بثلاث حيض

ويرجمان اذا علما بالحرمة وو جد شرائط الاحصان ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضى العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل الخردرمختار و شامى ص ٨٣٨، ص ٨٣٨ ج٢ باب العدة) (فتح القدير مع العناية ج٢ ص ١١ ٢ باب العدة)

بہشتی زیور میں ہے: مسئلہ کسی نے اپنی مورت کوطلاق ہائن دی یا تمین طلاقیں دے دیں پھر عدت کے اندر دھو کے میں اس سے صحبت کرلی تو اب اس دھوکا کی صحبت کی دجہ سے ایک عدت اور واجب ہوگئی ،اب تمین جیش اور پورٹ کرے جب تمین حیض اور پر سے کرے جب تمین حیض اور گذر جا تمیں گئو دونوں عدتیں ختم ہوجاویں گی (بہشتی زیورض ۸۴ چوتھا حصہ عدت کا بیان ) (فقاوی دارالعلوم مالل وکمل ج واص ۳۴۷)

فآوی رحیمیہ میں ہے۔

(مسوال )مطلقہ ثلثہ ہے شوہر نے بیجانتے ہوئے کہ قورت مجھ پرحرام ہے عدت کے زمانہ میں صحبت کر لی تواس ہے عدت پر پچھاٹر پڑے گابعنی عدت پھر ہے شروع کرناہو گی یانہیں؟

(الجواب) صورت مذكوره مين عدت يجرت شروع نه جوگي مراس زناكي وجهت دونون شرعي مزائح متحق جيل واما المصطلقة ثلاثا اذا جا معها زوجها في العدة مع علمه انها حرام عليه ومع اقراره بالحرمة لا تستأنف العدة ولحد ولحد ولحد والمحرفة المخروي ج من ا ١٦) ( فقاوي حييس العدة ولحن يسوجه المنووج والمحرفة المخروف عالمسكيوي ج من ا ١٦) ( فقاوي حييس ٢٠٠ بس ٢٠٠ بيل محرف كري كونوان علاحظ كيا من ٢٠٠ باب من ، مطاقة ثلاث عدت كن مانه مين صحبت كري كونوان على ملاحظ كيا عائم المرتب )

#### نوٹ:

مطاقہ مغلظہ اپنے شوہر پر بالکل حرام ہوجاتی ہے ،شرقی طلالہ کے بغیر طلال نہیں ہو عتی اس سلسلہ میں غیر مقلدوں کا فتو کی قرآن وحدیث اجماع صحابہ اور اقوال مجتبدین کے بالکل خلاف ہان کے فتو کی گی وجہ ہے حرام شدہ مورت حلال نہیں ہو عکتی ، فتاو کی رجمیے میں ہے'' تین طلاق کے بعد شرقی حلالہ کے بغیر نکاح درست نہیں اور آپس میں میاں ہوی کی طرح رہنا نا جائز اور قطعی حرام ہے۔ دونوں زانی اور بدکار سمجھے جائیں گے ، سمجھے نذہ ہو کے خلاف غیر مقلدوں کے فتو گی کا مہارا لینے ہے حرام شدہ عورت حلال نہیں ہو علی ۔ (فتاو کی رحمیے طلاق مخلافہ کے باب میں ایک مجلس کی تین طلاقی میں ایک انقط واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) وفات کی عدت کب ہے شروع ہوتی ہے اور کتنی مدت ہے؟ (۲) عدت جاند کے اعتبار سے گذارنا ہے یا دنوں کے شار ہے (۳) عدت کے دوران غیرمحرم سے بات کرنا (۴) عدت میں آسان سے بردہ کرنا:

(سوال ۲۷۹)(۱) جب کی عورت کے شوہر کا انقال ہوجائے تو عدت کس وقت سے شروع ہوگی؟ اور عدت کے کتنے دن ہیں اور عدت جاند کے اعتبارے ہے یا دنول کے شارے؟

(۲) کیامکان میں ایک کمر و مخصوص کر کے وہیں عدت گذار ناضروری ہے؟ مکان کے دوسرے کمروں میں جاعتی ہے پانہیں؟

(٣)غیرمحرم ہے عدت کے دوران بات چیت کر علق ہے یانہیں؟ (٣)عورتوں میں بیمشہور ہے کہ آسان ہے بھی پر دہ ضروری ہے یعنی کھلی فضامیں نہیں نکل علق کیا بیشر عی حکم

ے؟ بینواتو جروا

(الجواب) (۱) جم وقت شوم کا انقال بوای وقت عدت شروع بوجاتی جا گرحمل شهوتو متوتی عنهاز وجها کی عدت چار ماه دی روز جه اورا گرحمل جو وضع حمل (یچ پیدا بوت) عدت پاری بوجائی گی چا ج جب بھی بیتی والات بو قرآن مجید میں جو والمندین یشو فون منکم ویندون از واجاً پتر بصن بانفسهن اربعة بیتی والات و عشواً ترجمه ناور جولوگ وفات پاجائے بیل تم بیل سے اور پیمیال چھو الحجائے بیل وه پیمیال اپنے آپ کو اشهو و عشواً ترجمه ناور جولوگ وفات پاجائے بیل تم بیل سے اور پیمیال چھو الحجائے بیل وه پیمیال اپنے آپ کو اولات الاحسال اجلهن ان یضعن حملهن . ترجمه ناور حالات آیت ۲۳۸ این تمل کا پیدا به وجاتا و اولات الاحسال اجلهن ان یضعن حملهن . ترجمه ناور حالات کی پیمیا تاریخ کو بوااور تورت کو تمل بیل بیره دو چاند کی بیمیات از کی کیمیات این میل کا پیدا به وجاتا بیل از برمبید تیمی کی بیمیات از کی کیمیات کی تیمیات کی تورت کی عدمی کی و سط الشهر و شامی ص قد کا میان النخ (در مختار و شامی ص ۲ کر ۲ کر ۲ بیان العدة و ایمیات کی عدمی کی عدمی کی بیان ) فی المورت کی عدمی کی بیان ) فی شامی ص ۲ کر ۲ کر ۲ کر ۱ بیان العدة (به شتی زیور ص ۸۵ کو تها حصه ، موت کی عدمی کا بیان ) فی شامی و تها حصه ، موت کی عدمی کا بیان )

(۳) غیرمحرم سے بات کرنا ضروری ہوتو پردہ میں رہتے ہوئے بقدرضرورہ بات کرسکتی ہے یا درہے بیتکم صرف عدت کے زمانہ کے لئے نہیں ہے بلکہ غیرمحرم سے پردہ کرنا اور بلاضرورت شرقی بات چیت کرنے سے احترا از ہر وقت ضرورت ہے ،شرقی پردہ کے سلسلہ میں ایک تفصیلی جواب فتاوی جلد چہارم ص ۹۴ تاص ۱۱۱ (جدید ترتیب کے مطابق ،حضرا باحت میں پردہ کے باب میں ،عورتوں کے لئے شرقی پردہ ،کے عنوان سے ملاحظہ کیا جائے از مرتب )۔ پر شائع ہو چکا ہے۔

(سم) بيكوئي شرعي حكم نهيس ب\_فقط والثداعلم بالصواب\_

#### عدت میں عورت کوہسپتال میں داخل کرنا:

(سوال ۸۰ م) ایک خانون عدت میں ہے طبیعت خراب ہوگئی، دوالانے کے لئے وہ ڈاکٹر کے پاس جاسکتی ہے؟ اورا گرطبیعت زیادہ خراب ہوجائے اور ہپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ہپتال میں داخل کرنا کیسا ہے

إبنواتو جروا

(السجسواب) ڈاکٹر کومعائنہ وشخیص کے لئے گھر بلایا جائے ،اگر طبیعت زیادہ خراب ہواور کوئی مسلمان دیندارتج بہ کار ڈاکٹر یا حکیم ہمپنتال میں داخل کر کے ملاح کرائے کا مشورہ دیاوراس کی شدید ضرورت ظاہر کرے تو بقدرضرورت گھر ہے باہر تگلنے اور ہمپنتال میں داخل ہوکر ملاح کرانے کی گنجائش ہے بضرورت سے زیادہ باہر ندرہے۔(۱) فقط واللہ اعلم بالمصواب

عدت میں دامادا بنی خوش دامن سے بات کرسکتا ہے یا جیس

(سوال ۲۸۱)عدت کے زمانہ میں دامادخوش دامن (ساس) سے بات چیت کرسکتا ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔ (السجو اب) خوش دامن (ساس) کے لئے دامادمحرم ہے، بات چیت کرسکتا ہے، گھر کے دیگرافراد کی موجود گی میں بات چیت کرے ،خلوت اختیار نہ کرے ای میں احتیاط۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

> شو ہر کی و فات کے بعد بیوہ شو ہر کی لاش کے ساتھ دوسری جگہ منتقل ہوگئی ت

توعدت کہاں پوری کرے:

(سوال ۲۸۲ )ایک شخص بمبئی میں بغرض ملازمت اہل وعیال کے ساتھ مقیم ہے، بیاس کا وطن اصلی نہیں ہے، اس عبدال شخص گا انقال ہوگیا، جس وقت بمبئی میں شوہر کا انقال ہوا بیوی اس کے ساتھ وہیں مقیم تھی ،اولیا، میت لاش کو اس کے وطن اصلی والی (جو بمبئی ہے تقریباً • 19کاومیٹر کے فاصلہ پر ہے ) لے گئے اور وہیں اسے فن کیا گیا، میت کواس کے وطن اصلی لے جاتے وقت اس کی بیوہ بھی ساتھ جلی آئی ،ابسوال بیہ ہے کہ تورت عدت کہاں گذارے؟ جمبئی میں یا والی میں ؟اس کے خوایش وا قارب سب والی میں رہتے ہیں۔ مینواتو جروا۔

(السجسواب) وفات بقبل ورت جس مكان مين هيم مواى جگه عدت گذارنا چائے ،البت اگركوئى شرقى عذر به وقو مناسب جگه (جوقر يب به و) منتقل به و عمق به در مخار مين به و و تعتدان ) اى متعدة طلاق و موت (فى بيت و جبت فيه) در مختار شامى مين به رقوله فى بيت و جبت فيه ) هو ما يضاف اليهما بالسكنى قبل الفرقة و لو غيربيت الزوج كما مر انفار در مختار ورد المحتار ص ۸۵۴ ج۲ باب العدة )

بہتر صورت تو بہی تھی کے مرحوم کو بہمئی ہی میں فن کیا جاتا ، اور اصول کے مطابق ہیوہ بمبئی میں اس مکان میں عدت گذارتی جہال وہ بوقت وفات اپ مرحوم شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور شرعی عذر کے بغیر وہاں سے نتقل نہ ہوتی ۔ مگر صورت مسئولد میں ہیوہ میت کے ساتھ والی نتقل ہوگئ ہوائی میں اس کے خویش وا قارب بھی ہیں اس لئے اب پھر بمبئی جانے کی ضرورت نہیں ، والی ہی میں اپنی عدت پوری کرے ، عدت میں سفر سے بچنا چاہئے ۔ شامی میں ہو حکم ما انتقلت الیہ حکم المسکن الاصلی فلا تنجوج منه ، بحر ، (شامی ج۲ ص ۸۵۴) (باب العدة) فقط واللہ اعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) واما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كمانصوا عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الضرورة .شامي فصل في الحداد ج٢ ص ٨٥٤.

# عارسال تک شوہراور بیوی علیجد ہ رہے اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی تو عدت لازم ہوگی یانہیں؟:

(سوال ۸۳۳) شوہر بیوی نکاح کے بعد دو تین سال تک ایک ساتھ رہے پھر دونوں میں پچھان بن ہوگئی چارسال سے عورت اپنی والدین کے گھر پر ہاس درمیان دونوں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملے ہیں ، دو تین روز قبل شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو اس سے عدت ساقط نے اسے طلاق دے دی ہوتا اس سے عدت ساقط ہوگی یا نہیں ؟علیحدگی کا جوز مانہ گذرا ہے اس سے عدت ساقط ہوگی یا نہیں ؟عورت نبا ہے اور ساتھ رہنے پر تیا تھی گرشو ہرنے طلاق دے دی۔ اگر مذکورہ صورت میں عدت لازم ہوتو عدت کا کہ تنافر چدادا کرنا ہوگا امید ہے کہ قصیل سے جواب مرحمت فرمائیں گئی ہوتا کرنا ہوگا امید ہے کہ قصیل سے جواب مرحمت فرمائیں گئی ۔

(الحواب) شوہراور بیوی دونوں ایک ساتھ رہ چکے ہوں اور اس کے بعد شوہر نے طلاق دی ہویا شوہر کا انتقال ہوجائے تو طلاق یا موت کے بعد ہوتا ہے ، مود وُعورت تو طلاق یا موت کے بعد ہوتا ہے ، مود وُعورت کالزوم نکاح ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے ، مود وُعورت کالزوم نکاح ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے ، مود وُعورت کیا ہے جتنی مدت علیٰجد ہ رہیں شوہر جب تک طلاق نہ دے عورت اس کے نکاح میں رہتی ہے ، شوہر جس وقت طلاق دے گایا اس کا انتقال ہوگا اس وقت نکاح زائل ہوگا اور اس کے بعد عورت مطلقہ یا متو فی عنہا زوجہا شار ہوتی ہے اس کے علیٰجد گی کا زمانہ نہ عدت میں شار ہوتا ہے اور نہ اس سے عدت پرکوئی اثر پڑتا ہے۔

ورمخارش ب:هي (اي العدة) تربص يلزم المرأة ..... عندزوال النكاح اوشبهته ..... (وسبب وجوبها) عقد(النكاح المؤكد بالتسليم وما جرى مجراه) من موت او خلوة ..... وشرطها الفرقة (درمختار على هامش رد المحتار ص ٨٢٥ ج٢ باب العدة.

صورت مبكوله مين جب شو براور بيوى دو تمن سال تك ايك ساتهده چه بين البسة آخرى چارسال عليده بين مرطان البحى دى بين البحة و يكام مقدار متعين بين بين دونون كى مالى حالت كورنظر ركعته بوئ و يكم مقدار متعين بين حال المحالة و بين الدار اور دوسرا مقلس بولو مفتى به قول كه مطابق اوسط درجه كا نفقه شو برك ذمه لازم بوك البحد و حالهما) به يفتى . رد المحتار بين بين (قوله به يفتى) كذافى الهداية و هو قول الخصاف، وفى الولو المجية و هو الصحيح وعليه الفتوى وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط و به قال جمع كثير من المشائخ و نص عليه محمد وفى التحقة والبدائع انه الصحيح بحر ، لكن المتون و المشروح على الاول ..... قال فى البحر و اتفقوا على و جوب نفقة الموسرين اذا كانا موسرين وعلى نفقة الموسرين اذا كانا موسرين وفى عكسه في المسلتين و هو فوق نفقة الموسرين وفى عكسه فقة الموسرين ، واما على المفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسئلتين و هو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة المعسرين ، واما على المفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسئلتين و هو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة المعسرين ، واما على المفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسئلتين و هو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة المعسرين ، واما على المفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسئلتين و هو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة المعسرة و دون نفقة المعسرة و دون نفقة المعسرة و دون نفقة الموسرة اورد المحتار ص ٢٠٨٠ ج٢ ، باب النفقة )فقط و الله اعلم بالصواب \_

مدت میں مطاقہ زنا ہے جاملہ ہوگئی تو اس کی عدت کب پوری ہوگی اور زانی بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں

(سوال منه ۴۸ م) ایک عورت طلاق کی عدت میں ہے،اوراس نے دوران عدت ایک شادی شدہ مخض ہے زنا کیااور اس سے وہ حاملہ ہوگئی تو اب اس کی عدت کب پوری ہوگی ؟ زانی اس وقت اگراس عورت سے نکاح کرنا جا ہے تو نکات کرسکتا ہے یانبیں ؟ بینواتو جروا۔

رالحواب) صورت مسئوله مين معتده في زناكيا اوراس كي وجد وه حامله جوگئ توييخت گناه كاكام : وا جوب حد قابل افسوس بورت اورزاني پرصدق ول عن قباستغفار لازم باگراسلامي حكومت بموتي اور گوابول سن نابت به وجاتا تو عورت اورزاني دونول كوسكسار كرديا جاتا ، اب اس صورت مين بچه پيدا به في عدت مين به ويك ما ورمعتدة بورك بوگي ، اور بچه پيدا به و في سن به المحدة سواء كان من باخير سن كاح ترام به شامي مين به العدة سواء كان من الخير سن كاح ترام به شامي مين به العدة سواء كان من المسطلق او من زنا سسالي قوله. واعلم ان المعتدة لوحملت في عدتها ذكره الكرحي ان عدتها وضع المحمل ولم يفصل والذي ذكره محمد ان هذا في عدة الطلاق اما في عدة الوفاة فلا تتغير بالمحمل وهو الصحيح كذا في البدائع (شامي ص ١ ٣٨ ج٢ باب العدة)

فتاوي دارالعلوم ميں ہے:۔

(سوال ۱۱۴۵)مطاقه کواکیک حیض آیا پھراس گوزنا ہے حمل رہ گیااب بیہ طاقه زانی سے نکاح کرنا جا ہتی ہے، کب کرے ؟

(السجواب) بعدوضع مل ك نكار كرك قبل وضع حمل ال كونكاح كرنا جائز فهي كيونك مدت الى وضع حمل الم ونكاح كرنا جائز فهي الحاوى اذا حبلت به كما في العدة النح وفي الحاوى اذا حبلت السمعتدة، معتدة الطلاق وولدت تنقضى به العدة النح فالمواد بقوله اذا حبلت المعندة معدا الطلاق بقرينة ما بعده النح (فتاوى دار العلوم مدلل ومكمل ص ١٥٣ ج٠١)

#### دوسرافتوی:

(سے وال )جوعورت عدت طلاق کے اندرزنا ہے حاملہ ہوجائے اس کی عدت کیا ہوگی اورزانی ہے جونکاح قبل ونتع مل ہوا ہے وہ صحیح ہے انہیں؟

(البحواب) جونورت عدت كاندرزنات حامله موجائي اس كى عدت وضع حمل سے پورى موجاتى ہے۔ فسى رد المسحتار عن البحاوى الزاهدى اذا حبلت المعتدة وولدت تنقضى به العدة سواء كان من المسطلق او . سن زنا . اس زانى نے جونكاح قبل وضع حمل كيا و وباطل اور ناجائز ہوا كيونكه وہ نكاح عدت ميں ہوا اور نكاح عدت ك اندر باطل ہے فتاوى دار العلوم ج ۱۰ ص ٣٣٢ مدلل و مكمل فقط واللہ اعلم بالصواب .

# مدت میں طلاق دی جائے تواس کی عدت کب بوری ہوگی؟:

(سے وال ۸۵٪) ایک شخص نے اپنی بیوی کومور ند ۸ جو لائی ۱۹۹۳ء کولفظ طلاق بول کرطلاق دی،اس کے بعد الا آست ۹۳ ، کو دومر تبد لفظ طلاق طلاق بول کر طلاق دی تو ند کورہ صورت میں کتنی طلاق واقع ہوں گی اوراس کی عدت کب پوری ہوگی۔ بینواتو جروا۔

(المجواب) صورت مسئولہ میں شوہر نے ۸ جوال کی ۱۹ م کوایک طلاق دی اس کے بعد شوہر نے قولاً یا فعلاً رجوع نہ کیا ہو
اور جوع کئے بغیر الااگست ۱۹ م کو بقید دو طلاق دے دیں توعورت پر تین طلاق واقع ہوگئیں اور وہ مطلقہ مغلظہ ہوکر
اپنے شوہر پر بالکل حرام ہوگئی، اب شرق حلالہ کے بغیر اپنے شوہر کے لئے حلال نہ ہو عمتی، اس عورت کو عدت تو پہلی طلاق کے بعد ہے ممل تین حیض آ جانے پر عدت پوری ہوجائے گی طلاق کے بعد ہے ممل تین حیض آ جانے پر عدت پوری ہوجائے گی (بعد انسع الصنائع ج سم ص ۱۹ فصل بیان مقادیر العدہ و ما تنقضی بدر حوالے کے الفاظ، آ گے بعنوان، طلاق سے مطابق طلاق دی، کے تحت دیکھ لئے جائے از مرتب) (فتح القدیر میں ۲۹ میں ۲۹ میں ۳۱ میں اس والیہ کے جائے از مرتب) (فتح القدیر میں ۳۱۷ میں ۳۱۸ میں) فقط واللہ اللہ میا الصواب

## مطلقه مغلظه پرسوگ ضروری ہے یانہیں:

(سوال ۸۲۲)مطلقه مغلظ پرعدت کے زمانه میں سوگ ضروری ہے یانہیں؟ سوگ میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، مدلل جواب عنایت فرمائیں، بینواتو جروا۔

(الجواب) بال الني عورت يرعدت كزماني مسوك ضرورى به بناؤ سنكهار ندكر في في مرمه مهندى وغيره زيب وزينت كي چيزي استعال ندكر ليمريس تيل ندؤ اليه البته اكرسريس ورد بهوتوايها تيل استعال كرسمتي بي بي خوشبونه و براييس ب على المبتوته و المتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة المحداد الى والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب الا من عدر في الجامع الصغير الا من وجع إلى ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغاً بعصفر ولا برعفران لانه يفوح منه وانحة الطيب (هدايه اولين ص ٢٠٨، ص ٢٠٨ فصل في الحداد) فقط والله اعلم بالصواب .

# مال عدت كے زمانے ميں اپنے بيٹے كے نكاح ميں كس طرح شركت كرے؟

رسوال ۸۵۷) ایک فورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ وفات کی عدت گذار رہی ہے اس در میان وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتی ہے تو عدت میں نکاح کر اسکتی ہے یانہیں؟ سوگ کب تک کر ناضر وری ہے؟ بینوا تو جروا۔ (السجب واب) ''ماں' عدت کے زمانہ میں اپنے بیٹے کے نکاح کا مشورہ دیے گئی ہے، ممنوع نہیں ہے، البعث شادی کی خوشی کے کا مول میں خود حصہ نہ لے ، زمانۂ عدت میں جو سادالباس پین رکھا ہے وہی لباس پہنے رہے ، عمدہ نیالباس نہ بہنے ، مہندی وغیرہ لگا کرزیب وزینت اختیار نہ کرے ، گھرے باہر نہ فکے تاکہ سوگ قائم رہے جب تک عدت کا زمانہ ے اس وقت تک وگ ضروری ہے۔ حوالہ گز مفتداز مرتب) یفقطواللہ اعلم بالصواب ۔

## طلاق حن کے مطابق طلاق دی اس میں عدت کب بوری ہوگی؟:

(سوال ۸۸۸) ایک تخصابی یوی کوطلاق حن کے مطابق تین طلاق دیے یعنی تین طہروں میں (جس میں صحبت نہیں کی) ایک ایک طلاق دے تو اس کی عدت کب پوری ہوگی ؟ پہلی طلاق کے بعد تین حیض اس کی عدت ہے یا تیسر کی طلاق کے بعد تین حیض اس کی عدت ہے یا تیسر کی طلاق کے بعد تین حیض اس کی عدت ہے ، کفایت المفتی ۳۸۵ جس حلاحت میں میں حیوب ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عدت تیسر کی طلاق کے بعد تین حیض آنے پر پوری ہوگی ، آپ دلائل کی روشنی میں مذکورہ مسئلہ کا جواب عنایت فرما ئیں ، مینوالو جروا۔

(المجواب) صورت مسئولہ میں اس تخص نے طلاق میں کے مطابق تین طلاق دی اور کسی طلاق کے بعد رجوع نہ کیا ہو

تو عدت پہلی طلاق کے بعد ہی سے شروع ہوجائے گی اور تین حیض آجانے سے عدت پوری ہوجائے گی یعنی جب

تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے گا تو عدت میں سے دوجیض گذر چکے ہوں گاس کے بعدا یک حیض آئے گا تو
عدت ختم ہوجائے گی ،اورا گرعورت ذوات الاشہر میں سے ہواور ہر مہینے میں ایک ایک طلاق دے تواس کا بھی بہی علم

ہے بعنی پہلی طلاق کے بعد تین مہینے گذر نے سے عدت پوری ہوجائے گی ، جب اس پر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق
دے گاتو اس کی عدب میں سے دو مہینے گذر جیکے ہوں گاس کے بعد تیسرام ہینہ گذر نے پر عدت پوری ہوجائے گی

اغلیت المفتی والے جواب میں حضرت مفتی صاحب سے تسام کے ہوگیا ہے۔

برائع الصنائع بين بنه اذا وقع عليها ثلاث تطليقات في تلاثة اعلهار فقد مضى مس عدتها حيضتان ان كانت حرية لان العدة بالحيض عند ناو بقيت حيضة واحدة فاذا حاضت حيضة اخرى فقد انقضت عدتها وان كانت من ذوات الاشهر طلقها واحدة رجعية واذآ مضى شهر طلقها اخرى ثم اذا مصى شهر طلقها ثم اذ اكانت حرة فوقع عليها ثلاث ومضى من عدتها شهران وبقى شهر واحد من عدتها فاذا مضى شهر اخر فقد انقضت عدتها الخ (بدائع الصائع ج مس صله في بيان مقادير العدة الخ)

منتح القدير من عدتها حيضتان ان وقع الشلاثة في ثلاثة اطهار فقد حضت من عدتها حيضتان ان كانت حرة فاذا حاضت حيضة انقضت الخ فتح القدير ج من صريح المراب طلاق الثلثة، فقط والله اعلم بالصواب.

# تین طلاق والی عورت عدت کہاں گذرار ہے گی:

(سوال ۴۸۹) ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دی تواب مورت بعدت کہاں گذارے اوراس کا نفقہ کب تک شوہر کے ذمہ ہوگا اور کتنا ؟ شوہر کے مکان میں کل جار کمرے ہیں اور ایک باور پی خانہ، دو کمرے اوپر کی منزل پر اور باور چی خانہ اور دو کمرے نیچے کی منزل پرکل دس آ دمی ہیں جن میں ساس سرے علاوہ شوہر کے بھائی بہنیں اور ہما ہمی ہمی رہتے ہیں۔ رال جواب عامد آو مصلیا و مسلما ، مطاقہ مغلظہ (وہ ورت جے بین طلاق دی گئی ہوں) اپنے شوہر پر بالکل حرام اورائ کے حق میں اجنبی عورت کی طرح ہوجاتی ہے لہذا اسے عدت کا زمانہ ایسی جگد گذار نا چاہئے جہاں شوہر کی آمدور فت اور ملنا جلنا نہ ہوسکتا ہو ، صورت مسئولہ میں ایک مکان میں او پر بنچر ہے کی وجہ سے ملاقات بات چیت گابڑا امکان ہوا و اگناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ بھی ہے ، نیز شوہر کا بھائی بھی ہے عدت میں بے پردگی ہوتی رہے گی اس لئے عورت اپناہ میں باپ پردگی ہوتی رہے گی اس لئے عورت اپناہ میں باپ کے یہاں عدت گذار ہے کہی بہتر ہے ، (۱) عدت کے زمانہ کا نفقہ شوہر کو ادا کرنا ہوگا ، نفقہ کی مقدار مقرر اپنی سے ، دونوں کی مالی حالت کوسامتے رکھ کرمقرر کی جاتی ہے ، (ورمخار ، شامی ۲/ ۱۸۸۸ باب النفقة ) عورت کوحیض آنا ہوتو اس کی عدت تین جیش ہا اصواب۔

#### عورت عدت کس مکان میں گذارے گی:

(سوال ۹۰ ) فیل کے مسئلہ کا بعد تحقیق جواب مرحمت فرمائیں ایک مرد نے جہالت میں اپنی رُوجہ کے واسطے ایک م کان لے رکھا تھا جومرد کے رہائتی مرکان سے بالکل متصل ہے، اب وہ مردمر گیا وراس کے ورثاء نے وہی مکان مرحوم کی رُوجہ کو میراث میں دیا ہے، اب وہ تورت اپنے مرکان میں جواس کو میراث میں ملاہے اور جواس کے گھر سے بالکل متصل ہے جس میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی جا کر رہنا جا ہتی ہے، اس کے خاوند کے انتقال کوآج تمیں دن جوئے ہیں تو سوال میہ ہے کہ ایا وہ عوت قبل گذر نے عدت کے اس مکان میں رہنے جاسکتی ہے؟

(السجنواب) حامداً ومصلیا ومسلماً۔خاوند کی وفات کے وفت جس مکان میں عورت سکونت پذیر بھی ای مکان میں اس کوعدت پوری کرنالازم ہے،اگراس مگان میں اس کا حصد نہ ہو، یا اگر ہے مگر سکونت کے لئے نا کافی ہے اور ورثاء اپنے حصہ میں ندر ہے دیتے ہوں تو مگان بدل سکتی ہے،اگر مگان کرا رہ کا ہے اور کرا رید دے سکتی ہے تب بھی رہنالازم ہے۔

را) ولا سدمن سترة بيهما في البائن لئلا يختلي بالاجنية ومفاده ان الحائل يمنع الخلوة المحرمة وان ضاق المنزل او كان الزوج فاسقا فخروجه اولي لأن مكثها واجب لامكثه در مختار مع الشامي فصل في ] لحداج. ٢ ص ٨٥٥

وتعتدان اى معتدة طلاق وموت فى بيت وجبت فيه ولا تخرجان منها الا آن تحرجا (درمختار) اشمل اخراج الزوج ظلما اوصاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء او الوارث اذا كان نصبها عن البيت لا يكفيها (شامى ج٢ ص م م فصل في الحداد) فقط والله اعلم بالصواب، ١١٠ جمادى الثانيه ١٢٨٢م.

# مدت وفات کے دوران غیر ملک کی شہریت باقی رکھنے کے لئے وہاں کا سفر کرنا:

(سوال ۱۹۱۱) میں امریکہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں، میرے شوہر راند رمیں رہتے تھے، وہ بیار تھا اسوال اسوال اندریم کی بیٹل المیں ۲۵ فروری ہے وہ بیاد خاوند کا انقال ہو گیا، راند رمیں میرے شوہر کا بھی مکان ہاور میرا اپناذانی مکان بھی ہے، میں فی الحال اپنے گھر میں عدت گذار رہی ہوں، امریکن قانون کے مطابق وہاں مجھے جانا سروری ہا گرمیں ای وقت وہاں چلی جاؤں تو مجھے وہاں کی شہریت حاصل ہوجائے گی ہتو ان حالات میں عدت کے زمانہ میں امریکہ کا سفر کرسکتی ہوں؟ جواب عنایت فرما کرممنون فرما میں ۔ فقط بینواتو جروا۔

(السجواب) احقر کے فقاوی رحیمیہ میں ہے' عدت کامعاملہ بہت اہم ہے، فی زماننااس میں بہت لا پرواہی برت رہ جیں جعمولی معمولی باتوں کو بہانہ بنا کرعدت کے شرعی قواعد کی خلاف ورزی کر گذرتے جیں الخ ( فقاوی رحیمیہ س م م م جے ۵ ( ای باب میں بعنوان ،مجبوری کی وجہ ہے دوسر ہے قصبہ میں عدت گذار ناسے دیکیے لیاجائے از مرتب )۔

عدت كے لئے بھى سفرندكرنا چاہئے ، حتى كدجج جيسے فظيم الثان عبادت كے لئے بھى سفركى اجازت نبيس ب- السمعتدة لا تسافر لا لحج ولا لغيره (فتاوى عالمگيرى ص ١٢١ ج٢، كتاب الطلاق باب نمبر ١٠ فى الحداد)

ورمخارش ب: (وتعتدان) اى معتدة طلاق وموت) (في بيت وجبت فيه) و لا تخرجان منه .... الخ (درمختارمع رد المحتار ص ۸۵۸ ج۲ فصل في الحداد)

لبذاصورت مسئولہ میں اس بات کی پوری پوری کوشش کی جائے کہ یہاں ہی عدت پوری ہوجائے ، حکومت کے سامنے عدت کا عذر پیش کر کے مہلت طلب کی جائے اور یہیں عدت پوری کی جائے ، عدت میں اتنا طویل سفر بہت نامناسب ہے بہت ہے شرقی احکام کی خلاف ورزی ہوگی ، آپ نے سوال میں جوعذر پیش کیا ہے اس عذر کی وجہ ہے خود کو اس فضیات ہے محروم نہ کیا جائے ، ماشاء القدر اندیر میں آپ کا عالی شان مکان ہے ، بیچے وہاں (امریکہ) رہ کر آپ کی خدمت کر بجتے ہے ، اس عمر میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے غیر وطن میں جانا بالکل مناسب نہیں ہے آپ یہاں رہ کر بھی باعز ت زندگی گذار سمتی جی لہذا عدت کے زمانہ میں استے طویل سفر کا خیال ترک کر دیا جائے ۔ نظ واللہ اعلم بالصواب۔

# مطلقة عورت كاعدت ختم ہونے كا دعوىٰ قتم كے ساتھ تسليم كيا جاسكتا ہے اگر مدت ميں امكان ہو:

(سے ال ۹۲ م) ایک مورت کوطلاق دی گئی اوراس کواب تک تین حیض آنچکے ہیں ،طلاق سے اب تک ڈھائی ماہ ہو رہے ہیں اوراب اس کا دوسرا نکاح کرنا ہے تو نکاح کر سکتے ہیں؟

#### عورت كابيان

محترم مفتى صاحب!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

بعد سلام عرض ہے ہے کہ میری طلاق ۸۴/۳/۳/۳ کو ہوئی اور طلاق کے آٹھ رز بعد پانچے دن حیض آیا اور اللہ کو ماضر ناظر جان کرکھتی ہوں کہ طلاق کے بعد حیض تین مرتبہ آیا ۔۔۔۔۔۔ فقط والسلام ۸۴/۵/۲۹۔۔ رائے جو اب عامد أو مصلیا و مسلما! طلاق کے آٹھ دن بعد پانچے دن حیض آیا، پانچے دن کی عادت کے مطابق تین حیض آجانے کا قسم یہ بیان دیتی ہورہے ہیں تو عورت کا بیان سلیم کیا جا سکتا ہے اور عدت ختم ہونے کا حکم اگل حاسکتا ہے اور عدت ختم ہونے کا حکم اگل حاسکتا ہے اور عدت ختم ہونے کا حکم اگل حاسکتا ہے۔

ورمخارش من قال مضت عدتى والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها ردرمختار مع رد المحتار ٢/٢ ٨٣ باب العدة والله اعلم.

> '' تخصِرُ کی بیدا ہوئی تو تخصے تین طلاق'' کہااورلڑ کی بیدا ہوئی تو عدت وضع حمل ہے یا حیض

(سوال ۹۳ ) میرے داماد نے اپنی بیوی سے ایک سفر کے دوران کہاتھا کہ اگر تجھے لڑکی بیدا ہوئی تو تجھے تین طلاق، لڑکی زچگی میرے بہاں ہوئی اوراس کولڑکی پیدا ہوئی تو اس صورت میں اس کوطلاق مغلظہ واقع ہوئی یانہیں؟ اور عورت کی عدت وضع حمل ہے یانہیں؟

(السجواب) حاد أو مصلياً ومسلماً! بال صورت مسئوله مين تين طلاق مغلظه واقع بوگئين ايكن ال صورت يس عدت و نفع حمل نهيل سے بلّه تين حيض سے عدت منقضى بوگى ، اس لئے كه طلاق بعد ولا وت بوكى ، بعد و طلاق كى عدت تروع بوكى جو كى جو سور . ق العدة اذا قال بوكى جب كورت حاملة بيل ( يج جن يكى ب ) لهذا عدت تين حيض سے پورى بوگى و صور . ق العدة اذا قال دسر الله اذا ولدت فانست طالق فولدت فانها تحتاج الى ثلاث حيض ما خلا النفاس وسياتى بيانه رشامى ص ٢٥٦ ج ا باب التعليق ، ص ٢٩٦ ج ٢ باب العدة ) فقط والله اعلم بالصواب ٢٣٠ جمادى الاول ١٣٨٠ و ١٨٠ و

#### باب النفقه

ز مانهٔ عدت کے نفقہ ولباس کے متعلق شرعی حکم:

(سوال ۹۴ م)میری عورت بے دجہ میری اجازت کے بغیر میکہ چلی گئی تومیں نے اس کو تین طلاق دے دی۔ اب ند ہب حنفی میں عدت کے نفقہ ولباس کا شرعی تھم کیا ہے؟

(الجواب) مطلقہ کے لئے ضروری ہے کہ ای گھر میں عدت گزار پے جوعلیجد وہونے سے پہلے اس کا بودو باش کا مکان ہو ۔اللہ جل شانہ کا فرمان ہے لا تسخسر جبو ھین من بیوتھن و لا ینخوجن (سور فہ طلاق) یعنی! نہتم ان توان کے (ریخ کے) گھروں سے نکالو۔اور نہ وہ خود تکلیں مگر جو کھلی ہے حیائی (بدکاری وغیرہ) کر ہے تو اور بات ہے۔

نیز فرمان حق جل شاند۔ اسک نو هن من حیث سکنتم من و جد کم ، تر جمد: مطلقه عور تول کواپی وسعت اور گنجائش کے مطابق وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو (سورہُ طلاق)۔

لہذا عورت عدت طلاق میں شو ہر کے یہاں رہے یا شو ہر کی مرضی سے ،یا حق شرقی یا شرقی عذر کی وجہ سے کسی اور جگہ رہے جب تو خرج وغیرہ کی حق دار ہے لیکن اگر عولت بلا عذر آور بلا وجہ شرقی شو ہر کی ناشزہ ( نافر مان ) ہو کر ہٹو ہر کی مرضی کے خلاف چلی جائے تو خرج وغیرہ کی حق دار نہیں ۔صورت مسئولہ میں چونکہ آپ کی مورت بلا عذر شرق کے آپ کی مورت بلا عذر شرق کے آپ کی مرضی کے خلاف چلی گئی ہے تو خرج وغیرہ طلب نہیں کر سکتی ۔

ہدا کی منزلہ (ج۲ ص ۱۸ م باب النفقه) یعنی أعورت شوہر کی نافر مان ہوکر چلی جائے تو جب تک وہ شوہر کے ہاں واپس نداو ئے وہ فرق کی فق دارنیں ہے۔(ہدایہ)

اورشامی میں ہے۔ اذا نشزت فیطلمقها زوجها فلها النفقة والسکنی اذا عادت الیٰ بیت السی بیت اللہ بیت اللہ اللہ بیت اللہ اللہ بیت اللہ بین اعورت ناشزہ (نافر مان) ہوکر چلی جائے اورشو ہرنے اس کوطلاق دیدی تو اگروہ شوہر کے گھر لوٹ جائے گی نفقہ و علی کی حق دارہے ، ورندی دارہیں (شامی جاس اا 9 با باب النفقة)

قاوی اسعدیین بند الله کانت فیه ساکنه آذا طلقت فانها تعتد فی البیت الله کانت فیه ساکنه من قبل ویجب علیه النفقه و السکنی و ان خوجت باختیار ها فهی ناشرة لا تجب لها نفقه (ج اص ۱۱ ایضاً) ترجمه ایشک مطاقه اس گرین عدت گذار برسین ده پہلے سے رہتی ہا ورشوہ کو لازم ہے کہ اس کا فرج پورا کرے ،اگرشوہ راس کو گھر ہے نکال دے تو اس کے ذمه اس کا نفقه اور کمنی کا انتظام ضروری ہے اگر وہ عورت اپنی مرضی ہے جلی جائے تو وہ ناشزہ ونافر مان ہوگی۔اور نفقه سکنی ولباس کی حق دار ندر ہے گھر ناوی اسعد بدج اس ۱۵)

اورشاه عبدالعزیز محمدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں :۔ آرے نان ونفقه مقابل احتباس درخانداست اگراز خانہ برآید بلااذن زوج نفقه وکسوه واجب نه ماند ۔ قاعده فقه است که نفقه جزائے احتباس است ۔

#### 2.7

ہاں عورت کا نفقہ وغیرہ اس کو گھر میں رو کے رکھنے کاعوض و بدلہ ہے،اگر بلاا جازت شوہر چلی جائے گی تو نان ونفقہ اور پوشاک وغیرہ شوہر کے ذمہ لازم نہ ہوگا۔فقہی قاعدہ ہے کہ کسی کا نفقہ اس کے روکے رکھنے کا بدلہ ہے (مجموعہ فتا وی عزیزی جانس ۱۳)

### ناشرزه كانفقه واجب ٢٠ يأنبيس:

(سسوال ۹۹۵)مطلقه بائندومغلظه جس گھر میں اس پرعدت واجب ہوتی ہواں کوچھوڑ کر چلی گئی اور شوہر کی ناشز ہو نافر مان بنی تو کیاوہ عدت کے خرچ کی حقدار ہے گی؟

(الجواب) عدت كانفقه نكاح كے نفقه كى طرح بناشزه ہونے كى وجہ سے يعنی شوہر كے گھرہے شرعی حق كے بغير چلے جانے سے نفقہ ساقط ہوجا تاہے۔ (۱) (جاص ۱۸)

طلاق رجعی کی صورت میں مردوعورت بے پردہ ساتھ رہ کے جیں۔ طلاق ہائن نیز مغلظ (تین طلاقوں) کی صورت میں عورت اور مرد کے درمیان پردہ لازم ہے۔ گناہ میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہوتوان پر گرانی (پہرا) بھی ضرور کے جہ مکان میں وسعت اور انتظام نہ ہوتو مطلقہ کو دوسر کے گھر میں رکھے یا شوہر دوسری جگدرہے۔

(سوال ۲) اس واقعہ کے بعد تین ہفتہ تک عورت اپ شوہر کے یہاں رہی اور اس نے اپنے کی ممل سے ایسا ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ چلی جانے والی ہاور تین ہفتہ کے بعد ایک روز موقعہ دیکھ کر جب کہ اس کا شوہر اور ساس گھر میں نہیں ہفتہ کے بعد ایک روز موقعہ دیکھ کر جب کہ اس کا شوہر اور ساس گھر میں نہیں ہونے اپنی چھ بچوں اور بچوں کو لے کر اور گھر میں ہے جو بچھ لینا تھاوہ سب سمیٹ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے مکان پرچلی گئی۔ جب اس کے شوہر نے اس باوایا تو وہ عورت اور اس کا بہنوئی کہتے ہیں کہتم نے طلاق دے دی ہاس کے تہ بہنوئی نے اپ یہ بہنوئی کے ایس کے تہ ہیں کہتم نے طلاق دے دی ہاس کے تہ بہنوئی نے اپ یہ کہتم ہوئی یا بائن ہوئی تو اب سوال ہے کہ میں رہنے کے لئے آگئی ہوئی عاموال ہے ہوئی تا اس کو رہنو کا حرب کہ اور اگر وہ کی تو وہ میں اس عورت کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور اگر ہوئی تو طلاق رجعی ہوئی یا بائن ہوئی؟ اور اگر وہ کی تو طلاق رجوئی تو اور آگر ہائن ہوئی تو وہ مرداز سرنو ذکاح پڑھ کر اس عورت کو بغیر طلالہ کے لاسکا ہوئی تو معاصل ہے یا نبیس؟ اور اگر ہائن ہوئی تو وہ مرداز سرنو ذکاح پڑھ کر اس عورت کو بغیر طلالہ کے لاسکا ہوئی تو صاصل ہے یا نبیس؟ اور اگر ہائن ہوئی تو وہ مرداز سرنو ذکاح پڑھ کر اس عورت کو بغیر طلالہ کے لاسکا ہوئی تو صاصل ہے یا نبیس؟ اور اگر ہائن ہوئی تو وہ مرداز سرنو ذکاح پڑھ کر اس عورت کو بغیر طلالہ کے لاسکا ہوئی تو صوب کر اس عورت کو بغیر طلالہ کے لاسکا ہوئی تو صوب کر تو کر تو تو ساسل ہے یا نبیس؟ اور اگر ہائن ہوئی تو وہ مرداز سرنو ذکاح پڑھ کر اس عورت کو بغیر طلالہ کے لاسکا ہوئی تو میں میں کو تو سے کہ بھوئی تو مورد کر ہوئی تو کر تو کر تو کر بیں کہ کر بھوئی تو کر دی ہوئی ہوئی کیا ہوئی کو کر تو تو کر تو ک

(المجواب) (٢)صورت مذكوره مين طلاق بائند مغلظه بوگئى رجوع كاحق نبين بــــ نكاح كزنے ســ بحى عورت طال نه بوگى ـ شرقى طلاله كے بغير عورت حلال نبيس بو على! وان كـــان المطلاق ثــلاثــــ ألم تــحــل لـــه ، حتى تنكح زوجاً غيره . (هدايه ص ٢٧٩٩ ج٢ باب الرجعة)

طلاق کی عدت ختم ہونے تک نفقہ اور عنی کا نظام حسب حیثیت شو ہر کے ذمہ ہے جب کہ عورت شو ہر کے گھر غدت گذارے۔ یا شو ہر کی اجازت سے یا شرعی عذر کی بناء پر کسی دوسری جگہ عدت گذارے، یا شو ہر گھرے نکال

<sup>(</sup>١) وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله هدايه باب النفقه ج. ٢ ص ١٨ ع.

دے،اوراً گرشو ہر کی اجازت کے بغیر چلی جائے ۔جیسا کے سوال میں مذکور ہے تو اس صورت میں وہ نفقہ وغیرہ کی حق دار نہیں رہتی!

اللم - ان المرأة اذا طلقت فانها تعتد في البيت الذي كانت فيه ساكنة من قبل ويجب على الزوج ان ينفق عليها فان اخرجها يجب عليه النفقة والسكنى وان خرجت باخيار ها فهى ناشزة لا تجب لها نفقة . ليعني بشك مطلقه الكرم مين عدت گذار برس مين وه رئتي آئي ب-اورشو هر براس كا نفقه واجب به الرشو هراس كو هر سي تكال د ب تب بحى اس كه دمنفقه اور سكني لا زم ب اورا كرمورت شو هركى اجازت كر بغير چلى جاوب وه ناشزه ب - اس صورت مين شو هر براس كا نفقه واجب نبين ب - ( فقاوي اسعدين ها ان البالنفقه ) فقط والتّدا علم بالسواب -

(سے وال ۳) اور اگر بیطلاق مغلظہ ہوئی تواس فورت گواس کا پناچھ بچوں کا جس میں سے سرف ایک بچے سات برس سے کم کا ہے اور دوسر ہے سب بچے دیں بری سے اوپر کے ہیں۔ نان ونفقہ سکنی اور لباس کے مطالبہ کا حق ہے یا نہیں؟ یہ عورت ناشزہ بچی جائے گی یا نہیں؟ اور چھ بچوں میں سے کتنے کا نفقہ وغیرہ طلب کر سکتی ہے؟ حالا تکہ اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق دی ہی نہیں ۔ اور میں تم سب کو اپنی ساتھ در کھنے کو راضی ہوں ۔ لیکن فورت بچوں کے دینے سے انکار کرتی ہے تو شرعا اس فورت کو گئے مطالبہ کا حق ہے؟ حکم شرع واضح فر ماکر مشکور فر مائیں۔

(اللجواب) صورت مذکورہ میں چھوٹے بچوں کور کھنے اور پرورش کرنے کاحق مال کوحاصل ہے۔ جس کی میعاد فقہا ہے نے لڑکے کے لئے سات سال اورلڑ کی کے لئے نوسال اور زیادہ سے زیادہ حیض آنے تک مقرر فر مائی ہے۔ اس مدت کا فقہ وغیرہ کا ذمہ دار باپ ہے۔ بچوں کے پاس مال ہوتو اس میں سے اخراجات پورٹ کئے جاسکتے ہیں۔ اگر بچوں کا باپ مالدار ہوتو بچوں کی ماں زمانۂ پرورش کا معاوضہ بھی طلب کرسکتی ہے اور او پر بتلائی ہوئی عمر سے زیادہ عمر کے بچوں کو باپ لے سکتا ہے۔ (۱)

عورت اینے میکہ میں عدت گذار ہے تو عدت کے خرچہ کا مطالبہ کر سکتی ہے یانہیں: (سوال ۴۹۲) طلاق کے بعد شوہر کے مکان پرعورت کوعدت گذارنے کی اجازت دی گئی،اس کے باوجودوہ نہ ربی اوراس کے والد شوہر کے مکان پرآئے اور زوج کے والد کی اجازت لے کرا پنی لڑکی کواپے گھرلے گئے اور اب عدت کا خرجے زوج کے والدے مانگ رہے ہیں تو کیاان کومطالبہ کاحق ہے؟ بینوا توجروا۔

(السجسواب) شوہر کے مکان پرعدت گذارنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ پھر بھی عورت اپنے باپ کے یہاں عدت گذارنا جا ہتی ہے توعدت کے خرج کا مطالبہ بیں کر عمق لیکن شوہر تبرعاً دے دیے تو بہتر ہوگا۔ (۱) فسقسط و اللہ اعلیہ

<sup>(</sup>١) وتستحق الحاضنة احرة الحضانة اذا لم تكن منكوحة والامتعدة الأبيه وهي غير اجرة ارضاعة والحاضنة اما عيره احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النسآء وقدر بسبع وبه يفتى .... بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية وقر بتسع وبه يفتى. در مختار مع الشامى باب الخضانه ج.٣ ص ٥١٦.٥٦٠.
(٢) وتسقط بالنشوز وتعود بالعودو اطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث اواقل كما في الكناية باب النفقة مطلب في نفقة المطلقة ج.٢ ص ٩٢١.

### شرعی قانون کےخلاف نفقہ کامطالبہ کرنا کیسا ہے:

(سے وال ۹۷ م)(۱)مسلمان کے لئے شرعی قانون اورمسلم پرسل لا کے مطابق فیصلہ کرنے کا انتظام موجود ہوتے ہوئے غیر شرعی قانون کے مطابق فیصلہ لینایا کرنایا کروانا جائز ہے؟

(۲)مطلقہ تورت کے لئے عدت کے خرج کے علاوہ جبراً اپنے طلاق دینے والے شوہرے نکاح ثانی تک کا نفقہ لینا جائز ہے یانہیں؟ جیسا کہ آج کل حکومت کا قانون ہے۔

(۳) حکومت کا نفقہ کے متعلق جو قانون ہے کیامسلمان مردیاعورت کے لئے جائز ہے کہ وہ اس نفقہ کے حصول کے لئے حکومت میں درخواست دے کرائے حق میں فیصلہ کروائے؟

(۴) اوراگر بالفرض حکومت نے تا نگاخ ثانی نفقہ کا حکم جاری کر دیا تو نا دار شوہرا یسے ظالمانہ نفقہ کی ادا لیگی کے لئے سود کی رقم دے سکتا ہے؟ بینوا تو جروا۔ (مانگرول ،کاٹھیاواڑ)

(المجواب)(۱)شرعی قانون کےخلاف فیصلہ کرنایا کرانااوراس پیمل کرنا جائز نہیں ہے۔فقط۔

(۲)مطاقة عورت عدت کے خرج کی حق دار ہے دوسرے نکاح یا وفات تک کا نفقہ طلب کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہے اسلامی قالون کے مقابلہ میں حکومت کے قانون کوتر جیج دینا اور اس کو پہند کرنا اور اس کے مطابق نفقہ حاصل کرناظلم اور حرام ہے اور ایمان کوخطرہ میں ڈالنا ہے۔ (۱) فقط ہ

(٣) قطعاً جائز نہیں موجب گناہ ہے۔ فقط۔

(۳)عدت سے زیادہ خرج کا مطالبہ کرنا اور حکومت کے فیصلہ کے مطابق عمل کرناعورت کے لئے درست نہیں ہے ہٹو ہر کوعدت سے زیادہ خرج دینے پر مجبور کیا جائے تو سود کی رقم دے سکتا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب ۔۵۱ جمادی الاول ۲۰۰۲ ہے۔

### عورت سفر میں جانے ہے انکار کرے تو وہ نفقہ کی حق دارہے یانہیں:

(سوال ۹۸ م)زیدانی بیوی کوسفر میں ہمراہ لے جانا جا ہے اور بیوی جانے سے انکار کرے تو زید نفقہ بند کرسکتا ہے یا نہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) صورت مستوله من زيراني بيوى كا نفقه بنرنبيس كرسكتا ـ او ابت الذهاب اليه او السفر معه . الى قوله . فلها النفقة (درمختار مع الشامي ج٢ ص ٩٠ ٨٠ ١ ٩٨ باب النفقة) فقط والله اعلم بالصواب .

### چااور مال ہے تو چھوٹے بچہ کا نفقہ کس پر ہے

(سے وال ۹۹ مم) کیافرماتے ہیں علمائے وین اس مئلہ میں کہ زید وعمر دو سکتے بھائی ہیں زید بروااور عمر چھوٹا ہے، زید کا انتقال ہوگیااوراس کے دارثوں میں چھماہ کی ایک لڑکی ، بیوی اور ایک بھائی (عمر) ہے۔ زید کی بیوی کے دالدین زندہ

 <sup>(</sup>١) السمعتدة عن الطلاق تستحق النفقة و السكني كان الطلاق رجعيا او بائنا او ثلاثا حملا كانت الموأة او لم تكن كذآ في فتاوي قاضي خان . فتاوي عالمگيري الفصل الثالث في نفقة المعتبده ج. ١ ص ٥٥٥.

جن اور زید کے والدین میں ہے کوئی حیات نہیں ہے۔ نسورت مسئولہ میں زید کی بیوی اور کم من بیگی کا نفقہ کس کے ذمہ ہے ؟ عمر کے ذمہ یازید کی بیوی کے والدین کے ؟ اور اگر دونوں پر ہے تو کس کس کی ذمہ داری کس حد تک ہے ؟ ویگر زید 6 مزکہ مندرجہ بالا ورثۂ میں کس طرح تقسیم : وگا؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولہ ہیں زیدگی ہوئی اپنا مال یا شوہر کرتر کہ سے بطور میراث جوملا ہوائی ہیں سے اپنا نفقہ
پوراکرے گی، کچھ نہ ہو یا جو ہووہ فتم ہو جائے تو اس کے والدین اس کے نفقہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ای طرح بڑگی کا نفقہ
اس کے ذاتی مال سے یا والد کے ترکہ ہے جوملا ہے اس میں سے پوراکیا جائے کچھ نہ رہے تو ماں اور پچھائی کے ذمہ دار
ہوں گے،ایک حصہ ماں کے ذمہ اور دوحصہ پچھائے ذمہ ہوگا،اگر مال مختاج ہے قوصر ف پچھاذمہ دار رہے گازید کے مال و
ملکبت کے آٹھ جھے ہوں گے اس میں سے ہیوہ کو ایک حصہ (آٹھواں حصہ) لڑکی کو چار جھے اور بھائی (عمر) کو تین
حصر ملیں گے۔

وانسا تبجب النفقة على الاب اذا لم يكن للصغير مال اما اذاكان فالاصل ان نفقة الانسان في مال نفسه صغيراً كان او كبيراً (هدايه اولين ص ٣٢٥ كتاب النفقات باب النفقات) وان كان من الصنفين اعنى الاصول والحواشي وارثا اعتبر الارث ففي ام واخ عصبي او ابن اخ كذلك او عم كذلك على الام الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع (شامي ج٢ ص ٩٣٥ باب النفقة مظلب ضابط في حصر احكام نفقة الاصول والفروع)

وتجب لكل ذى رحم مرحم صغير اوانتى مطقاً (ولو) كانت الانتى (بالغة) صحيحة رقوله مطلقاً) قيد للانتى اى سواء كانت بالغة او صغيرة، صحيحة او زمنة (درمختار مع السامى ج٢ ص ٩٣٨ ايضاً) فقط. والله اعلم بالصواب. ٢٩ جمادى الثانى و ٢٠٠٠ م.

مطاقة عورت کے لئے تادم حیات یا تا اُکاح ثانی شوہر پر نفقة الازم کرنا کیسا ہے:

(سوال ۵۰۰) مطاقۂ عورت کا نفقۂ توہر پر کب تک لازم ہے؟ سرگاری قانون میہ ہے کہ عورت جب تک دوسرا نکائ :

نگرے یا اس کا انتال نہ ہوجائے شوہر کواس کا نفقہ دینا پڑے گا۔ اگر شوہر نفقہ ادانہ کرے توسیحتی سزا ہوتا ہے کیا اس قانون کوشر عاصیح کی اراسکتا ہے؟ اوراس قانون پڑمل کرتے ہوئے مورتوں کو میفقہ لینا جائز ہے؟ بینوا تو ہروا۔

دالہ جو اب) کا ت میاں ہوئی کے درمیان ایک عظیم معاہدہ ہے جس کے پورا کرنے کی ذرمدواری دونوں نے اپنے اوپر لازم کی ہے۔

لازم کی ہے۔

شوہر کی طرف ہے بیوی کومہر دینے ، نان وافقہ اداکر نے ، حسن معاشر نے اور میل و مجبت کے ساتھ زندگی گذار نے کا اقرار ہے۔ اور بیوی کی طرف ہے عفت و پاکدامنی ، اطاعت وفر ما نبر داری کا عبد دیان ہے۔ اگر مرد برعہدی کر سے اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کر نے وطلاق لینے اور نکاح فنج کرا کر علیجدہ ہوجائے کا حق ہے۔ اس طرح آگر بیوی ناشزہ ، نافر مان ، بوفا اور برچلن بن جائے اور نکاح کا مقصد فوت ہوجائے اور ایک دوسرے کے محتوی ناشزہ و کی تو ایسے صالات میں اس پریشانی ہے نجات صاصل کرنے کے لئے بہتر یہی ہے کہ طلاق

دے کرایی عورت سے علیحد گی اختیار کرے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللّٰدُ تحریر قرماتے ہیں :۔

تم لا بدمن الا رشادالى المرأة التي يكون نكاحها موافقاً للحكمة موفراً عليه مقاصد تدبير المنزل لان الصحية بين الزوجين لازمة والحاجات من الجانبين متاكدة فلو كان لها جبلة سوء وفي خلقها وعادتها فظاظة في لسانها بذاء ضاقت عليه الارض بما رحبت وانقلبت عليه المصلحة مفسدة.

یعنی: رنکاح کے لئے ایسی عورت کا ہونا ضروری ہے جس سے نکاح کرنا حکمت کے موافق ہواورخانہ داری کی ہمام مسلحتیں وہ پورے طور پر انجام دے سکے کیونکہ میال بیوی میں صحبت لازی شنی ہے اور دونوں جانب سے حاجتیں ضروری ہیں پیس اگر عورت بدطینت ہے اور اس کی عادت میں شختی ہے اور وہ زبان دراز ہے تو اس شخص پر زمین باوجودا پنی فراخی کے تنگ ہوجائے گی اور وہ مسلحت فساد کی طرف منقلب ہوجائے گی (حجمة الله البالغة مع توجمه ہو۔ ۲ ص ۳۵۹، ص ۳۵۹ من ابواب تدبیر المنزل التوهب باطل والزواج من طریقة الا نبیاء)

وورى عَلَيْ مِرْمَاتِ بِين ومع ذلك لا يمكن سدهذا الباب والتضيق فيه فانه قد يصير النووجان متنا شؤين اما لسوء خلقهما او لطموح عين احدهما الى حسن انسان آخر فيكون ادامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً الخ

یعنی: لیکن اس کے باوجود طلاق کاباب بالکل بندگرنااوراس میں تنگی کرنا بھی ممکن نہیں کیونکہ بھی خاونداور بیوی میں خالفت (اور نفرت) پیدا ہم وجاتی ہے جو یا تو ان دونوں کی برخلقی ہے یا ان دونوں میں ہے کی ایک کا اجنبی ہے کی بیدا ہم وجاتی ہے ان حالات میں اس جوڑے کاباتی رکھنا بلائے تابی بیدا ہم وجاتی ہے ان حالات میں اس جوڑے کاباتی رکھنا بلائے عظیم اور حرج ہے (در علیحدگی ہی اختیار کرنے میں بہتری ہموتی ہے) حدجة الله الب المعنة مع تسر جمعه ج ۲ ص میں المطلاق قبیل رفع القلم عن البھائم الله .

ایک دوسرے بزرگ شیخ سعدی رحمہ الله فرماتے ہیں:۔

زن بد در مسرائے مرد کلو جم دریں عالم است دوزخ او زینبار از قرین بد زینبار وقتا ربنا عذاب النار

یعنی:۔بدخلق اور بداطوارعورت نیک مرد کے گھر میں ہوتو (اس مرد کے لئے )ای دنیا میں دوزخ ہے۔خدا پاک قرین بدے محفوظ رکھےاورعذاب دوزنے ہے بچائے (گلتان ،باب دوم)

جوعضو پیدائش ہے بدن کا جزوم و بھی بدن ہے الگ نہ ہوتا ہوجیے آئکھ، دانت ، کان ، ناک ، ہاتھ ، پیروغیرہ الروہ سرا جائے اورانسان اس کی وجہ ہے جیمین اور بے قرار ہوجائے اوراس کے اصلاح کے المیدندر ہے تو آپریشن کر کے اس عضوکو بدن سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ای طرح نافر مان اور بے وفاعورت کہ جس نے اپنے معاہدہ کے کرکے اس عضوکو بدن سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ای طرح نافر مان اور بے وفاعورت کہ جس نے اپنے معاہدہ کے

خلاف کر کے شوہراور پورے گھر والوں کورسوااوران کی نیندحرام کررکھی ہواور ہرایک کے لئے وردسر بنی ہوئی ہواس کو طلاق دے کر کیوں علیجد گی اختیار نہ کی جائے ؟اورسکون حاصل نہ کیا جائے ؟

معاہدہ کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے حکومت کے تعلقات منقطع ہوکر جنگ کے خطرات پیدا ہوجاتے ہیں۔ ملازم آگر آقات ہے وفائی اورخلاف معاہدہ کرے تواسے ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور جب تک اسے دوسری جگہ ملازمت نہ ملے اس کو نخواہ ملنے کا قانون نہیں ہے تو مطلقہ عورت کے لئے زکاح ثانی کرنے تک نفقہ ملنے کا قانون کس بنا پر ہے؟ حکومت کا معزز عبد بدار آگر بغاوت اور بدعبدی کرے تو اس عہدے سے برخواست کر کے ہزادی جاتی ہے دوسری ملازمت ملنے تک حکومت انہیں شخواہ نہیں دیتی تو و و عورت جوشو ہرکی نافر مانی کر کے اس کے ساتی ہوئی جاتی گاخ تکاح ثانی تک شوہر کے ذمہ نفقہ لازم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟

شرق اصطلاح میں ' نفقہ' سے مرادخوراک ، پوشاک اور رہے کا گھر ہے ، شوہر پر تورت کے نفقہ کے وجوب کا سبب از دواجی تعلق کا قیام ہے لہذا نکاح کے بعد شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہوجا تا ہے اور جب تک بیاز دواجی تعلق قائم رہے گا شوہر پر اس کا نفقہ لازم رہے گا اور جب تعلق ختم ہوجائے گا تو سبب کے فوت ہونے کی وجہ نفقہ کا لزوم بھی نہ رہے گا جس طرح نوکری اور سرکاری ملازمت کے قائم ہونے کی وجہ سے شخواہ کی ادائیگی موقوف ہوجاتی ہواتی ہے اور ملازم کی بدعبدی و نافر مانی کے سبب ملازمت کا تعلق ختم ہوجائے پر شخواہ کی ادائیگی موقوف ہوجاتی ہے ، اس کے بعد وہ ملازم تا بدعبدی و نافر مانی کے سبب ملازمت کا تعلق ختم ہوجائے پر شخواہ کی ادائیگی موقوف ہوجاتی گا ؟ جوئے باز اور چور بن حیات یا دوسری ملازمت ملے تک شخواہ کا صفحتی نہیں ہوتا۔ ملازم کیا کرے گا؟ کہاں سے کھائے گا ؟ جوئے باز اور چور بن کر معاشرہ کو تباہ و بر بادکرے گا ان باتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا ، تو جس عورت کو اس بدز بانی ، برخلتی ، ہوفائی اور نشوز ( نافر مانی ) کی وجہ سے نکاح سے اگ کر دیا گیا ہو بی خیال کرے کہ وہ کہاں سے کھائے گی ، کہاں جائے گی ؟ بدچلن بن جائے گی ، شوہر براس کی زندگی تک یا نکاح ٹانی کرنے تک اس کا نفقہ لازم کردینا کہاں کی عظمندی ہے؟

بلکها گراس پر بنظرانصاف غور کیا جائے تو اس قانون کی وجہ ہے غورتوں میں آزادی ،شو ہروں کی نافر مانی ، امور خانہ داری میں تغافل تھااور گھریلوز ندگی میں فتنہ وفساد پیدا ہوگا۔

مطلقة عورت کے لئے شری تھم ہے : اگراس کومبرادانہ کی ٹی ہوتو مبرادا کی جائے ۔ جیض آتا ہوتو تین جین تک جیض نہ آتا ہوتو تین ماہ تک ، حاملہ ہوتو وضع حمل تک نان و نفقہ دیا جائے اور اگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی اور مبر مقرر ہوئی ہوتو نصف مبراور اگر مقرر نہ ہوتو کیٹروں کا ایک جوڑا دیا جائے اس کے علاوہ نکاح ٹانی کرنے یا اس کے انقال ہونے تک شوہر پراس کا نفقہ لازم کرنا قرآئی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہواور شوہر پرظلم وزیادتی ہے۔

عدت کے بعداس کے گذران کی کیاصورت ہوگی؟اس کاحل بیہ ہے کہ وہ عورت دوسرا نکاح کرلے۔ نکاح ثانی اسلام میں معیوب نہیں بلکہ فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وائے محدوا الایامی منکم اور نکاح کردو رانڈوں کا اپنے اندر مضرقرآن علامہ شبیراحمد عثائی فرماتے ہیں:۔

"اس آیت میں بیت کم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوایا ہو کر بیوہ اور رنڈوے (مطلقہ ) ہو گئے تو موقع مناسب طنے پران کا نکاح کر دیا کروحدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا" اے علی! تین کاموں میں دیرینہ کر، نماز فرض کا جب

وقت آجائے ، جنازہ جب موجود ہو، اور رانڈ عورت جب اس کا کفول جائے "جوتو میں رانڈوں کے نکاح پرناک بھؤں پر حاتی ہیں جھے لیں کدان کا ایمان سلامت نہیں ( فوائد عثانی سور ہُ نور پارہ نمبر ۱۸) اگر کسی مجھوری کی وجہ ہے اس کا نکاح نہ ہو سکے تو پھرا گرعورت صاحب حیثیت ہوتو اپنا مال ہے اپنا گذاران چلائے ورنداس کے اعزاء واقر باء پراس کا نفقہ الازم ہوگا (اگر شوہراس کے اعزاء میں ہے ہوتو رشتے وار ہونے کی نسبت سے اس پر بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا) اگر اس کے اعزاء واقر باء نبیں ہیں یا وہ خود محتاج ہیں تو اس کی برادری والے (جماعت والے ) اس کے نفقہ کا بند و بست کریں ورند عام مسلمانوں پراس کی مدد کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں خصوصاً عورتوں کے قلوب میں شریعت اور شرعی قانون کی کما حقہ 'عظمت عطافر ماوے اوراس کی خلاف ورزی کرنے ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔

فانی دنیا کے تصور سے مفاد کی خاطر شرقی قانون کے مقابلہ میں دنیوی قانون بر ممل کرنا اورا یسے ناجائز افقہ کا مطالبہ کرنا اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے تغییر بیضاوی میں ہے۔ وانسما عدمنہ لبس الغیار وشد الزنا رو ندو هما کفر الانها کفر فی انفسها. لیعنی غیار پہنااور زنار (جنوئی) باندھنا اوران کے مائند چیزوں کا اختیار کرنا کفر ہاس لئے کہ یہ چیزیں آپ کھی تکذیب پردلالت کرتی ہیں کیونکہ جو شخص رسول اللہ بھی کو چیا نبی جانے گاوہ ان چیزوں پرجراً تنہیں کرسکتا ورند یہ چیزیں اپنی است کے اعتبار ہے موجب کفر نہیں ہیں ۔ تغییر بیضاوی سے سے سور و تقط واللہ الملم ۔

# عدت کے بعد مطلقہ کا نفقہ شرعاً ثابت نہیں ہے:

(۲) جسعورت کووطی یا خلوت سیخ کے بعد شوہر طلاق دے دیے تو اگراس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت کی بدت تین حیض ہے بقر آن میں ہے و المطلقات یتو بصن بانفسیون ٹلٹڈ قرو ءاور طلاق دی ہو کی عورتیں ایٹ آپ کو ( نکاح ہے )رو کے رکھیں تین حیض ( ختم ہونے ) تک۔ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۲۸ یارہ نمبر ۲)

(٣) اورجس مورت کو (بڑئ ممرہ و نے کی وجہ ہے) جیش آنا موقوف ہوگیا اور وہ مورت جس کو چیش آیا ہی منہ الیک مورت وں کے لئے عدت کی مدت تین مہینے ہیں قرآن میں ہو النبی یئسن من المحیض من نسآء کم ان ارتبتم فعد تبھن ثلثة اشھر و النبی لم یحضن (تمہاری مطلقہ) بیبوں میں ہے جو مورتیں (بوجہ زیادت ممرکے) حیش آنے ہے ناامید ہو چکی ہیں اگرتم کو (اان کی عدت کے تعین میں شبہ ہوتو اان کی عدت تین مہینے ہے، اور ای طرح جن مورتوں کو (اب تک بوجہ کم مری کے) حیض نہیں آیا (اان کی عدت بھی تین مہینے ہے) (سورہ طلاق آیت نہم ہم پارہ میں اگری کی میں ایک کی میں ایک کی میں ایک کا مدت بھی تین مہینے ہے) (سورہ طلاق آیت نہم ہم پارہ میں اور ایک کی میں کہ مری کے) حیض نہیں آیا (اان کی عدت بھی تین مہینے ہے) (سورہ طلاق آیت نہم ہم پارہ میں ا

(۳) اوروہ مطلقہ عورتیں جو مل سے بین ان کے لئے عدت کی مدت وضع حمل ہے (بچہ پیدا ہوئے تک ہے) ) قرآن میں ہے و او لات الا حسال اجلهن ان یہضعن حصلهن اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہوجانا ہے (سورۂ طلاق آیت نمبر میں یارہ نمبر ۲۸)

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ جس عورت کو مجت یا خلوت صححہ ہے پہلے طلاق ملی ہائی عورت کے لئے عدت الازم نہیں ہے ، جب عدت نہیں ہے تو نان ونفقہ بھی شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اور جس عورت کو وظی یا خلوت صححہ کے بعد طلاق وی گئی ہے اس پر رحم کی صفائی اور شوہر کے نطفہ کی حفاظت کے خاطر عدت الازم ہے ، اگر عورت کو چیش آتا ہوتو تین چیش آئے تک کی مدت عدت کی ہے ، اور جس عورت کو کم عمری کی وجہ سے چیش نہیں آتا ، اور جس عورت کو بڑھا ہے کی وجہ سے چیش نہیں آتا ، موتو ف ہوگیا ہو ، ایسی عورت کو بڑھا ہے کی وجہ سے چیش نہیں آتا ، موتو ف ہوگیا ہو ، ایسی عورت کو بڑھا ہو نے کہ وجہ اور اس تین ماہ ہے ، اور ان تینوں تسم کی عورتوں کو عدت کے زمانہ کا خرج ملے گا ، چنا نچے قرآن نے عدت کے بیان کے نیم ہونے پر نفقہ کی بھی صراحت فرمادی و ان کن او الات حمل فانفقو ا علیہن حتی یضعن عدت کے بیان کے نیم ہونے پر نفقہ کی بھی صراحت فرمادی و ان کن او الات حمل فانفقو ا علیہن حتی یضعن عدت کے بیان کے نیم مل والیاں ہیں تو حمل پیرا ہونے تک ان کو ( کھانے پینے کا ) خرج و دو ( سورہ طلاق آتے نم برا ، یار نم برا )

قرآن فیصله کررہا ہے کہ حاملہ عورتوں کو وضع حمل تک (جوان کی عدت کا زمانہ ہے) نفقہ دینا ہے،اس کے بعد دینا ضروری نہیں ہے،اس کے کہ لفظ ''حتی' حتی' حکم کو محدود وقت تک متعین کرنے کے لئے آتا ہے،لہذا وضع حمل تک و ونفقه کی حق دار ہے اس کے بعدوہ حق دار نہیں ہے،اس سے صراحة بینتیجہ نکلتا ہے کہ جن مطلقہ عورتوں پر عدت الازم ہے وہ بھی صرف عدت کے زمانہ کے نفقہ کی حق دار ہے۔عدت کے بعد حق دار نہیں۔

برايين بواذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكني في عنتها رجعيا كان او

بائناً. جب مردا پنی بیوی کوطلاق دے دیے تو اس کے لئے۔عدت کے زمانہ تک نفقہ اور سکنی ہے،طلاق رجعی ہویا طلاق بائن (ہدا بیاولین ج ۲س ۴۲۳ فصل فی نفقہ المطلقة

شرح الوقابية من م والسمطلقة الرجعى والبائن النفقة والسكنى اى ما دامت فى العدة. اوروه تورت جس كوطلاق رجعى ياطلاق بائن دى گنى مو (اس كے لے ) نفقه اور سكنى ہے جب تك وه عدت ميں مو (شرح الوقابين ٢٣س ٩ ١٤ باب النفقة )

قدوری میں ہے واذا طبلق الرجل امراته فلها النفقة والسكنی فی عدتها رجعیا كان او ہائنا ۔ جبكوئی شخص اپنی بیوی گوطلاق دیدہ وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ،عدت كے زمانة تك اس كے لئے نفقہ اور عمنی ہے (قد دری ص ۱۹۰ كتاب النفقات) الجوہرة النير ة ص ۱۶۱ جلد ثانی)

قرآن وحدیث اور کتب فقد ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مطلقہ عدت کے زمانہ کہ نفقہ کی حق دار ہے، عدت کے گذر جانے پراس کا کسی قتم کا تعلق شوہر ہے ہاتی نہیں رہتا ہالگل اد نہیہ بن جاتی ہے، دوسر ہے نکاح کر سکتی ہے اس لئے اس کے نفقہ کا ذمہ دار شوہر نہیں رہاوہ اپنی مرضی ہے بچھ دے دے یا دیتار ہے وہ ممنوع نہیں ہے ، بلا مرضی زبردتی نفقہ کا ذمہ دار بنا نہ دینے پر سزا کا مستحق قرار دینا شدید ظلم اور زیادتی ہے ایسا حکم قرآن حدیث میں نہیں ہے کہی آیت قرآنی کو قرئم روڑ کر شوہر کو نفقہ کا ذمہ دار بنانا قرآن میں تحریف اور قانون شریعت میں دخل اندازی ہے جسے کو کی مسلمان مردیا عورت بشرطی کے دہ واقعی اور حقیقتا سے امسلمان ہو، قبول نہیں کر سکتا۔

قرآن وحدیث میں کسی جگہ بھی ہدایت موجود نہیں ہے کہ مطلقہ کواس کی حیات یا دوسری شادی تک نفقہ دینا خوہر پرلازم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یفر ماتے ہیں وان یشفر قا اورا گردونوں میاں بیوی میں جدائی ہوجائے (تو) یعن اللہ کلامن سعة بے نیاز بنادے گا اللہ تعالیٰ ہرا یک کو (عورت کو بھی اور مردکو بھی) اللہ ایک کودوسرے ہے مستعنی کردے گا ، عورت کو کئی دوسرا ٹھیکا نہ اور تکفل کا ذریعیل جائے گا اور مردکو کوئی دوسری بیوی مل جائے گی۔و کسان اللہ و اسعاً حکیماً ، اللہ بڑی وسعت والا اور بہت حکمت والا ہے۔ (سور و نساء آیت نمبر ساایارہ نمبر 8۔)

اورخاص سورهٔ طلاق میں 'جس میں طلاق ،عدت طلاق ،اورنفقہ ،مطلقہ کا ذکر ہے۔ارشافر مایا ہے و مسن یتق اللہ یجعل له ' مخرجاً ویوزقه من حیث لا یحتسب . و من یتو کل علی الله فهو حسبه 'اورجوشض الله یہ یہ بازہ کی کافی ہے (سورهٔ طلاق آیت نمبر ۳ میں پارہ نمبر ۲۸)

حدیث میں ہے کہ حضرت مرتفر ماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کے کہ ہے کہ ہے ۔ اگلہ آلہ جو آ ب اوگ خدا تعالی پر ہمرد سدر کھو کے جیسا کہ اس کا حق ہے تو وہ تہ ہیں ایسے طریقے پر روزی پہنچا کمیں گے ایسا کہ جرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں کہ وہ علی الصبح بھو کے بیٹ جاتے ہیں اور سرشام شکم سیر ہو کر واپس اوٹے (مشاکو ہ شریف باب التوکل والصر ص ۲۵۲)

> سمی خدا پرست شاعرنے گیاخوب کہا ہے ع غم روزی مخور برہم مزن اوراق دسر یا کہ پیش از طفل ایزد پر کند بیتان مادررا

روزی کانم مت کھااور پریشان حال مت رہ تو نہیں ویکھتا کہ بچہ دنیا میں قدم رکھے اس سے قبل رزاق عالم بچہ گی مال کے بیتان (حجماتیاں) دودھ ہے جمر دیتا ہے۔لہذاروزی کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمین ہے جمین اس کے بیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمین اس کے باوجود بھی شریعت نے عورت کو ہے سہارانہیں چھوڑا ہے ،عدت کے بعد ظاہری طور پراس کے گذران کی کیا صورت ہوگی اس کا حل ہے۔

"عورت دوسرانگاح کرے، نکاح ٹانی اسلام میں معیوب نہیں ہے بلکہ فضیات کی چیز ہے، قرآن کریم مین ہے و انکسسے و الا یسامسی منکم اور نکاح کر دورانڈوں کا اپنے اندر (سورۂ نورآیت نمبر۳۳ پارہ نمبر ۱۸) مضرقرآن ملامہ شبیراحمد عثاثی فرماتے ہیں۔

"اس آیت میں بیت کم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوایا ہوکر ہوہ اور رنڈوے (مطلقہ) ہوگئے تو موقع مناسب طخنے پران کا نکاح کردیا کرہ معدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا" اے علی تین کا موں میں دیر نہ کرہ نماز فرض کا جب وقت آ جائے ، جنازہ جب موجودہ و، اور رائڈ فورت جب اس کا کفول جائے" جوقو میں رائڈ ول کے نکاح پرناک بھؤں چڑھاتی ہیں کہ ان کا ایمان سمامت نہیں ۔" (فوا کہ عثانی سور ہ نور پارہ نمبر ۱۸) اگر کسی مجبوری کی وجہ ہاں کا حالی ہیں کہ ان کا ایمان سمامت نہیں ۔" (فوا کہ عثانی سور ہ نور پارہ نمبر ۱۸) اگر کسی مجبوری کی وجہ ہاں کا حالی ہوں ہوگئی ہورت نہ ہوگا والے ہوگؤں ہوگئی ہورت نہ ہوگا (اگر کا جنہ سے سات کو بھٹا اس کے نفقہ کا انتظام کر ہاں کے بعد اس کے اعز اوا قربا ، پراس کا نفقہ کا زم ہوگا (اگر شو ہراس کے اعز اور میں سے ہو رشتے دار ہونے کی وجہ سے اس پر بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا ) اگر اس کے فرقہ کا بندوبست کریں اعز ا، واقر با ، بھی نہیں ہیں ، یا وہ خود مختار ہیں تو اس کی برادری والے (جماعت والے) اس کے نفقہ کا بندوبست کریں ، ورنہ عام مسلمانوں پراس کی مدد کرنا ضروری ہے۔

وللمطلقت متاع بالمعروف حقاً على المتقين (سوره بقره آيت نمبر ٢٣١)

اس آیت سے بیاستدلال کرنا کہ مطلقہ تورتوں کے لئے دوسرانکاح کرنے یاموت تک کے لئے نفقہ ہے کے خات ہے۔ کے نفقہ ہے کی طرح درست نہیں ہے، بید مطلب قرآن وحدیث اور تمام کتب فقہ کے خلاف ہے، کسی مفسر یا کسی فقیہ نے بیر منہیں کھا ہے، اور قرآن میں بھی لفظ 'متاع'' متعدّمقامات پراستعال کیا گیا ہے، لیکن کی جگہ بھی یہ مفہوم مراز ہیں ہے. البندایہ معنی لینا کہ ''دوسرا نکاح یا موت تک مطلقہ عورت کے لئے نفقہ ہے'' قرآن میں تحریف اور شریعت میں دخل اندازی ہے جو کسی صورت میں ایک سے اور کے مسلمان کے لئے قابل برداشت نہیں۔

لغات القرآن مؤلفه مولانا سيدعبدالدائم جلالي ميں ہے۔

متاعاً۔ اسم مفردمنصوب کرہ عہے۔ اسم مصدر بمعنی مضدر متعدی یعنی کام میں آنے والی چیز دینا، کپڑا جوتایا ادر کوئی چیز جوجا کم مناسب سمجھے (شافعی) شوہر کے حال کے مناسب کرتہ چادروو پیددینا (حنفیہ) (تفسیر احمدیہ) سلے تم کوفا کدہ پہنچانے کے لئے اس جگہ بھی متاعا کا معنی تمتیعا ہے ہے گئی سامان میں ضرورت کی کوئی چیز علا فائدہ پہنچانے کے لئے محل کام کی چیز میں فائدہ کے لئے یافائدہ پہنچانے کے لئے محلی (فات القرآن میں ۲۸ جلد پنجم)

غور فرما نمیں کسی بھی جگہ جومفہوم اور مطلب بیان کیا جاتا ہے ،مرادنہیں ہے عربی کی مشہورڈ کشنری المنجد

میں ہے۔

المتعة: اسم للتمتيع . الزاد القليل . متعة الموأة ما وصلت به بعد الطلاق من نحو القميص والا زار و المتحنة وهي متعة الطلاق . حعة : يعنى فائده پهنچانا . زاد قليل . حعة الطلاق . حعة العنى فائده پهنچانا . زاد قليل . حعة الطلاق . حعة المرأة ـ مورت كا متعد أميص ، ازار اور جاور جو مطقة مؤت كود يَج جات بين \_ يبي حعة الطلاق \_ \_ يبي حعة الطلاق \_ \_ \_ يبي حية الطلاق \_ \_ \_ المنجد ص ٢٩٥)

لبذامتعه یامتاع کامفہوم یہ وا۔ ایسی چیز دینا جس کافائدہ وقتی ہو، جلد فتم ہوجانے والا ہو، جس کامصداق فقہا ، نے یہ قرار دیا ہے کہ مردا پنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا دے دے ، اور حدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، تواس سے حضورا کرم کے نے دریافت فرمایا استعتها "
کیائم نے اس عورت کومتعہ دیدیا، تواس مخص نے کہا " لم یہ کس عندی شنی "میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ
گیا نے فرمایا " متعها بقلنسو تک "اس کومتعہ دوچا ہے تمہاری ٹو پی ہی ہو (دوح المعانی ص ۱۵۴ ج ۲۲
تحت فولمو المطلقات متاع بالمعروف النج ) معلوم ہواکہ معمولی چیز پر بھی متعہ صادق آتا ہے۔

حضرت مولا نا ابوالکلام آزاد نے اس آیت کابیز جمد کیا ہے''اور (یادر کھو) جن عورتوں کوطلاق دے دی گئ جو تو جا ہے کہ انہیں مناسب طریقہ پر فائدہ پہنچایا جائے (یعنی ان کے ساتھ جس قدر حسن سلوک کیا جاسکتا ہے گیا جائے ) متقی انسانوں کے لئے ایسا کرنالازم ہے (ترجمان القرآن سورہ بقرہ)

. حضرت مولا ناعبدالما جد دریا بادی نے اس طرح ترجمہ کیا ہے .....'' اور طلاقوں کے حق میں بھی نفع پہنچا نا دستور کے موافق مقرر ہے (یہ) پر ہیز گاروں پر واجب ہے' (تفسیر ماجدی ،سورۂ بقرہ)

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی نے اس طرح ترجمہ فرمایا ہے .....''اورسب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا (کسی درجہ نین مقرر ہے) قاعدہ کے موافق ،بیمقرر ہوا ہے ان پرجو( کفروشرک ہے) پر ہیز کرتے ہیں لاہیان القرآن)

ملاحظ فرمائیں! کسی نے بھی متاع کا ترجمہ اور مصداق بینیں بتایا کہ ورت کو دومرا نکاح یا موت تک کا نفقہ دیا جائے ، یا کوئی بڑی رقم دی جائے ، اس لئے متاع کا مصداق دومرا نکاح کرنے یا موت تک کا نفقہ قرار دینا یا کوئی بڑی رقم شوہر کے ذمہ لازم قرار دینا تھے نہیں ہے ، البت اگر وہ اپنی مرضی ہے بچھ دیتا رہے تو وہ ممنوع نہیں ہے مگراس کو قانونی شکل دینا اور زبردتی شوہر کو نفقہ کا ذمہ دار بنا نا اور نہ دینے پراس کو سخق مزاقرار دینا کو وہ ممنوع نہیں ہے ، اور جن حضرات ہے بڑی رقم دینا منقول ہے وہ بھی ای قبیل ہے ہے کہ انہوں نے بطور کسی حال میں سے خواد نہیں ہے ۔ اور جن حضرات ہے بڑی رقم دینا منقول ہے وہ بھی ای قبیل ہے ہے کہ انہوں نے بطور کسی حالت میں ای قبیل ہے ہے کہ انہوں نے بطور کسی حالت والی منافق کی ماند میں گئی اللہ میں میں میں میں میں میں ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ احقر سیدعبدالرجیم لا جپوری فتم راند میں کا خیر۔

# (۱) بچہ کی ماں ، دادادادی اور چچا بیں اور بچہ کا نفقہ کس پرواجب ہے؟ (۲) بیوہ کا باپ ہے نو باپ پراس کا نفقہ واجب ہے یانہیں :

(سوال ۲۰۱۳) ایک شخص گاانقال ہوگیا،اس کا ایک ۱۲ مہینے کالڑکا ہے،اس لڑکے کی پرورش کاحق کے ہے، بچے کے ادادادادی بچاہیں، تو بچاہیں، تو بچاس کے مال کے پاس رہے گایادادادادی لے سکتے ہیں؟اگر بچہ مال کے پاس رہے تو بچہ کا نفقہ مسکے ذمہ ہے، بینواتو جروا۔

(الحبواب) جيمو ئے لڑكے كى پرورش كاحق مال كا ہے، سات تك مال لڑكے كوا ہے ہاس كھ سكتى ہے، اس كے بعد دادا ا ہے ہوتے كوا بى برورش میں لے سكتا ہے، بچہ كا دادا چھا موجود ہے تو بچه كا نفقہ دادا كے ذمہ ہے، اگر بچه كے پاس مال • وجود ہوتو بچه كے مال میں سے اس برخرج كيا جائے گا۔

شاى شرب بولووجد معها (اى مع الام) جد لاب بان كان للفقيرام وجد لاب واخ عصبى وابن اخ اوعم كانت النفقة على الجدو حده كما صرح به فى الخانية ووجه ذلك ان الحد يحجب الاخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الاب وحيث تحقق تنزيله منزلة الاب صار كما لو كان الا ب موجوداً فتجب على الجد فقط بخلاف مالو كان للفقيرام وجد لاب فقط فان الحد لم ينزل منزلة الاب فلذاوجبت النفقة عليهما اثلاثافي ظاهر الرواية كما مر (شامى ج٢ ص ٩٣٢، باب النفقة ، مطلب ضابط فى حصر احكام نفقة الاصول والفروع)

ورت كى پاس اگر مال ، وتوائى ميس سے اپناخر چه پوراكر سے ، اگر مال نه ، وتو عورت كا نفقه اس كے والد ك مرة وگا ، ورفقار ميس ب روكذا ، تجب رلولده الكبير العاجز عن الكسب كانشى مطلقا ، روالحار ميس ب الولدة الكبير العاجز عن الكسب فمجرد الا نوثة عجز الا ب الفقة عجز الا الذاكان لها زوج فنفقتها عليه مادامت زوجة الخ ررد المحتار ج ٢ ص ٩٢٥ ، باب النفقة )

عورت کے لئے سب ہے بہتر سے کہ وہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لے ، شرعی اعتبار ۔ ہے نکاح ثانی میں کوئی قباحت کے بعد دوسرا نکاح کر لے ، شرعی اعتبار ۔ ہے نکاح ثانی میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ بہتر ہے بقر آن مجید میں ہے اواند حوا الا یامی منکم والصلحین من عباد مم واساء کم ان یکونوا فقر آء یغنیہم الله من فضله والله واسع علیم .

(ترجمه) احرار میں ہے) جو بے نکاح ہوں (خواہ مردہوں یا عور تمیں اور بے نکاح ہونا بھی عام ہے خواہ الحقی تلک نکاح ہوا بھی عام ہے خواہ الحقی تلک نکاح ہوائی نہ ہو۔ یا ہوئے کے بعد بیوی کی موت (یا شوہر کی موت میا طلاق کے سبب بے نکاح رہ گئے) تم ان کا نکاح کرو یا کر واور (اس طرح) تمہارے غلام اورلونڈیوں میں جواس ( نکاح ) کے لائق ہوں (یعنی حقوق نکاح ادا کر یک تھے ہوں) ان کا بھی ( نکاح کردیا کرو اگر وہ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالی (اگر جا ہے گا) ان کو اپنے فضل ہے بھی ان کرو یا کرو یا کرو ہا ہے ( جس کو جا ہے الدار کردے ) خوب جانے والا ہے ( قر آ ن مجید سور اور ور اس بی بیس سے بی بیس سے اللہ اس کی بیس سور اللہ ہے ( قر آ ن مجید سور اور اس بیس سے بیس سے

عُوتَ الاعظم حصرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله نے اپني مشہور كتاب "غنية الطالبين" ميں عورتوں كے

متعلق صديث نقل فرمائى بي مسكينة مسكينة اموأة ليس لها زوج قيل يا رسول الله وان كالت غنية من السمال ... قبال ... قبال وان كالت غنية من المال . " ترجمه: مسكينه بمسكينه بوه تورت جس كاشوبرنه و بوجها كيا اگروه مالدار بوت بهي مسكينه به جضوراقدس المالين في ارشاوفر مايا تب بهي وه مسكينه ب (غنية الطالبين س المفلل في آ داب الزكاح)

دوسری حدیث الیسس مسئسی محیسر الا مواق من زوج او قبر ، ترجمہ: عورت کے لئے آغوش شوہ یا گوشئة قبرے بہتر کوئی چیز نہیں ہے (غنیة الطالبین ص ۱۹۲ ایضا)

اگر عورت بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کرے گی تو اس کاحق پر ورش ختم ہوجائے گا، پھریے تی بچہ کی نانی سپر نانی ، دادی ، پر دادی وغیر ہ کو حاصل ہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

### عورت گذرے ہوئے زمانہ کے نفقہ کامطالبہ کر علی ہے یانہیں :

(سوال ۵۰۳)ایک مطاقه عورت نے عدت کا زماندا ہے والدین کے گھر گذارااورعدت کے زمانہ کاخر چہ نہ شوہر نے ادا کیااورن عورت نے عدت کے خرچہ کا مطالبہ کرر ہی ادا کیااورن عورت نے عدت کے خرچہ کا مطالبہ کرر ہی ہوئے اس کا مطالبہ کرر ہی ہوئے عدت کے خرچہ کا مطالبہ کرر ہی ہوئے اس کا مطالبہ کو رت نے اس مطاقہ عورت نے اپنی چھوٹی بچی کی پرورش کی ہے،اب وہ عورت بچی کے اخراجات کا بھی مطالبہ کرد ہی ہے تو اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

رالسجوواب) صورت مسئوله میں جب کرزومین کی با جمی رضامندی عدت کفقه کے لئے کوئی مقدار تعین نہیں ہوئی اور نہ کی شرق قاضی یا شرقی بنچایت نے مقرری تو ایسی صورت میں سیجے قول کے مطابق عورت گذر ہے ہوئے مدت کے زمانہ کے نقت کا مطابہ نہیں کر سکتی ، یہ نفقہ شوہر پر قرض نہیں ہوگا کہ اس کی ادا کی شوہر پر لازم ہوای طرح پنگ کے افراجات کا بھی مورت کے افراجات کا بھی عورت کے افراجات کا بھی عورت مطابہ نہیں کر سکتی ۔ درمیتار میں ہوئے اورعورت اپنی مرضی سے اس پر خرج کرتی رہی تو پنگ کے افراجات کا بھی قدر مطابہ نہیں کر سکتی ۔ درمیتار میں ہو والمنه فقه لا تصیر دینا الا بالقضاء او الرضا) ای اصطلاحهما علی قدر معین اصنافا او دراهم فقبل ذلک لا یلزمه شنی و بعدہ ترجع بما انفقت النے (درمیتار) (قوله و بعدہ) ای و بعد القضاء و الرضا ترجع لانها بعدہ صارت ملکاً لها کما قد مناہ و لذا قال فی النجانیة لو اکلت من مالها او من المسئلة لها الرجوع بالمفروض ا ﴿ و کذآ لو تراضیا علی شیئی شم مضت مدة ترجع بها و لا تسقط ۔۔۔ النج (درمیتار و شامی ص ۲ • ۹ میں ۲ • ۹ ج ۲ باب النفقة)

#### امدادالفتاوی میں ہے:

(سوال ۱۳۳۳) کیافرماتے ہیں علماءاس مسئلہ میں کہ زیدنے ہندہ ہے نکاح کیااورایک ہفتہ تک اپنے مکان پررکھ کر پھر ہندہ کواس کے مال باپ کے مکان پر بھیج دیااورغریب دس برس تک نان ونفقہ سے خبر نہ لیا پس اس صورت میں ہندہ گاوالہ دیدے نان ونفقہ شرعاً لے سکتا ہے یانہیں؟

(الحواب)في الدر المختار والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء اوالرضاء . الى قوله . فقبل ذلك لا

یلزمه شنی النه اس روایت معلوم ،واکه بهنده کاوالدزید نفقه کی بایت پچھنیں لے سکتاالبته اگرجا کم پچھمقدار مقرر کردے یا باہم زوجین کی خاص مقدار پراتفاق کرلیں اس تاریخ ہے آئندہ کے لئے وہ مقدار بطور دین کے واجب فی الذمہ ہوتی رہے گی ،اس کا مطالبہ ورت کر سکتی ہے۔ فیقیط و اللہ اعلیم (امیدا دیافت اوی ہے ۲ ص ۵۴۵ مطبوعه دیو بند)

فتاوی دارالعلوم میں ہے۔

(سسوال ۱۳۰۲) زیدنے ہندہ کو بیالفاظ کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیااور ہم گواس ہے کوئی واسط نہیں ہے؟ اگرای سال مذکورہ ہندہ نے قرض لے کرحوائج ضرور بییں صرف کیا ہے تو اوا کی کیاصورت ہوگی؟

(الحواب) کتب فقد میں ہے کہ پچھلانفقہ بدون قضاء یارضاء کے شوہر کے ذمہ دین نہیں ہوتا،لہذا مامضیٰ کا نفقہ شوہر ے وصول نہیں کیا جاسکتا،البتہ اگر دہ خوشی ہے دے دیوے تو دوسری بات ہے۔

حور و الله اعلم بالصواب و النفقة لا تصير دينا الا بالقصاء او الرضاء الخ فقط و الله اعلم بالصواب (فتاوى دار العلوم مدلل ومكمل ص ١٣٠ ج ١١)

### تيسرافتوي:

(سے وال ۴۰۵)محمداسحاق کی ایک نابالغائز کی اس کی مطلقہ عورت کے ساتھ چلی گئی بقریباً پانچ سال ہو گئے ہڑ کی کی ماں نے قرضہ لے کڑاس کی پرورش کی مدت منقضیہ کا نان ونفقہ محمد استحاق پر عائد ہوگایا نہیں؟

(الحواب) اصل بيب كرنفقه ما مصلى كاساقط موجاتا ببدون قضاء يارضاك دين بذمه شوم نبيس موتار كسافى المدر المحتار والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء او الرضاء النج پس موافق اس قاعده كرجب كه قضاء يارضاء كسى مقدار نفقه پزيس موئى تووه ساقط موگيا (فتاوى دارالعلوم مدل و كمل ج ااص ۱۳۲۱) فقط والله اعلم بالصواب ـ

# بچوں کی ماں دادا چیاموجود ہوں تو ماں پر بچوں کا نفقہ واجب ہے یانہیں:

(سوال ۵۰۵) میری نوای کے شوہر کا انقال ہوگیا اس کے دوجے ہیں ، ایک لڑکا تین سال کا اور ایک لڑکی ایک سال کی ، میری نوای ایپ کے گھر آگئی ہے اس کے دونوں بچے اس کے ساتھ ہیں ، ان بچوں کا نان ونفقہ ان کے دادا سے لیے گئی ہے اس کے دونوں بچے اس کے ساتھ ہیں ، ان بچوں کا نان ونفقہ ان کے دادا سے لیے گئی ہے دادا اور چار بچا حیات ہیں ، آپ جواب عنایت فرمائیں ، بینوا تو جروا۔

(الجواب) بچول كي پاس اگر مال بوتوان كامال ان پرخرج كياجائ ، درمخاريس ب (و تجب) النفقة بانوا عها على الحرر (لطفله) يعم الا نثى و الجمع (الفقير) فان نفقة المملوك على مالكه و الغنى في ماله الحاضر ..... الخردر مختار مع رد المحتار ٩٢٣/٢ باب النفقة قبيل مطلب الصغير المكتسب نفقته في كسبه لاعلى آبيه.

اور اگراس کے پاس مال نہ ہوتو صورت مسئولہ میں بچوں کا نان نفقہ دادا کے ذمہ ہے مذکورہ صورت میں بچوں کا نان نفقہ دادا کے ذمہ ہے مذکورہ صورت میں بچوں کے دادا اور بچاموجود ہیں اور دادا کی موجود گی میں بھائی بچاوغیرہ (ترکہ میں)محروم ہوتے ہیں،جس طرح باپ ب کی موجود گی میں بیلوگ محروم ہوتے ہیں تو گویا حکماً باپ موجود ہادر جب حقیقة باپ موجود ہوتا ہے تو بچوں کے نفقہ کی پوری ذ مدداری باپ پر ہوتی ہے، مال ذ مددار نہیں ہوتی ،ای طرح جب باپ حکماً موجود ہوتو اس صورت میں بھی نفقہ کی ذ مدداری مال پر ندہوگی داداپر (جو حکماً باپ کی جگہ پر ہے ) ذ مدداری ہوگی۔

شائ شرب إو وجد معها (اى مع الام) جد لا ب بان كان للفقير ام وجد لاب واخ عصبى وابن اخ او عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به فى الخانية ووجه ذلك ان الجد يحب الاخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الاب وحيث تحقق تنزله منزلة الاب صار كما لو كان الاب موجوداً حقيقة واذا كان الاب موجوداً حقيقة لا تشاركه الام فى وجوب النفقة فكذا اذا كان موجوداً حكماً فتجب على الجد فقط ، بخلاف مالو كان للفقيرام وجد لاب فقط . فأن الجد لم ينزل منزلة الاب فلذ او جبت النفقة عليهما اثلاثا فى ظاهر الرواية كما مر (شامى ص ١٩٣٩ ، ج٢باب النفقة)

#### نوٹ:

اگر بچکا بھائی پچایاان دونوں کی اولاد ذکر نہ ہوصرف بچکا دادااور مال ہوتو اس صورت میں داداحکما باپ کی عبد بہت ہوتا تو بچکا نفقہ مال اور دادادونوں پر ہوگا مال پر ایک نلث ۴/ ااور دادا پر دونک ۴/۳ جیسا کہ شامی کی مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوتا ہے، نیز شامی میں ایک اور موقع پر تحریفر مایا ہے قبلت اعبلہ انساد افدا مات الاب فالنفقة علی الام و الجد علی قدر میرا ٹھما اثلاثافی ظاهر الروایة وفی روایة علی الجد و حده کما سیاتی رشامی ص ۲۵ م ۲۰ باب النفقة مطلب الکلام علی نفقة الاقارب) فقط و الله اعلم بالصواب .

(۱) گھریلوکام اور کھانا پکاناعورت پرلازم ہے یانہیں

(٢) ضعیفہ والدہ اور معذور بھائی بہن کا نفقہ کس پر لازم ہے:

(سوال ۲۰۵) بیوی پرشوہر کے لئے کھانا پکانا ،اور گھر کا کام کرنالازم ہے پانہیں؟ شوہر کی والدہ بہت ضعیفہ اور کمزور میں اور شوہر کے بھائی بہن معذور میں ، بیوی پر اپنی ساس اور دیو رونند کے لئے کھانا پکانا ضروری ہے یا نہیں؟ مینواتو جروا۔

رالجواب) عورت کا تعلق ایسے گھر انے ہے ہو کہ جہاں عورتیں گھر کے کام خود کرتی ہوں اور کھانا وغیرہ خود پکاتی ہوں تو الیہ عورت پراپ شوہر کے لئے کھانا پکانا اور گھر کے کام انجام دینا دیانۂ لازم ہے آگر چہوہ شریفہ ہو(البعة اگر عورت بیار ہوتو اس صورت میں اس پر میہ چیزیں لازم نہ ہوں گی) حضورا قدس کے خضرت علی کرم اللہ وجہاور حضرت فاطمہ الزہرا ، رضی اللہ عنہا کے درمیان کام تقسیم فرمایا کہ باہر کے کام حضرت علی انجام دیں اور گھر کے اندرونی کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انجام دیں اور گھر کے اندرونی کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انجام دیں ، حالا نکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں کی سردار ہیں ، لبذا عورت پر دیانۂ لازم ہے کہ کھانا پکائے اور گھر کے کام انجام دے ، گھر گے باہر کے کاموں کی فرمہ دارعورت نہیں ہے۔

البعد اگر عورت ایسے گھر انہ سے تعلق رکھتی ہو کہ جہاں عورتیں گھریلوکا منہیں کرتیں تو اس صورت میں شوہر پر البعد اگر عورت ایسے گھر انہ سے تعلق رکھتی ہو کہ جہاں عورتیں گھریلوکا منہیں کرتیں تو اس صورت میں شوہر پر

واجب ہے كة ورت كے لئے بكا يكا يا كھانا فراہم كرے۔

ورفقارش ب (امتنعت) المرأة (من الطحن والخبزان كانت ممن لا تخدم) او كان بها علة (فعليه ان يأتيها بطعام مهيأ والا) بان كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها اخذ الا جرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لا نه عليه الصلوة والسلام قسم الاعمال بين على وفاطمة رضى الله عنهما فجعل الاعمال الخارج على على رضى الله عنه والداخل على فاطمة رضى الله عنها مع انها سيدة نساء العالمين بحر. شاى ش به (قوله لو جوبه عليها ديانة )فتفتى به ولكنها لا تجبر عليه ان ابت ، بدائع (درمختار وشامى) (ج مس ١٩٣٠٨٩٢، باب النفقه)

شوہر کی والدہ اوراس کے بھائی جہان کی سے گھانے کا انظام کرنا عورت پرشر عالازم اورضروری ہیں ہے البت اگر عورت اپنی ساس کی سعفی اور کمزوری کی وجہ سے ان کی ضدمت کر سے اور ان کے لئے کھانا پکائے تو بیاس کے لئے سعاد تمدی ہوگی اور بیغدمت انشاء اللہ اس کے لئے باعث اجرو او اب ہوگی کیکن اس کو مجبور ٹیمیس کیا جا سکتا خصوصا جب کہ اس کے لئے عذر ہو مثلاً وہ بیار ہو یا ایک نازک ہوکہ گھر کے کام اس کے لئے نا قابل برداشت ہوں او اس پر اصرار نیس کیا جا سکتا ہو ہم ہوکہ گھر کے کام اس کے لئے نا قابل برداشت ہوں او اس پر اصرار نیس کیا جا سکتا ہو ہم پر پر لازم ہے کہائی والدہ اور معذور بھائی بہن کے گھانے کا انتظام کرے والدہ کے لئے خارم کی خورت ہوائی میں ہے واقع لہ کتفقہ سے وعوسہ ای لا پیشار کہ احد فی نفقہ و لا فی نفقہ زو جنہ (شامی ص ۲۲ 9 ج۲، باب النفقہ) نیزشامی میں ہے وانہ اذا احتاج احد ھما خادم و جبت نفقہ المتحدوم فکان من جملہ نفقته و اذآ لم یحتج الیہ فلا تجب علیہ فاعلم ذلک و اغتنامہ فائه کئیر الوقوع و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (شامی ج۲ ص ۲۲ 9 باب النفقه) محرم صغیر او انشی ) مطلقاً (ولو) کانت الانشی بالغہ صحیحہ (او) کان الذکر (بالغاً) لکن محرم صغیر او انشی ) مطلقاً (ولو) کانت الانشی بالغہ صحیحہ (او) کان الذکر (بالغاً) لکن محرم صغیر او انشی کو منانہ کعمی و عته و فلج زاد فی الملتقی و المحتور اولا یحسن الکسب محرم صغیر او انشی دوی البیو تات (درمختار مع شامی ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ج۲ باب النفقه) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

### ز مانەعدت كانفىقەشو ہرىرلازم ہے:

(سسوال ۵۰۵) ایک عورت کوحالت حمل میں اس کے شوہر نے طلاق دے دی تواس کی عدت کہ ہاور عدت کا نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے یانہیں؟ اگر لازم ہوتو اس کی مقدار کیا ہے؟ بینواتو جروا۔ (السجو اب) حالت حمل میں طلاق دی گئی ہے تواس کی عدت وضع حمل (بچہ کی ولادت) سے پوری ہوگی قرآن کریم میں ہے، و او لات الا حسمال اجملھ ن ان یہ ضعن حملھن ۔ ترجمہ:۔اورحاملہ تورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا بوجانا ہے۔ (سورۂ طلاق یارہ نمبر ۲۸)

زمانه عدت كانفقة شوم يك زمه بدباياولين من ب: واذا طلق امرأته فلها النفقة والسكني

فسی عدتھار جعیا کان او ہائنا ۔ لینی بجب مردا پی بیوی کوطلاق دے دے تو اس کے لئے عدت کے زمانہ تک نفقہ اور سکنی ہے،طلاق رجعی ہو یاطلاق ہائن (ہدا ہے اولین ج عص ۴۲۳ ہاب النفقہ )

قدورى شرب و اذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى فى عدتها رجعيا كان او بائنا وقدورى ص • ٩ اكتاب النققات)د رمخارش ب (و)تبجب لمطلقة الرجعى والبائن. الى قوله . النفقة والسكنى والكسوة (درمختار مع الشامى ج٣ ص ١ ٩٢ باب النفقة)

شومراكر مالدار بتوشوم برائي حيثيت كمطابق عدت كاخرج وينا موگا، اوراكرشوم مالدارليس باق درمياني معيار كاعتبار سخر چدينا موگا، شاى بيس بقال في البحر واتفقوا على وجوب نفقة المسرين اذا كان موسرين و على نفقة المعسر اذا كانا معسرين وانما الا ختلاف فيما اذا كان احدهما موسراً و الاحرم عسراً فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل فان كان موسراً وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين واما على المفتى به فتحب نفقة الوسط في المشلتين وهو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة الموسرة (شامى ج٢ ص ٨٨٨باب النفقة) فقط والله اعلم بالصواب.

عورت کاعدت کے بعد بچوں پرخرج کرنے کی نیت سے رقم لینا کیساہے:

رسوان ۸۰۵ )ایک عورت کواس کے ثوہر نے طلاق مغلظہ دے دی، اس کے دوجھوٹے لڑکے ہیں وہ ان کی مال

کے پاس ہیں ، عورت نے اپنی جماعت کے ذریعہ بچوں کے نفقہ کا ان کے باپ سے مطالبہ کیا گرباپ نے نفقہ دینے

اذکار کردیا ، مجوراً عورت نے کورٹ میں دعوی دائر کیا ، کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ باپ اپنے ہر بچے کو ماہا نہ دو

سورو پے اور ہیوی کو ڈھائی سورو پے اداکر سے مطاقہ بیڈھائی سورو پے اپنے لئے لینائمیں چاہتی البتہ دو بچوں کا گذران

عوار سورو پے ہیں مشکل ہے عورت بچوں پرخرج کرنے کی ثبیت سے ڈھائی سورو پے لئے کینائمیں چاہتی البتہ دو بچوں کا گذران

عار سورو پے میں مشکل ہے عورت بچوں پرخرج کرنے کی ثبیت سے ڈھائی سورو پے لئے کینائمیں جاہم ہے؟ بینو تو جروا۔

السجو اب ) شرعی قانون کے مطابق اگر مطاقہ ناشز ہنہ ہوتو زمانۂ عدت کے نفقہ کی حق دار ہے، عدت کے بعداس کے لئے شوہر سے نفقہ لینا جائز نہیں ، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوتی رہے سے سی ۱۹۸۲ میں ۱۹۸۶ میں اس میں مطلبہ عورت کے لئے تادم حیات یا نکاح خائی شوہر پر نفقہ لازم سے کہا دیا گیسا ہے؟ کول پرخرج کرنے کی ثبیت سے بھی صورت مسئولہ میں عورت کے لئے ڈھائی سورو پے لینا جائز نہیں ہے، بچول پرخرج کرنے کی ثبیت سے بھی صورت مسئولہ میں عورت کے لئے ڈھائی سورو پے لینا جائز نہیں ہے، بچول پرخرج کرنے کی ثبیت سے بھی کی البتہ عورت کورٹ میں ہے بول کے اخراجات پورے کرنا مشکل لینا درست نہیں ہے کہ میں تو شاف دکیا جائے گئی ہوں کے اخراجات پورے کرنا مشکل کے لئیداد بچوں کے نفقہ میں بچواضافہ کیا جائے گئی البتہ چارسورو پے میں بچول کے اخراجات پورے کرنا مشکل کے البتہ عورت کورٹ میں بچوں کے نفقہ میں بچوں کے نفقہ میں بچواضافہ کیا جائے گئی ہو البتہ عارسورو پے میں بچوں کے نفقہ میں بچوں کرنا مشکل کے البتہ عورت کورٹ میں بے کرنا مشکل کے لئی ہوں کے اخراجات پورے کرنا مشکل کے البتہ دیچوں کے نفقہ میں بچواضافہ کی جورت کے لئی ہو اس کے اخراجات پورے کرنا مشکل کے کہند کے کہنا ہو ان کے ان کرنا مشکل کے کہند کے کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کرنا مشکل کے کہنا ہو کورٹ کے کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کرنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہن

۱۱٪ (چونکہ باپ نے نفقہ سے انکاؤکیا ہے، آب کورٹ نے جورتم عورت اور بچوں کے لئے مقرر کی ہے اگر وہ صرف بچوں کی پرورش کے لئے کافی ہے تو اسی صورت میں مذکورہ وونوں رقم عورت لے کر بچوں پرخرج کر سکتی ہے خود استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ دکیل حضرت هندہ گا وہ سوال ہے جوآ تخضرت والے سے بوچھا گیا کہ مارسول اللہ ابوسفیان ایک نجوس آ دمی ہے خرچہ پورائیس ویٹا تو کیا میں خفیہ طریقے پران کا مال استعمال کر سکتی ہو ، فرمایا۔ بقد رضر ورت استعمال کر سکتی ہو و کیھئے ، زجاجۃ المصبانے باب النفقات وقت المملوک جے سامی ۵۲۷۔

عدت اور نکاح ثانی ہونے تک کاخرج وصول کرنے کے لئے کورٹ میں مقدمہ وائر کرنا!

(سوال ۹۰۹) ایک شخص نے اپنی یوی کوطلاق دی اوراس کے بعداس نے مہراورعدت کی رقم جوئلہ کے دینداراور مجھدارلوگوں نے طے کی تھی وہ ادا کردی کچھ دنوں کے بعد مطلقہ عورت کے باپ نے کورٹ میں شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کردیا کہ اس نے اپنی مطلقہ یوی کوعدت کی رقم بہت کم دی ہے اسے مزیدر تم ملنا چاہیے نیز تا زکاح ٹائی بھی اسے ہرماہ کچھر تم نفقہ کے عنوان سے ملنا چاہیے ، مذکورہ صورت میں اگر کورٹ عورت کے لئے کوئی رقم مقرر کرے تو وہ رقم لینا کیا ہے؟ بینواتو جروا۔

(المنجواب) جب كرخملد كرينداراومعاملة جم لوگوں نے نفقة عدت كافيصله كرديااور عورت نے وہ فيصلة جول كرايا تواس كے بعد عورت اوراس كے باپ كواس كے مطابق على كرنا ضرورى ہو والنقة لا تصير دينا الا بالقصآء او الرصاء اى اصطلاحهما على قدر معين اصنافا او درهم فقبل ذلك لايلزمه شنى و بعده ترجع بما انفقت درم ختار مع الشامى باب النفقات مطلب لا تصير النفقة دينا المخ اگر يجھ كي تقي تواس وقت عورت كواس پر اشكال پيش كرنا تھا، اب كورث بين اس معامله كو پيش كرنا بالكل ناجائز اور غيرت ايمان كے خلاف ہے، اس طرح الشكال پيش كرنا تھا، اب كورث بين اس معامله كو پيش كرنا بالكل ناجائز اور غيرت ايمان كے خلاف ہے، اس طرح ان تاكاح ثانى ياطويل مدب تك كے نفقه كامطالبه كرنا ظلم اور غير شرقى مطالبه ہے اور قانون تكنى ہے، ايمان كوخطره بين دُاانا كے لئے كہ شرقى قانون كے مقابلہ بين دينوى عدالت كے فيصلہ كو پيند كرنا اور ترجيح و بينا لازم آتا ہے جو ايمان كے لئے خطرناك ہے، تو باستغفار كرنا چاہئے۔ اور اپنامقدمہ وابن لے لينا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### زمانهُ عدب میں عورت بیار ہوجائے تو دوا کاخرچ شوہر کے ذمہ لازم ہے یانہیں:

(سوال ۱۰۵)عدت طلاق میں اگر عورت بیار ہوجائے تو علاج کاخرج شوہر کے ذمہ لازم ہے یائیس؟ بینواتو جروا۔ (السجسواب) زمانهٔ عدت میں عورت اگر بیار ہوجائے تو دوااور علاج کاخرج شوہر پرلازم نہیں، شامی میں ہے لا الدواء للبرض و لا اجو ق الطبیب (شامی ص ۸۹۳ ج۲، باب النفقة) فقط و الله اعلم بالصواب.

> شوہر کے ماریبیٹ کی وجہ سے عورت زخمی ہوئی پھر سے طلاق دے دی تو علاج کاخرج شوہر پرلازم ہے یانہیں :

(سوال ۱۱۵)شوہر نے عورت کو برئی طرح مارا بیٹا جس کی دجہ ہے اس کے پیٹ اور آنت پرزخم آیا اوراس کو بہتال میں داخل کرنا پڑا،شوہر کواس کا اقرار ہے اور گھر کے افراد بھتی اس وقت موجود تھے ،اس کے بعد شوہر نے اسے طلاق دیدی تو ہمپتال اور دواو غیرہ کا خرج شوہر ہے وصول کرنا کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔

رالحبواب) شوہر نے ظالمانہ ماراپیااوراس کی وجہت ورت زخی ہوئی۔اور برائے علاج ہیتال میں واخل کرنا پڑا تو دواعلاج اور برائے علاج ہیتال میں واخل کرنا پڑا تو دواعلاج اور ہیتال کاخرج شوہر کے ذمہ لازم ہے،اس سے وصول کرنا جائز ہے،اگراسلامی حکومت ہوتی تو اس صورت میں ہم ایم آخرین میں ہے۔ولا قبصاص فی بیقیة الشجاج .... وفی الجائفة ثلث اللہ المحدایہ آخرین ص ۵۷۳ کتاب المجنایات )واللہ اعلم .

بجه کا نفقه کس پر ہے

ہے۔ (سے وال ۱۲ ۵) ایک شخص نے اپنی بیوی گوتین طلاق دی زمانہ عدت میں اگر بچہ مال کے پاس ہواد س کاخر چہکون دے گااور کب تک؟

(السنجسواب) زمانہ پرورش میں بچہ کا نفقہ باپ کے ذمہ ہالبتہ اگر بچہ کے پاس مال ہوتواس میں ہاس کے اس کے اخراجات پورے کئے جائے ہیں (درمختار ۱۳۴۴ باب النفقة ) اگر بچہ کا باب مالدار ہے تو بچہ کی ماں زمانۂ پرورش کا معاوضہ بھی طلب کر عمق ہے (در منحتار شامی ۲۰۱۴ ۸۵۲) دا۔

فقط والله اعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>۱) وتسحق الحاضنة أجرة الحضانه اذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وهي غير أجرة ارضاعه ونفقته قال في الشاميه
تحت وله اذا لم تنكن منكوحة الخ ان نفقة الصغير ما وجبت على أبيه لو غنيا والا فمن ما ل الصغير كان من حملتها
الانفاق على حاضنته التي حسبت لأجله ، باب الحضانة ج. ٢ ص ٨٤٦)

### باب الحصانه

بچیکی تر تیب کاحق والدہ کے لئے کب تک ہے:

(سووال ۱۳ ۵) میراایک بچے ہے۔ اس گی تر پانٹی برس کی ہے وہ اس کی ماں کے پاس ہے۔ ماں کے اخلاق خراب ہیں۔ اس بنا پر میں اس کو لے سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ بچے کے اخلاق خراب ہونے کاڈر ہے تو گنجائش ہے یا نہیں؟

(السجو اب) حضائت کاحق والدہ کے لئے ہے۔ وہ اس کواس وقت تک اپ پاس رکھ تکتی ہے، جب تک اس کو سانے ، پینے اور تا پا کی رفع کرنے میں ماں کی ضرورت بڑے ۔ آوراس کی مدت لڑکے کے لئے سات برس اور بھانے ، پینے اور تا پا کی رفع کرنے میں ماں کی ضرورت بڑے ۔ آوراس کی مدت لڑکے کے لئے سات برس اور بھانے ، پی کے لئے نو برس ہے یا جیش آئے تک ۔ اگر خدانخواست ماں مرتد ہوجائے ( نعوذ باللہ یا بدچلن ہو یا پاگل ہوجائے با بچے کے غیر محرم کے ساتھ عقد نکاح کر لے جب سے بچے کی حفاظت نہ کر سکے تو والدہ کاحق پرورش باطل ہوجا تا ہے اور بہ بچے ہے خیر بہنوں وغیر ہاکے لئے ثابت ہوجا تا ہے۔ مقدم حق داروں کے ہوتے متن اس کی نافی ، پڑتانی پھر دادی ، پڑوادی۔ پھر بہنوں وغیر ہاکے لئے ثابت ہوجا تا ہے۔ مقدم حق داروں کے ہوتے ہوگا آپ کو لینے کاحق نہیں پہنچتا۔ (ہدایہ ج ۲ ص ۱۳ میں ۱۳) (فتاوی عالمگیری ج ۱ ص ۱۳ میں ۱۳)

عورت میکه میں عدت گزار نے تو جھوٹے بچول کا نفقہ س کے ذمہ ہے:

(مسوال ۱۳ ۵) میں نے اپنی عورت کوناشزہ (نافرمان) ہونے کی بناء پرتین طلاق دی ہے، وہ بچوں کو لے کرمیکہ چلی گئی ہے۔اب اس کانان ونفقہ وغیرہ میرے ذمہ ہے یانہیں؟اور ہے تو کب تک؟ ہیچے چھوٹے بین ان کی تربیت 'کس کے ذمہ ہے؟ تمام تفصیل مطلوب ہے۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) (۱)عدت ختم ہونے تک (کیعنی تین حیض آ جائے تک ادرا گرحمل ہوتو وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہوئے تک) عورت کے نفقہ وعکنی کا انتظام شوہر کے ذمہ حسب حیثیت لازم اورضر دری ہے اگر شوہر کے مکان میں رہے یا اس کی اجازت سے دوسری جگہ رہے ، درنہ عدت کے خرج کی وہ حق دارنہیں ہے۔ آپ نے اگر خوشی ہے اجازت دی ہے تو عدت کے خرج کی وہ حق دارہے۔

(۲) آپ کے بیچے اگرخود مال دار ہیں تو ان کے نان ونفقہ وغیمرہ کا خرج ان کے پہیے ہے ہوگا، در نہ تہبارے ذمہے۔

(٣) بچوں کور کھنے کاحق (حق پرورش) والدہ کو ہے ،لڑکے کوسات برس اورلڑ کی کونو برس یا جیش آنے تک رکھ سکتی ہے (ندر کھے تو اس پر جبرنہیں) اگر بچوں کی مال بچوں کے غیرمحرم سے شادی کر لے تو اولا در کھنے کی حق وارن ہوگی ۔ بیچق نانی ، دادی ، بہن ، خالہ ، پھوپھی وغیر ہاکو حاصل ہوجائے گا۔ شامی میں ہے (الا ان تکون مو تدہ)

رام") واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بألو لد فان لم تكن له ام فام الام اولي من ام الأب فان لم تكن ام الام قام الام قام الأب اولي من العمات. والام و الجدة أحق ام الام قام الأب اولي من العمات. والام و الجدة أحق بالغلام حتى يا كل وحده ويشرب وحد ويلبس وحده ويستنجى وقده و الخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين أحق بالمجارية حتى تحيض باب حضائة الولد ومن أحق به وقد بستع وبه يفتى در مختار مع الشامى باب الحضائة ح. ٢ ص ١٨٨) در مختار شامى ج٢ ص ٨٤٢)

فحتى تسلم لا نها نجس (اوفاجرة) فجور يضيع الو لدبه كزناء وغناء، وسرقة، ونيا حة الخ (درمختار مع الشامي ج٢ ص ٨٧٣ باب العضانة) ان اردت التفصيل فارجع الى اصل الكتاب الشامي)

### باپاڑ کے کووالدہ کے پاس سے کب لے سکتا ہے:

(سوال ۱۵۱۵) ایک ہندی عورت کوطلاق ہوگئی ہے۔اس کے پاس چار پانچ سال کا بچہہے۔اب اس عورت نے پردیسی نجدی عرب سے نکاح کرلیا ہے اورلڑ کے کونجد لے نجانا چاہتی ہے،تو کیا بیاس کو لے جاسکتی ہے ہاپ لڑکے کو لے سکتا ہے پانہیں؟

(السجواب) صورت مسئولد میں جب اس نے اجنبی سے نکاح کرلیا ہے قاصدیث اور اسلامی فقد کی روسے ورت کاحق پر درش جا تارہا۔ لہذا بچہ کوا ہے ساتھ لے جانے کا اس کو اختیار نہیں۔ مال کے بعدا اگر نائی وغیرہ الی عورت ندہ وجس کوحق پر درش پہنچنا ہو میا ہو ، گر پر ورش کرنے کے قابل نہ ہوتو مال کا فرض ہے کہ بچہ کو باپ کے ہیر دکرو سے صدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت نے آئے خضرت بھی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میر ایچ میر ہے شکم میں رہا اور ایک مدت تک میرے بہتان سے دودھ پیتارہا اور میری آغوش میں تربیت پائی ۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دی ہے اور اس کا باپ میں تربیت پائی ۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دی ہے اور اس کا باپ مجھے سے وہ بیتی جب تک تو شادی نہ کھے سے وہ بچہ بھین لینا چاہتا ہے۔ آنحضرت بھی نے فر مایا کہ انت احق به مالم مند کھی ۔ یعنی جب تک تو شادی نہ کر لے اس بچے کی تربیت کاحق مجھی کو ہے (ابوداؤ دشریف کتاب الطلاق باب من احق بالولدی ۔ اص ۳۱۰)

### بد کارغورت کوطلاق دینام هراور بچول کی پرورش:

(مدوال ۱۱ ۵) کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس سئلہ میں کدزید کی شادی کو ۱۳ سال کا عرصہ ہوا اور فی الرال اس عورت سے سات ہے ہیں زید کو کچھ عرصہ سے اپنی عورت پر بدکاری کا شبہ ہے اور ایک مرتبہ فحبہ خانے میں اس کور بلکہ ہاتھوں پکڑا بھی گیا ہے ، ابھی تک وہ عورت زید کے گھر میں رہتی ہے لیکن زید کے ساتھ زن وشو کی کے تعاقات رکھنے ہے خت گریزاں ہے اور صاف کہتی ہے کہ جب تم نے جھے فجہ خانہ جانے ہے منع کر دیا تو جھے بھی ہاتھ مت لگاؤ ، ایس حالت میں اگر عورت کو ملے ہے کہ جب تم نے جھے فجہ خانہ جانے ہے منع کر دیا تو جھے بھی ہاتھ مت لگاؤ ، ایس حالت میں اگر عورت کو ملے تو بچوں کی پرورش کی کیا صورت ہوگی؟ کیا عورت کو میچق ہے کہ بچوں کی برورش کی کیا صورت ہوگی؟ کیا عورت کو میچق ہے کہ بچوں کو ساتھ کے جانے ہوئی کیا ہے اپنیں؟ اور ایس عورت شرعا مہرکی تن دار ہے یا نہیں؟ اور ایس عورت کو طلاق دینا گناہ ہے یا نہیں؟ جو اب مرحمت فرما ئیں بینوا تو جروا۔

(المجواب) (۱) چھوٹے بچوں کو مال کے جائتی ہے پرورش کا حق اس کو حاصل ہے، جباڑ کا سات سمال کا اوراز کی نوسال کی ہوجائے یا حد بلوغ کو پہنچ جائے تو باپ لے جاسکتا ہے۔ (حوالہ گذر چکا ہے۔ از مرتب) ہماں اگر عورت بدکاری کی وجلے ہے گھرے عائی رہے اور بچوں کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا حق باطل ہوجا تا ہے اور مانی وغیرہ کا حق ثابت ہوجا تا ہے اور مانی وغیرہ کا حق ثابت ہوجا تا ہے اور مانی وغیرہ کا حق ثابت ہوجا تا ہے ہوگا تھا ضابہ کا جہ جات کا تقاضابہ کا بہت ہوجا تا ہے بلکہ غیرت کا تقاضابہ کا بہت ہوجا تا ہے بلکہ غیرت کا تقاضابہ ک

 <sup>(</sup>١) تثبت للام الاان تكون سرتدة أو فاجرة درمختار مع الشامي باب الحضانة ج٢ ص ٨٤٢ ولا حضانة لمن تحرج كل وقت وتترك البت ضائعة كذا في البحر الرائق فتاوئ عالمگيري الباب السادس عشر في الحضائة ج١ ص ٥٤٢.

ہے کہ طلاق دے دی جائے خصوصا جب کہ شوہر کو پاس آئے نہیں دینی اس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوا و ہے اور اگر خورت سے محبت ہو چھوڑ نے میں خرابی ہو پر بیٹانی میں گرفتار ہوئے کا اندیشہ ہوتو طلاق دینا شرعا واجب مہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول مقبول کھی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگایا رسول اللہ! (ﷺ) میری عورت بدکارادرزانیہ ہے میں کیا گروں؟ فرمایا طلاق دے دو،اس نے کہ انسی احبہ المجھے اس سے مجبت ہے فرمایا المسکھا اذا تب اسے رہنے دے (مشکلو قشریف ص ۲۸۷ باب اللعان)

اس كئے فقها ، رحمهم اللہ كہتے ہيں كه بدكار تورت كوطلاق دينا واجب نہيں ہے كوئى عذر اور شرقی مصلحت ہوتو ركھ كمتا ہے لا يہ جب عملى المزوج تبطيليق الفاجرة (در مختار مع الشامى ج۲ ص ۴۰۳ فصل فى المخر مات) فقط واللہ اعلم بالصواب.

### حضانة وغيره كحقوق مختلفه كي تحقيق:

(سے وال کے ا ۵) ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ دیدی ہے اس کی ایک چھوٹی بڑی ہے اس کی پرورش کاحق کے حاصل ہے؟ اگر مال کو حاصل ہوتو کہ تک؟ مال اس بڑی کا نفقہ ( کیئرے دواوغیرہ گاخرچ) لے نکتی ہے یانہیں؟ ای طرح دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی اجرت لے نکتی ہے یانہیں؟ اس مسئلہ میں عدت اور عدت کے بعد کے زمانہ کے امتہارے تھم ایک ہوگایا کچھ فرق ہوگا، مرلل و فصل جواب کی ضرورت ہے بینواتو جروا۔

(السجبواب) صورت مسئولہ میں اگر مال بچہ کی پر ورش کے لئے تیار ہوتو پر ورش کاسب سے پہلاحق ماں کا ہے ، باپ زبر دیتی بچیاس کے پاس سے چھین نہیں سکتا ،اس کی میعاد فقہا ء نے لڑ کے کے لئے سات سال اورلڑ کی کے لئے نوسال اور زیادہ سے زیادہ حیض آنے تک مقرر فرمائی ہے۔

قاوئ عالمكيرى بن باحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح اوبعد الفرقة الام الا ان تكون مرتدة أو فاجرة غير ما مونة كذا في الكافى الى قوله والام والجدة احق بالغلام حتى يستغنى وقدر بسبع سنين وقال القدورى حتى يا كل وحده يشرب وحده ويستنجى وحده وقدره ابو بكر الوازى بتسع سنين والفتوى على الاول والام والجدة احق بالجارية حتى تحيض الخرفتاوى عالم كيرى ص ١٦٠١ م ا م كتاب الطلاق باب ١١ فى الحضانة)

دراً متى شرح الملتى من بـ (ويكون الغلام عندهن) اى الحاصنات (حتى يستغنى عنها) اى عن النساء ويحتاج الى التخلق بآداب الرجال وفسر القدورى الاستغناء (بان ياكل) وحده (ويشرب) وحده (ويلبس) وحده (ويستنجى) اى يتطهر وقيل يزيل النجاسة عنه (وحده) وقدر الاستغناء (بتسع) سنين والمقدر ابو بكر الرازى (اوسبع) والمقدر الخصاف قالوا وعليه الفتوى اعتباراً للغالب. الى قوله. وتكون (الجارية عند الام اوالجده) ام الام اوالاب (حتى المحيض) في ظاهر الوراية (عند محمد حتى تشتهى كما) تكون الجارية (عند غير هما) اى الام والحدة (عند غير هما) اى الام والحدة قحتى تشتهى (به يفتى لفساد) اهل (الزمان) وفى

الخلاصة وغيرهما وعليه الاعتماد وحد الشهوة تسع سنين وعليه الفتوى ذكره الزيلعي وغيره (در المنتقى شرح الملتقى على هامش مجمع الانهرج اص ٩ م باب الحضانة.

اگر خدانخواسته (معاذالته )مال مرتد موجائے ،یا بدچلن مویا پاگل موجائے یا بچی کی پوری طرح حفاظت نہ کر سکے اسے اپنے کاموں کی وجہ ہے اکثر ادھر ادھر جانا پڑتا ہو یامال بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کر سے قال کاحق پرورش ختم ہوجاتا ہے ،اور بیحق بچی کی نانی ، پرنانی ، دادی ، پردادی ، پھر بہنوں وغیرہ کے لئے علی التر تیب ثابت ہوجاتا ہے ۔ (هداید اولین ص ۱۳۴) ، در مختار ، شامی ج۲ ص ۸۷۳) (عالمگیری ج اص ۱۳۵ بحواله فتاوی رحیمیه ج۲ ص ۱۵۳)

زمان يرورش من بچكا نفقه باپ كذمه ب،البته اگر بچه بالدار بهوادر مال موجود د بوتواس من سے اس كاخراجات بورے كئے جائے بين، درمخار ميں بر- (تسجب) النفقة بانو اعها على الحر (لطفلة) يعم الانشى اللذكر (الفقير) الحرفان نفقة المحاوك على مالكه و الغنى فى ماله الحاضر فلو غاماً فعلى الاب الخ (درمختارج ۲ ص ۲۲۳ م ۴ ۱ ۴، ۱۲ و باب النفقة)

عورت اگرمنکوحه يامطاقه بوتو عورت پرديانه بچهکودوده پلانااور پرورش کرنالازم بهلااعدت كزمانه ميل عورت نددوده پلان في اجرت كا مطالبه كرسكتى بند حضانت (پرورش) كى اجرت كا مسلولين ميس ب وان استاجرها وهى زوجته او معتدته لتوضع ولدها لم تجز لان الا رضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى والو الدات يرضعن او لاد هن الخ . (هدايه اولين ص ٣٢٥،٣٢٣ فصل فى نفقة الاو لاد الصغار)

تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں تخریر فرماتے ہیں۔ مسئلہ نہ مال دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے سواگر ابھی شو ہر کے نکاح میں ہے یا بیہ کہ طلاق ہوگئی لیکن ، مدت نہیں گذری ان دونوں حالت میں اجرت لینا جائز نہیں بلکہ قضا پھی مجبور کی جاوے گی کہ دودھ پلاوے ولامولود لہٰ۔ میں بیہ سئلہ داخل ہے۔ (بیان القرآن میں ۱۴ اج اسور ہُ بقرہ)

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں۔

عدت کے بعداگر ماں مجاناً( مفت ) پرورش کے لئے تیار نہ ہواور وہ پرورش اور دودھ بلانے کا معاوضہ طلب کرے اور باپ مالدار ہے تو باپ کو معاوضہ دینا ہوگا ،البت اگر باپ تنگدست ہے اور بچہ کی بھوپھی وغیرہ مفت پرورش کے لئے تیار ہوتو بھوپھی وغیرہ کوحق حضانہ حاصل ہوگا مال کاحق ساقط ہوجائے گا البت اگر مال اپنے بچے سے ملنا جا ہے تو پرورش كرنے والى كوچائے كه بطيّب خاطرات ملاقات كاموقع دين رہے ،قرآن مجيد بيں ہے فيان ارضعن لكم فاتوهن اجو رهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى.

بیان القرآن میں ہے: پھراگر (عدت کے بعد )وہ (مطلقہ )غورتیں (جب کہ پہلے ہے بچہ والیاں ہوں یا بچہ بی بیدا ہونے ہے ان کی عدت فتم ہوئی ہو )تمہارے لئے (بچہ کو اجرت پر ) دودھ پلا دیں تو تم ان کو (مقررہ) اجرت دواور (اجرت کے بارے میں ) باہم مناسب طور پرمشورہ کرلیا کرو (یعنی نہ تو غورت اس قدرزیادہ مانگے کہ مرد کو دوسری انا ڈھونڈ نا پڑے ،اور نہ مرداس قدر کم دینا چاہے کہ عورت کا کام نہ چل سکے بلکہ حتی الا مکان دونوں اس کا خیال رکھیں کہ ماں بی دودھ پلادے کہ بچہ کی اس میں زیادہ صلحت ہے ) اور اگر تم باہم کش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے کہ بچہ کی اس میں زیادہ صلحت ہے ) اور اگر تم باہم کش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی ان القران ص ۱۸ج ۱ ہے ۱ ہورہ طلاق )

ورمخاريس ب: (و نستحق) الحاضنة (اجرة الحضانة اذا لم تكن منكوحة و لا معتدة) لابيه وهي غير ارضاعه و نفقته كما في البحر عن السراجية الخ .

شاى شرب بخلاف اذا لم تكن منكوحة ولا معتدة ابيه) هذا قيد فيما إذا كانت الحاضنة اما فلو كانت غيرها فالظاهر استحقاقها اجرة الحضانة بالا ولى .... الى قوله .... بخلاف ما بعد انقضاء العدة فانها تستحقها عملاً بشبه الا جرة، الخ (قوله وهى غير اجرة ارضعه ونفقة) قال فى البحر فعلى هذا يجب على الاب ثلثة اجرة الرضاع واجرة الحضانة ونفقة الوالد اومثله فى الشرنبلالية (درمختار و شامى ص ٢ ٨ ٨ ٢ ، باب الحضانة)

دوسرے مقام پر ب (اوابت ان تربیدہ مجاناً) والحال ان الاب معسر والعمة تقبل ذلک)ای تربیة مجانا و لا تمعنه عن الا مر (درمختار)

شاى شلى ب رقوله والحال ان الاب معسر) كذا قيده في الخانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب وظاهرة تخلف الحكم المذكور مع يساره لان المفهوم في التصانيف حجة يعمل به رملي وفي الشرنبلا لية تقييد الدفع للعمة بيسارها واعسار الاب يفيد ان الاب الموسر يجبر على دفع الا جرة للام نظراً للصغير اه قلت والمراد من هذه الا جرة اجرة الحصانة كما هو مفهوم من سياق كلام المصنف تبعاً للفتح والدر روالبحر الخ (قوله ولا تمنعه عن الام) اي عن رؤيتها له وتعهدها اياه (درمختار وشامي ص ٨٥٣ ج٢، باب الحضانة)فقط والله اعلم بالصواب.

(۱) مال کو بچیه کی پرورش کرنے پرمجبور کرنا (۲) ولا دت کاخر چیکس کے ذمہ ہے: (سے وال ۸ ا ۵ )ایک عورت کوحالت حمل میں شوہر نے طلاق مغلظہ دے دی ہے وضع حمل کے ڈیڑھ دو ماہ بعدا گر ماں بچہ کی پرورش اور دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچیاس کے باپ کے حوالہ کردے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس صورت میں اس کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے پرمجبور کیا جا سکتا ہے؟ نیزیہ بھی واضح فرما کمیں کہ ولا دت کاخرج کس کے ذمہ ہوگا؟ بینوا تو جروا۔ (البحواب) اگر بچیک دادی وغیره کوئی ذی رخم محرم موجود مواور بچیمال کامختاج نه موکوئی دوسری مورت دوده پلانے اور پرورش کرنے والی موجود مویا بچیاو پرکا دوده پیتا ہوتو مال کو بچیکی پرورش کرنے پر مجبوری نہیں کیا جاسکتا، اس صورت میں مال بچیکو باپ کے حوالد کر عمتی ہے ، اور اگر بچیکی پرورش کرنے کے لئے دادی وغیره کوئی ذی رحم محرم نه ہو یا بچیکی اور عورت کا یا او پرکا دوده نه بیتا ہوتو مال کو پرورش کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے، اس صورت میں مال پردوده پلانا اور اس کی پرورش کرنا ضروری ہوگا باپ کے حوالد کرنا درست نہ ہوگا۔

ورئ ارش برس براولا تجبر) من لها الحضانة (عليها الا اذا تعينت لها) بان لم يأخذ ثدى غيرها اولم يكن للاب ولا للصغير مال به يفتى .... واذا سقطت الام حقها صارت كميتة او متزوجة فتنتقل للجدة بحر . ولا تقدر الحاضنة على ابطال حق الصغير فيهما . شاى ش ب اختلف في الحضانة هل هي حق الحاضنة او حق الولد فقيل بالا ول فلا تجبر اذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى وقيل بالثاني فتجبر و اختاره الفقهاء الثلاثة ابو الليث والهندواني وخواهر زاده .... قال في البحر فالترجيح قد اختلف والاولى بالا فتاء بقول الفقها الثلاثة لكن قيده في الظهيرية بان لايكون للصغير ذورحم محرم فحينئذ تجبر الام كي لا يضيع الولدامالو امتنعت الام وكان له جدة رضيت بامساكه دفع اليها لان الحضانة كانت حقا للام فصح اسقاطها حقها الخ (درمختار و شامي ص ٨٤٥ ج ٢ ، باب الحضانة)

بدايراولين يس برايراولين يس ب روا ذاوقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد الى والنفقة على الاب على ما تذكره والا تجبر الام عليه لانها عست تعجز عن الحضائة ماشيريس عناية ت فل فرمايا ب قوله ولا تحبر الام عليه اى على احذالولد اذا ابت اولم تطلب كذا ذكره الا ان لا يكون للولد ذور حم محرم سوى الام فتجبر على حضائته لئلا يفوت حق الولد اذالا جنبية لا شفقة لها عليه ١٢ عناية (هدايه اولين ١٠٣ ماب حضائة الولد)

ولادت كاخرج باپ كندمه وگا بچه اى كا به اور ولادت كازياده نفع بچه كوموتا به علامه شامى نے اى كو ا ترجيح دى بے وفيمه اجر ة المقابلة على من استاجرها من زوجة اوزوج ولو جاءت بلا استنجار قيل عليه وقيل عليها.

(سوال )زچه خاندمیں جومصارف ہوئے وہ بذمہ شوہر ہیں یانہیں؟

(الجواب) وهمصارف بحى بذمه شوم بين (فتاوى دار العلوم مدلل ومكمل ص ٥٠ اج ١١) فقط والله اعلم.

## پرورش كے زمانه ميں باپ اپنى بكى سے ملنا جا ہے تو ملاقات كاموقع دينا جا ہے:

(سوال ۹ ا ۵) میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے ،ساڑھے پانچ سال کی ایک پچی ہے، میں اپنی پچی ہے ملئے جاتا ہوں او لوگ ملئے بیس دیتے ، کہتے ہیں کہ بری ہونے کے بعدتم کولڑ کی ملے گی ، کیا ان لوگوں کی بیر کت سیجے ہے؟ اور وہ لڑکی میں کب لے سکتا ہوں؟ مینوا تو جروا۔

(السجواب) جھوٹے بچوں کی پرورش کاحق ماں کوحاصل ہے باڑ کا ہوتو سات برس باڑ کی ہوتو نو برس اور زیادہ سے زیادہ السجواب جھوٹے بچوں کی پرورش کے زمانہ میں باپ حیض آنے تک ہے ،اس کے بعد آپ اپنی بچی کو لے سکتے ہیں ، ماں کورو کئے کاحق نہ ہوگا، پرورش کے زمانہ میں باپ اگرا پی اولا دہے۔ملاقات کا موقع نہ ویناظلم ہے۔(۱) اگرا پی اولا دہے۔ملاقات کا موقع نہ ویناظلم ہے۔(۱) فقط و اللہ اعلم .

## عورت بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کر لے تو پرورش کاحق ختم ہوجا تا ہے:

(سوال ۵۲۰)علیائے دین اس مسئلہ میں گیافر ماتے ہیں کہ ایک عورت گواس کے شوہر نے طلاق دے دی اس سے اس کوایک لڑکا ہے جس کی عمر قریب سواد وسال ہے ،اس کے بعد اس عورت نے ایک ایسے شخص سے نکاح کیا جس سے اس عورت یا اس بچہ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی ، نکاح کے بعد اس عورت کو اس بچہ کی پرورش کا شرعا حق حاصل ہے یا نہیں ، ابنواز جروا۔

(السجواب) بچدے غیرمحرم کے ساتھ نکاح کرنے سے مال کا بچدکی پرورش کاحق باطل ہوجا تا ہے اور بیتی بچدکی نانی وغیرہ کوعلی التر تیب حاصل ہوجا تا ہے،اس کے بعد مال زبردی بچیکوا پیغ ساتھ نہیں رکھ عتی۔

ور المنارش بناب الحضانة تثبت للام الله ان تكون مرتدة او فاجرة. الى. او متزوجة بغير محرم (در مختار مع رد المحتار ص ٥٤٢ و ص ٥٤٣ ج ) (فتاوى عالمگيرى ١٩٥/٢ . كتاب الطلاق باب ١١ في الحضانة)

بہتی زیور میں ہے: مسئلہ:اگر مال نے کسی ایسے مرد سے نکاح کرلیا جو بچہ کامحرم رشتے وارٹیمیں ہے، لیسی اس رشتے میں ہمیشہ کے لئے نکاح حرام نہیں ہوتا تو اب اس بچہ کی پرورش کاحق نہیں رہا۔اٹخ ( بہتی زیبے۔اولا د کی پرورش کابیان۔ چوتھا حصہ ) فقط واللہ اعلم۔

### (۱)مطلقہ بیوی ہے چھوٹالڑ کا ہے وہ مال کے پاس کب تک رہے گا

(٢) ایک دو يوم کے لئے اس کوباپ کے يہال لانا:

(سوال ۱۵۲۱)ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ،اوراس کا ایک بھوٹالڑ کا ہے نو مہینے کا ،ووکس کے پاس رے گا؟اورکب تک؟

ا ) الولىد متى كان عنداً حد الا بوين لا يمنع الآخر عن النظر اليه وعن تعاهده كذا في التتار خانية ناقلاً عن الحاوى .
 فتاوى عالمگيرى آخر الباب السادس عشر في الحضائة ج. ١ ص ٥٣٣.

### (۲) درمیان میں ایک دوروز کے لئے بچے کواپنے پاس بلا سکتے ہیں یانبیں؟

' (السجواب) حامداً ومصلیاً ومسلما۔ چھوٹے لڑے کی پرورش کا حق ماں کو ہے اور بیت سات برس تک ہے، (۱)س کے بعد باپ اپنے لڑکے کو لے سکتا ہے، باپ اپنے بیچے سے ملنا چاہے قو مل سکتا ہے، بیچہ کی مال وغیرہ ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتی کدای کا بچہ ہے، اگر مال کواظمینان ہوا وروہ ایک دودن کے لئے بیٹے کو باپ سے باس جھیجے پرراضی ہو تو باپ اپنے جیٹے کو باپ سے باس جھیجے پرراضی ہو تو باپ اپنے جیٹے کو ایک دودن کے لئے اپنے گھر لاسکتا ہے۔ فقط واللہ الم بالصواب۔

بچہ کی پرورش کاحق کس کو ہے؟ اور کب تک ہے؟ کیابا پ کی مرضی کے خلاف ماں اپنے یاس بحدر کھ سکتی ہے؟:

(سوال ۵۲۲) زیدکاصالحہ کے ساتھ نگاح ہوا تھا، قریب دومہینے اپنے ساس سر کے ساتھ رہاں کے بعد دونوں ان سے سلیحہ ہوکرر ہنے گئے، علیحد گی کے بعد میاں ہوی میں کسی وجہ ہے جھڑ اہوا اور صالحہ زید کوچھوڑ کراپنے میکہ چلی گئی، جس وقت صالحہ نے زید کا گھر چھوڑ ااس وقت وہ حاملہ تھی، پھرائے لڑکا ہوا، اس بات کو بھی قریب دس مہینے ہوگئے ہیں دونوں میاں ہوی میں اختلافات انتہا کو بہنے گئے ہیں، فریقین طلاق پر آمادہ ہیں، لیکن زید کا یہ کہنا ہے کہ اسے اپنا ہیٹا چاہئے ، جب کہ سالحہ کا باپ طلاق پر تو راضی ہے لیکن نے کو دینے سے انکار کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بچا بھی چھوٹا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بچا بھی چھوٹا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بچا بھی چھوٹا ہے، اس کا کہنا ہے ہے کہ بچا بھی چھوٹا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بچا کہنا ہے کہ کہنا ہے ہے کہ اسے باپ سے زیادہ مال کی ضرورت ہے، جمیں بیچ سے انسیت ہوگئ ہے وغیرہ وغیرہ جب کہ کیا زید کی مرضی کے اگر بچہ جھے دیں تب ہی میں طلاق دوں گا، ورنہ نہ طلاق نہ ہوی کو بلاؤں گا، اب سوال ہے ہے کہ کیا زید کی مرضی کے خلاف صالحہ یا اس کے باپ کو بچور کھنے کا افتیار ہے؟

(٣)زید کی مرضی کے خلاف صالحہ یااس کے باپ شرعاً کب تک بچے کوا پنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ (٣) بچہ پراصل حق کس کا ہے؟ ماں کا؟ باپ کا؟ یانانا کا؟

(السجواب) حامداً ومصلیا و مسلمیا : حجمو نے بچے کی پرورش کاسب سے پہلائق ماں کا ہے اگر ماں بچہ کی پرورش کرنا چا ہے تو باپ اس کاحق حضانۃ (حق پرورش) ختم کر کے زبردی بچہکو ماں کے پاس سے نہیں لے سکتا۔اس کی معیاد فقہاء نے لڑکے لئے سامت سال اورلڑ کی ہے لئے نوسال اور زیادہ سے زیادہ حیض آنے تک مقرر فرمائی ہے۔

قاوئ عالمكيرى بين باحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح او بعد الفرقة الام الا ان تكون مرتدة او فاجرة غير ما مونة كذا في الكافى . الى قوله . والام والجدة احق بالغلام حتى يستغنى وقدر بسبع سنين وقال القدورى حتى يا كل ويشرب وحده ويستنجى وحده وقدر ابو بكر الرازى بتسع سنين والفتوى على الاول والام والجدة احق بالجارية حتى تحيض الخراعالم كيرى ال17/ 11/ 11 ا اباب 1 ا ايضاً كتاب الطلاق)

 <sup>(</sup>۱) باب الحضانة تثبت للام والحاضنة اما اوغيره احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النسآء وقدربسيع وبه يضنى درمختار مع الشامى ج. ٢ ص ٨٥٠ ١ ٨٨ الولدمتى كان عنداً حد الا بوين لا يمنع الآخر عن النظر اليه ي ٤٠٠ تعاهده فتاوى عالمگيرى آخر الباب السادس عشر فى الحضائة ج ١ ص ٥٣٣.

(٣) نبراملاحظه کریں۔

(٣)جواب نمبرا بمبرا ملاحظه كريں۔

اگرزوجین وعزیزوا قارب سلح وغیرہ کے مراحل ہے گذرکر پورے اخلاص کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہوں ابناہ کی کوئی صورت نہیں ہے اور طلاق کے سواکوئی چارہ کارنہیں ہے تو شوہر کوچا ہے کہ اب بلاکسی شرط کے شریعت کے مطابق طلاق دیدے ، جب شریعت نے مال کے مطابق طلاق دید دیے ، جب شریعت نے مال کو پرورش کا حق دیا ہے تو اب طلاق کے لئے بچرد یے کی شرط لگانے کا حق نہیں ہے اور بیوی کو معلق چھوڑ نا بالگل غلط ہے ، جب پرورش کی میعاد پوری ہوجائے تو باپ اپنا بچے لے سکتا ہے ، اس وقت مال یا بچے کا نا نا بالکل انکار نیکن کہتا ہے ، چپ باپ کے حوالہ کرنا ہی ہوگا ؟ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## بابالنسب

غلطی سے رضائی بھائی سے نکاح ہوگیا تو کیا کر ہے اولا دخاہت النسب اور وارث ہوگی یائہیں۔:

(سے وال ۵۲۳) کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی تانی کا دودھ بچپن میں پیاتھا۔ بعدہ زید کا خالہ (رضائی بہن) کی لڑکی (رضائی بھائی) ہے ہوا اور اس نکاح کوتقر بیا بچپیں ۲۵ سال ہوگئے۔ زید کے دولا کے اور دولا کیاں بھی ہیں اور ان دونو ل لڑکیوں کا بھی نکاح ہوچکا ہے اوہ ان کے بیچ بھی ہیں۔ اب زید کو معلوم ہوا کہ تہاری منکوحہ تو رضائی بھائی ہے اور تم مامول ہولہذا تمہارا انکاح سے نہیں ہوا تھا۔ چنا نچرزید بخت پریشان ہے کہ بھی ہوا کہ تہاری منکوحہ تو رضائی بھائی ہے اور تم مامول ہولہذا تمہارا انکاح سے نہیں ہوا تھا۔ چنا نچرزید بخت پریشان ہے کہ بھی سے سال نکاح کو ہو چکے ہیں اولا د کی اولا د بھی ہو چکی ہے ، تو کیا واقعی نکاح سے خی نہیں ؟ کیا اب زوجین کی طرح دونوں زندگی نہیں گذار سکتے تفریق ضروری ہے ؟ نیز جو چا رہے ہیں این کا نسب زید سے ثابت ہے یا نہیں؟ وہ زید کے وارث ہوں گ

ولوطلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل ان تنكح زوجاً غيره فجاء ت عنه بولد ولا يعلمان بفساد السكاح فالنسب ايضاً عندابي حنيفه رحمه السكاح فالنسب ايضاً عندابي حنيفه رحمه الله فتاوي عالمكيري ج اص ٥٣٠ ايضاً فقط والله اعلم بالصواب.

شوہر کے انقال کے پانچ سال بعد بچہ پیدا ہواتو کیا حکم ہے:

(سے وال ۵۲۴) ایک بیوه توہات کے شوہر کے مرنے کو پانچ سال ہو چکے ہیں اب اس کو بچہ بیدا ہوا ، اس بچہ کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ حلالی شارہ وگایا حرامی؟ اور اس قورت کے ساتھ اس کے دشتے واروں اور گاؤں والوں گوکیسا برتاؤ کرنا جاہئے؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) شوہر کی وفات کے بعد دوسال کے اندر بچہ پیدا ہوتو وہ شوہر کا شار ہوگا دوسال کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ ثابت النسب نہ ہوگا لہذا صورت مسئولہ میں جب کہ بچہ پانچ سال کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ شوہر سے ثابت النسب نہ ہوگا۔ ولو فیات عنها قبل الدخول او بعدہ ثم جاء ت بولد من وقت الوفاۃ آلی سنتین یثبت النسب مسئد وان جاء ت به لا کثر من سنتین من وقت الوفاۃ لا یثبت النسب اورفتاوی عالمگیری ج ۲ ص ۱۲ الباب الحامس عشر فی ثبوت النسب) البنة اگر عورت نے عدت وفات کے بعد شرقی نکاح کیا ہوتو پھر دوسرے شوہر کا بچہ کہا جائے گا، حرامی بچہ جننے والی عورت سے قطع تعلق ضروری ہے ،میل ملاپ نہ رکھا جائے کہ اس کو عبرت ہواور آئندہ ایسے کام سے باز رہے۔فقط والتُداعلم بالصواب۔

### ميال بيوى مين دس سال جدائي رهي تو بچه ثابت النسب موگا:

(سوال ۵۲۵) ذیل کے مسئلہ کے متعلق کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ۔

میاں بیوی کے درمیان دی سال تک جدائی رہی ملاپ نہ ہوا(شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے) اب دی سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بیہ بچے کس گا تمجھا جائے گا؟ اور بیہ بچیاس شخص کے مال و جا ئداد کا شرعاً وارث ہوگا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ \*

غلطی سے رضاعی جیجی سے نکاح ہوگیا تو کیا حکم ہے؟ اولا د ثابت النسب ہوگی یا نہیں :

(سوال ۲۶) ہمارے خاندان میں ایک لڑکے کا ایک لڑک سے لاملمی میں نکاح ہوا ہے کہ جس نے مدت رضاعت میں ان لڑکے کے بڑے بھائی کی بیوی (یعنی اس لڑکے کی بھاوج) کا تقریباً ڈیڑھ دوسال تک دودھ بیا ہاں بات کو خاندان والے جانے ہیں اور وہ عورت بھی پورے یقین کے ساتھ کہتی ہے کہ میں نے اس کودودھ پلایا ہے مگر نکاح کے وقت کی کی اس طرف توجہ نیس ہوئی اور بالکل لاعلمی میں نکاح ہوگیا، اور اس نکاح کوتقریباً پانچ چے سال کاعرصہ ہوگیا ہے، اور دو چے بھی ہوگیا ہوگیا کی طرح رہتے ہیں، اتفاق سے ان کے خاندان کا اور دو کے بیں، اتفاق سے ان کے خاندان کا اور دو کی کی طرح رہتے ہیں، اتفاق سے ان کے خاندان کا

ایک لڑکا جودارا اعلوم میں پڑھتا ہے اس کو ہدا ہے اولین کے سبق کے درمیان خیال آیا کہ ہمارے خاندان میں جو نکاح ہوا ہے وہ سیجے نہیں ہے قابل فنخ ہے ،اس لئے کہ میاں ہوی کے درمیان رضائی رشتہ ہے کہ شوہراس کا رضائی ہے اور ہوی اس کی رضائی بھتنجی ہے ،اس طالب علم نے رہے بات شوہر کو کہی اور اس کو توجہ دلائی کہ تمہاری ہوئی تمہاری رضائی بھتنجی ہے ،لبذا یہ نکار آقابل فنے ہے۔اس سے شوہراور خاندالز والوں کو بہت تشویش ہوگئی ہے ،آپ براہ کرم مدل جواب عنایت فرما نمیں کہ ذکورہ نکار تھے ہے یا قابل فنے ؟اگر قابل فنے ہو اولا دفایت المنب ہوگی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) صورت مسئولد میں جب بڑے بھائی کی بیوی پورے یقین کے ساتھ اور شم کھا کر بہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے اور اس بات کو خاندان کے دیگر افراد بھی جانے ہیں اور وہ اس کے مشر نہیں ہیں قد دودھ پلانے والی اس لڑکی کی رضائی ماں اور اس کا شوہر اس لڑکی کا رضائی باپ بن گیا ، اور رضائی باپ کا بھائی (جس کا اس لڑکی ہے اور رضائی باپ کا بھائی در جس کا اس لڑکی ہے ایک ہوئے کی اور رضائی بچپا کا رضائی جیتی کی رضائی ہے گا کا رضائی جیتی کی اور رضائی بچپا کا رضائی جیتی کے اس کی رضائی جیتی کی اور رضائی بچپا کا رضائی جیتی ہوئی ہوئی اور کیا کہ وضائی جیتی ہوئی ہوئی اس کی رضائی ہوئے کہ اس کی رضائی ہوئی ہوئی اس کو طلاق دے دے یا زبان سے کہد دے کہ میں نے تجھے جھوڑ دیا۔ اور جس وقت دونوں میں تفریق ہوگی اس وقت دونوں میں تفریق ہوگی اس

قاویٰعالمگیری میں ہے واخبوالرجل عمه واخته عمته واخوالموضعة خاله واختها خالته رفتاوی عالمگیری ج۲ ص ۴۸ کتاب الرضاع)

القول الجازم فی بیان المحارم میں ہے: اورشیرخوار کے رضاعی باپ کا بھائی شیرخوار کا چھااوراس کی بہن شیر خوار کی پھوچھی ہونے سے شیرخوار برحرام ہوگی ( صلا)

والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون الابالقول كخليت مبيك او تركتك (فتاوي عالمگيري ج٢ ص ١ ٣ فصل في النكاح الفاسد)

صورت مستولم مين جواوالاو موئى بوه ثابت النب ب ، قافى عالمكيرى مين ب حرجل مسلم تزوج ب مسحارمه فحنن باولا ديثبت تسب الاولاد منه عند ابى حنيفة رحمة الله تعالى خلافا لهما بناء على ان النكاح فاسد عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى باطل عند هما كذافى الظهيرية . يعنى ايك

مسلمان خص نے اپنے محارم میں سے کس سے نکاخ کرلیا پھراس سے اولا دیدا ہوئی تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک ان کا نسب اس شخص سے ثابت ہوگا اور صاحبین رحم ہما اللہ کے نزویک ثابت نہ ہوگا ،اس اختلاف کی بنیادیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیڈکاح فاسد ہے اور صاحبین کے نزدیک باطل ہے (فتساوی عسالے مگیری ج اص ۴۰۵ کتاب الطلاق باب نمبر ۱۵ فی ثبوت النسب)

مايراولين من به المادة ويعتبر ابتداء ها من وقت التفريق لا من آخر الوطيات. ويثبت نسب ولدها (الى قوله) وعليها العدة ويعتبر ابتداء ها من وقت التفريق لا من آخر الوطيات. ويثبت نسب ولدها لان النسب يحتاط في اثباته احياء للولد فيترتب على الثابت من وجه (هدايه اولين ص ١٣ ٣ كتاب النكاح باب المهر) فقط والله اعلم بالصواب

بے خبری میں ایسی خالہ زاد بہن ہے نکاح کرلیا جورضاعی بھانجی ہوتی ہے، اس سے اولا دبھی ہوئی ،اب کیا کرے :

(سے وال ۵۲۷)زید نے اپنی نانی کادودہ بچپن میں پیاتھا بعدہ زید کا نکاح اس کی خالہ (رضاعی بہن) کی لڑکی (رضاعی بھانجی) ہے ہوا، اوراس کا نکاح تقریباً بچپس سال ہو گئے، زید کے دولڑ کے اور دولڑ کیاں بھی ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کا نکاح بھی ہو چکا ہے اوران کے بیچ بھی ہیں۔

زیدکواب معلوم ہوا کہاس کی منکوحہ رضائی بھا تجی ہے اور بیاس کا ماموں ہے جس کی وجہ ہے اس کا عال مسیح نہیں ہوا، چنانچے زید پریشان ہے۔

تو کیاواقعی نکاح سیح نہیں ہوا؟ کیااب بید دنوں زوجین کی طرح زندگی نہیں گذار سکتے؟ تفریق ضروری ہے؟ نیز جو چار بچے ہیں ،ان کا نسب زید ہے ثابت ہوتا ہے یانہیں؟ اور دہ زید کے دارث ہوں گے یانہیں؟ رالحواب حامد آومصلیاً ومسلماً! ججت شرعیہ ہے ثابت ہوجائے کہ واقعی زید نے مدت رضاعت میں اپنی نانی کا دورہ پیا تھا، تو زید کی بیرخالہ زاد بہن رضاعی بھا تجی بھی ہے ،لہذا نکاح سیح نہیں ہوا دونوں زوجین کی طرح نہیں رہ سکتے ،تفریق ضرور تی ہے ،البت اولا د ثابت النسب اور وارث ہوگی ۔

ولو طلقهاثلاثا ثم تزوجها قبل ان تنكح زوجاغيره فجاء تعنه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب ايضا عند ابى حنيفة رحمه الله(فتاوى عالمگيرى ج اص ٥٠٥٠ الباب الخامس عشر في ثبوت النسب).

رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن باولا ديثبت نسب الا ولادمنه عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما بناء على ان النكاح فاسد عند ابي حنيفة رحمه الله باطل عندهما، كذافي الظهيرية رفتاوي عالمگيري ج اليضاً ص ٥٠٠٥) فقط والله اعلم بالصواب.

تمت بالخير